

علاء المسنت كى كتب Pdf قاكل يين حاصل المرك كالمحا "وقته حقى PDF BOOK" چین کو جوائی کریں http://T.me/FigaHanfiBooks عقائد پر مشتل ہوسٹ حاصل کرنے کے لیے تحقیقات چین لیگرام جمائن کریں https://t.me/tehqiqat علاء اللسنت كى ثاياب كتب كوكل سے اس لك المنافع المناف https://archive.org/details/ azohaibhasanattari (a) طالب وقال الله حرقات مطاري الاوسيب حسري وطالي

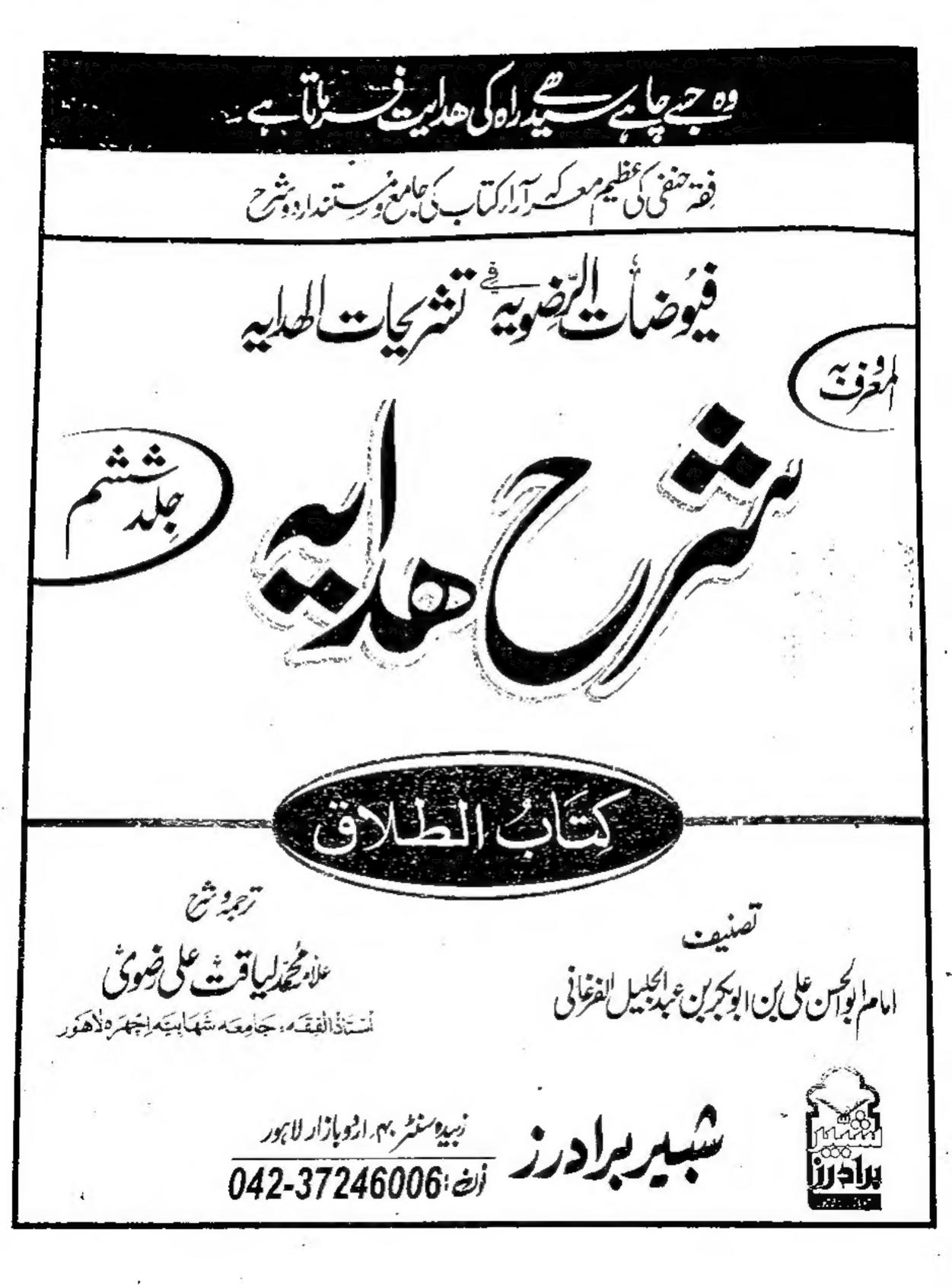

# Missing Missing

جمله مقوقي ملكيست يحبق فاشرم معفوظ هيبت



| ملك شبيرين                                        | باابتمام |
|---------------------------------------------------|----------|
| مَّى 2012ء ارجب لرجب 1433ھ                        | بن شاعت  |
| اشتیاق اے مشاق پرنٹر لا ہور                       | طالع     |
| ورڈ زمید ر                                        | كمينوزنك |
| العث اليس ايدُورِثَّا يُرُورِدُدِ<br>0345-4653373 | سرورق    |
| الاستيا                                           | قیمت ا   |



### ضرورىالتماس

قار کین کرام! ہم نے اپنی بساط کے مطابق اس کتاب کے من کا تھی میں پوری کوشش کی ہے میں پوری کوشش کی ہے ، تا ہم پھر بھی آ باس میں کوئی غلطی پائیں تو ادارہ کوآگاہ ضرور کریں تاکہ وہ درست کر دی جائے۔ادارہ آ ب کا بے حد شکر گزارہوگا۔

# ترتيب

| طلاق سنت من فقهي غرابب اربعه ٢٥                     | مقدمه رضوب ۱۹۲۰                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| وقت وكل كاعتبار السام طلاق كابيان                   | مصالح مرسله کے اصول میں انتہ اربعہ کاطرز استدانال ۱۲ |
| طلاق کی اقسام میں غداہب اربعہ                       | عدم تغليد كے سبب فعنهى مصائب دنقصانات ١٥             |
| ہرسم کی طلاق کے وقوع میں اتفاق فرا بب اربعہ         | اسلاف امت پراعتماد کی دلیل کابیان                    |
| طلاق دیے کے طریقہ حسن کا بیان                       | كِتَابُ الطَّلَاقِ                                   |
| مسنون طریقے سے طلاق دیے میں احادیث اس               | ولي كتاب طلاق م تعلق احكام كربيان من ب               |
| طلاق بدعت دینے کا بیان                              | كتاب طلاق كي فقهي مطابقت كابيان                      |
| طلاق بدعت كي تعريف                                  | طلاق كالغوى تعريف                                    |
| عالت جيش كي وقوع طلاق بن مُدامِب الربعد سوسو        | طلات کی شرعی تعریف                                   |
| طلاق علاش كوقوع من غداب اربعه                       | قرآن كيمطابق مشروعيت طلاق كابيان                     |
| بيك وقت تين طلاق ديناحرام بي                        | احادیث کے مطابق مشروعیت طلاق کابیان                  |
| ايك ساته وين كابيان                                 | مشروعيت طلاق پراجهاع كابيان                          |
| بيك وفت تين طلاقيل دينے كى ممانعت وانعقاد ٢٣٦       | طلاق دييخ كافعتبي تظم                                |
| طلاق ثلاثه كم نفاذ كا ثبوت                          | طلاق كى مما نعت مين احاديث                           |
| ایک مجلس کی تین طلاقوں کے وقوع میں اسلاف است مسلمہ  | مساكل طلاق يرعدم التفات مصماشرتي نقصانات             |
| كالختلاف                                            | طلاق کی شرعی حیثیت کابیان                            |
| بديك وفت نين طلاقول كے عدم وقوع ميں غير مقلدين كے   | مسكله طلاق بيس اصلاح عوام كا غرورت                   |
| عجيب استدلالات                                      | ﴿يہ بابطلاق منت كے بيان ميں ہے ﴾                     |
| طلاق ثلاثة اور حصرت عمر رضى الله عنه كالعزيري فيصله |                                                      |
| بيك وقت زياده طلاق دينامنع ہے:                      |                                                      |
| غیر مقلدین کا فقہ شفی کی بعض عمارات ہے جائل ہوتا    | طلاق سنت كابيان                                      |
|                                                     |                                                      |

| ن ش ب ♦ ﴿ حِ بُدُن                    | و بہاب واوع طلاق کے بیاا      |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| تتكاماك                               |                               |
| الله                                  |                               |
| ىاتمامااا                             | طلاق (کےالفاظ) کی دو بنیاد    |
| #F                                    | طلاق بته كافقهي مغبوم         |
| باندمونے من فقبی قدامب                | لفظ مراح " كيمرى بونے         |
| ق بین نقی زابب ۱۱۳                    | طلاق صريح كالفاظ عطلا         |
| וַט                                   | طلاق كصريح الفاظ كانعبىء      |
| عنے کا بیال                           | لفظ مطلقه يش" ط" كوساكن يرا   |
| ن كالعتبار                            | طلاق كرمختلف الفاظ من سية     |
| يان۵                                  | طلاق مرح كي مخلف الفاظ كا     |
| IIZ                                   | طالق كيني واليكى طلاق كابيا   |
| نغهی بیان                             | الفاظ طلاق ہوتوع طلاق         |
| الالله الله الله الله الله الله ا     | آنت طايق الطُّلَاقَ كَهُمُامِ |
| رف طلاق کی نسبت کرنا ۱۱۹              | _                             |
| طرف كرف كافتهى بيان ١٢١               |                               |
| للاق کی نسبت کرنے کا بیان ۱۴۱         |                               |
| الطلاق كاوقوع                         |                               |
| المِينَ فَقَبِي اختلاف١٢٢             |                               |
| ואשוטיייייייייייייייייייייייייייייייי |                               |
| ire                                   |                               |
| يانن                                  | •                             |
| ق کے استدلال کا بیان ۱۲۵              |                               |
| ن كاوتوع                              |                               |
| ع طلاق کابیان ۱۲۷                     |                               |
| ے طلاق کا بیان                        |                               |
| نهی تصریحات                           | حساب وضرب كي طلاق شي          |

| ٠٨٧              | ا کراه کی اصطلاحی تعریف:                      |
|------------------|-----------------------------------------------|
|                  | أقوال بين أكراو                               |
| ۸۹,              | ا کراه کی شرا نطا کافعتهما میان               |
| باربعه           | ا کراه کی صورت میں وتوع طلاق میں فعنہی مُداہر |
| 4+               | نعتباءأ حناف اوران كے مؤيدين كے داؤنل         |
| داہر کے دلائل ۹۱ | مجبورى كى طلاق كے غير معتبر ہونے بعض اہل ظ    |
| 41               | ثُرُ و مالت میں طلاق کے تھم کابیان            |
|                  | . نه شه کی طلاق میں فقهی غدا ہے اربعہ         |
|                  | ٠ ن تعريف                                     |
| 9"               | ن نے صالت میں دی گی طلاق کا تھم               |
|                  | طلاق علاشيس احناف كفتهي ولاكل                 |
| 90'              | غیرمقلدین وابل ظواهر کے تقیدی دلائل           |
| 90               | فقتها ء مالكيه وحنا بله كے دلائل ميں بحث ونظر |
| 44               | مكرين اصول كااصول فقدے استدلال                |
| 94               | قاعده فقهيه سے ابضاع میں اصل حرمت كابيان      |
| 42               | نعتها وغصه کی تمین حالتیں بیان کرتے ہیں       |
| .j+[             | شديد غصمين ندطلاق بناتى غلام آزادكرنا         |
| اق دا قع مو      | موسط فضف كاشارت كذريع دى كن طا                |
|                  | مِاتی ہے                                      |
| ن عن شاءب        | مو يكفي كاشارك ياكتابت ب وتوع طلاق            |
| 1+1"             | اريح                                          |
| 1-0              |                                               |
| إحر ٢٠١          | باندى كيلية دوطلاق مونے مين فقيى غرابب ار     |
| اب               | بإندى كى دوطلاقول مين شوافع واحناف كااختلا    |
|                  | المنى مزاق كى طلاق<br>س                       |
| اله وكا ١٠٨      | ا كرشو برغلام موتوطلاق دين كاحق أب بي حا      |
| I•A              | غلام کے حق طلاق کے ثبوت میں احادیث            |

| طلاق دیے ہوئے لفظ '' استعمال کرنا١٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| طلاق نددیے کانبت ش استسان ک دلیل کابیان ۱۵۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| شادی کے دن کے ساتھ طلاق کوشر دط کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| تكاح _ ينل وقوع طلاق بن فعيى غذابب اربعد ١٥٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| طلاق کوتکاح کے ساتھ معلق کرنے کافقہی بیان ۵۵۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ﴿ يَصَلِ عُورت كَى طرف عظلاق كي بيان من ب ﴾ ١٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| فصل طلاق زوليل ك نعتى مطابقت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عورت كى طرف سے طلاق ہونے كاعم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| طلاق کی اضافت عورت کی طرف ہونے میں عدم وقوع طلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ين قرام باربعد ١٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| طلاق دین یانددین کے الفاظ استعال کرنے کابیان ۱۵۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اثبات کے بعدنی سے انتفائے تھم میں فداہب اربعہ ١٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| طلاق کی نسبت اپنی یا بیوی کی موبت کی طرف کرنا ۱۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| جب شوہریا بیوی ووسرے فریق کے مالک بن جائیں ۱۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| اعتيار طلاق من اقوال استلاف بسيار طلاق من اقوال استلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| بوى كوطلاق كافتياردي من فقبى فراهب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مشروط طلاقی ذکر کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| جب شو برطلاق کوآ قاکے آزاد کرنے کی طرف منسوب کرے . ١٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| جب شوم رطلاق ادرآ قا آزادی کوایک بی وفت کی طرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| منسوب كرين بسيد المستنان المستان المستنان المستنان المستنان المستان المستنان المستنان المستنا |
| وجودشرط سے پہلے طلاق دیے سے ابطال تعلق ١٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| طلاق كوآنے والے دن سے معلق كرنے سے وقوع طلاق ١٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| میصل طلاق کوسی چیز ہے تشبیہ دینے اور اس کے وصف کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| يان ميں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| طلاق تشبيه طلاق كي نعتى مطابقت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تشبيه كى اصطلاح كالغوى وفقهي مغهوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| طلاق کے الفاظ استعال کرتے ہوئے انگلیوں سے اشارہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| طلاق کی نسبت فاصلے کی طرف کرنے کا بیان ۱۳۱                |
|-----------------------------------------------------------|
| طلاق كوملك من داخلے كے ساتھ معلق كرنے كابيان              |
| طلاق ک نسبت مکدکی طرف کرنے کا بیان                        |
| تحكم ديانت وتضاه كانغتهي منهوم                            |
| طلاق ممرے علق کرنے کا بیان                                |
| خرون سے کمرے تعلق ک فقیمی دلیل کابیان                     |
| شرط طلاق پرنکاح کرنے کی فقہی تصریح                        |
| میصل طلاق کوز مانے کی طرف منبوب کرنے کے بیان              |
| الم                   |
| فصل طلاق اضافت كي فقبي مطابقت كابيان ١٣٦١                 |
| طلاق کی نسبت ایکے دن کی طرف کرتا                          |
| تصوص مين عموم كالخصيص كي ذرائع                            |
| مفرد پرعام كالعم لكانے سے اس عام كاعموم فتم نبيس ہوگا ١٧٠ |
| عموم كالمحصيص كانيت سع بوجان كابيان                       |
| الطله ون كى طرف نسبت كرتے ہوستالغظاد في "استعال كرنے      |
| كاييانا۱۳۱                                                |
| فی کے صدف وعدم صدف دونوں صورتوں میں ظرف کامعیٰ ۱۴۳۳       |
| طلاق کی نسبت گزشته کل کی طرف کرنے کا بیان                 |
| عدم ملكيت كسبب علم كمعدوم بوفي كافقهي بيان ١٢٥            |
| طلاق کی نبست شادی ہے چہلے کے وقت کی طرف کرنا ١٣٦          |
| نكاح سے قبل طلاق ميں رُدا بب نعبهاء                       |
| طلاق کی نسبت طلاق نددینے کی طرف کرنے کابیان ۱۴۷           |
| فظ ماے عمومی صفت کے فائدے کابیان                          |
| صب تک کی تعلیق ہے طلاق کا تھم                             |
| اللاق ندد ين عصطلاق كي كم كابيان                          |
| للاق دية بوئ لفظ "إذَا" استعال كرنا                       |
| فاظشرط سے تعلیق طلاق کا فقہی تھم                          |

| 194 | وجودشرط وتوع طلاق كوستازم بي                          |
|-----|-------------------------------------------------------|
| 194 | صلتى طلاق معلق يس عطف كابيان                          |
| 199 | يهان طلاق كناميكا بيان ب                              |
| 199 | - طلاق کنامه کافقتهی مفهوم                            |
| 199 | اسائے گنامیر کی تعریف:                                |
|     | لفظ كنابيه كم كابيان                                  |
|     | مم استفهامید کی تعریف                                 |
|     | مم خربیک تعریف                                        |
|     | مستنبامياوركم خبربيك ببجان كاطريقهر                   |
| ř** | لفظ كتاب كذا كابيان                                   |
| ř•1 | لفظ كنابيكاين كابيان                                  |
| r+1 | علم بیان کے مطابق کنامیکامفہوم                        |
|     | طلاق كنامير كي صورتول كابيان                          |
|     | كنايه كيعض الفاظ كافعهى بياك                          |
|     | بقيه كنايات من نيت كابيان                             |
|     | الفاظ كنابية وقوع طلاق من نيت كالعتبار.               |
| ,   | كنايات كى تين بنيادى اقسام كى وضاحت كابر              |
|     | ظیر ریے کے مشابہات نے طلاق کابیان                     |
|     | عدم نیت کی صورت میں کنامیہ سے طلاق نہ ہو۔             |
| 4   | دلاكت ونيت كاعدم سبب عدم وقوع طلاق ب                  |
|     | لفظ اعْتُدُ قُ كُوْكُرار كے ساتھ استعال كرنے م        |
|     | وتوع طلاق میں نیت کے اعتبار کافقہی منہوم.             |
| 1 7 | ﴿ یہ باب فن طلاق کو پیر دکرنے کے بیان میر             |
|     | باب تفویض طلاق کی فقهی مطابقت کابیان                  |
|     | حق طلاق کا اختیار دینے کا علم شرعی                    |
|     | میصل حق طلاق بیوی کوسپر د کرنے کے بیان میں<br>سفن سفت |
| r19 | اختيار طلاق فصل كى فعنى مطابعت كابيان                 |

| 14T              | کرنے کا بیان                                                                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| الم              | وشارے کے بہم طلاق سے وتوع طلاق کا تھا                                                   |
| كرنے كا بيان ٢٥٥ | طلال كوشدت يازيادتى كساته موموف                                                         |
|                  | طلاق بتدمين فقد ثنافعي وخفي كالختلاف                                                    |
|                  | طلاق بته من فقهی ندامب اربعه                                                            |
|                  | الخش زين نُر ي ترين شيطان كي يابدعت و                                                   |
| 144              | استعال كرنا                                                                             |
|                  | طلاق من فن الفاظ كاستعال رفقهي علم                                                      |
|                  | شديدترين أيك بزارجتني بجركم جتني                                                        |
|                  | استعال كرنا                                                                             |
| iAt              | بيوى كوا يك سوطلاق دينے كابيان                                                          |
| 1 <u>A</u> 1     | مصدراتم مبنس بیس تنین کے احتمال کا بیان                                                 |
|                  | آئمه كے فزد يك بنيادى اصول كا اختلاف                                                    |
|                  | مشابه طلاق مين فقها واحناف كالنتر ف                                                     |
|                  | شديد چورى كمى طلاق كالفاظ استعال                                                        |
|                  | ويفل جماع سے پہلے طلاق دیے ۔۔                                                           |
|                  | غير مدخوله كي طلاق والي تصل كي فقهي مطابقة                                              |
|                  | غيرمدخوله كي تصرف مبري اولياء كي ي                                                      |
|                  | فیرمدخول بها بیوی کوطلاق دینے ک مختلف                                                   |
|                  | غیرمدخولہ کے طلاق سے بائند ہونے پراتفاذ<br>میرمدخولہ کے طلاق سے بائند ہونے پراتفاذ      |
|                  | تكاح الى كى ساتھ آنے والى زوليل كيليے                                                   |
|                  | غراجب اربعه<br>د من کارستان سریتا عرب ش                                                 |
|                  | غیر مدخوله کیلئے طابا ق ثلا شہ کے وقوع کا بیان<br>برید تا میں مدوق کا مدرد کا میں مدرد  |
|                  | طلاق دیتے ہوئے" قبل"اور" بعد" کے الفا<br>سے منہ                                         |
|                  | قاعده نقهید<br>در د قبل در سرحتم رسید را سردیم                                          |
|                  | لفظا''قبل'' کے ہمراہ اسم خمیر استعمال کرنے کا<br>میں ایک میں بخاری کروٹر کتے ہیں ہیں ہے |
| ٣٤٢١١            | جب تو گھر میں داخل ہو کی تو تھے ایک طلاق                                                |

|                                                              | -      |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| مشيت طلاق كى فقىمى مطابقت كابيان ٢٧٨                         |        |
| شكالفوي مغبوم ٢٣٦                                            |        |
| ن كوطلاق دين كيلي كهنه كابيان ٢٣٦                            |        |
| للاق كوكورت كى جابت يرجيمور دياجائ                           | •      |
| د كاجواب من خودكو با تنقر ارديخ كابيان                       | محودم  |
| بطلاق کی صورت عورت کا خود کو با تند کرنے کا نفتهی بیان ، ۲۵۰ | اختيار |
| کا اختیار دیئے کے بعد شو ہرکورجوع کاحت نہیں ہوگا ا ۲۵۱       | طلاق   |
| کی صورت میں تھم کا بیوی پر موقوف بونے کا بیان ۲۵۲            | -      |
| اے ملنے والا اختیار ماود کیل مجلس تک ہوتا ہے                 |        |
| المدريع استعاب وقت كابيان                                    | مٹی کے |
| وسر مے فض کوطلاق ویے کے لئے وکیل بنانا                       |        |
| الملاق كور يعنفاذ طلاق كابيان المستده                        |        |
| طلاق بين اختيار وكالت كافقتي مفهوم مسيد                      |        |
| كديه اختيار اور ورت ك قبول كرفي من فرق ٢٥٥                   |        |
| فلف الفاظ كذر لعظلات دين كالفتيار ٢٥٦                        |        |
| کے حق کے ساتھ حق طلاق کا اختیار                              |        |
| ان جائے سے وقوع علا شیس اسماحنان کا اختلاف ، ۲۵۸             |        |
| الی مشیت کوکی دوسری چیزے مشروط کرنا                          |        |
| ورچیز میں اثر نبیت کے معدوم پر قاعدہ فقہید                   |        |
| يس موجود بونے كافقتى مقبوم                                   |        |
| يظروف كے معانی واستعمال كابيان                               |        |
| ما "ك ذريع دي جانے والے اختيار كائتم                         |        |
| طاکا اعتبار صرف بیلی مرتبه بونے میں فقیمی بیان               |        |
| فِ" كَوْر لِيع دي جانے والے اختيار كائكم ٢٦٨                 | _      |
| ر ما کے ذریعے افتیار دینے کا حکم                             |        |
| طلال کوشم کے بہاتھ مشروط کرنے کے بیان میں ہے ۔ ۲۷۴           |        |
| بشم طلاق کی نعتمی مطابقت کابیان ۴۷۳                          | مشروط  |

| جب شوہرئے بیوی کوطلاق کا اختیار دیدیا                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سپرداختیاری طلاق مین فقهی نداببار بعد ۲۱                                                                      |
| غیر شو ہر کے وقوع طلاق میں طرق علاشہ کا بیان                                                                  |
| مردیاعورت کے کلام میں لفظ ''نفس'' ( ذات ) کا ذکر ہونا                                                         |
| ضروري ب                                                                                                       |
| ا چی ذات پراختیار ہونے کا بیان                                                                                |
| لغظ نفس اختیار کرنے ہے وقوع طلاق کافقہی بیان                                                                  |
| اختیارے وتوع طلاق کابیان                                                                                      |
| جب شو ہر تین مرجبہ لفظ "اختاری" استعمال کرے                                                                   |
| عورت كوا فتيار خلاق ويخ ي متعلق احاديث وآثار                                                                  |
| لفظ اعتبار کی مختلف صورتوں میں وتوع طلاق کافقہی بیان                                                          |
| ﴿ يَصْلُ طَلَاقَ كَامِعَا لَمُدِيرِ عَهِ تَحْدِينَ كَهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّ |
| ۳۳۲♦ بن ب في المسابقة ا      |
| طلاق كامعامله تير في اته مين فصل ك نعبى مطابقت                                                                |
| تيرے ہاتھ ميں امرے طلاق کی شخشن                                                                               |
| أَمْرُ كَ مِيدِكِ الفاظ استنهال كرنے كائتكم                                                                   |
| سپردا فتیارے طلاق ٹلا شہ کے دانوع میں فقیمی غدا ہب                                                            |
| آج اور پرسول کا افتیاردین کابیان                                                                              |
| آج اوركل كے اختيار ميں رات بھي شائل موگي                                                                      |
| محمی کی دن کے دفت آ مدے ساتھ امر بالید کوشر وط کرنا ٢٣٩                                                       |
| عورت کے اختیار طلاق کے باتی رہنے کا بیان                                                                      |
| تبدیل مجلس کے فقہی احکام کابیان                                                                               |
| حالت کی تبدیلی کی مس صورت میں اختیار باتی رہے گا ۲۳۲                                                          |
| والدكومشوره كے ليے بلانے يا كوابول كوبلانے براختيارياتى                                                       |
| rrr                                                                                                           |
| ملکیت کی طرف اضادت کے معدوم ہونے پر بطلان اختیار ۲۳۵ در م                                                     |
| (یان میں ہے ) است طلاق کے بیان میں ہے ﴾                                                                       |

| شروط کرنے کے بعد ملکیت کے ذائل ہونے کا علم                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بين زوال ملكيت ك بعد بهي باقي رب كي                                                                            |
| مهم المعالق كالتم كهائة                                                                                        |
| قلف شرا تعلى صطلاق كومشروط كرنے كا حكام ١٩٩٠                                                                   |
| يديث التبراء ي فتهي استدلال كابيان                                                                             |
| لالت نظر كادلالت برابت كي فرح بوف كابيان ٢٩٢                                                                   |
| یجی پیدائش کے ساتھ طلاق کوشروط کرنے کا بیان ۲۹۸                                                                |
| ب المارة الم |
| ونوں شرائط ملیت کے پائے جانے کی صورتوں کا بیان                                                                 |
| بروں مراحظہ میں ہے۔<br>فاوند کے مال میں تصرف زوجہ پر تفقیمی ندا ہب اربعہ ۲۰۰۱                                  |
| ر و کا بعض مصد ملکیت میں اور بعض ملکیت سے باہر یائے                                                            |
| F**                                                                                                            |
| ورشرا نظر برعلق طلاق كانتهى بيان                                                                               |
| روتر الله به الله الله الله الله الله الله ا                                                                   |
| طلاق كومجت كمل كرساته مشروط كرف كابيان ٢٠٥٠                                                                    |
| جماع رتعلیق کی صورت حرمت جماع کابیان                                                                           |
| جماع ومقدمات جماع سے رجوع میں شمامب اربعہ ۳۰۸                                                                  |
| ﴿ فِصَلِ اسْتَنَاءِ كِيانِ مِنْ مِ ﴾                                                                           |
| فصل استناء كي فقهي مطابقت كابيان                                                                               |
| طلاق دیے کے ساتھ انشاء اللهٰ کہنے کا تھم                                                                       |
| ان شاءاللہ کے ساتھ طلاق کہنے میں فراہب فقہا میں ۔۔۔۔۔۔ ۱۳۱۰                                                    |
| شرط معلوم ندہونے پرجزاء کے معدوم ہونے کابیان ۱۳۱۱                                                              |
| استناء وكركرنے يہ يہلے بيوى كانقال كرجانے كابيان اا                                                            |
| طلاقی کے جملے میں حرف استناء ذکر کرنے کا تھم                                                                   |
| کل کے بعض کے استثناء کے درست ہونے کا بیان سا                                                                   |
| الم بیاب بیار شخص کی دی ہو کی طلاق کے بیان میں ہے 🐑 ۔ ۳۱۵                                                      |
| باب طلاق مریض کی فقهی مطابقت کابیان ۱۵۰                                                                        |

| 121"         | مین کا لغوی و نقهی مفهوم                         |
|--------------|--------------------------------------------------|
| 121°         | لاق کی شم کھانے کی ممانعت کا بیان                |
| tzr'         | لا تعلق پر فقهاءامت کے اجماع کابیان              |
| rza          | ملاق کونکاح ہے مشروط کرنے کا بیان                |
| بور 124      | للاق کونکاح سے بل معکق کرنے میں نعتبی مذاہب او   |
| 12A          | فتهى غداجب ثلاثه كى مستدل احاديث كى اسناد كابيان |
| rza          | ، جودشر ط وجود جزاء کوستلزم ہے                   |
| 129          | طلاق کوسی عمل سے مشروط کرنے کا بیان              |
| rz4          | طلاق معلق کے وقوع میں ٹراہب فقہاء                |
| بسلري        | فتم کے بورانہ ہونے پر وتوع طلاق براسلاف امت      |
| tA+          | تروي                                             |
| r/+          | طلاق مطلق کے وقوع میں اجماع مذابب اربعد          |
| M(           | شرط کی تعریف                                     |
| t/\(         | مشروط کے تھا ضا                                  |
|              | بذات خودمشر وط كانقاضا                           |
|              | طلاق كوسرف ملكيت كى طرف منسوب كياجا سكتاب        |
|              | منج بخاري كي احاديث كي محت برطلاق كالتيم كمانا   |
|              | صف ک صحت ملکیت طلاق پر موتون ہے                  |
| tΛ(*         | اجنبی عورت کوملا کرمشروط طلاق دینے کابیان        |
|              | طلاق کی خبرو حکایت کے کس کا فقعمی بیان           |
|              | شرط كے مختلف الفاظ اوران كے احكام                |
| γ <b>λ</b> 1 | لفظ"ان" تراخی کیدے مجھی آتا ہے                   |
|              | لفنه "كل" كے الحاق شرط كابيان                    |
|              | ان الله ظ كا تحكم اور كلم كى استنز كى صورت       |
|              | لفظ کلما کی تعمیم ہے مصنف کافقہی استدلال         |
|              | دوسری شادی کی صورت میں سابقه شرط معتبر میں ہو    |
| r/s 9        | لفظ کلما کے ذریعے محدود تکرار کا بیان            |

| حن طلاق مرد کے پاس ہونے کی حکمتوں کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1710 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| رجعی طلاق دیے کے بعد شو ہر کوعدت کے دوران رجوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| رجوع کے علم کا شرعی ثیوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| تبريض كے ماتھ أي مقوط رجوع كے حق ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| فقهی نداهپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| تحمر جوع کا خطاب پر دول کیلئے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| رجوع کے طریقے کا نقبی بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| طريقدرجوع جي غرابب ادبعه المستناب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| پھونے سے اٹیات رجوع میں فقیمی مدا ہب ملاشہ عمر سے ا<br>ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| طی رجوع میں مذاہب اربعہ ۲۲۳ ادبعہ اربعہ اربعہ ۲۲۳ ادبعہ ادبعہ ادبعہ ادبعہ ادبعہ ادبعہ ادبعہ ادبعہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| نظر سبب حرمت مصابرت وی سبب رجعت قاعده فتهیه ۱۳۸۸<br>منابع نام منابع سازی سر سازی سبب رجعت قاعده فتهیه ۱۳۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| ورع کیلے گوائی کے استخباب کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| عت کے معنون مربیعے کا مہما بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - L  |
| ست می سرن جیسیت میں میں مراہب اربعہ<br>بیشو ہررجوع کرنے اور بیوی عدت گز رجانے کا دعویٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 1  |
| ے دروردی دیک دروردی کی دروں کے اور دوں کے دور دور دور دوں کے دور | - 1  |
| عَ کے بعداختلاف مردوزن میں فقهی اختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| کیر بیوی ر جوش کا انکار کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| کی شیادت باوجود با ندی کی شهادت کااعتبار ۳۵۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . *1 |
| جوراً كے ختم بونے والے وقت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| جوئے کے انتقام میں نہ ایپ اربعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| بخسان کے پیش نظرا کٹر کوئل کے قائم مقام کرنے کابیان ۳۵۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| رت ہے رجوع کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| ر جوئے ہے متعلق اسلاف ہے تنہی روایات ۳۲۱<br>متعلق حق رجوع کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| ے من اور اور ماری اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -    |

| <u></u> ۵۱۳                          | طلاق مریض ہے نعتبی مغہوم کا بیان                       |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                      | مرض میں طلاق علمت محروم ورا حت نہیں ہے                 |
| rn                                   | . بيارى كے عالم من بيوى كوطلاق بائندوسين كا علم        |
|                                      | مطلقه عدت میں وراثت پائے گی                            |
|                                      | عورت كاخورطلاق ليراسب معدوم وراثت ہے                   |
|                                      | مطلقه کی دراشت میں ندا بہبار بعد                       |
| 1719,                                | یماری کے دوران بیوی کے لئے قرض کا اقرار یادمیت کا حکم. |
| rrr                                  | قریب المرک بونے کی بعض دیگر مکنه صورتوں کے احکام       |
| PYF                                  | ده موارش جو بیوی کوورا شب ہے محروم کردیتے ہیں          |
|                                      | تتدری کے عالم میں مشروط طلاق دینا اور شرط کا بیاری کے  |
| Pro                                  | عالم ش پایاجانانسسنسسنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس       |
| rin/                                 | طلاق معلق ش زوجہ کیلئے مخروم ورا شت کے درائع           |
| rr                                   | المارى كے عالم مل طلاق ديئے كے بعد تندرست موجاتا الا   |
| , rı                                 | شو ہرمطاقتہ کے ارتداد ہے محروم درا ثبت کا بیان ہے۔     |
| 기 -                                  | تندرت کے عالم میں الزام لگا نا اور بیاری کے دوران احان |
| ۳۱ ج                                 | کرنے کا تھم o:                                         |
| 7                                    | مرض کی حالت میں ایلا وسیب محرومیت ورا ثبت نہیں ہے ۳۶   |
| _                                    | ویہ بابطلاق سے رجوع کرنے کے بیان میں ہے ہے ۲۸          |
| ۲ ج                                  | باب رجعت کی نقهی مطابقت کابیان                         |
| 7 1                                  | رجعت كى لغوى واصطلاحى تعريف وتقم كابيان                |
| ا في                                 | رجوع وعدم رجوع كي صورت بي اقسام طلاق                   |
| 3                                    | (۱)طلاق رجعی                                           |
| <i>)</i> <sup>1</sup> , <sup>1</sup> | طلاق رجعی کانتیم                                       |
| ا مالما                              | (٣) طلاق بائن يابا ئندمىنرى                            |
| عدت                                  | (۱) طلاق رجعی است                                      |
| حامله                                | (۳) طلاق مغلظه                                         |
| خلوسة                                | لما ق مغلظه كاحتم                                      |

| مرائن يج ورت كو بملي شو برك لئے ملال كرسكا ہے٩٠٠٠                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ملاله کی شرط پرشادی کرنا محروه ہے                                                                               |
| تكاح طاله كافعتى مغهوم كابيانااسم                                                                               |
| طلالہ کے مگروہ تحریم میں ہونے کا بیان                                                                           |
| صاحبین کے تکاح طلالہ کے قساد کا بیان                                                                            |
| طلاله متعلق اختلاف كابيان اورغير مقلدين ك وجم برستي سام                                                         |
| ملال کے منکرین کے تو مات کابیان                                                                                 |
| دوسرات برتین ہے کم طلاتوں کو بھی کا تعدم کردیتاہے ۱۵۰                                                           |
| تكاح عانى كے بعد حق طلاق على غراب اربعه ٢١٨                                                                     |
| نكاح وانى كے بعد طلاق الله شركت نقبها واحداف كا اختلاف إلى الما                                                 |
| ﴿ يِهِ بِابِ الله م كيان من على على المسالة على المسالة الم المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة الم |
| باب ایلاء کی مقبی مطابقت کابیان                                                                                 |
| ايلاء كافقهي مقهوم                                                                                              |
| يت ايلا مرز نے كے بعد وقوع طلاق ميں غدا ہب اربعہ ١٩٩٩                                                           |
| ايلاء كِيم كابيان                                                                                               |
| ايلاء كتاريخي يسمنظركا بيان اوراسلامي اصول كى اجميت ١٢٠٠                                                        |
| ایلاء کے الفاظ اور اس کے احکام                                                                                  |
| مدت ایلا و کے بعد وقوع خلاق کا بیان                                                                             |
| مت ایلاء کے بعد والی طلاق میں غدا ہے۔ ۔۔۔۔۔۔ ۱۲۳۳                                                               |
| من ایلا وگزرنے کے بعد وقوع طلاق میں فقہی نداہیں اربعہ ۱۳۳۳                                                      |
| حافظ این کثیر نے ایم الاندے فراہب نقل کرنے میں بہوکیا. ۳۲۴                                                      |
| هد این و کے خود باکتر ہوئے میں فقہی مداہب                                                                       |
| ایلاء کے طلاق نہ ہونے میں فقد شافعی کے دلائل ۲۵                                                                 |
| مت ایلاء کے بعد وقوع طلاق میں فقد تق کے دلائل ۱۹۲۸                                                              |
| آ تارست طلاق ایلاء کابیان                                                                                       |
| قوت أثار كم مطابق فقد حفى كام و قف طائق ايلاء بين اصح ٢٩٠                                                       |
| مت ایلاء کے گزرجانے سے وقوع طلاق میں ندا بب اسلاف ۱۳۰۰                                                          |

|              | ملوت ہے متعلق حق رجوع کا اعتبار                         |
|--------------|---------------------------------------------------------|
|              | حن نسب عن رجوع كيلئ سبب بن سكتا ہے                      |
|              | اگر شوہر بچے کی پیدائش سے مشروط طلاق دے۔                |
|              | رجعی طلاق یا فتہ عورت زیب وزینت اختیار کرسکتی ہے        |
|              | ایام عدت میں زیب وزینت پرفقهی غراب اربعه                |
|              | رجوع دامساک کے فتہی احکام                               |
|              | طلاق رجعی ہے جماع کے حرام نہ ہونے کابیان                |
|              | ﴿ فِعمل مطلقة كوحلال كرنے والى چيزوں كے بيان ميں ہے }   |
|              | مطلقه كي حلت والي فعمل كي فقهي مطابقت كأبيان            |
|              | تنین سے کم طلاقیں دی ہون تو شو ہر عورت کے ساتھ شادی     |
| <b>r</b> z۵  | سرسکتاہے                                                |
| •            | وتوع طلاق مصحت فكاح كزوال وعدم زوال مين فقهي            |
| rza          | بحث ونظر:                                               |
|              | طلاق مسنون اورغير مسنون كي بحث                          |
| PAI          | طلاق سنت اور طلاق بدعت كامتائجي فرق                     |
|              | تین طلاقی دیے کے بعد عورت سے شادی کرنا کب               |
| PAI<br> -    | حلال برگا؟                                              |
|              | طلاق ثلاثه سے از الد نگاح ووقوع طلاق میں فعنہی بحث ونظر |
| 1797         | ایک لفظ ہے تین طلاق دینے میں فقہی بحث ونظر              |
|              | لفظ واحدست طلاق ثلاثدك وتوع من فقهاء اسلاف امت          |
|              | كايماع                                                  |
| <b>ም</b> ሃ 🖔 | امام طحاوی کی احاد بیان کرنے کا مقصد                    |
| r-∠          |                                                         |
| I .          | باندی کی دوطلاقول ہے متعلق احادیث                       |
| 144.         | باندی کیلئے دوطلاتوں پراتفاق نداجب اربعہ                |
|              | عورت کے طال ہونے کے لئے دوسری شادی میں صحبت             |
| MA.          | شرط ہے                                                  |

کفارہ ظہار کے ناام میں ندہی تید کے معدوم ہونے کابیان .. ۸۰۵

کذرے میں ایاحت کے جواز کا فقہی مفہوم .....

| مطلق کے اطلاقی برجاری دیدے کا تا عروقتہ               |
|-------------------------------------------------------|
| عيب والفام كوكفار عين آزادكر في كامان١٠٠٠             |
| كفارو تنهار يمتعلق فتهي مسائل ١٥١٣                    |
| مكاتب غلام كوكفار عض آزادكرف كالملم                   |
| باپ ایدی کو کفارے کی ادا میلی کے لئے فرید نے کا تھم١٦ |
| مشترك غلام كانعف جيهة كوا زادكرن كالقلم               |
| نعف علام آزادكر في كالعموس كرف كالعم عدد              |
| كفاره ظهار ك دوران جماع كرتے كو كابيان ١١٥            |
| ظہارے حرمت دلیل کابیان                                |
| کفارہ ظہارے بل جماع کرتے میں اعادہ کفارہ کے عدم       |
| يرنفتهي ندابب اربعه                                   |
| کفارات متفرقه کے فرق کا بیان                          |
| کفارے کے روز ول میں قری جینوں میں قدام بار بعد ۵۲۲    |
| كفار وظبار بس سائه مسكينول كوكها فأكملان كابيان مسائه |
| روزون برعدم فقدرت كاعتبارين فقتها غدابب اربعه مسيق    |
| كفار _ كى عدم تجزى من فقيى قراب اربعه                 |
| مسكين كودي مات والله كفار فوكابيان                    |
| أيك مسكين كوسًا تحدول كأكها نادية كالحم               |
| ووظهاروں کے کفارے میں ساٹھ مسکینوں کو کھاٹا کھلاٹا    |
| ووكفارول من غير معين أواليكي كرف كابيان               |
| كفار تعدو من بعض فقيى فدائب كابيان ١٣٥                |
| اختاً ي كلمأت ودعائية كلمات كابيان                    |

# مقدمه رضويه

الحمد لله الذي جعل العلماء ورثة الأنبياء ، وخلاصة الأولياء ، الذين يدعو لهم ملائكة السماء ، والسّمَكُ في الماء ، والطير في الهواء والصلاة والسلام الاتمان الأعمّان على زُبدة خلاصة الموجودات، وعُمدة سلالة المشهودات، في الأصفياء الأعمّان على زُبدة خلاصة المعوجودات، وعُمدة سلالة المشهودات، في الأصفياء الأزكياء ، وعلى آلمه الطيبين الأطهار الأتقياء ، وأصحابه الأبرار نجوم الاقتداء والاهتداء .اما بعد فيقول العبد الضعيف الى حرم ربه البارى ، محمد لياقت على الحسنفي الرضوى البريلوى غفوله والوالديه ، الساكن قرية سنتيكا من مضافات الحسنفي الرضوى البريلوى غفوله والوالديه ، الساكن قرية سنتيكا من مضافات المحسفي الرضوى البريلوى غفوله والوالديه ، الساكن قرية سنتيكا من مضافات المحسفي الرضوية في تشريحات الهدايه "بتوفق الله تعالى شرح الهدايه باسم "فيوضات الرضوية في تشريحات الهدايه" بتوفق الله تعالى وبوسيلة النبي الكريم غليلة .

# مصالح مرسله كے اصول میں ائمدار بعد كاطرز استدلال

حضرت امام ابوصنیفدا بام المخطم رضی الله عند پارٹنز مز دور کی صنانت کے قائل ہیں اگر چداس کا عمل ایعنی کام اپنے پارٹنز کے مہاتھ

صفے کردہ کام کے مخالف ندہو۔ اذا مید کہ جو پھھائ کے ہاتھوں پر باوہوجائے اس کے قعل کے بغیر جیسے اس کی موت کی وجہ سے یا چور ک

کی وجہ سے (ان دولوں صورتوں میں دہ نقصان کا ذہ دارٹہیں ہوگا) البتہ جب تک وہ دلیل پیش ند کر دے اس کی بات کا بحرور نہیں
کیا جائے گا امام صاحب کا فتو کی ظاہری بنیاد مصلحت مرسلہ ہر ہے جیسا کہ پہلے صناع کی ذمہ واری ہیں گز رچکا ہے۔ مشترک اجبر

نقس باب میں سے ہے اگر چدا کی گھا تھ سے اجبر (مزدور) ہے اور اس نے وہ کی کیا جس کی ادا گئی پر اس نے سودا کیا تھا لیکن جو اس
کے ہاتھ در اختیار) میں ہے تا کہ مزدور کو شر بیک بنائے کی لوگوں کی ضرورت کا داستہ ندرک جائے۔۔

حضرت امام شافعی رحمة الله علیه : باپ کااپ بینے کی لونڈی سے اولا دطلب کرناسیب ہے اس کی طرف ملکیت منتقل ہونے کا حالا نکہ اس پر کو کی نص نہیں نہ ہی ملکیت منتقل ہونے کا کوئی معین اصول ہے۔ اس بیس بیٹے کی پاکدامنی کے استحقاق کی مصلحت ہے اور اب ضرورت نے اس کی طرف ملکیت منتقل کر دی ہے۔

حضرت امام ما لک رحمۃ اللہ علیہ : ان کا فتو کی ہے کہ مرتہ کوئل کیا جائے اگر چہوہ شہاد تین کا اقرار اور تو بہ کا اظہار کرے اس لیے کہ زندیق منافق نہیں ہوتا منافق کا کفر ظاہر أمعلوم نہیں ہوتا وہ صراحثا نہیں بلکہ دہو کے سے کفر کرتا ہے۔ جب کہ زندیق (مرتہ) کے کفر کی اطلاع امام کوئل چکی ہوتی ہے اور واضح دلائل وثیوتوں سے لی ہوتی ہے۔ پھر خود کوشہاد تین اور تو ہہ کے ، ظہار کی آ ڑ



میں بچاتا ہے اور بیتو بہ بار ہار کرتا ہے اگرامیے آ دی کول کر دیا جائے تا کہ اس کے زہر یلے اثر ات دین کی آثر میں اسلامی معاشرے میں نہ چھیلیں اقویہ شارع کے تصد حفظ دین کے باب ہے ہوگا۔

حفرت امام احمد رحمة الله عليه: ان سے ائن قیم فی کیا ہے کہتے ہیں مخت کوجلاد طن یا شہر بدر کیا جائے اس لیے کہ اس سے فساد کے علاوہ اور پچھ حاصل نہیں ہوتا۔ امام کے نز دیک اسے ایسے شہر کی طرف بھیجا جائے جہاں کے لوگ اس کے فساد سے حفوظ ہوں اگر چہاں کو لوگ اس کے فساد سے حفوظ ہوں اگر چہاں کورو کے رکھنے کا ان کوخوف ہے۔ ابن قیم نے امام احمد علیہ الرحمہ کی سیاست کے بارے بیس گفتگو کے شمن میں بیہ بات فقل کی ہے۔ (اعلام الموقعین : مهر کے سال

# عدم تقليد كسبب فقهي مصائب ونقصانات

امام ابو بکر بھام رازی اسے اُصول میں لکھتے ہیں۔ کران لوگوں کی خالفت کا کوئی اعتبار نہیں جوشر بعت کے اُصول کوئیس جانتے ، اور قیاس کے طرق اور اجتہاد کے وجوہ کے قائل نہیں ، مثلاً : داد کد اصبائی اور کرا نہیں اور ان کی مثل دُوسرے کم فہم اور ناواقف لوگ، اس لئے کہ انہوں نے چندا عادیث ضرور لکھیں گر ان کو وجوہ نظر اور فروع وحوادث کو اُصول کی طرف لوٹا نے کی معرفت عاصل نہیں تھی۔ ان کی حیثیت اس عامی خفس کی ہے جس کی خالفت کا مجھاعتبار نہیں ، کیونکہ وہ حوادث کو ان سے اُصول پر من کرنے سے ناواقف ہیں۔ اور داو کہ عقلی ذائل کی میسر تفی کرتے ہتے ، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کہا کرتے ہتے کہ : آسانوں اور زمین میں اور خود ہماری ڈائٹ میں انڈرت الی کی ذات اور اس کی تو حید پر دلائل نہیں۔

ان کا خیال تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو صرف خبر کے ذریعہ پہچانا ہے۔ وہ بینہ سمجھے کہ آئخضرت منکی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے سے مونے کی پہچان، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور مسیلہ کذاب وغیرہ جھوٹے مدعیان مقد ت کے درمیان فرق اور ان جو توں کے جھوٹ کے علم کا ذریعہ بھی عقل اور ان مجزات، نشانات اور دلائل میں غور کرنا ہے جن پر ابلتہ تعالیٰ کے سواکوئی قادر نہیں، کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ کسی شخص کو اہلہ تعالیٰ کی معرفت سے قبل نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہوج ہے، پس جس شخص کی مقدار عقل اور مسلم علم یہ بوہ اسے علماء میں شار کرنا کہ جائزہے؟

اوراس کی خالفت کا کیااعتبار ہے؟ اور دہ اس کے ساتھ رہی اعتراف کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کوئیس بہچا تا ، کیونکہ یہ تول کہ : میں اللہ تعالیٰ کو دلائل سے نہیں بہچا نکا اس بات کا اعتراف ہے کہ وہ اللہ کوئیس بہچا نگا۔ یس وہ عالی سے بھی زیا دہ ناواتف اور چوپ کے سے بھی زیادہ ساقط ہے۔ لہٰ داا یہ خوص کا قول اپنے زمانے کے لوگوں کے خلاف بھی لوئی اعتبار نہیں ، چہ جا نکیکہ متقد مین کے خلاف کا عتبار بونا۔ نیز ہم کہتے ہیں کہ : ہروہ خص جو اُصول سمع ، طرق اجتہا داور قیا سِ فقی سے طرق کوئیس جا نگا اس کی مخالفت کا عتبار نہیں ،خواہ علوم عقلیہ میں وہ کتنا ہی بلند پار ہوءا ایس تحقی کی حیثیت بھی عالی کی ہی ہے ۔ جس کی مخالفت کی شار میں نہیں۔

الله تعالی بصاص کواہلِ علم کی جانب سے جزائے خیرعطا فی مائے ، انہوں نے اس کم فہم جماعت کی حائت کوخوب طاہر کردیا، اگر چدان کے بارے میں پچھٹی کا لہج بھی اختیار کیا۔ جصاص ان لوگوں کی حالت کو دُومروں سے زیادہ جانے تھے، کیونکہ ان کے إمام کا ذمانہ جسامی کے قریب تھا، اوران کے بڑے بڑے واعیوں کے قودہ ہم عمر تھے، اوران کی بید دُرتی اس بنا پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وکی اللہ تعالیٰ نے قول اللہ تعالیٰ نے وکی اللہ تعالیٰ نے قول اللہ تعالیٰ نے وکی بارے میں اللہ تعالیٰ نے قول بلیغ کا تھم فرمایا ہے، اور جو محص ان کے حق میں تبایل ہے کام لیتا ہے وہ ان کوکوئی قائدہ بیس بہنچا تا، بال او بین کو نقصان مرور پہنچا تا بال او بین کو نقصان مرور پہنچا تا بال اور جو محص ان کے حق میں تبایل ہے کہ امام الحرمین کا قول ابن حزم اور ہے۔ اور جس محص کا بید خیال ہے کہ امام الحرمین کا قول ابن حزم اور بین کے بارے میں ہو وہ تاریخ سے بین جو میں ترق میں نہیں اس حد میں ہو وہ تاریخ سے بین جرم کی کوئکہ آیام الحرمین کے ذمانے میں ابن حزم کا فد بہب مشرق میں نہیں بیس کے نام ہے کہ ایس کے تام سے اس پر گفتگو کرتے۔

اسلاف است پراعتادی دلیل کابیان

ائدار بعدیں سے کی ایک امام کے طریقہ پراحکام شرعیہ بجالا ٹا تقلیدِ شخص کہلاتا ہے، مثلاً امام اعظم ابوحنیفہ دحمۃ اللّٰدعلیہ یا امام مالک رحمۃ اللّٰدعلیہ یا امام شافعی رحمۃ اللّٰدعلیہ یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللّٰدعلیہ بین سے کسی کے طریقے پرمل کرنا۔ تقلیدِ شخص کی شری حیثیت میں حضرت شاہ ولی اللّٰہ محدث وہلوی رحمۃ اللّٰدعلیہ فرماتے ہیں۔

أنَّ الأُمَّةَ قَدُ اجْفَسَفَتْ عَلَى آنَّ يَعْتَمِدُوا عَلَى السَلَفِ فِي مَعْرَفَةِ الشَّوِيْعَةِ، فَالتَّابِعُونَ اعْتَمَدُوا فِي ذَلِكَ عَلَى التَّابِعِيْنَ، وَ حَكْذَا فِي ثُلِّ طَبْقَةٍ إعْتَمَدَ الْعُلَمَاء عَلَى مِنْ قَيْلِهِمْ. عَلَى التَّابِعِيْنَ، وَ حَكْذَا فِي ثُلِّ طَبْقَةٍ إعْتَمَدَ الْعُلَمَاء عَلَى مِنْ قَيْلِهِمْ. المست في التَّابِعِيْنَ اعْتَمَدُوا عَلَى التَّابِعِيْنَ، وَ حَكْذَا فِي ثُلِّ طَبْقَةٍ إعْتَمَدَ الْعُلَمَاء عَلَى مِنْ قَيْلِهِمْ. المست في التَّابِعِيْنَ اعْتَمَدُ العُلَمَ المَّهِ مِنْ قَيْلِهِمْ. المست في التَّابِعِيْنَ اعْتَمَدُ العَلَمَ مِن العَيْلِهِمُ التَّابِعِيْنَ اعْتَمَدُ وَالْعَلَى مِنْ الْعُلَمَاء عَلَى التَّابِعِيْنَ الْعُلَمَاء عَلَى التَّابِعِيْنَ المُعَلِمُ اللَّهُ المُعْلَمَ عَلَى التَّابِعِيْنَ الْعُلَمَاء عَلَى التَّابِعِيْنَ الْعُلَمَاء عَلَى الْعَلَمَ عَلَى الْعَلَمِ الْعَلَمَ عَلَى الْعَلَمَ عَلَى الْعَلَمِ الْعَلَمَ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمِ الْعَلِيمِ الْعَلَمَ عَلَى الْعَلَمُ المُعْلَمُ اللَّهُ الْعَلَمَ عَلَى الْعَلَمَاء عَلَى المَصَالَحُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ السَلَمُ عَلَمُ الْعَلَمُ عَلَيْهِ الْعَلَمِ الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْمُ الْعَلَمُ الْعُلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعُلَمَاء عَلَى الْعَلَمُ الْعِلِي الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلِمُ الْعَلَمُ الْعُلَمَاء عَلَى الْعُلَمُ الْعِلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلِيمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعِلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعُلَمُ الْعِلْمُ الْعَلَمُ الْعُلِمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعَلَمُ الْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعَلِمُ اللْعُلِمُ الْعُلَمُ اللَّلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلَمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلَمُ اللَّهُ الْعُلَمُ اللَّهُ الْعُلِمُ الْعُلَمُ الْعُلِمُ

(شاه و في الله عقد الجيد ، 31 : 1)

ای طرح تقلید شخصی کو لازم کرنے کی ایک واضح نظیر حضرت عثان نئی رضی اللہ عنہ کے عہد میں جمع قرآن کا واقعہ ہے، جب
انہوں نے قرآن تحییم کا ایک رسم الخط متعین کرویا تھا۔ حضرت عثان غی رضی انلہ عنہ سے پہلے قرآن کی بھی رسم الخط سے مطابق
کصا جا سکتا تھا کیونکہ مختلف شخوں جس سورتوں کی ترتیب بھی مختلف تھی اوراس ترتیب کے مطابق قرآن کی بیم لکھنا جائز تھا لیکن حضرت
عثمان غی رضی النہ عنہ نے امت کی اجتماعی مصلحت کے چیش نظراس اجازت کوئتم فرما کرقرآن کریم کے ایک رسم الخط اورا یک ترتیب
کوشعین کر کے امت کواس پر متفق و متحد کر دیا اورامت بیس ای کی اتباع پر اجماع ہوگیا۔

· ( صحیح بخاری، كمّاب نصائل القرآن ، باب جمع القرآن ، قم الحديث ، ۲۰ ۲۸)

التدتعالی کی بارگاہ میں دعاہے کہ وہ نبی کریم الفظافۃ کے وسیلہ جلیلہ ہے ہم سب مسلمانوں کو اساناف امت مسلمہ اور فقہاء امت مسلمہ ائمہ اربعہ کے فقہی مقام کو بیجھنے اور ان کی فقہی خدمات کو ہمیشہ یا در کھنے اور انہیں زندہ رکھتے ہوئے احکام شرعیہ پڑمل کی توفیق عطاء فرمائے ۔ آمین بجاہ النبی الکریم آلفظہ

محرايا قت على رضوى محدك مستيكا مهاولنگر

# كتاب الطَّلَاق

# ﴿ بيكتاب طلاق مع متعلق احكام كے بيان ميں ہے ﴾

كأبطلاق كفتهي مطابقت كابيان

علامہ ابن ہمام حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ مصنف جب کماب النگاح ہے قارغ ہو یے آتو انہوں نے کماب الرضاع کو شروع کیا ہے کہ وخلہ رضاعت سے حرمت ٹابت ہو جاتی ہے۔ اور میا دکام تکاح کے احکام سے متعلق لازم تھے۔ کماب طلاق سے پہلے کماب رضاع بیان کرنے کا سبب سیجی ہے کہ اس سے دائی حرمت ٹابت ہوتی ہے۔ لبذ اس کی اہمیت تھم کے پیش نظر کماب الرضاع کو کماب طلاق پرمقدم کیا ہے۔ جبکہ طلاق کا تھم عایت معلومہ کے طور پر اہم ہے۔ لبذ انکاح درضاع کے احکام کو ان کے سبب وجودی میں نقدم کے پیش نظر مقدم بیان کیا ہے جبکہ طلاق کا سبب سبب وضعی ہے جس کامؤ خرنوں ہے۔ ہے۔

(فتح القدير، ج٤، ص ١٣٨، بيروت)

طلاق کی گناب کونکاح کی کتاب ہے مؤٹر کرنے کی دلیل اس طرح بھی واضح ہے کہ بن طلاق اس وقت تک ثابت نہیں ہوتا ہے جب سب تک نکاح کا عقد ثابت ندہوجائے۔ لہذا کتاب نکاح کو کتاب طلاق پر مقدم ذکر کیا ہے۔ اور عرف میں اس پڑمل ہے کہ طلاق کا تھم اس شخص کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے جس کا نکاح ثابت ہو۔ کیونکہ غیر تا کم یہ کیے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو عرف اس پراستہزا و کریں گے کہ اس کا عقد نکاح ثابت نہیں تو عقد نکاح کوئتم کرنے کا دعویٰ کس طرح کرسکتا ہے۔

طلاق كى لغوى تعريف

علامه ابن جام حنفي عليه الزحمه لكييته بيل-

وَالسَّطَلَاقُ اسْمَ بِمَعْنَى الْمَصُدرِ الَّذِى هُوَ التَّطُلِقُ كَالسَّلَامِ وَالسَّرَاحِ بِمَعْنَى التَّسْلِيمِ
وَالتَّسُرِيحِ ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى ( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ ) أَى التَّطْلِيقُ ، أَوْ هُو مَصُدرُ طَلُقَتُ
بِضَمُّ اللَّامِ أَوْ فَتْحِهَا طَلَاقًا كَالْفَسَادِ . وَعَنْ الْأَخْفَشِ نَفَى الضَّمِّ . وَفِي دِيوَانِ الْآدَبِ إِنَّهُ
لِضَمُّ اللَّامِ أَوْ فَتْحِهَا طَلَاقًا كَالْفَسَادِ . وَعَنْ الْأَخْفَشِ نَفَى الضَّمِّ . وَفِي دِيوَانِ الْآدَبِ إِنَّهُ
لُغَةٌ ، وَالطَّلاقُ لُغَةً رَفْعُ الْوَثَاقِ مُطْلَقًا ، وَاسْتُعْمِلَ فِعْلُهُ بِالتَّسْبَةِ إِلَى غَيْرِ نِكَاحِ الْمَرُأَةِ
مِنْ اللَّهُ فَعَالٍ أَطْلَقُت بَعِيرِى وَأَسِيرِى ، وَفِيهِ مِنْ التَّفْعِيلِ طَلَّقَت امْرَأَتِى ، يُقَالُ ذَلِكَ
مِنْ اللَّهُ فَعَالٍ أَطْلَقَةٍ أَوْقَعَهَا ، فَإِنْ قَالَهُ ثَانِيَةً فَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا التَّأْكِيدُ ، أَمَّا إِذَا قَالَهُ فِي
الْخَبَارًا عَنْ أَوَّلِ طَلْفَةٍ أَوْقَعَهَا ، فَإِنْ قَالَهُ ثَانِيَةً فَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا التَّأْكِيدُ ، أَمَّا إِذَا قَالَهُ فِي
النَّالِيَةِ فَلِلتَّكُمِيرِ كَغَلَقْتِ الْأَبُوابَ . (فتح القدير ، ج ٤ عص ١٣٠ ، بيروت)

المسر المسراة وطلقت تطلق طلاقا فهى طائق عين يموري، ترك كرة اورا لك كرويتاركها بالا يمدر بنطلق المسراة وطلقت تطلق الأمير لين قيدى كوريا أكرويا المركم ولالت كرم المالاد يعن اس في مورو وا الورا الكمير لين قيدى كوريا كرويا المركم ولالت كرم المالاد يعن اس في مرحور ويا الوراكم ولالت كرم

ہے:
اس کا طلاق پاک مساف اور حلال پر بھی ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے: هو لك طلق ليمنې وہ تير سے ليے حلال ہے۔ ای طرح بعد اور دوری پر بھی بولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے: حلق فلان قلال شخص دور ہوا۔

بعد الرور الله المور الله المعنول من بعن استعال كياجاتا بجيها كه أنت طلق من هذا الأمور (اللهان: ٢٩٩١٣ المعجمل المعند: ٣٣٠١) يعني تواس معالم سے قارح ہے۔ اللغه: ٣٣٠١)

علامه ابن جرعسقلاني شافعي عليه الرحمه لكعية بيل-

ذکور و معانی پر گہری نظر ڈالنے ہیں تو منعمود لفظ طلاق اوران میں ہم یک گوند دبط پاتے ہیں۔ جب شو ہر بیوی کوطلاق دیتا ہے تو اس کوچیو ڈر ہا ہوتا ہے اور کی دوسرے کے لیے اسے حلال کر دہا ہوتا ہے۔ اس سے دوری اختیار کر دہا ہوتا ہے تو اس محقد ہے بھی نکل دہا ہوتا ہے جوان دونوں کوجمع کیے ہوئے تھا، چنانچ لفظ طلاق میں بیتمام معائی جمع ہوجاتے ہیں۔ (فتح الہاری: ۲۵۸۹) طلاق کی شرعی تعریف

طلاق کی شری تعریف کے سلسلہ بی فقیائے کرام کی طرف سے متعدد عبارات دیکھنے بیل آئی ہیں۔ان بی سے جامع و بالغ تعریف اس طرح ہوگی۔

حل قيد النبكاح (وبعضه) في البحسال أو البمسآل بالمقط هنجصوص. (الدر المختار: ٣/١ ١٣٠)

علامهابن قاسم لکھتے ہیں۔ کہ حال یا ستعبل میں کی تحصوص لفظ کے ساتھ تکار کی گرد کھولنا۔ یہ تحریف الدرالخار کی ہے جس پر اللی علم کا اتفاق موجود ہے۔ میں نے اس میں (و بعضه) کا اضاف اس لیے کیا ہے کہ اس میں طابق رجتی بھی دافل ہو جائے۔ (الروش الرائع لا بن قاسم : ۲۹۲۷)

# قرآن كےمطابق مشروعيت طلاق كابيان

(١) الطَّلاق مَرَّانِ قَامُسَاكَ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانِ (البقره،٢٣٠) طلاق (اس كابدر المعتاد ك) دوبارتك ب الربحال كما تحددك ليما ب إبحال كما تحد الجواد الما كالمحال كما تحريجون اله (٢) قَالِنَ طَلَّمَ قَلَا تَسِيلُ لَه مِنْ يَغَدُّ حَنِّى تَنْكِحَ زُوْجًا غَيْرُه قَالَ طَلَّقَهَا قَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا آنَ يُدَرًا جَعًا إِنْ ظَنَّا آنَ يُهِيْمًا حُدُودً اللهِ وَ تِلْكَ حُدُودً اللهِ يُبَيِّنُهَا لِفَوْمٍ بَعْلَمُونَ

رالبقره ۲۳۲).

پھراگر تیسری طلاق وی تو اس کے بعد وہ مورت اے طلال نہ ہوگی جب تک دوسرے شوہرے نکاح نہ کرے۔ پھراگر دوسرے شوہر نے طلاق دے وی تو اُن دونوں پر گناہ نیس کہ دونوں آگیں بٹس نکاح کرلیں۔ اگریہ گمان ہو کہ اللہ (عز دجل) حدود کوقائم رکھیں کے اور بیداللہ (عزوجل) کی حدیں ہیں ، اُن لوگوں کے بینے بیان کرتا ہے جو بجھدار ہیں۔

(٣) وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَآءَ كَلِلَغُنَ آجَلَهُنَ قَامُسِكُوهُنَ بِمَعْرُوفِ آوْ سَرِّحُوهُنَ بِمَعْرُوفِ
وَلا تُمُسِكُوهُنَ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَتُفِعَلُ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه وَلَا تَتَخِذُو آاياتِ اللهِ
هُمُووًا وَ اذْكُووُ الِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَا آنْوَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتْبِ وَالْحِكْمَةِ بِيعِظْكُمْ بِهِ
وَالنَّهُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مِكُلُ شَيْءٍ عَلِيْمٌ . (البقره ١٣٣)

اور جب تم عورتوں کوطلاق دواوراُن کی میعاد پوری ہوئے گئے تو آئیں بھلائی کے ساتھ ردک نویا خوبی کے ساتھ جھوڑ دو
اور آئیں ضرر دیئے کے لیے نہ روکو کہ حدیثے کر رجا دَاور جوالیا کر یگا اُس نے اپنی جان پڑتلم کیا اور اللہ (عزوجل) کی آنتوں کو
فیٹانہ بنا وَاورائلہ (عزوجل) کی نعمت جوتم پر ہے اُسے یادکر واور وہ جواس نے کتاب و حکمت تم پراُتاری جہیں تھیجت دینے کواور
اللہ (عزوجل) سے ڈرتے رہواور جان لوکہ اللہ (عزوجل) بزشے کو جانتا ہے۔

(٣) وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَآءَ قَبَلَغُنَ اَجَلَهُنَّ قَالا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحُنَ أَزُوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوًا بَيْنَهُمْ بِالْمَعُووْفِ ذَلِكَ يُوعَظُّ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُوْمِنْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الأخِرِ ذَلِكُمْ أَرْكُى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَآنَتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ،(النروع))

اور جب ورتوں کوطلاق دوادران کی میعاد پوری ہو جائے تو اے فورتوں کے والیو ! أنیس شوہروں سے نکاح کرنے سے ندروکو جب کہ آپس میں موافق شرح رضا مدر ہو جا کیں۔ بیاس کونسیست کی جاتی ہے جوتم میں سے اللہ (عز وجل) اور قیامت کے دن پرایمان رکھتا ہو۔ یہ ہمارے لیے ڈیادہ تھر ااور یا کیڑہ ہے اورائلہ (عز وجل) جانتے۔

(٥) فان خفتم الايقيما حدودالله فلاجناح عليهما فيما افتدت به (البقره ٢٣٩)

اگرتم کوفوف ہوکدو اللہ کا مدول پرقائم ندو کیس کے دونوں پرکوئ قری ہیں کہ فورت بداردے کر میلیحدگ افتیار کرے۔
اس آیت مباد کہ سے معلوم ہوا کہ جب فوہراور بیری اللہ تعالی کے احکام وحدود کو قائم ندر کا تیکس اور نکات کے مقاصد فوت
ہونے کا پہنیہ قرید موجود ہوتو پھر ایک صورت بھی فوہر کے بیان کہ دوا مانام کے بیان کردو وظر بینے کے مطابات طابات و ساور
اس طرح مورت کیلیے بھی مباح ہے کہاہیے شوہر سے خلع کر مگی ہے تا کہ حدود اللہ بیسے نہ سادیا ہے گئا کہ نشان کا
اس طرح مورت کیلیے بھی مباح ہے کہاہیے شوہر سے خلع کر مگی ہے تا کہ حدود اللہ بیسے نہ سادیا ہوگا کہ انتخاب کا اس کے خطاب کا اس کی ایک کو اور اور ان کی دومری جگرا ہے اپ فات بعد ایس کر سکت بیس بیری اگر اینہ تو کی کی حدول کرتو دیا تو دیا

کر سے اس کا کوئی قائم مقام نیں ہے کہ بس سے اس قانون کے ٹوٹے کااڑال کیا جائے۔ ایونکہ وی منتظع ہو چکی اور قوا نین اسلام کو ایری دیثیت حاصل ہے۔ اس قانون سے لئے کہ منتظم میں میں اسلام کو دیکھیے میں اسلام کو دیکھیے میں اسلام کو دیکھیے میں اسلام کو دیکھیے میں اور قوا نین اسلام کو دیکھیے میں اس کا کوئی قائم مقام کی دیکھیے میں اس کا دیکھیے میں اس کا دیکھیے دیکھی اور قوا نین اسلام کوئی تاکی میں میں اس کا دیکھیے میں اس کا دیکھیے دیا تاکہ میں اس کا دیکھی اور قوا نین اسلام کوئی تاکم مقام کوئی تاکی میں اس کا دیکھیے دیا تاکہ کوئی تاکم مقام کوئی تاکم مقام کوئی اور قوا نین اسلام کوئی تاکم مقام کوئی تاکم مقام کوئی اور قوا نین اسلام کوئی تاکم مقام کوئی تاکم مقام کوئی اور قوا نین اسلام کوئی تاکم مقام کوئی تاکم مقام کوئی تاکم مقام کوئی تاکم مقام کوئی تاکم ک

# احادیث کےمطابق مشروعیت طلاق کابیان

حضرت معاذر منی الله تعالی عندے راوی، حضور اقدی ملی الله نعالی علیه وسلم نے فرمایا": اے معاذ! کوئی چیز الله (عزوجل) نے غلام آزاد کرنے ہے زیادہ پسندیدہ روئے زمین پر پیدائیں کی اور کوئی شے روئے زمین پر طلاق سے زیادہ ناپندیدہ پر ایسان الدار قطنی "، کتاب الطلاق، الحدیث، ۳۹۳۹)

حضرت ابن عمرض الله تعالى عنبما سے روایت کی کر حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے فرمایا: که "تمام طلال علیہ وسلم) نے فرمایا: که "تمام طلال چیزوں شی خدائے نزدیک زیاد و ناپیئدید وطلاق ہے۔ (اسنن اُلی داود"، کنسساب السطسلاق، بسساب کسسراهیة الطلاق، الحدیث، ۲۱۷۸)

حضرت جابروشی انله تعالی عندے راوی کہ حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے فرمایا کہ اہلیس اپناتخت پانی پر بچھا تا ہے اور اپنے نظر کو بھیجنا ہے اور سب سے زیادہ مرتبہ والا اُس کنزدیک دہ ہے جس کا فنڈ برا ہوتا ہے۔ اُن میں ایک آ کر کہتا ہے میں نے یہ کیا، یہ کیا۔ اہلیس کہتا ہے تو نے بچھ بیس کیا۔ دوسرا آتا ہے اور کہتا ہے میں نے مرداور مورت میں جُدائی ڈال دی۔ اے اپنے تریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے، ہاں تو ہے۔ (منداحم بن عنبل، رقم الحدیث بسم ۱۳۲۸)

إنها الطلاق لمن أخذ بالساق (سنن ابن ماجه: ٢٠٨١) طلاق كانتمياراى كويم جويند لى تعامراب

# مشروعيت طلاق براجماع كابيان

علامه این قدامه مبلی علیه الرحمه لکھتے ہیں۔ای طرح آئید اللہ کے حضرت عقصه رضی اللہ عنہا کوطلاق وی اور پھران سے رچوع کمیا۔(سنن نسائی: ۳۵۲۰ منن ابودا وُد: ۲۲۸۳) طلاق کی مشروعیت پر جیسیوں احادیث و آٹار موجود ہیں۔

جہاں تک ایٹماع کاتعلق ہے توصد ہواؤل ہے لے کرموبود و زمانہ تا۔ اللاقی کے جواز پر ایتماع چلا آ رہا ہے اور کسی ایک نے بھی اس کاا ٹکار بیس کیا۔ (المغنی لابن قدامہ: ۳۲۳۱)

# طلاق ويئے كافقهي تحكم

علامہ علاق کالدین حنی علیہ افرحمہ کیکھتے ہیں کہ طلاق دینا جا کڑے البتہ بغیر عفد شرعی ممنوع ہے۔ اور وجہ شرعی ہوتو مہا ہے۔ بلکہ بعض صور توں ہیں مستحب مثلاً عود مت اس کو بیا اور ول کو ایڈ اور تی بیا تماز نہیں پڑھتی ہے۔ عبدالللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنه فریاتے ہیں کہ بے نمازی عود مت کو طلاق دے دول اور اُس کا مہر میر سے ذمہ باتی ہوء اس حالت کے ساتھ در بار خدا ہیں میری ہیٹی ہوتو یہ ہیں کہ بے نمازی عود سے کھلاتی دے ماتھ در فرا مرد یا تیجوا ہے یا اس پر

ئسی نے جادویا عمل کرویا ہے کہ جماع کرنے پر قادر تہیں اور اس کے از الدی بھی کوئی صورت نظر نہیں آتی کدان صور توں بس طلاق ندویتا مخت تکلیف پہنچانا ہے۔ (ورمختار ، کتاب طلاق ، جسم مسلام، بیروت)

حافظ ابن جرعسقلانی لکھتے ہیں۔

لغت میں طلاق کے معنی بندھن کھول دینا اور چھوڑ دینا ہے اور اصطلاح شرع میں طلاق کہتے ہیں اس پابندی کوا تھا دینا جو ذکاح کی وجہ ہے قادند اور جورو پر ہموتی ہے۔ سافظ نے کہا بھی طلاق حرام ہموتی ہے جیے خلاف سنت طلاق دی جائے ( مثلاً حالت جین میں یا تین طلاق ایک ہی مرتبہ وے دے یا اس طہر میں جس میں وطی کر چکا ہمو ) سمجھی کروہ جب بناسب کھن شہوت رائی اور نی عورت کی ہوں میں ہمو بہتی واجب ہموتی ہے جب شو ہراور زوجہ میں کالفت ہواور کسی طرح کیل نہ ہو سکے اور دونوں طرف کے نی عورت کی ہوں میں ہمو بہتی واجب ہموتی ہے جب شو ہراور زوجہ میں کالفت ہواور کسی طرح کیل نہ ہو سکے اور دونوں طرف کے نی طلاق ہی ہو جائی مناسب ہمچھیں کم میں طلاق میں حلاق ہے جب عورت نیک چلن نہ ہو بہتی جائز گر علاء نے کہا ہے کہ جائز کسی صورت میں نین کہراس وقت جب نفس اس عورت کی طرف خواہش نہ کرے اوراس کا خرج اٹھانا ہے فاکدہ پسند نہ کرے۔

مورت میں نمین کہ گراس وقت جب نفس اس عورت کی طرف خواہش نہ کرے اوراس کا خرج اٹھانا ہے فاکدہ پسند نہ کرے۔

(فتح الباری ، بنقرف)

اس صورت میں بھی طلاق کروہ ہوگی۔ خاوند کو لازم ہے کہ جب اس نے ایک عفیفہ پاک دائمن عورت ہے جماع کیا تو اب اس کونبا ہے اورا گرصرف بیام کہ اس عورت کودل نہیں جا ہتا طلاق کے جواز کی علت قرار دی جائے تو پھر عورت کو بھلاق کا اختیار ہونا جا ہے ۔ جب وہ خاوند کو پہند ندکر ہے حالا تکہ ہماری شریعت میں عورت کو طلاق کا اختیار بالکل نہیں دیا گیا ہے ( بال خفت کی صورت ہے جس میں عورت اپنے آ ہے کومر دسے جدا کر سکتی ہے جس کے لیے شریعت نے کچھے ضوابط رکھے ہیں جن کو اسپنے مقام پر کھا جائے گا) تکاح کے بعد اگر زوجین میں خدانخو استر عدم موافقت پیدا ہوتو اس صورت میں خی الا مکان سکے صفائی کرائی جائے جب کوئی بھی راستہ نہ بن سکے تو طلاق دی جائے۔

## طلاق كىممانعت ميں احاديث

مستحسرت محارب رضی الله عندے دوایت ہے کہ رسول الله علی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الله تعالیٰ نے جن امور کومہاح کیا ہے۔ ان میں سب سے ناپیندیدہ مل طلاق کا ہے۔ (سنن ابوواؤو: جلد دوم: حدیث نمبر 413)

حضرت عبدالله بن عمرے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الله تعی کے زدیک علال چیزوں میں سے سب سے زیادہ تا پہندیدہ چیز طلاق ہے۔ (سنن ابوداؤد: جلد دوم: حدیث نمبر 414)

حضرت ابو ہریرہ رضی القد عنہ ہے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا جوشف کسی عورت کواس کے شوہر ہے یا غلام کواس کے آتا ہے برگشتہ کرے وہ ہم میں ہے ہیں ہے۔ (سنن ابو داؤد: جلد دوم: صدیث نمبر 411)

حفزت عبداللّه بن عمر سے مروی ہے کہ رسول الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حل ل کئے گئے کاموں میں سے اللّه عزوجل کوسب سے زیادہ نالپند (چیز) طلاق ہے۔ (سنن این ماجہ: جلدوم: حدیث نمبر 175) و۔

# مسائل طلاق برعدم التفات مصمعاشرتي نتصانات

جس طرح اسلای شریعت نے نکاح کے معاطراور معاہدے کوایک عمادت کی حیثیت دے کرعام معاملات ومعاہدات کی سطح بین دین کے معاملات کی معاملات کی سطح سے بلندر کھا ہے اور بہت کی پابندیاں اس پرلگائی ہیں اس طرح اس معاملہ کا فتم کرنا بھی عام لین دین کے معاملات کی طرح آزاد میں رکھا کہ جب جس کا ول جا ہا اس معاملہ کوفتم کر دیا اور کسی دوسرے سے نکاح کا معاملہ کرلے۔ بلکہ اللہ تعالی نے اس نکاح کوفتم کرنے ہیں۔۔

آج کل جوطلاق کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں بے چینی اختلا فات اور انتشار پایا جاتا ہے اس کا حقیقی سبب مرف یہی ہے کہ کو کو ل سے اسلام کے نظام طلاق کو اس کے حجے مغیرہ میں سمجھائی نہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔اس کا نتیجہ بیدللا ہے کہ دوا پی جہالت کی بنا پراسپنے لئے مسائل کوخود پیدا کرتے ہیں اور بدنا م اسلام اور علیا وکو کرتے ہیں۔۔

آئ کل کے عام مسلمانوں کو علاء کی یادھن مردے کو شل داوائے ، ٹمانوجتازہ پڑھوائے ، باپ کے مرفے کے بعد میراث سے حصد ڈھونڈ نے کے وقت ہی ہے یہ کا آئی ہے یا پھر نکاح کے وقت ادب سے مولوی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ طلاق دینے کے بعد مولوی کے باور مولوی صاحب سے طلاق دینے کا طریقہ پوچھنے کی مولوی کے پاؤں پکڑ کر بیٹھنے پر تو آ مادہ ہوتے ہیں۔ لیکن طلاق دینے سے قبل مولوی صاحب سے طلاق دینے کا طریقہ پوچھنے کی ذہبت کو ارائیس کرتے۔ اور خودی سیکھنے کی زخمت برداشت کرتے ہیں۔ بتیج بھی بھی نکلیا ہے کہ طلاق مخلط دے کر دردر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ جہالت کے ہاتھوں مجبور ہو کر عزت و ماموس کا جنازہ بھی دھوم سے نکلواتے ہیں اور رحمت عالم سلی اللہ علیہ والہ وسلم کی زبان مبارک سے لعنت کے سیحق تر اربھی یاتے ہیں۔

نکاح کے حوالے سے اسلامی تعلیمات یا ہوں کہے کہ خشاہ خداد ندی ہیہ ہے نکاح کامعاملہ اور معاہدہ عمر بجر کے لئے ہو،اس کے تو ڑنے اور ختم کرنے کی بھی نوبت ہی شدآئے۔ کیونکہ نکاح کو ختم کرنے کا اثر صرف میاں بیوی پر ہی نہیں پڑتا، بلکہ ان کی نسل اور اولا دکی تباہی وہر بادی اور بعض اوقات خاندانوں اور قبیلوں میں فساد تک بینے جاتا ہے۔اور پورامعاشرہ اس سے بری طرح متاثر ہوتا

اس کے شریعت اسلامیہ جواسباب اور دیوہ اس نکاح کوتوڑنے کا سبب بن سکتے سے ان تمام اسباب کوراہ سے ہٹانے کا پورا انتظام کیا ہے۔ میال بیوی کے ہرمعا ملے اور ہر حال کے لئے جو ہدائیتی قرآن وسنت میں نہ کو ہیں ان سب کا حاصل بہ ہے کہ یہ رشتہ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ مستحکم ہوتا چلا جائے۔ ٹوشے نہ پائے ہمیاں بیوی جس ناموافقت کی صورت میں اول افہام تفہیم سے کام لیا جائے۔ مستنقل نہ ہوتو زجر و تنبید کی جائے۔ اور پھر بھی اگر معاملہ حل نہ ہوسکے تو خاندان ہی کے چندافر اوکوٹالٹ بنا کر معاملہ طے کرنے کی تعلیم دی ہے۔

وَإِنْ خِفْتُهُ شِهَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا إِنْ يُوِيْدَآ اِصْلاحًا

**⟨rr**}

يُولِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيهِمًا عَيِيرًا . (النساء ٣٥٠)

اورا کرئم کومیاں بی بی کے چھڑے کا خوف ہو ۔ تو ایک ما کم مرووالوں کی طرف ہے جیجواور ایک ما کم مورت والوں کی طرف ہے۔ بیدونوں اگر ملح کرانا میا ہیں مے تو الاندان جس میل کرد ۔ نے کا بے شک الانتہ جائے والاخبرداد ہے۔

۔ اس آیت میں خاندان بی کے افراد کو ٹالٹ بنانے کا فرمان کس قدر حکیمانہ ہے کہ اگر میاں بیوی کے اختلاف کا مید معاملہ خاندان سے پاہر کیا تو پات بڑھ جانے اور دلوں میں زیاوہ اِعدیدا ہوجانے کا خطرہ ہے۔

کین بسااوقات ایری صوتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ اصلاح احوال کی تمام ترکوشٹیں تاکام ہو جاتی ہیں اور تعلق نکاح کے مطلوبہ محرات میاں بیوی ، خاندان اور معاشرے کو حاصل نہیں ہو پاتے ۔ اور میاں بیوی کا آپس میں ایک ساتھ رہناان دونوں کے لئے ہی شہیں بلکہ خاندان اور معاشرے کے لئے ایک عذاب بن سکتا ہے یا بن جاتا ہے۔

الی حالت میں نکار کے اس رشتہ کوئم کرنے میں ہیں سب کے لئے راحت اور سلامتی بن سکتا ہے۔ ای لئے شریعت اسلامیہ نے بعض دیگر فداہب کی طرح یئیں کہا کہ جب ایک بارتکاح ہوگیا تواب بیٹا قابل تنبیخ ہے۔ بس جو بھی ہے جبیبا بھی ہے جہاں بھی ہے اب ساری زندگی ایک ساتھ بی رہتا ہے۔ بلکہ شریعت نے طلاق اور ضخ نکاح کا قانون بنایا ہے۔ طلاق کا اختیار سردکو دیا۔ جس میں عادۃ فکرونڈ ہراور خل کا مادہ مورت سے زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب بیٹیں ہے کہ عورت کو بالکل اس حق میں مردیا کہ وہ شوہر کے ظلم وستم ہینے پر بی مجودرہ ہے۔ بلکہ عورت کو بیت دیا ہے کہ حاکم شری کی عدالت میں ابنا معاملہ بیش کر کے نکاح نے کہ اسکے۔

ای طرح شریعت اسلامید کی تعلیم بھی نہیں ہے جس کا جب دل جا ہے نکاح قتم کردے۔ جب جا ہا دوبارہ شاوی کرلی۔ جبیسا کہ پورپ امریکہ دغیرہ میں عموما کیا جارہا ہے۔ اور یہی بدتہذی جمہوریت اور حقوق نسوال کے نام پر دوسروں پرمسلط کرنے کی ایک کامیاب کوشش کی جارہی ہے۔

بہر حال مختریہ کہ شریعت نے نکاح کوختم کرنے کا اختیار بہر حال دیا ہے اور بیا اختیار مرد کو بھی حاصل ہے اور عورت کو بھی حاصل ہے اور عورت کو بھی حاصل ہے۔ گر شریعت کے بتائے ہوئے طریقہ کارکے مطابق۔ چونکہ ہماراموضوع اس وقت طلاق ہے جس کا تعلق مرد سے نکاح کو ختم کرنے ہے تن کہ شریع نکاح۔۔۔ ختم کرنے ہے تن ہے بہاں بات نہیں کروں گا۔۔۔ نشریعت نے مرد کو بوقت ضرورت شدیدہ کے نکاح کوختم کرنے کی اجازت دی ہے۔لین اس کے ساتھ بی اسلام نے مرد کو بعض بیابی بایدیاں عاکم کی اجازت دی ہے۔لین اس کے ساتھ بی اسلام نے مرد کو بعض ہوایات دی جی بیاب کا سیام کے بیاب بایدیاں عاکم کی بیں۔

() شریعت نے بتا دیا کہ مرد کا طلاق کا اختیار استعمال کرنا اللہ تعالی کے نزدیک بہت مبغوض اور مکروہ ہے صرف مجبوری کی عالت میں اجازت ہے۔

(۱) حالت نویظ وغضب میں یاکسی وقتی اور ہنگامی تا گواری میں اس طلاق کے اختیار کو استعمال ندکرے۔لیکن اگر کرے گا تو

طلاق تو ہو چکی تمر گناہ بھی ملے گا۔

(۲) ای طرح عورت کے ایام ماہواری میں طلاق دینے ہے تا گیا ہے۔ اگر دی تو طلاق تو ہوگی مگر گناہ گار ہوگا۔

(۳) معاملہ نکاح کوشم کرنے کا طریقہ وہ نہیں رکھا گیا جو عام معاملات کوشم کرنے کا رکھا گیا ہے۔ ادھر معاملہ شم ادھر دونوں فریق آزاد جومرضی ہے کریں جائے خود ہی وو ہارہ معاملہ کرلیں یا فوراکسی دوسرے ہے معاملہ کرلیں۔ بلکہ معاملہ زکاح کوشم کرنے ہے کہ کے لئے پہلے تو اس کے تین ورجے تین طلاقوں کی صورت میں رکھے جیں۔ پھراس پرعدت کی پابندی لگائی ہے۔ عدت نوری ہو ساتھ تک معاملہ نکاح دوران عدت نہیں کرستی۔ اور مرد ذ مدعورت کا نان واقع میں معاملہ نکاح دوران عدت نہیں کرستی۔ اور مرد ذ مدعورت کا نان واقع میں معاملہ نکاح دوران عدت نہیں کرستی۔ اور مرد ذ مدعورت کا نان واقع میں معاملہ نکاح دوران عدت نہیں کرستی۔ اور مرد ذ مدعورت کا نان واقع میں معاملہ نکاح دوران عدت نہیں کرستی۔ اور مرد ذ مدعورت کا نان واقع میں معاملہ نکاح۔

(۳) ایک یا دوطلاق صرت الفاظ میں وی ہے تو نکاح نہیں ٹوٹا ،عدت ٹتم ہونے سے قبل مردرجوع کرسکتا ہے۔ (۵) لیکن میں جوع کا اختیار بھی اللہ تعالی نے مرد کوصرف دوطلاق تک محدود رکھا ہے۔ اس کے بعد تیسری طلاق اگر دے دی تو مرد کورجوع کا اختیار حاصل نہیں ہوگا۔۔ حکیمانہ قانون اللہ تعالی نے عورت کی حفاظت کے لئے بنار کھا ہے تا کہ کوئی ظالم اور بے قدراشخص ہمیشہ طلاق دیتا اور رجوع کرتا ہی بند ہے۔اوراس کی نظر میں بیوی یا عورت کی کوئی قبدرومنزلت ہی نہ ہو۔

طلاق کی شرعی حیثیت کابیان

فقہا کا کہنا ہے کہ طلاق پر پانچ احکامات لا گوہوتے ہیں۔ بھی داجب ہوتی ہے : یہاں دفت جب شوہر مباشرت (صحبت)

کے قابل شہوء یا ہوی پرخرج نہیں کرسکتا، تو اسکی دینداری کا تقاضا ہے اسکوطلان دیدے، (اگر بیہیوی کی خواہش ہوتو)، تا کہ اسکو
دو کئے کے نتیجہ میں اسکے اخلاق میں بگا ڈند آ جائے ، یا کو ونقصان نہ ہو، نیز نا چاتی کی اصلاح کیلے جمع ٹالٹوں کی طلاق، جب دونوں
میں ہوئے جھگڑوں کی اصلاح کی کوششیں نا کام ہوجا کیں، اور دونوں ٹالٹ، دونوں میں علاصر کی ہی مناسب ہمحییں۔
میں ہوئے جھگڑوں کی اصلاح کی کوششیں نا کام ہوجا کیں، اور دونوں ٹالٹ، دونوں میں علاصر کی ہی مناسب ہمحییں۔
کیا ہے جھی مستحب ہوتی ہے : بیاس صورت میں جب ہوی، شوہر کے حقوق کی ادا گئی میں تساحل برتے ، مثالا بغیر کسی شری سبب
کے اسپ آ ب کوشو ہر سے دور ر کھے اور اس پرمھر دھے ، نیز اس صورت میں بھی طلاق مستحب سے ، جب ہوی خود ، ناا تھ تی کی بنا پر
اسکا مطالبہ کرے ، اور اس پرمھر دھے۔

جہنی جائز ہوتی ہے : بیاس صورت میں جب بیوی کی بداخلاتی ،اورائے برے سلوک سے بیخ ،اسکی واقعی ضرورت بیش آئے ، یاشو ہر بیوی سے اتی شخت نفرت کر تاھیکہ اسکو کنڑول نہیں کرسکتا ، یا بیا ندیشہ لاتی ہوجائے کہ بیوی کی حق تلفی ہوگی ، یا اس پظلم ہوگا ، (اس صورت میں طلاق جائز ہوگی)۔

انہی نتنوں احکام کیطرف دفعہ نے ان لفظوں میں اشارہ کیا ہے، "بیہ ایک شادی سے، جسکا شرعی مقصد پورانہیں ہورہ ہو، ایسے دفت میں جھٹکارا حاصل کرنے کیلئے رکھی گء ھے، جبکہ خادند و بیوی کے درمیان اختلاقات زور بکڑ جا کیں، اور یہ یقین ہوجائے کہ شادی کابر قرار رہنامحال ھے "۔ موجودہ و فعد میں مذکور لفظ اشرع المشروع کی گئے ہے یاری گئی ہے)، میں اواجب مستحب ،اور جائز بھی آجاتے ہیں۔ طلاق بھی مکروہ ہوتی ہے، بیعام تھاء کا مذھب سے، بیاس صورت میں، جب طلاق کی کوئی ضرورت ہی نہ ہو، بعض او کول کا تو کہناھ یکہ آئیس بیوی کیلئے بناکی سبب کے جو تکلیف و نقصان ہے،اس بنا پر ایطلاق حرام ہے۔

طلاق بھی حرام ہوتی ہے : میاس صورت میں ، جب شوہر کویفین ہوکہ یا تو بیوی ہے بے انہا قلبی تعلق کی بنا پر ، یا سکے علاوہ کسی اور خاتون سے شادی پر قاور نہ ہونے کی وجہ نے گناہ میں بتلا ہو ٹیکا یفین ہو، نیز حالت جیش میں یا اس یا کی کی حالت میں، جس میں صحبت کی ہو، طلاق و یناحرام سے ،اسکو بدعی طلاق کہتے ہیں،اسکا تعصیلی بیان آ سے آئے گا۔

مسئله طلاق ميس اصلاح عوام كي ضرورت

لیکن برسمتی سے بہت سے لوگ بیک وقت تین طلاقیں دے بیٹھتے ہیں بجرعلائے کرام سے مسئلہ پوچھتے ہیں تو علائے تن اہل سنت و جماعت سے تنوی ویتے ہیں کہ اب وہ بغیر حلالہ کے تبہارے نکاح جمن نہیں آسکتی کیونکہ شریعت نے بغیر حلالہ کے شوہراول سے اسکا نکاح منع کردیا ہے۔ تو جاہل و بے وتو ف لوگ سر پکڑکو ہلبلاا ٹھتے ہیں کہ دیکھوا کیے شخص کا گھر بریا وہ ور ہاہا اوراس کے پانچ ہمات سے ہیں جومعصوم ہیں وہ بیچارے تو بھوک سے مرجا تیں گے۔ خاندان کے اندر کی دشمنیاں جنم لیں گی اور بھائے کرام پراس طرح کے جملے کہتے ہیں کہ جھے ان کے درمیان اور علائے کرام کے درمیان حق و باطل کامعرکہ شروع ہو چکا ہے۔

نیمن افسوس؛ اس بات پر کہ لوگ ساری ساری عمر بسر کرجاتے ہیں مگر نکاح ،طلاق اور دیگر شرعی احکام کو بھے کی طرف ذرا توجہ نیس ویتے ۔ایسے لوگوں کو یا در کھنا چاہیے اگر خلطی انکی اپنی ہوا درالزام شریعت پر ، یہ گنتی بڑی غلط ہی ہے۔اور اللہ کا کیا ہوا حرام تو کسی بھی صورت میں حلال نہیں ہوسکتا۔اگر چہ ساری دنیا کے روشن خیال اور عقل کل کا دعوی کرنے والے لوگ ساری عمر اپنا سرپکڑ کر شیعیں تب بھی وہ اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال نہیں کر کتے ۔لبذا بڑائے مہر یائی اپنی غلطیوں کی وجہ سے اسلام کے احکام کو بد لئے

۔ ان طرح وہ نام نہادعا، ہوجوای خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے تین طلاقوں کوایک طلاق کہدویتے ہیں اور پھراس پر فباوی جات کی بھر پوراشاعت بھی کر جیٹھتے ہیں انہیں بھی یا در کھنا جا ہے کہ تین ، تین ہوتا ہے اور ایک ، ایک ہوتا ہے۔ کیا اگر کسی نے کہا کہ اس کے تین خدا ہیں تو کیا تم اسکی تو حید کو قبول کر او گے۔اگر ایسی تو حید قائل قبول نہیں تو پھر وحدہ لاشر یک کے احکام کو بھی تق سے ساتھ بیان کرو، ندکہ کوا می خواہشات کی پیزوی۔۔ أُنہ؟

یا در ہے احکام شرع میں حلت وحرمت کا تھم شرق نصوص کے ذریعے ٹابت کرنا بیکوئی عام لوگوں کا منصب نہیں ہے کہ وہ جس طرح چاہیں استدلال کرتے ہوئے احکا ہم کی تشریح کریں۔ بیجہ تدانہ صلاحیت ویصیرت اہل علم لوگوں یعنی فقہائے اسماف کا کام تھ اوروہ پورِی دیا نتداری کے ساتھ میرکام کرگرذے ہیں اوراب ہمیں ان کی اتباع وتقلید کا تھم ہے۔

# ﴿ يرباب طلاق سنت كے بيان ميں ہے ﴾

# باب طلاق سنت كى فقهى مطابقت كابيان

مسنف نے کتاب طلاق میں سب سے پہلے اس باب کا ذکر کیا ہے جس میں طلاق کی اقسام کو بیان کیا گیا ہے۔ کیونکہ طلاق کی اقسام کو بیان کیا گیا ہے۔ کیونکہ طلاق کی اقسام کو بیان کیا گیا ہے۔ کیونکہ طلاق کی مستقبلی تمام جزئیات کا انطباق انہی تین اقسام پر شخصر ہے۔ لہذا ان کامغہوم ومعنی مجمنا ضروری تھا تا کہ جب کوئی تھی طلاق ثابت ہوتو اس کا ان تینوں اقسام میں ہے کسی ایک ٹرمنطبق کیا جاسکے۔

طلاق سند کے باب کی فقتی مطابقت اس طرح بھی باتی مسائل طلاق سے مقدم ہے کیونکہ اس میں طریقہ طلاق بیان کیا ہم ہے۔ بقیناً طلاق میں اصل خفر ہے لیکن جب بیضرورت کے وقت مباح ہوتی ہے تو تب بیہ جاننا ضروری ہوا کہ اس کی اباحت کا طریقہ کیا ہے۔ بہذا مصنف نے اس کی اباحث کے وقت اختیار کیا جانے والا طریقہ بیان کیا ہے۔ اور پھراس کو تین اقسام پر تقتیم کرتے ہوئے تک طریقے کی اجمیت اور غلاطریقے کی قباحت کو ذکر کردیا ہے تا کہ حالت اباحث میں مسیح طریقہ اپنایا جائے اور غلاطریقے سے احتراز کیا جائے۔

# طلاق كى اقسام كافقهى بيان

قَالَ ﴿ الطَّلَاقُ عَلَى ثَلَاثَةِ آوْجُهِ : حَسَنَ، وَآحُسَنُ، وَبِدُعِيٌّ . فَالْاَحْسَنُ آنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ الْمُسرَآتَ لُهُ تَطُلِيُقَةٌ وَاحِدَةً فِي طُهْرٍ لَمُ يُجَامِعُهَا فِيهِ وَيَتُرُكِهَا حَتَى تَنْقَضِى عِدَّتُها ﴾ ؛ لِآنَ الصَّحَابَة رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُم كَانُوا يَسْتَحِيُّونَ آنَ لَا يَزِيْدُوا فِي الطَّلَاقِ عَلَى وَاحِدَةٍ الصَّحَابَة رَضِى اللَّلَاقِ عَلَى وَاحِدَةٍ الصَّحَابَة رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُم كَانُوا يَسْتَحِيُّونَ آنَ لَا يَزِيْدُوا فِي الطَّلَاقِ عَلَى وَاحِدَةٍ الصَّحَابَة رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُم كَانُوا يَسْتَحِيُّونَ آنَ لَا يَزِيدُوا فِي الطَّلَاقِ عَلَى وَاحِدَةٍ حَتَّى تَنْفَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُم عَنْ الْفَرَاقِ وَلَا خِلَافَ الرَّجُلُ لَلَاثًا عِنْدَ كُلِّ عَنْدَ كُلِّ عَنْدَ كُلِّ عَنْدَ كُلِّ عَنْهُ مَ وَلَا خِلَافَ لِاَحْدُونَ النَّذَاهَةِ وَاقَلُ صَرَرًا بِالْمَوْآةِ وَلَا خِلَافَ لِاَحَدِ فِي الْكُرَاهَةِ وَاقَلُ صَرَرًا بِالْمَوْآةِ وَلَا خِلَافَ لِاَحْدِ فِي الْكُرَاهَةِ فَى الْكُرَاهَةِ وَاقَلُ صَرَرًا بِالْمَوْآةِ وَلَا خِلَافَ لِاحَدِ فِي الْكُرَاهَةِ وَاقَلُ صَرَرًا بِالْمَوْآةِ وَلَا خِلَافَ لِاحَدِ فِي الْكُرَاهَةِ وَالْكُولُ اللهُ وَالِمَالَةِ وَاقَلُ صَرَرًا بِالْمَوْآةِ وَلَا خِلَافَ لِاحَدِ فِي الْكُرَاهَةِ وَالْعَوْلَ اللَّهُ وَالْمَالَةِ وَاقَلُ صَرَرًا بِالْمَوْآةِ وَلَا خِلَافَ لِاحَدِ فِي الْكُوافَةِ وَلَا عَلَا اللَّهُ وَالْعَالَةَ وَاقَالُ صَرَرًا بِالْمَوْآةِ وَلَا خِلَافَ لِاحَدُونَ النَّذَاءَةُ وَاقَالُ عَرَالًا عِلَالْمَوْلَةِ وَلَا عَلَاقُولُ الْعَلَاقِيْلُولُ اللَّهُ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ الْعَلَافَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَلَاقُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ الْعَلَافَةُ وَاللّهُ وَالْعَلَاقُ اللْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَلَاقِ الْعَلَاقُ اللْعُلَاقِ اللْعَلَاقِ اللْعَاقِ اللّهُ وَالْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَلَاقُ الْعَالَمُ اللّهُ وَلَا عَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَا

2.7

فرمایا طلاق کی تین اقسام ہیں۔(۱) حن (۲) احسن (۳) بدخت۔احسن طلاق یہ ہے: آوی اپنی یوی کو ایک طلاق دے الیے طرح من جس میں اس نے اس کورت کے ساتھ صحبت نہ کی جواور پھرائی مورت کو جھوڑ دے بیاں تک کہ اس مورت کی عدت گر رجائے۔اس کی دلیل ہیں ہے: بی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اس بات کو ستحب سجھتے تھے: وہ ایک سے زیادہ طلاق نہ دیں گر رجائے۔اس کی دلیل ہیں ہے: بی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اس بات کو ستحب سجھتے تھے: وہ ایک سے زیادہ طلاق نہ دیں گر رجائے۔اس کی دلیل ہیں ایک طراق دے کر رہاں تک کہ عدت گر رجائے اور میہ بات ان کے فرد کی اس چیز سے ذیادہ نصابات دکھتی تھی کہ آدی ہر طہر میں ایک طراق دے کر

المست المسترديد الماري المدوج المركز المراس المستران الماري المسترج المراس كالمرري كم عوتات الماري الماري كالم المركز ووجوف كرووج والمراس المركز المثلاث المراس المراس المسترود والماري كالمرري كم عوتات المراس المراس المراس

(۱) اعترجه ابن ابي شبية في "مصنفه" عن ايراهيم التحميي بلفظ "كانوا يستحيون ان يطلقها واحدة، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض" و اساده صحيح

### طلاق سنت كابيان

حصرت عبدالله رمنی الله عند سے روایت ہے کہ طلاق سنت اس طریقہ ہے کہ انسان ابغیر جماع کیے عورت کو پاکی نی است میں طلاق دے دے گار جس وفت اس کوجیس وفت کوجیس وفت اس کوجیس وفت اس کوجیس وفت کوجیس وفت

حضرت یونس بن جبیرے روایت ہے کہ میں نے ابن محرے اس فض کے بارے میں یو چھا جواٹی ہے یوں کوایا م بیش میں طلاق دیتا ہے فرمایا تم محرف طلاق دیتا ہے فرمایا تم عبداللہ بن محرکو جائے ہو؟ انہوں نے بھی اٹی بیوی کوچنس کی حالت میں طلاق دی تھی جس پر حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وا کہ وہ ما آپ نے انہیں رجوع کرنے کا تھم دیا ، حضرت محرفے یو چھا کمیا وہ طلاق میمی کی جائے گی؟ فرمایا خاموش رہوہ اگر وہ حاجز ہواور یا گل ہوجا کمیں تو کیا ان کی طلاق نہیں گئی جائے گیا۔

(جامع ترقدى: جلداول: حديث تبر 1183)

حضرت عبدالله بن مسعود نے بیان کیا طلاق کا سنت طریقہ ہے کہ مورت کو طہر میں ایک طلاق دے جب تیسری بار پاک ہوتو آخری طلاق دے اوراس کے بعد عدت ایک حیض ہوگ۔ (سنن ابن ماجہ: جلد دوم: حدیث تبر 178)

# طلاق سنت ميل تقهى قدانب اربعه

حضرت سالم اپنے والد نظی کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ہوی کو ایام چیش میں طلاق وی جس پر حضرت نم نے نہی کریم اللہ علیہ وا کہ وسلم ہے اس کے بارے میں پوچھاتو آپ نے فر ایا انہیں رجوع کرنے کا تھم دو۔ پھر حالمہ و نے یا جیش ہ پاک ہونے کی صورت میں طلاق دیں حضرت ہوئیں ہیں جیسر کی اہن تمراور سالم کی اپنے والدے سروی مدیث دونوں حسن سیح ہیں سے دوسری حدیث دونوں حسن سیح ہیں سے دوسری حدیث دونوں حسن سیح ہیں ہے کہ ایت مردی حدیث دونوں حسن ہے کہ ایت مردی مدیث دونوں حسن ہی ہوگا ہے گامل ہے۔ کہ طلاق سنت میں ہے کہ ایت طبر میں طماق دی جائے جس میں جماع نہ کیا ہو چھش اٹل علم کہتے ہیں کہ ایک طبر میں ایک طلاق دینا بھی سنت ہا مام شافی ، احمد کا بھی ہوگی کہ ایک ہی قول ہے بعض اٹل علم فریاتے ہیں کہ طلاق سنت ای صورت میں ہوگی کہ ایک ہی طلاق دینا تھی سنت ہوئی کہ ایک ہی قول ہے حامہ ہوئی کہ ایک ہی طلاق دینا توری اسماق کا میں قول ہے حامہ ہوئی کہ ایک ہی خلاق دینا توری اسماق کا میں آئیل طلاق و

رى جائے۔ (جائع ترنبرى: جلداول: حديث نبر 1184)

ونت وكل كاعتبار اقسام طلاق كابيان

طلاق كى تىمىس : يە بات جانى جائى جائى كەدەت دىل كائتبارىك قىس طلاق كى تىن تىمىس يى

(۱) احسن (۲) حس حسن کوئی می کہتے ہیں (۳) بدی

طلاق احسن کی صورت بیرے کہ ایک طلاق رجعی ایسے طہریا کی کی حالت میں دی جائے جس میں جماع نہ کیا ہواور بھراس کو اس حالت میں چیوڑے لینی پیرند تو اس کو اور طلاق وے اور نُداس ہے جماع کرے ) یہاں تک کداس کی عدت پوری ہو جائے طلاق کی سے مہتر ہے۔

طلاق حس ؛ کی صورت میہ ہے کہ ایک طلاق حسن رجعی ایسے طہر یا کی کی حالت میں دی جائے جس میں جماع نہ کیا ہو، بشرطبيك عورت مدخول بها ہواورا كرعورت غير مدخول بها ہونواس كے لئے ايك طلاق حسن ہے نيز اس كوچيش كى حالت ميں بھي طلاق دى جاسكتى بے آورآ كسم فيره اور حامله مورتوں كے لئے طلاق حسن ب ب كدان كوتين مجينة تك برمجينة ميں أيك طلاق دى جائے نيز ان عورتوں کو جماع کے بعد بھی طلاق وینا جائز ہے طلاق کی بیددوسری تتم بھی بہتر ہے۔

طلاق بدی : کی صورت بیہ ہے کہ مدخول بہا کوا بک ہی طہر میں یا ایک ہی وفعہ میں تین طلاقیں دیدے یا الی دوطلاقیں دے جس میں رجعت کی مخوائش نہ ہو یا اس کو اس ظہر میں طلاق دے جس میں جماع کر چکا ہوا س طرح اگر کسی مخص نے حیض کی حالت مین طلاق دی تو بیجی طلاق بدی کے تھم میں ہے اور اگر وہ عورت کہ جس کوچیش کی حالت میں طلاق دی ہے مدخول بہ ہوتو سیح تر روایت کےمطابق اس سے رجوع کرنا واجب ہے جب کہ بعض علماءتے رجوع کرنے کوستحب کہاہے، پھر جب وہ پاک ہوجائے اوراس کے بعد دوسراجیش آئے اور پھراس سے بھی یاک ہوجائے تب اگرطلاق دینا ضروری ہوتو اس دوسرے طہر میں طلاق دی جائے طان تی سیتیسری مشر بعت کی نظر میں نابیند بدہ ہے کوطلاق واقع ہوجاتی ہے مگرطلاق دینے والا گنهگار ہوتا ہے۔

طلاق کی اقسام می*س ندایب اربعه* 

احناف طلاق کی تین قسمیں قرار دیتے ہیں: احسن من ۔ جُسن اور پذگی۔احسن طلاق سے بے کہ آ دمی اپنی بیوی کوایسے طہر میں جس کے اندراس نے مجامعت ندکی ہو بصرف ایک صرف ایک طلاق دے کرعدت گزرجانے دے۔ کشن ہے ہے کہ ہرطہر میں ایک ا کے طلاق دے۔اس صورت میں تبن طہروں میں تبن طلاق دینا بھی سنت کے خلاف نہیں ہے،۔اگر چہ بہتر یہی ہے کہ ایک بح طلاق دے کرعدت گز رجانے دی جائے۔اورطلاق بدعت رہے کہ آ دمی بیک وقت تین طلاق وے دے ، یا ایک ہی حبر کے ا الگ الگ اوق ت میں تین طلاق دے، یا حیض کی حالت میں طلاق دے، یا ایسے فہر میں خلاق دے جس میں وہ مب شرن ہو۔ان میں سے جو تعلی بھی وہ کرے گا گنام گار ہوگا۔ میقو ہے تھم اسی مدخولہ عورت کا جے حیض آتا ہو۔رہی غیر مدخولہ عورت نے کے مطابق طہراور میش دونوں حالتوں میں طلاق دی جاسکتی ہے۔ اورا گر مورت اسی مرخولہ ہوجے میش آنا بند ہو جمیا ہو، یا اہمی ا آنا ٹر دع میں نہ ہوا ہو، تو اسے مباشرت کے بعد ہمی طلاق دی جاسکتی ہے، کیونکہ اس کے حالمہ ہونے کا امکان نہیں ہے۔ اور عورت مہائہ ہوتو مباشرت کے بعد اسے بھی طلاق دی جاسکتی ہے، کیونکہ اس کا حالمہ ہوتا پہلے می معلوم ہے لیکن ان تینوں تنم کی عورتوں کو مند ہوتا پہلے ہی معلوم ہے۔ لیکن ان تینوں تنم کی عورتوں کو مند کے مطابق طلاق دی جاسکتی ہے، کیونکہ اس کا حالمہ ہوتا پہلے ہی معلوم ہے کے صرف ایک طلاق دے کر مند ہوتا ہوتا ہے، اورانسن میہ ہے کہ صرف ایک طلاق دے کر رجانے دی جائے۔ (ہدایہ وفتح القدیم احتام القرآ آن الجمعاص عمدة القاری)

اہام مالک کے زو کیے بھی طلاق کی تین تسمیں بیل ۔ ٹنی ، بدی کمروہ ، اور بدی حرام ۔ سنت کے مطابق طلاق ہے ہے کہ مدخولہ مورت کو جے چیش آتا ہو، طہر کی حالت میں مباشرت کے بغیر ایک طلاق دے کرعدت گز رجانے دی جائے ۔ بدی مکروہ ہے کہ ایسے طہر کی حالت میں طلاق دی جائے ہیں ہیں آوی مباشرت کر چکا ہو، پامباشرت کے بغیر ایک طبر میں ایک سے زیادہ طلاقیس دی جا کیں ، پاعدت کے اندرالگ الگ طہروں میں تین طلاقیں دی جا کیں ، یا بیک دفت تین طلاقیں دے ڈالی جا کیں ۔ اور بدی حرام ہے کہ چیش کی حالت میں طلاق دی جائے۔ (حاشیہ الدسوتی علی الشرح الکہیں۔ احکام القرآن الا بن العربی )

ا مام احمد بن عنبال کامعتمر فد برب بیہ ہے جس پر جمہور حتا بلہ کا اتفاق ہے : بدخولہ کورت جس کوچف آتا ہوا ہے سنت کے مطابق طلاق دی جائے کا طریقہ بیہ ہے کہ طبر کی حالت میں مہاشرت کے بغیر اے طلاق دی جائے ، پھرائے چھوڑ دیا جائے یہال جگ کہ عدت گزر جائے ۔ لیکن اگر اسے تین طبر وں میں تین الگ الگ طلاقیں دی جائے ، یا ایک بی طبر جس تین طلاقیں دے دی جائے ہیں ، یا بی وقت تین طلاقیں دے ڈائی جائیں ، یا جیف کی حالت میں طلاق دی جائے ، یا ایسے طبر جس طلاق دی جائے ، یا ایسے طبر جس طلاق دی جائے جس جس میں مہاشرت بیک وقت تین طلاقی دی جائے جس جس میں مہاشرت کی جوادر مورت کا حالمہ ہونا طاہر میں مورت ویسب طلاق بوعت اور حرام ہیں ۔ لیکن اگر عورت غیر حد خولہ ہو دیا اسک مدخولہ ہو جائے ۔ گئی ہوا ورعورت کا حالمہ ہونا والی مرخولہ ہونے اس کے معالمہ جن کی تا بند ہوگیا ہو، یا ایکی حیض آتا شروع بی ما مد جواجو ، یا حالمہ ہون والی کے معالمہ جن الد تیک نہ دوقت کے لئا ظالے سنت و بدعت کا کوئی فرق

بن تعداد كاظ برائح من الانصاف في معرفة الرائح من الخلاف على تدب احمد بن عبل )

ہرسم کی طلاق کے وقوع میں اتفاق مذاہب اربعہ

کسی طلاق کے بدعت، مروہ برام، یا گناہ ہونے کا مطلب ائمہ ارتفہ کے زو یک بیٹیں ہے کہ وہ واقع بی نہ ہو۔ جاروں ندا ہب میں طلاق ،خواہ چیش کی حالت میں دی گئی ہو ، یا بیک وقت تین طلاقیں دے دی گئی ، یا ایسے طبر میں طلاق دی گئی ہوجس میں مباشرت کی جا چکی ہواور عورت کا حاملہ ہونا ظاہر نہ ہوا ہو، یا کسی اور ایسے طریقے سے دی گئی ہو جسے کسی امام نے بدعت قرار دیاہے، بہر حال واقع ہوجاتی ہے، اگر چہ آ دی گناہ گار ہوتا ہے۔ لیکن بعض دومرے مجتمدین نے اس مسئلے میں اٹلمہ اربعہ سے اختلاف کیا

حضرت سعیدین مستب اور بعض ووسرے تابعین کہتے ہیں کہ جو تخص سنت کے خلاف حیض کی حالت میں طلاق دے دے اس کی طلاق سرے سے واقع بی تبیں ہوتی۔ یہی رائے امامید کی ہے۔ اور اس رائے کی بنیادیہ ہے کہ ایسا کرتا چونکہ ممنوع اور بدعت محرمه ہے اس کئے ریغیر مؤثر ہے۔ حالا تکداو پر جواحادیث ہم نقل کرآئے ہیں ان میں یہ بیان ہوا کہ معزرت عبداللہ بن مرنے جب بیوی کوحالت جیش میں طلاق وی تو حضور نے انہیں رجوع کا تھم ویا۔ اگر ربیطلاق داقع بی نہیں ہوئی تھی تو رجوع کا تھم دینے کے کیا معنى؟ اوربيمى بكثرت احاديث سے تابت ب كر صفوط الله في اوراكابر محالة في سية زياده طلاق دسين والے واكر چدكناه گار قرار دیاہے بھراس کی طالق کوغیر مؤثر قرار نہیں دیا۔

# طلاق دييغ كطريقه حسن كابيان

﴿ وَالْسَحَسَنُ هُوَ طَلَاقُ السُّنَّةِ، وَهُوَ آنَ يُطَلِّقَ الْمَدْخُولَ بِهَا ثَلَاثًا فِي ثَلَاثَةِ ٱطْهَارٍ ﴾ وَقَالَ مَسَالِكُ رَحِمَهُ اللَّهُ رَائَّهُ بِدْعَةٌ وَلَا يُبَاحُ إِلَّا وَاحِدَةٌ ؛ لِآنَ الْأَصْلَ فِي الطَّلَاقِ هُوَ الْمَحَظُرُ وَالْإِبَاحَةُ لِمَحَاجَةِ الْمُخَلَامِ وَقَدْ انْدَفَعَتْ بِالْوَاحِدَةِ .وَلَمَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ فِي حَدِيْتِ ابْسِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ﴿ إِنَّ مِنْ السُّنَّةِ اَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ اسْتِـقُهَا لَا فَتَطَلِّقَهَا لِكُلِّ فَرْء تَطُلِلُقَةً (١)﴾ وَلاَنَّ الْـحُكُمَ يُدَارُ عَلَى دَلِيْلِ الْحَاجَةِ وَهُوَ الإقدامُ عَلَى الطَّلَاقِ فِي زَمَانِ تَجَدُّدِ الرَّغْبَةِ وَهُوَّ الطُّهُرُ الْخَالِي عَنْ الْجِمَاع، فَالْحَاجَةُ كَالْـمُنَـكَـرِّرَةِ نَظَرًا إِلَى دَلِيْلِهَه ثُمَّ قِيلَ ؛ الْأَوْلَى أَنْ يُـوَّخِـرَ الْإِبْقَاعَ إِلَى آخِرِ الطُّهْرِ اخْتِرَازًا عَنْ نَـطُولِهِ إِلَا الْحِلْمَةِ، وَالْآظَهَرُ أَنْ يُطَلِّلْفَهَا كُمَّا طَهُرَتْ ؛ لِلآنَهُ لَوْ أَخْرَ رُبَّمَا يُجَامِعُهَا، رَمِنْ قَصْدِهِ النَّطْلِلْتَيُّ فَيُبْتَلَى بِالْإِيْفَاعِ عَقِيبَ الْوَقَاعِ.

(١) أحرجه الدارقصي في "سنه" والطبراني من حديث ابن عمر في قصة تطليق امرأته، فقال له السي ٣ السنة أذ تستقبل الطهر، فتطلق لكال فرع"، قال البيهلي في "المعرفة" أتي عطاء الخراساني في هذا الحديث بزيادات لم يتابع عليها، وهو طعيف، اطفر "نصب الراية" أ ٢٢ و ۱۹/۲ "فورالغا"

اورطال تحسن عصرادسند طائق مجاوروه ميدة أدى مفول بها ( يوى) كوتمن طيهوال ينى تين طال تيس د عدرت

# مسنون طريق سے طلاق دين يس احاديث

معرت عبدالله بن محرے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بوی کو حالت بیش میں طلاق دی معزت مرنے رسول الله ملی الله علیدة لدوسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آب سلی اللہ نلیدوآلدوسلم نے قرمایا اس سے کہوکدرجوع کرے بھر جب پاک ہو جائے یا حالمہ ہوجائے تو طلاق دیدسے (سنن ابودا کون جلددوم: حدیث فبر 417)

«طرت بواس من جبير عندروايت بيكر المبول في مطرت ابن عمر عند يوجها كرتم الى ايوى كوكنى طاا قيل وي تعين؟ المبول

نے کہاایک \_(سنن ایوداؤر: جلددوم: حدیث تمبر 419)

# طلاق بدعت دینے کابیان

(وَطَلَاقُ الْبِدْعَةِ آنَ يُعَلِلْقَهَا ثَلَاثًا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ آوُ ثَلَاثًا فِي طُهُرٍ وَاحِدٍ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَكَانَ عَاصِيًا) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : كُلُّ الطَّلَاقِ مُبَاحِ لِاَنَّهُ تَصَرُّفَ مَشُووعٌ حَثَّى يُسْتَفَادَ بِهِ الْحُكُمُ وَالْمَشُرُوعِيَّة لَا تُجَامِعُ الْحَظْرَ، بِحِكَافِ الطَّلَاقِ فِي مَسَلَوعٌ عَثَى يُسْتَفَادَ بِهِ الْحُكُمُ وَالْمَشُرُوعِيَّة لَا تُجَامِعُ الْحَظْرَ، بِحِكَافِ الطَّلَاقِ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ ؛ لِآنَ الْمُحَرَّمَ تَطُويُلُ الْعِلَة عَلَيْهَا لَا الطَّلَاقِ . وَلَنَا أَنَّ الْاصْلَ فِي الطَّلاقِ فَي الطَّلاقِ فَي الطَّلاقِ الطَّلاقِ الْحَيْضِ ؛ لِآنَ الْمُحَرَّمَ تَطُويُلُ الْعِلَة عَلَيْهَا لَا الطَّلاقِ . وَلَنَا أَنَّ الْاَصْلَ فِي الطَّلاقِ فَي الطَّلاقِ الْحَيْضِ اللَّهُ اللهِ الطَّلاقِ الْحَيْضِ اللهُ الطَّلاقِ الْمَصَالِحُ الدِيْنِيَّةُ وَاللَّذُيْوِيَّةُ وَاللَّذُيْوِيَّةُ وَاللَّذُيْوِيَّةُ وَاللَّهُ اللهُ الطَّلاقِ الْمَصَالِحُ الدِيْنِيَّةُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَعْرَا اللَّهُ اللهُ الْمَقَالِحُ اللهُ اللهُ

ترجمه

 مشروع اس میثیت سے ہے کہاس کے ڈریعے راتیت زائل ہوجاتی ہے اوریہ بات ممانعت کے منافی نہیں ہے کیونکہ اس میں انتیم کاملہوم پایا جارہا ہے اور وہ ہم پہلے ڈکر کر سکتے ہیں۔ای طرح ایک طہر میں ووطلاقیں وٹیا بھی بدعت ہے جس کی دلیل ہم ذکر کر عے ہیں۔ایک با کنه طلاق کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔

ا مام محرفے کتاب المهوط میں میہ بات بیان کی ہے: ایسا مخص سنت کی خلاف ورزی کرے گا میرونکہ عمیحد کی اختیار کرنے میں سمى امنانى مغت كوثابت كرنے كى كوئى ضرورت نہيں ہاوروہى صفت "بينوند" ہے۔زيادات كى روايات بيں بدبات ہے: ايما تمرو نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں فوراْ چھٹکارا حاصل کیا جاسکتاہے۔

طلاق بدعت كي تعريف

عربي زبان بين ثلاتى مجرد كے باب سے مشتق اسم طلاق كے ساتھ كسرہ صفت لگا كرعر بى بسم بدعت لگانے سے مركب توصفى بنا۔ اردوزبان میں بطوراسم استعمال ہوتا ہے۔1867 مکو" نورالبدائیہ "می تحریرانستعمل متاہے۔

( فقه) اس طلاق کی تین مورتیں ہیں(1) حالت حیض میں طلاق دی ہو،(2) ایسے طہر میں طلاق دی ہوجس میں مہاشرت ہو پیکی ہو (۳) تین طلاقیں بیک وقت وے دی ہوں۔"امام مالک علیہ الرحمہ اور بہت سے فقہ نے تیسری طلاق کو جائز ی نبیں رکھاوہ اس کوطلاق بدعت کینے ہیں۔

# حالت خيض كي وتوع طلاق ميس غدامه اربعه

و علامه بدرالدين عيني حنى عليه الرحمه لكصة بين كديش كي حالت من طلاق وين واليك و يونكدرسول التونيك في من رجوع كالتلم دیا تھا،اس کئے فقہاء کے درمیان بیموال بیدا ہوا ہے کہ بیم کمس معنی میں ہے۔امام ابوطنیفہ،امام شاقعی،امام احمد،امام اوزاعی، ابن الى لىلى ،اسحاق بن را ہوبيادرابوثور كہتے ہيں كەايسے خص كورجوع كائتكم تو ديا جائے كائكررجوع برجمبورند كياجائے گا۔

( هدة القارى ، علامه بدرالدين عيني حنفي عليه الرحمه )

ہداریہ بیں حنفیہ کا ندجب ریہ بیان کیا گیا ہے کہ اس صورت میں رجوع کرنا ندصرف مستحب بلکہ واجب ہے۔مغنی المحتاج میں شافعيه كامسلك ميد بيان ہواہے كه جس نے حيض ميں طلاق دى ہواور تنمن شروے ڈالی ہول اس كے لئے مسنون مير ہے كه وہ رجوع کرے،اوراس کے بعد والے طہر میں طلاق نہ دے بلکہاس کے گزرنے کے بعد جب دوسری مرتبہ عورت حیض سے فارغ ہوتب طلاق دینا جاہے تو دے، تا کہ بیض میں دی ہوئی طلاق سے رجوع محص کھیل کے طور میرند ہو۔

الانصاف ميں حنابله كامسلك بيربيان مواہے كماس حالت ميں طلاق دينے والے كے لئے رجوع كرنامتخب ہے۔ لیکن امام ما لک علیه الرحمه اوران کے اصحاب کہتے ہیں کہ چیش کی حالت میں طلاق دینا جرم قابل دست اندازی پولیس ہے۔ عورت خواہ مطائبہ کرے یانہ کرے، بہر حال حاکم کا پہ فرض ہے کہ جب کی شخص کا بیٹل اس کے علم میں آئے تو وہ اسے رجوع پر مجور کرے اور عدت کے آخری وقت تک اس پر دباؤڈ الگارہے۔ اگروہ الکار کرے تواسے قید کردے۔ پھر بھی انکار کرے تواسے مارے۔ اس پر نہ مانے تو کا محرف ہوگا جس کے تیری بیوی تھے پر واپس کردی "اور حاکم کا یہ فیملد جو رہ بوگا جس کے مارے۔ اس پر نہ مانے تو کا محرف ہوگا جس کے اس کے معام ہے۔ بعد مرو کے لئے اس مورت ہے مباشرت کرنا جائز ہوگا ، خواہ اس کی نیت دیوع کی ہویا نہ ہو، کیونکہ حاکم کی نیت کی تائم مقام ہے۔ بعد مرو کے لئے اس مورت ہے مباشرت کرنا جائز ہوگا ، خواہ اس کی نیت دیوع کی ہویا نہ ہو، کیونکہ حاکم کی نیت کی تائم مقام ہے۔ واٹس الدسوتی )

مالک یہ بھی کتے بین کے جس شخص نے طوعا و کر ہا چیف میں دی ہوئی طلاق سے رجوع کرلیا ہودہ اگر طلاق ہی دیتا جا ہے تو اس کے لئے مستحب طریقتہ یہ ہے کہ جس بیش میں اس نے طلاق دی ہے اس کے بعد والے طہر میں اسے طلاق نہ دے بلکہ جب
ووبارہ چیش آئے کے بعد وہ طاہر ہواس وقت طلاق دے طلاق سے متصل والے طہر میں طلاق نہ دینے کا تھم ورائیل اس لئے دیا
گیا ہے کہ چیش کی حالت میں طلاق دینے والے کارجوع صرف زبانی کلای نہ ہو بلکہ اسے طہر کے ذمائے میں مورت نے مہا شرت میں طلاق دینا چونکہ منوع ہے البندا طلاق وسینے کا تھے وقت اس کے طہر واللا کی جا جی وقت اس کے طہر واللا تی وسینے کا تھے وقت اس کے طہر واللا تی وسینے کا تھے وقت اس کے طہر واللا تی وسینے الدروقی)

### طلاق ثلاثه كوقوع من غدابب اربعه

ایک مجلس میں نتین دفعہ دی گئی طلاق گوسنت کے خلاف ہے، طلاق بدعت ہے؛ لین اس کے واقع ہوجانے میں انکہ اربعہ کا اختلاف نیمیں ، حضرت امام تو وی شافعی کیستے ہیں۔

"وقسد اعتسلف العسلسماء فيسمسن قسال لامواند انت طالق ثلثًا فقال الشافعي ومالك وابوحنيفة وَاحمد وجماهيوالعلماء من السلف والنطف يقع الثلاث" \_ (يُووك شرح مسلم)

علامدنو دی شافتی کہتے ہیں :امام مالک علیہ الرحمہ امام ابو حذیفہ امام شافتی اور قدیم وجدید تمام علاء کے نزویک تین طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں۔ای طرح امام ابن قد امہ حنملی لکھتے ہیں کہ جس شخص نے ریک وقت تمن طلاقیں دیں وہ واقع ہوجا کمی گی۔ سیدیا حضرت ابو ہریرہ ،حضرت ابن عمر ،حضرت محید اللہ بن عمر و ،حضرت ابن مسعود اور حضرت انس رمنی اللہ عنین کا بھی میں نظر میہ ہے اور بعد کے تابعین اور انکہ بھی اس کے قائل ہیں۔ (المغنی من 7 بر می ۱۸۶۹ء پیروت)

### بيك وقت تين طلاق ديناحرام بين

الدرومل كاكراب من قرآن كريم كي يدايت (اكفكلاف مَرَّتْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ ) 2 ما الترة 229:) مراد

اس آیت میں یہاں بیت کم بیان کیا گیا ہے کہ ایک ساتھ تمن طلاقیں ندو ٹی جائیں بلکہ تفرق طور پرد ٹی جائیں ویں (و آلا تی خلو ایت اللّٰهِ هُزُو آ) 2 - البقر 2313: ) کے درید بیت بیٹر مائی گئی ہے کہ اللہ تعالی کے احکام کوابولد ہے کی طرح بوقعت مت سمجھ چنا نچہ آ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے ای آیت کی طرف اشار وفر مایا کہ متفرق طور پر طلاق دینے کی بجائے ایک ساتھ تینوں ملا قیس دینا تی تعالی کے عم وخشاء کی خلاف ورزی ہے اور بی خلاف ورزی کے احکام کے ساتھ استہزاء ہے۔ کیونکہ جس محت مینا کی ساتھ اللہ علی کی خلاف کی اس نے در حقیقت اپنے عمل سے بیٹا بت کیا کہ اس کی نظر میں تھم خداوندی کی کوئی وقت نیس ہے کہ اس پر عمل نہ کرنا اور کرنا دونوں پر ایریں۔

حضرت امام اعظم الوصنیفد کے نزویک نئین طلاق ایک ساتھ ویٹا بدعت وترام ہے۔ اوراس حدیث ہے بھی بھی تا بت ہوتا ہے کونکہ آئینسرے سلی الندعلیہ وسلم کی مخص کے اس نقل پر نمضب تاک ہوتے تنے جوگنا و معصیت کا باعث ہوتا تھا حضرت امام شافعی کے زویک تین طلاق ایک ساتھ و بٹا ترام نہیں ہے بلکہ خلاف اولی ہے۔

علاء لکستے ہیں کہ بنین طلاقیں ایک ساتھ نہ وہے میں فائدہ یہ ہے کہ ایک طلاق کے بعد شاید اللہ نعائی خادیم کے دل کواس کی میوی کی طرف ماکل کر دے اور اس کے فیصلہ میں کوئی ایسی خوشکوار تبدیلی آجائے کہ دور جوع کر لے اور ان دونوں کے درمیان مستقل جدائی کی تو بت نہ آئے۔

علاء کے اس بارے بیس مختف اقوال ہیں کہ آگر کوئی مخص اپنی ہوی ہے یوں کیے کہ انت طائق ملا الیسی تھے پر تین طلاق ایس) تو آیا اس کی ہیوی پر ایک طلاق پڑے گی یا تین طلاق واقع ہوں گی چنا نچہ معزب امام مالک علیہ الرحمہ معزب امام شافعی معزب امام ابو منیفہ معزب امام احمد اور چنہور علاء بیفر ماتے ہیں کہ تین طلاقیں پڑیں گی جب کہ طاؤی اور بعض اہل ملا ہر رہے کہتے ہیں کہ ایک طلاق بڑگئی۔

ایک محالی کار کرتا کہ بھی ای شخص کو آل نہ کردوں؟ اس بنا و پر تھا کہ درسول کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کتاب اللہ کے ساتھ استیزاء کرنے والا کہا تھا جو کفر ہے اورا گرکوئی مسلمان کفر کی صدیمی واقل ہوجائے تو اس کی سر آئل ہے حالا تکہ ان محالی نے بیہ نہیں جانا کہ درسول کریم سلمی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں جواٹھا تا اورشا وفر مائے ہیں وہ زیر وتو تائج پریتی ہیں ان کے حقیقی معتی مراوزیں ہیں۔

## أيك ساتع تمن طلاقيس دين كابيان

حفرت بل بن سعد ساعدی رفتی الله عند سے دوایت ہائ سے حفرت مو بر مجلان نے بیان کیا کہ میں حفرت عاسم بن عدی رفنی الله عند کی خدمت میں حاضر ہوااوران سے عرض کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی اپنیہ کے پاس کی اجنبی آ دی کود کھے اور وہ مختص اس (فیوضات رضویه (بلاشم) (۳۲) (۳۲) اجنی فخص کوئل کر دیو ای کل کرنے کے وہن کیاای فخص کو بھی لل کر دیں مجے اگر وہ مخض ایسانہ کریے '' جنی اس مورت کے شوہر ے واسطے کیا شری علم ہے؟ تم بیمسکلمائے عاصم میری جانب سے معزمت رسول کریم صلی الله علیہ وآلہ و ملم سے دریا فت کروچنا نجہ پھر حضرت عاصم رضى القدعند في بيدمسكله حضرت دسول كريم صلى الله عليه وآله وسلم سے دريا فت كيا اگر چه آنخضرت صلى الله عليه وآله وسم کو مذکور وسوال نا کوارمحسوں ہوا اور آپ ضلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کو براخیال فرمایا اور سائل کے اس سوال کو آپ صلی اللہ عليه وآله وسلم نے دیمیوب خیال فرمایا حضرت عاصم رضی الله عنه کوآب صلی الله علیه دآله دسلم کی ناگواری محسوس کر کے گرال محسوس ہوا اں وجہ سے حصرت عاصم رضی اللہ عنہ کو اس سوال ہے افسوں ہوااور ان کو اس سوال سے شرمندگی محسوں ہو کی اور خیال ہوا کہ ہیں نے خواه مخواه بيرمسكلة پملى الله عليه وآله وسلم يه وريافت كيابهر حال جس ونت حصرت عاصم رضي الله عنه آتخضرت صلى الله عليه وآله وسلم کے پاس سے واپس کھرتشریف لائے جب حضرت مو پمر کہنے گئے کہتم سے آئخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیاارشادفر مایا ہے؟ حضرت عويمر سے حضرت عاصم نے كہا كہم نے جھ كواس طرح كے سوال كرنے كا خواہ كؤاہ مشورہ ديا (ليني جھے آپ صلى الله عليه وآله وسلم سے بيد مسئلة بيس دريافت كرنا جا ہيے تھا) اس پر حضرت عويمرنے جواب ديا كه خدا كي نتم ميں اس مسئله كو بغير دريافت كي نبيل رجول كا - بيه كهد كرحضرت محير حضرت رسول كريم صلى الله عليه دة له وسلم كي طرف چل ديئے -اس وقت آپ صلى الله عديه وآلدوسكم لوكول كے درميان تشريف فرما يخ انہوں نے عرض كيايارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اگر كو في شخص الى بيوى كے ساتھ كى دوسرے کودیکھے اور اگر میخش اس کو آل کردے تو کیا اس کو بھی تل کردیا جائے گا؟ آیا اس کے ساتھ ( لیعنی قاتل کے ساتھ) سمستم كامعامله بوگا؟اس وفت آنخضرت صلى الله عليه وآله وسلم في ارشاد قرمايا تمهار دواسطي علم خداوندي بازل بوچكا يخم جا واوراس عورت کو لے کرآ ؤ۔حضرت مبل رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ ان دونوں نے لعان کیا لینی حضرت عویمر اوران کی اہلیہ محتر مدنے اور ہم ' لوگ بھی اس وفت آ تخضرت صلی الله علیه دآ له وسلم کے نز دیک موجود تھے۔ جس وفت حضرت عویمر لعان ہے فارغ ہو گئے تو فر مانے کیے کہ اگر اب میں اس خانون کو مکان میں رکھوں تو میں جھوٹا اور غلط کو قرار پایا۔ چٹانچہ انہوں نے اس کو اس وقت تین طلاقيل ديد اليس اورانهون في تخضرت سلى الله عليدوآ لدوسكم كالتظار بهي ندفر مايا-

(سنن نسانی: جلد دوم: حدیث نمبر 1340)

بيك ونت تين طلاقين ديينے كى ممانعت دانعقاد

سه باره طلاق كاطريقه يقيناً قرآن وحديث كےخلاف اور گناه ومعصيت ہے، غورُ وَفَكر كے بغير غصه كي حالت بيس طلاق ديئے کی وجہ سے زوجین عزید مشکلات میں جتلاء ابوجاتے ہیں ،اس لئے سہ بارہ طلاق کاطریقہ اختیار نہیں کرنا جائیے اور سلم معاشر ہے میں مردحفزات کواس سے دافف کرانا چاہیے تا کہ سہ بارہ طلاق کا غیر شرع طریقد اختیار نہ کیا جائے اور معصیت کی بیراہ مسدور ہوجائے ،اس کے باوجودا گرکوئی مخص تین طلاق دے تو تین واقع ہوجا کی عبدتہوی میں ایک صاحب نے تین طلاق دی تو حضور یاک صلی الله علیه و ملم نے اسے نافذ قرار دیا بسنن ابوداؤد شريف كتاب الطلاق بهاب في اللعان ص 306، ميل حديث بالدهم بسنن ابوداؤد شريف كتاب الطلاق بهاب في اللعان ص 306، ميل حديث بالدهم : عن سهل بسن سعد في هذا النجر قال فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم .

حضرت مل بن سعد رمنی الله عندے (حضرت فویمر عجلانی رمنی الله عندے) واقعہ کے بارے میں روایت ہے انہوں نے فرمایا (عویمر عجلانی رمنی الله عند) نے حضرت رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے حضورا پی بیوی کو تین طلاق دی تو حضرت رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان کی تین طلاق کو تا فذ قرار دیا۔

اس حدیث شریف ہے معلوم ہوتا ہے کہ تین طلاق کو کا تعدم نہیں قرار دیا جاسکتا ، جمہور سحابہ دتا بعین اور ائمہ اربعہ اہل سنت کا نہ ہب یہی ہے کہ تین طلاق دینے سے تین طلاق واقع ہوجاتی ہیں۔

یہ سٹلہ احادیث مبارکہ سے ڈبت اور صحابہ وتا بعین ، فقہا موجد شین سے منقول ہونے کے بعداس کے مقابل کسی کی رائے کو
تبول نہیں کیا جاسکتا مقام خور ہے کہ خصہ کی حالت میں اگر کو کی شخص کسی د نیوی قانون کی خلاف ورزی کرے تو اس کو قابل مزا قرار دیا
جاتا ہے اور وہی شخص اسلامی قانون کی خلاف ورزی کرے تو غصہ کی حالت کا عذر پیش کر کے رائے زنی کی جاتی ہے ، اہل اسلام
قرآن وحدیث میں بتا ہے گئے اصول وا حکام کے پابند ہیں ، لبذا تین طلاق کے سلسلہ میں دی گئی بیر اسے کہ خصہ کی حالت میں اور
بیری کو اطلاع نہ تو بینے کی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی ، نا قابل قبول ہے۔

ردالمحتارج 2كتاب الطلاق ص 455ميس هي وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من السمة المسلمين الى انه يقع ثلاث وغن هذا قلنالوحكم حاكم بانها واحدة لم ينفذ حكمه لانه لايسوغ الاجتهاد فيه فهوخلاف لا اختلاف .

#### طلاق ثلاثه بكے نفاذ كا ثبوت

حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا ہے دوایت ہے کہ جس آنج ضرت ملی اللہ علیہ وہ لہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور جس نے عرض کیا کہ جس خالد کی لڑکی ہوں اور فلاں کی اہلیہ ہوں اور اس نے جھے کو طلاق کہلوائی ہے اور جس اس کے لوگوں سے خرچہ اور رہائش کے واسطے مکان ما ٹک وہی ہوں۔ وہ انکار کرتے ہیں۔ شوہر کی جانب کے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ لہ رسلم اس عورت کے شوہر نے اس کو تین طلاقیں وے کر بھیجا ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وہ الدوسلم نے ارشاد فر ما یا اس کا ٹان نفقہ اور رہائش کے واسطے جگہ اس خاتون کو گئی ہے کہ جس خاتون سے مرد طلاق سے رجوع کرے اور تین طلاق و بینے کے بعد طلاق سے رجوع نہیں ہوسکت اس وجہ سے الی عورت کا ٹان نفقہ بھی نہ سلے گا۔ (سنن نسائی: جلد دوم: حدیث تبر 1341)

# ا یک مجلس کی تین طلاقول کے دقوع میں اسلاف است مسلم مکا اختلاف

علامه ابن قدامه منبل عليه الرحمه لكعة بين كه ابن عماس الو بزيره وابن عمره عبد الله بن عمره و ابن مسعود اور معترت الس رضي الله عنه كنزويك ايك مجلس كى تنن طلاق واقع موجاتى بين اور كورت إس يرحرام موجائ كى حتى كمكى دومر مرد سے شادى كر م اور پھر بیوہ ہو یا طلاق پائے اور اس میں مدخولہ یا غیر مدخولہ کا کوئی فرق نہیں۔اور یہی قول ہے بعد کے اکثر اہل علم کا تا بعین اور ائر

اورعطاء، طاؤک سعیدین جبیر،ابوافتعثا اورعمروین دینار کا کہناہے کہ غیر مدخولہ کی انتھی تنین طلاقیں ایک ہوں گی۔اور طاؤس ا بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہرسول انڈ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بحراور عمر رمنی اللہ عند کی ابتدائی خلافت میں تبن طلاقیں ایک ہوتی تغیب،اورسعیدبن جیر،عمروبن وینار،مجاہر،اور مالک بن الحارث ابن عباس سے طاؤس کی ردایت کے خلاف ردایت کر <u>تے</u> ہیں ،اورا بن عماس رمنی اللہ عنہ کا فتو کی بھی طاؤس کی روایت کے ظلاف ہے۔ (مغنی ،ج ے،ص ۱۷۹۰ بیروت)

# بديك وقت تنين طلاقول كےعدم وقوع ميں غيرمقلدين كے عجيب استدلالات

غیرمقلدین نے تین کوایک ٹابت کرنے کیلئے ہرطرح کے جھکنڈے استعال کرنے شروع کردیئے ہیں اور اس تم کے استدلال شروع کیے ہیں جوبعض اوقات عمل وادارک ہے بالکل دورادرانسانی سوچ ہے کوسوں دور ہیں ۔اول تو غیرمقلدین رائے اور قیاس کی مخت مخالفت کرتے ہیں مگر جب خود کس مسئلہ میں رائے یا قیاس سے کام لیتے ہیں تو پھرتمام علی حدود سے بھی گز رجاتے ہیں۔ان کا دعویٰ ہمدونت قرآن وحدیث ہوتا ہے۔اور کس حتم کے فقہی اصول کو خاطر میں نیں لاتے لیکن جب کس مسئلہ ہیں پہنس جاتے ہیں یا فقہاء کی مخال النے ہیں تو پھررائے ، قیاس بھن مگان اور ہرطرح غیرفقہی اصول بھی اپنانے ہے گریز نہیں

# طلاق ثلاثة اورحضرت عمررضي الله عنه كاتعزيري فيصله

الله تعالی کے فزد کی طلاق ناپندید ، ممل ہے: اسلام کے اصول عدل واصلاح پر بنی میں ای بناء پر بوقت مجبوری اسلام نے طلاق کو جائز رکھا ہے۔ بینی اگر میاں بیوی کے درمیان نباہ کی ضورت نہیں رہتی تو پھر طلاق کے ذریعہ وہ ایک دورے سے خلاصی کرسکیں سے باوجود اس کے کہ بین اللہ کو پہند نہیں جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ":عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہاہے روایت ہے کہ رسول الندسلى التدعليه وسلم في قرماي كرحلال جيزون من الله كزد يكسب دياده تابيند چيز ظلاق ب "-

( المتدرك للحائم، ج2 من (196:)

اس حدیث کوامام حاکم نے سے کہاہاور حافظ ذھی نے تلخیص میں اس کوئے مسلم کی شرط پر مانا ہے -اس تا پسند بیرگ ہے یہ فامر موتاب كه طلاق آخرى حربه باس تقل جهان تك اصلاح كامكان موتواس كى كوشش كى جائد -

#### يك وقت زياد وطلاق دينام ع ب

ای کے شریعت نے بیک وقت ایک سے زیادہ طلاقیں دیے ہے منع فرمایا ہے۔ محود بن ابیدر منی اللہ عندے روا بت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وکئی کے اس نے بیک وقت اپنی بیوی کو تین طلاقین دیدی ہیں۔ آ ب اللہ فی خدم کی مالت میں کھڑے مدکی مالت میں کھڑے ہوری کے اور فرمانے کے کہ اللہ کی کہا ہور ہا ہے حالا تکہ میں تم جی موجود ہون یہاں تک کہ بیس کرا یک آ دی کھڑا ہو کیا اور کہایا رسول اللہ ملی اللہ علیہ وکلے میں اس کو تی نہ کردوں؟ (مبنی نسانی، ج 2 میں (81)

نفتہ تنی کی مشمور کراب ہدایہ میں بیک وقت تنین طلاقوں کو بدعت کہا گیا ہے اور اس طرح طلاق دینے والے کو عاصی اور گنہگار ہتلایا گیاہے - (ہدایہ، ن2، باب طلاق النة ،ص (355:)

امام ابو بکر جصاص رازی حنی نے محابہ رض سے اس مسئلہ کی بابت چند آثار نقل کر کے فرماتے ہیں ":ان محابہ رضی اللہ عنم سے تین طلاقیں ایمٹی دینے کی منع ثابت ہے -اور کسی ایک محافی سے اسکے خلاف منقول نہیں لہذا اجماع ہوا۔"

(أحكام القرآن، ج1 بس (383:)

(طلاق سنت) بلکہ شریعت نے طریقہ بیہ تاایا ہے کہ کم از کم ایک مہینہ کے بعد دومری طلاق ہو۔ چنانچہ امام نسائی نے سنن میں اس کے لیے ایک باب مقرد کیا ہے کہ "باب طلاق السنة "اس کے تحت بیصدیث لائے ہیں -

"عبدالله ابن مسعودرض سے روایت ہے (ووفر ماتے ہیں) مسنون طریقہ طلاق کہ بیہ کہ طہر کی حالت میں بغیرہم بستیر کے ایک طلاق دے مجرایک ماہواری کے بعد طہر آئے تو دوسری طلاق دے ای طرح تیسرے طہر میں ۔ پھر (تیسری) طلاق دے ایک طلاق دے ایک طلاق دے میں ابواری کے بعد طہر آئے ہیں کہ ابراہیم کئی ہے بید سئلہ پوچھا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا"۔
دُے اُسکے بعد عدت گزارے ۔ اور امام آئمش فرماتے ہیں کہ ابراہیم کئی ہے بید سئلہ پوچھا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا"۔
(سنن شائی من 2 ، باب طلاق الند میں ۸۰)

اورعلامہ ابو بکر جصاص رازی شخی فرماتے ہیں ": ہمارے علاء (شغی) نے کہاہ یکہ طلاق کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب بیش ہے پاک ہوتو بغیر جماع (ہمبستری) کرنے کے ایک طلاق دیدے اوراگر تین دینا چاہتا ہے تو ہر ایک طلاق ہر ایک طہر ہیں قبل الجماع (ہمبستری سے پہلے) دیدے بہی قول امام مقیان ثوری کا ہے ۔ اورامام ابوحنیف نے کہا ہے کہ بواسط ابرائیم تھی ہم کوفر پینی ہے کہ محابہ کرام کو یہ بات پسند تھی کہ بیک وقت ایک سے ذیادہ طلاقیں نہ دی جائیں اور تین طلاقیں الگ الگ ہر ایک طہر میں دی جائیں۔ (احکام القر ان الجماعی ، ج 1 میں (389)

ایک دنت کی تین طلاق کا ایک ہونا فطرت سلیمہ کے موافق ہے: یہی فیصلہ عقل سلیم اور فطرت انسانیہ کے موافق ہے کیونکہ تین ماہ کا د قنداس لیے دیا جا تا ہے کہ کی طرح دونوں میاں ہوکی بشیماں ہوکر دوبارہ اپنا گھر آباد کریں -اور جب ٹابت ہوا کہ بیک وقت تین طلاقیں دینا بدعت اور گناہ ہے بلکہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل اور غداق ہے ، تو پھراس قیم کی طلاق کیسے واقع ہو سکتی ہے اس کو واقع کہنا گویا کی اجائز فضل کی اجازت دیتا ہے -

ایک وقت کی تین طلاق کا ایک ہونا اور (میر تسان) کی وضاحت: (طلاق دومر تبدہاس کے بعد پھر نیکی کے ساتھ لوٹا کے رکھنا یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔)(البقرۃ،۲۲۹)

یه آیت کریم بھی واضح کرتی ہے کہ بیک وقت ایک بی طلاق ہوگی ،ند دو ،نیٹن کیونکہ "مسر تسان " کااطلاق" مرۃ بعدمرۃ" کے بعد ویگرے پر ہوتا ہے - صیما کہ: (صنعان بھیم مرتین) (التوبہ " (101: لین عفریب انکوہم دومر تبدعذا ب کریں گے۔" جس کا مطلب صاف طاہر ہے کہ دونوں عذا بول کے درمیان وقفہ ہوگا درنا بیک وفت ایک ہی عذا ب کہلائے گا نہ کہ اسے دو مرتبہ کہا جائے گا۔ اس طرح (مرتان) کا مطلب ہے کہ دونوں طلاقوں ٹی وقفہ ہو۔ ای طرح تیسری (طلاق) بھی وقفہ کے بعد ہوجیسا کہ حدیث نبوی فالیسے ہے معلوم ہوا۔

مندرجہ بالا استدلال میں غیرمقلدین نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عند کے نقبی استدلال کوتعزیری کہدکر محکرا دیا اورخود
اپنے اجتما دی نقطہ نظراور تین کوایک بنا کرایک ایسی رائے قائم کی جس کی کوئی بنیا دندہوا سے شریعت بنا کرلوگوں پر خولس دیا ہے۔ ہم
غیرمقلدین سے بیہ بچہنے میں بہ جانب حق ہیں کہ انہیں اس تتم کے استدلال کوئی دی سے معلوم ہوئے ہیں۔ کہیں مرزے قادیا لی
کی طرح ان پر الہامی وحی یا قادیا نی دجال کی طرح کوئی خفیہ جالی دحی تو نہیں آنے گئی کہ جس سے استدلال کرتے کرتے لوگوں پر
کوئی نئی شریعت زبردی نافذ کرنے میں مصروف ہوئے ہیں۔

# غيرمقلدين كافقه فنى كى بعض عبارات \_ عالل مونا

علاء حنفید کے سرخیل ابو بکر رصاص رازی حنفی فرماتے ہیں: (الطلاق موتان)

اس آیت کا نقاصائے کہ لاز ماد وطلاقین الگ الگ ہوں کیونکہ اگر کسی نے بیک وفت دوا کھٹی طلاقیں دیں تو اس کے لیے بید کہنا درست نہیں ہوگا کہ اس نے دومر تبہ طلاق دی ہے اسی طرح کوئی آ دی کسی کو بیک وفت وم درہم دیتا ہے تو اس وفت پینیں کہا جاسکتا کہ اس نے دومر تبہ درہم دیے ہیں جب تک کہ دونوں الگ الگ نددے۔ (احظام القرآن من 1 ہمس؛ (389)

ا ہام ابو بکر جصاص علیہ الرحمہ کی ندکورہ تضریح بیں کہیں بھی طلاق ٹلاٹہ کو ایک طلاق شار نہیں کیا گیا نہ جانے غیر مقلدین کس طرح لوگوں کی آنکھوں میں غمارڈ النے کی کوشش کرنے لگے ہیں۔

تارئين غوركري غيرمقلدين كأكس قدرخطرناك اسلام وثمن عضرب جولوكول كوكمراه كرفے كيلئے سرگردال رہتا ہے۔

# سيدناعررمنى الله عنه كاتعزيرى فيصله؟

اور پر خلافت فاروقیہ میں بھی دو سال تک ای طرح تھم جاری رہاس کے بعد امیر الموشین عرفاروق رض نے ایک سیا تی مسلمت کی بناء پر بیک وقت تین کوتین قرار وید بیاس لیے کہ لوگوں نے اس سیولت کا ناجائز فا کدہ لینا شروع کیا اور طلاق دیے ہیں جلہ بازی کرنے گئے تو امیر الموشین عمر فاروق رض نے تین کو فافذ کر دیا ۔اورخو وعلت بیان کرتے ہیں کہ :ان المسنساس ف لیست میں امو حالت ہیان کرتے ہیں کہ :ان المسنسات دی گئی مہلت دی گئی مہلت دی گئی مہلت دی گئی ہونے نے ترفیل کی اس فیصل میں اور اللہ تعالی کی اس فیصت کی انہوں نے قدر فیم کی ماس لیے امیر الموشین عمر رض نے اس بڑھتے ہوئے فتذکور دی کے لیے بیست حاکم شری ہوئے کے تا دیبا اور تعربر ایر تھم جاری کیا متا کہ لوگ اس بری حرکت سے باز آ جا کیں ۔

بی مدیث سلم میں تین طرق سے مروی ہے اور تیسرے میں بیافظ ہیں": فیلسما کان فی عهد عسو تنابع الناس فاجازة اليهم" (بينی لوگ طلاق کے معاملہ میں شرارت کرنے گالبذاان پراس کو مدجاری کردیا(-

غیرمقلدین بتاکیں کہ انہوں نے کس نص سے بیرجانا ہے کہ حضرت عمر فاردق رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ تعزیری تھا۔اس محم کو تعزیری دابت کرنے قرآن وصدیث ہے ولیل پیش کریں اگرنہیں کرسکتے تو آئیں کسی تنم کی رائے یا قیاس آرائیوں سے ہرگز کام نہیں لینا جاہے۔

خور بعض علما عراجی اعتراف ہے کہ امیر المونین عمر زخ کا ہے تھم تعزیری اور انظامی تھا - چنانچے علامی قبط این البحتے ہیں ": زمانہ
رسالت ہے لے کرامیر المونین عمر رض کی شروع خلافت تک جب کوئی شخص اکھٹی تین طلاقی دیتا تھا تو وہ ایک ہی طلاق واقع ہوتی
مقی پھر لوگوں کے بکشرت طلاق دینے کی وجہ ہے تین طلاقی سیاستا اور تعزیرا تین نافذ کردی گئیں" - (جامع الرموض می 331)
اسی طرح علامہ طحاوی نے لکھا ہے کہ ": پس امیر المونین عمر رض رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کی مخالفت کرنے والے
مبیں تھے، نہ انکوایہ احق تھا اسکی سب سے بولی دلیل یہی ہے کہ وہ خود اپنے دور خلافت میں نبوی فیصلے پر کاربند تھے اور اس کے
مطابق فیصلہ نافظ کرتے تھے -اسلنے ان کے اس انتظامی قدم کو اپنے غیر میں یا نافذ کا اس ہے اقتباس نہیں بلکہ شریعت میں
ناجائز تھرف ہے "- ( حاشیہ در مختار می 2 میں (128)

( امير مونيين عمر رض كااپ فيصله ب رجوع) بلكه خود عمر فاروق رض في اپ فيصله ب بهى آخر مين رجوع فر مايا - چنانچه حافظ الو براسمعيلي كتاب مندعم مين حديث لاتے بين ": امير المونين عمر رضى الله عند فر مايا كه مين كسى چيز پراتنا نا دمنييں بواجتنا كرين كتاب مندعم مين حديث لاتے بين ": امير المونين عمر رضى الله عند فر مايا كه مين كسى چيز پراتنا نا دمني بواجتنا كرين چيز دن پر بواكاش مين طلاق كورام نه كرتا اور لوغريوں كى شادى نه كروا تا اور نوحه كرف وائى مورتوں كول نه كروا تا" - (اغت اقلام الله فان لا بن القيم ، ج 1 ، ص (351)

قار كمين!

طان فی نفسہ ایک مباح عمل ہے اگر چدوہ لوگ کثرت ہے طلاق دے رہے تھے، اور اس سے ایک بہت برا فتنہ شروع ہو گیا

(غيومنات رمنويه (بلاعثم) المستحدادرامرالونین بندان کی تعبید کے لیے بیقدم افغایا: تاہم آپ نے اس پھی (ای طرح) ندامت کا ظہار کیا (کر) جوجی ایک مہائ تھی،اگر چہ دوشرارت کا سبب بن گئی،تاہم جھے بیٹن نبیل تھا کہ ایسا قدم اٹھاؤں جس سے ایک مہائ چیز جس کی اللہ نے

۔ رضت دی ہے دہ ممنوع ہومائے ۔امیر المونین تو شرق معاملات میں اپنے ڈخل دینے سے استے خانف تھے ۔اگر چہاں میں اقادیت کے کی پیلوموجود بھی ہوں پھر بھی ایسے قدم اٹھانے پرنادم ہوجائے تھے ۔ پھر جب خود نیصلہ کرنے والا اپنے نیملہ پرنادم

ئے تو پھراس کا سہارا کے کرایک مرت اورواضح علم (کو) جو کہ حدیث میں فدکور ہواس کے فلاف فدہب بنانا کی طرح جا ترتبیں

(امیرالمونتین سیدناعمر بن خطاب رض کے دیگر بعض انظامی اور تعزیری نصلے )امیرالمونین عمر دض کے ایسے کی اقدام ہیں جو

انظام كے طور پرتنے -مثلا: ہمئة شرائي كا كمر جلاتا - (كتاب الاموال لا في عبيد القاسم ابن سلام بس 102: و ما بعد ها) هذا ي طرح جب لوگ شراب سے بازنبیں آ رہے متھے تو اس کی سزا 40سے بوحا کر 80 کوڑوں تک کردی اور بعض کو ملک بدر کردیا۔

بنا كوفدك كورز سعدوش كى جكه كوجلانا اس ليه كدر عيت والول سنده ورده ش تع -

(اغالة اللهفان، ج1، ص(349 -348)

# طلاق ثلاثة بيس غيرمقلدين والم تشيع كااتحاد

مها الشم (لفظ تنین کوتنین بار محرار کرنے) میں ملاق اس لئے واقع نہیں ہوگی کیونکہ بیرا یک ظلاق ہے اور میبغہ طلاق میں لفظ تنین مہاں کواستعال کرنے سے تین طلاقیں واقع نہیں ہوں گی ،اس کی مثال الی بن ہے کہ نماز کی ہر رکھت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا شرط ہے، لہذا اگر کوئی پوری تماز میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اور نماز فتم کرنے کے بعد لفظ پانچ یا دس کی قید کا اضافہ کرے (اور کے کہاں نے پائی مرتبہ یادی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھالیا) تو کوئی بھی نہیں کے کدکراں نے پائی مرتبہ یادی مرتبہ سورہ فاتحہ کی تکرار

اورجن احكام من مجى تحرار اورعددى شرط ہے اس من اى طرح ہے: جيے رى جرات ميں سات مرتبه پقر مارنا واجب ہے اوراكي مرتبه مل سات بقر مارنا كافي نبين ب، يالعان كي مسئله من جارمرتبه شهاوت كوايك مرتبه شهادت كوجار كي قيدست اداكرة كافى بيں بىلدامل شبادت كوچادم شاس كى طرف يے تحرادكر ، (ال تشع كے ممائل)

# ا يك مجلس كى طلاق ثلاثه كاحديث يص ثبوت وقوع

عامر قعمی سے روایت ہے جس نے فاطمہ بنت قیس ہے کہاتم اپنی طلاق کوحدیث بیان کرو۔ انہوں نے کہا کہ میر ہے خاوند نے مجھ کوتین طلاقیں دیں اور وہ بمن کو جانے والا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس (طلاق) کو برقر ارر کھا۔

(منفن ابن ماجه: جلد دوم: حديث تمبر - 181

# طلاق ثلاثه كوقوع ميس غدابهب اسلاف وغدابهب اربعه

والمتح رسب كداز روسة قرآن ومديث وجهيورمحابه كرام رضى اللهمنيم وتابيين رضى الدعنيم وتنع تابعين رضى الله عنهم وانكه بجهزين بالخضوص جإرول ائكه كرام إمام أعظم ابومنيفه امام ما لك عليه الرحمه امام شافعي اورامام احمد بن منبل رضي التدعنهم الناتمام حضرات كزويك أيك ساته تنك طلاق وييز ينول طلاقين واقع موجاتي بين الشرتوالي كاارشاد ب\_

الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باخسان (بقره)

اور اگلی آیت میں ہے:فان طلقها فلاتحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ (بقرہ) یعنی دوطلاق دینے تک تو مردکور جوع کا اختیار ہے، لیکن جب تیسری طلاق بھی دیدی تو اب مرد کے لئے رجوع کا حق باتی نہیں رہتا بورت اپنے شوہر پرحرمت مغلظہ کے ساتھ حرام ہوجاتی ہے۔

چىنانىچىداس آيىت كى تفسير ميں علامه قرطبي عليه الرحمه فرماتے هيں:توجم . السخارى عملى هذه الاية باب من اجاز الطلاق الثلاث بقوله تعالى الطلاق مرتان، فامساك بسمعروف اوتسريح باحسان، وهذا اشارة الى ان هذه التعديد انما هو فسساحة لمهسم فسمن ضيق على نفسه لزمه قال علمائنا : والنفق المة الفتوئ على لزوم ايقاع الطلاق الشلاث في كلمة واحدة وهو قول جمهور السلف المشهور عن المحجاج بن ارطاة وجمهور السلف والانمة انه لازم واقع ثلاثاً ولافرق بين ان يوقع ثلاثًا مجتمعة في كلمة او متفرقة في كلمات (الجامع لاحكام القرآن) اى المرح احكام القرآن مسي

قال ابوبكر :قوله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان الاية : يدل على وقوع الثلاث معاً مع كونه منهياً عنها

ای طرح مدیث میں ہے:

عن عائشة ان رجَّلا طلق امراته ثلاثاً فتزوجت فطلق فسئل النبيا اتحل للاول قال لاحتى يذوق عسيلتها كما ذاق الاول (بخاري شريف)

ترجمہ: حضرت عائشہ صنی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ ایک آ دی نے اپنی عورت کو تمین طلاقیں دیدیں پھراس ہے دوسرے ے نکاح کرلیا، اس نے محبت کے بغیرطلاق دیدی، آپ علیدالسلام ہے دریافت کیا گیا کہ پہلے غاوند کے لئے بیعورت حلال ہو گی؟ آپ علیہ الصلاق والسلام نے فرمایا: جب تک دومراشو ہر محبت نہ کرلے پہلے شوہر کے لئے طلال نہیں ہوگی۔ اس حدیث میں طلق اضواقعہ ثلاث کا جملہ اس کا مقتضی ہے کہ تمن طلاق اکھٹی اور دفعۃ دی گئیں۔ اس طرح حافظ این جر عسقلانی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے تین طلاقیں اکٹھی واقع ہوجانے پراستدلال ہے۔ چنانچے فرماتے ہیں۔

وهي بايقاع الثلاث اعم من ان تكون مجمعةً او متفرقةً (فتح الباري ،ادارة بحوث العلمية)

#### حدیث میں ھے:

عن مجاهبه قبال كنت عند ابن عباس فجاء ه رجل فقال انه طلق امراته ثلاثاً قال فسكت حتى ظنت انه رآدها البه ثم قال ينطلق احدكم فيركب الحموقة ثم يقول : يا ابن عباس وان الله تعالى قال ومن يتق الله يجعل له مخرجاً، وانك لم تتق الله يجعل له مخرجاً، وانك لم تتق الله فلا اجد لك مخرجاً، عصيت ربك وبانت منك امراتك . (سنن ابى داؤد، حقانيه)

ترجمہ: عاہدے روایت ہے کہ ایک دفد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عہما کی خدمت میں بیضا ہوا تھا کہ ایک آدی آیا اور کہ اور کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو بین طلاقیں دی ہیں (کیا تھم ہے) حضرت ابن عباس رضی اللہ عہمانے کوئی جواب نیس دیا اور خاموش ہوگے (مجاہد کہتے ہیں) مجھے گمان ہونے لگا کہ شاید ابن عباس رضی اللہ عہمانے فرمایا : کہتم میں ہے بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان پر حافت سوار ہوتی ہے، پھر میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یا ابن عباس یا ابن عباس رضی اللہ عند جب کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جھندی اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے کہ جھندی اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے کہ اس کے لئے راستہ نکالی ہے اور تو اللہ تعالی ہے در آئیں (اور بیک وقت جمن طلاقیں دیدی) اس لئے قرآن کے مطابق تہمارے لئے کوئی راستہ نیس پاتا تو نے خدا کی ثافر مانی کی ہے اور تہماری ہوئی ہے اور تم سے جدا ہوگئی ہے۔ اور ابوداؤد اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کی نافر مانی کی ہے اور تہماری ہوئی ہے اور تم سے جدا ہوگئی ہے۔ اور ابوداؤد اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کو ماتے ہیں:

روى هذا الحديث حميد الاعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس? كلهم قالوا في الطلاق الثلاث انه اجاز ها قال و بانت منك (ابي داؤد ج: / طحقانيه (

تعنی ان حضرات نے ابن عماس منی الله عنها ہے روایت بیان کی ہے بیتمام رواۃ متفقہ طور پرنقل فر مارہے ہیں کہ ابن عباس منی الله عنہمانے تنین طلاقوں کونا فذفر مادیا اور فتو کی دیا کہ عورت جدا ہوگئی۔ اس طرح نسائی شریف کی حدیث میں ہے:

صدیث فدکورہ بالاسے ٹابت ہوتا ہے کہ تین طلاقیں جمتمعاً داقع ہوجاتی ہیں۔اگر داقع ندہوتیں تو آتخضرت اغضبناک نہ ہوتے اور فرمادسیتے کہ کوئی حرج نبیس رجوع کرلو۔

اس طرح مؤطاامام مالك عليدالرحمد من ي

عن مالك بسلخه ان رجلاً قبال لابس عباس رضى الله عنهما انى طلقت امرأتى مأة تطليقة ما ذاترى على؟ فقال له ابن عباس طلقت منك بثلاث وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا

ترجہ: ایک فخص نے ابن عباس منی اللہ عنبراہے کہا میں نے اپن بیوی کوسوطانا قیس دے دیں ہیں ،اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: تمن طلاقوں سے توعورت تھے ہے جدا ہوگئی اور بقیہ ستانوے طلاقوں سے تونے اللہ کی آبات کا مسفر کیا ہے۔

اور طحاوی شریف مین هے:

عن مالك بن حارث قال رجل الى ابن عباس ? فقال ان عمى طلق امراته ثلاثاً فقال: ان عمل عصى الله فاثمه الله واطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا فقلت كيف ترى في رجل يحلها له فقال من يخادع الله يخادعه (باب الرجل يطلق امراته ثلاثا معا

ما لک بن حارث فرماتے ہیں کرایک شخص ابن عباس منی اللّہ عنہماکے پاس آیادر کہامیرے پچاا بی مورت کو دفعۃ تمن طلاقیں دے بیٹھے ہیں۔حضرت ابن عباس منی اللّہ عنہمانے فرمایا: تیرے پچانے خداکی نافر مانی کی اور شیطان کی اطاعت کی اور آپ نے اس کے لئے کوئی مخوائش میں نکائی۔ مالک بن حارث فرماتے ہیں، میں نے عرش کیا: آب اس محف کے متعلق کیا فرماتے ہیں جواس عورت كواس شوہرك كے حلال كرنے؟ آب نے فرمایا : جواللہ سے جالبازى كرے گااللہ بحى اس كے ساتھ ايسانى معاملہ كرے

## اورمعنف این الیشیبه من ہے:

عن انس قال كان عمراذا الى برجل قد طلق امراته ثلاثاً في مجلس او جعه ضرباً وفسرق بيسنهما وفيه ايصناعن معمرعن المؤهرى في رجل طلق امواته ثلاثاً جميعاً قال ان من فعل فقد عصى وبه وباتت منه امواته \_

حفرت الس رمنی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رمنی الله عند کے پاس ایسا محض لایا جاتا جس نے اپنی بیوی کو ا کیک مجلس میں تین طلاق وی ہونٹس تو آپ اس کوسزا دیتے ہیں اور دونوں میں تغریق کردیتے ہیں۔تو قرآنی آیات وتفاسیر واحادیث سےروزروش کی طرح میر بات واستح ہوتی ہے کہ دقعۃ تمن طلاقیں دینے سے تمن عی شار ہوتی ہیں۔

باقى غيرمقلدين كالمسلكة فوك ازروئ قرآن ومديث اورجمهور محابه كرام، تابعين ، تبع تابعين اورجارول ائمه كے متفقه مسلك كے خلاف ہے، جبيها كه او پرلكما كيا ہے اور جس حديث كوبطور استدادال ويش كيا ہے، اس حديث سے تين طلاقوں كوا يك شار كرنے كا استدلال كرنا تمام نعتياء كزود كيب باطل بـ ندكور و حديث حفرت عبدالله ابن عباس مني المله عنه عنها كي بهاس حديث ے استدلال کرنا اس کے درست تیں ہے کہ اس مدیث کوابوداؤر نے بھی روایت کیا ہے اور اس روایت سے معلوم بوتا ہے کہ بیہ روايت غير مدخولد كے متعلق مي عام بيس ميدوائح رب كدمور بي دوسم كى بيل۔

فیرد فولد (جس کے ساتھ جمیستری ندیونی ہو)

مدخولہ (جس کے ساتھ محبت ہو چکی ہو) غیر مدخولہ مورت کواگرا لگ الگ لفظوں میں اس طرح طلاق وی جائے۔ تجمعے طلاق ہے، سیمے طلاق ہے، مجمعے طلاق ہے تو پہلے می لفظ سے وہ بائد ہوجاتی ہے لیتی نکاح سے نکل جاتی ہے اور اسی عورت برعدت بھی لازم نبیں ہوتی ، جب ریورت پہلے بی لفظ سے بائے ہوگی اور اس پرعدت بھی نبیں تو اس کے بعدوو طلاق کاکل نہ رہی ، اس بناء پر دوسرى اورتيسرى طلاق لغوموتى ب،اى اعتبار يه صديت من كها كياب كداكر تين طلاقي وى جائي توايك عاربوتي بير حضور اكرم احضرت مديق اكبر اورحضرت عمر كايندائى سالون على غيرمدخول كوطلاق دينة كالبي طريقة تفاريح بعد على لوكول ن جلد بازی شردع کردی اورائی غیر مدخولد کوایک ساتعدایک لفظ ش بین طلاق دیئے تکے تو معزت عرف ایا کداب تین طلاق ى يول كى -كد (انست طالق ثلاثا) كدر طلاق دى باوريانقا ثكاح قائم مونى حالت بى بولاب- (ابودا وورد يف いっしい! ورمراجواب بیہ کے جمنورا کرم ااور معفرت الویکر صدیق اور صفرت جمر کے بیترائی زمانہ جن جب انت طالق، انت طالق، انت طالق، انت طالق کا انت طالق کی بیت بیس بوتی بھی اوراس زمانہ میں انت طالق کی بیت بیس بوتی بھی اوراس زمانہ میں نوگوں بیس و بین اور تقوی اور خوف آفر سے اور خوف خداعا لب تعاویٰ کی خاطر وروئ بیانی کا خطرہ تک دل بیس نہ آتا تعاری ترش کی اور است کرتا اور اپنے اور پرشری مدجاری بھی جوابدی اور آفر ت کے عذاب کا انتخاب میں اور تو تو ماضر بوکرا پنے بیش کا اقراد کرتا اور اپنے اور پرشری مدجاری کی درخواست کرتا ، اس بنا میران کی بات پراعماد کر کے ایک طلاق کا تھم کیا جاتا ، ای اعتبار سے صدیف بیس کہا گیا ہے کہ اس کرنے بیس تمن طلاقیں ایک شاری جاتا کی جاتا کی اور کھڑ ت بھی تھا تھی اور کورت کی معلقہ بگوش اسلام ہونے کی دان بیس تعن طلاقیں ایک شاری والی معلوم ہونے لگا اور پہلے جسی بچائی ، امانت داری اور دیانت داری شری ، دنیا اور مورت کی خاطر دروئی بیانی ہونے گی ، جس کا انداز واس واقعہ سے لگا ، امانت داری اور دیانت داری شری ، دنیا اور مورت کی خاطر دروئی بیانی ہونے گی ایک اسلام ہوئے ماطر دروئی بیانی ہونے گی ، جس کا انداز واس واقعہ سے لگا ، امانت داری اور دیانت داری شری ، دنیا اور مورت کی خاطر دروئی بیانی ہونے گی ، جس کا انداز واس واقعہ سے لگا ہا کہا ہی سے انتخاب کی اور دیانت داری اور دیانت داری دیانہ کی ، جس کا انداز واس واقعہ سے لگا ہا کہا ہے۔

(موطئاً امسام مالك عليه الوحمه ماجاء في المخلية والبرية والثباء ذلك بعواله فتاوئ وحيمه)

یے واتی ایک عورت کے لئے جمونی منم کھانے کے لئے اور دروغ بیانی کے لئے تیارتھا کر کھیۃ اللہ اور حرم شریف کی عظمت ونقلاں کا خیال رکھتے ہوئے کذب بیانی سے احتراز کیا۔

حفرت عرد می الله عند نے عوام کی جب بیامالت دیکھی نیز آپ کی نظراس مدیث پرتی۔

اكرموا اصحابى فاتهم خياركم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يظهر الكذب حتى ان الرجل يحلف ولايستحلف ويشهد والايستشهدائخ . (مشكوة المصابيح، باب مناقب الصحابة)

مینی عہد نبوت سے جیسے جوری ہوتی ہل جائے گئی، دینداری کم ہوتی رہے گی ادر کذب ظاہر ہوگا۔ حضرت عمر جیز موجودہ اور آئندہ حالات کو پیش نظر رکھ کر صحابہ ہے مشورہ کیا کہ جیب ابھی سیرحالت ہے تو آئندہ کیا حالت ہوگی اور لوگ عورت کو الگ کروینے کی نیت سے تین طلاق دیں گے اور پھر غلط بیانی کر ہے کہیں گے کہ ہم نے ایک طلاق کی نیت کی تھی۔ آپ نے اس چور دروازے کو بند کرنے کے لئے فیصلہ کیا کہ لوگول نے ایسی چیز میں جلد بازی شروع کر دی جس میں آئیس دیر کرنی جائے تھی،اب جو مخص تین مرتبه طلاق وے گا، ہم اسے تین بی قرار دیں گے۔ صحابہ کرام نے اس فیصلہ سے اتفاق کیا اور کسی ایک نے بھی مفرست عمر کی مخالفت نہ کی ، چنانچ طحاوی شریف میں ہے۔

فمخاطب عممربمذلك الناس جميعا وفيهم اصحاب رسول الله ا ورضي الله عنهم البذيس قبد عبلسموا ما تقدم من ذلك في زمن رسول الله ا فلم ينكره عليه منهم ولم يدفعه دافع (طخاوي، ج٢، ص٠٢٣) محقق احناف علامه ابن جهام رحمة الله فريات بيب

ولم ينقل عن احد منهم انه خالف عمر حين امضى الثلاث وهي يكفي في الاجماع (حاشیه ابوداؤد ج ۱، ص ۲ ۳۰)

یعن کسی ایک سحانی نے بھی میمنقول نہیں ہے کہ جب حضرت عمر جے شحابہ کی موجودگی میں تین طلاق کا فیصلہ کیا ، ان میں سے کسی ایک نے بھی حصرت عمروضی اللہ عند کے خلاف کیا ہواوراس قدر بات اجماع کے لئے کافی ہے۔امام نووی اس حدیث کی شرح كرتے ہوئے قرماتے ہيں۔

فاختلف العلماء في جوابه وتاويله فالاصح ان معناه انه كان في اول الامر اذا قال لها انت طالق، انت طالق، انت طالق، ولم ينو تاكيداً والااستينافاً يحكم بوقوع طلقة لقلة ارادتهم الاستنياف بذلك فحمل على الغالب الذي هو ارادة التاكيد فلما كان في زمن عمروكشر استعمال الناس بهذه الصيغة وغلب منهم ارادة الاستيناف بها حــمــلــت الإطــلاق على الثلاث عملاً بالغالب السابق الى الفهم (نووى شرح مسلم ج ا، ص • ۱۸،قدیمی کتب خانه کراچی)

یعنی حدیث حضرت ابن عیاس منی الله عنها کی بالکل صحیح تاویل اور اس کی صحیح مرادیہ ہے کہ شروع زمانہ میں جب کوئی انت طالق، انت طالق، انت طالق كهدكرطلاق ديتا توعموماً اس زماندين دومرى اورتيسرى طلاق سے تاكيدى نيت بوتى تقى، استينا ف میت به بولی تنی ، جب دعنرمند ممرمنی الله عند کاز مانداً بااورلوگوں نے اس جمله کااستامال بکثر مند شروع کیااورعمو ، ان کی نبیت طلاق ی ، وسرے اور تیسر سے لفظ سے اسمینا نے بی کی ہوتی تھی واس لئے اس جملہ کا جب کوئی استعمال کرتا تو عرف کی بنا ہ پر تین طلاتوں کا

بیر ہے حدیث معنرت این عمباک ? کامطلب محدثین کی نظریس اور یہی تشریح اور مقصد سمجے ہے۔ جومطلب فیرمقلدین بیان مریع ہیں، ووت میں اس کئے کدراوی حدیث حضرت عبداللہ این عباس ?نے خود تین طلاقوں کے نفاذ کا فتوی دیا ہے، مبيا كدندكور و چكا ب-

علامدابن فیم نے بھی باوجوراس تشدروتصلب کے جوان کواس مسلہ میں تھا،حضرت ابن عباس کے اس فتوی ایک مجلس میں تین طلاقیں تین اوراس کے بعدر جعت جائز نہیں سے انکار نہیں کیا، بلکداس فنوی کے ثابت ہونے کا صاف اقرار کیا ہے۔ يتاني اخالة اللفهانش فرمات بيل

فقد صح بلاشك ابن مسعود وعلى ابن عباس الالزام بالثلاث ان اوقعها جملة

اور چونکہ بیمسئلہ حلال وحرام کے متعلق ہے، اگر واقعی تین کوایک سمجما جاتا تو اس کے رادی صرف حضرت ابن عہاس جہی کیوں ہیں،ان کے علاوہ دوسرے محابر کرام سےاس کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے،جبکدان سے بوے ضیفہ راشد حضرت عمرفاروق اس سے برخلاف فیصله فرماتے بیں اور بیس عابر کرام کے سامنے کی بات ہے اورا کیس محانی نے بھی اس تھم کے خلاف نہیں كياجس سے اس مسئلہ بران كا اجماع معلوم ہوتا ہے۔الغرض تين طلاقيں شرعاً واقع ہو پچى بيں، بيوى شو ہر برحرمت مغلظہ سے حرام ہوئی ہے، ممراہ نوگوں سے فتویٰ کے کرحرام کوحلال بنانے کی کوشش کرنا بدترین کناہ ہے، لہذا دونوں میں علیحد کی ضروری ہے، بعورت دیمرا کرایک ساتھ رہے تو حرام کے اندر بتانا ہول کے چنا نچے صدیث میں ہے۔

من اعلام الساعة وان يكثروا اولاد الزناقيل لابن مسعود وهم مسلمون إقال نعم: ياتسي عملي الناس زمان يطلق الرجل المرأة طلقها فيقيم على فراشها منهما زانيان ما اقاما . (الخصائص الكبرى للسيوطي ج، ٢، ص ٢٤٠، حقانيه)

ادر قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی میہ ہے کہ زنا کی اولا دکی کثرت ہوجائے گی ، یوجھام کیا حصرت ابن مسعود ہے کیاو ہ مسلمان موں مے؟ فره یا : ہاں ! وہ مسلمان موں مے ،ایک زمانیا ئے گالوگوں پر کہ مردایتی بیوی کوطلاق وے دیے الیکن پھر بھی ال كيساتهاى كي بستر پرد ب كاجب تك دونون ال طرح رين كي زنا كار بول كي

قال: ياتي على النَّاسُ زِمِانِ يطلق الرجل المرأة ثم يجهدها طلاقها ثم يقيم على فرجها · فهما زاليان ما اقاما(المعجم الاوسط للطبراني ج، ١٥،٥٠ ٣٣٠، بيروت) فر مایا که لوگوں پر ایک ز ماندآئے گا که مردایا بیوی کو طلاق دیے گا کر طلاق دیے سے الکارکر نے کا پھر اس سے ہم بستری كرتار ہے كاليس جب تك و و دونوں اس طرح رہيں كے ذنا كار ہوں كے۔

تین طلاق کے بارے میں صدیث این عباس پر بحث

شیخ حسن الکوڑی کیمنے ہیں کہ بیدوئوگ کرنے کے بعد کہ حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ کا تمین طلاق دہندگان پر ہا فذ کر ہا بطور سزاتها مکم شری کے طور پرنہیں تھا، غیرمقلدین لکھتے ہیں۔

حضرت عمر رمنی الله عند کی جانب سے میر**مز الوگول کوطلاق کو کھلونا بنانے سے روکنے کے** لئے تھی ،اور میکن وتی مزائھی ،پھر معالمه اور زیاده اُلچه کیا ، اورلوگ اندها ؤ هندطلاق کو کملونا بناسن<u>ه ک</u>ی، اورا کنژ صحابهاس موقع پرموجود بنهی ، اور ده حضرت عمر رضی الله عند کے تھم کود کیے رہے ہتھے جس کو انہوں نے برقر ارر کھا تھا، ان وہ ، اکثر حضرات کی رائے کے مطابق خروج سے بیچنے کے لیے حعزت عمر رمنی الله عند کی مخالفت سے ڈرتے تھے، اوران بھی ہے بعض معنرات سیجینے بھے کہ بید تھم بھن زجر دانتو بر کی خاطر ہے، پس مبھی تین طلاق کے نفاذ کا فتو کی دیتے <u>تنے ، اور بھی عدم نفاذ کا۔اوراس اعتبار ہے کہ آ</u> خری دوطلا قیس عدّ مت میں باطل ہیں ، واقع نہیں ہوتیں ،جیسا کہ ابن عماس ہے دونوں طرح کے فتوے فابت ہیں۔

اس کے بعد تابعین ،کا دور آیا توانہوں نے بھی اختلاف کیا ،ان میں ہے بہت سے معزات پرفتوی کے ہارے میں واردشدہ روایات کی حقیقت او جھل ہوگئ، زبانوں میں مجمیع داخل ہو پھی تھی ، اور انہوں نے روایات عربی طریقے پری تھیں کہ: فلال نے تمین طلاقیں دیں اس لئے جولوگ عربیت کا بچے ذوق بیس رکھتے تھے اور جوانشا مادر خبر کے ڈرمیان فرق پرغور نہیں کر نیکتے تھے،انہوں نے سیمجھ لیا کہ بمن طلاق وینے کا مطلب بیائے کہ کوئی فض طلاق دینے کے ارادے سے آپی بیوی کو بول کیے کہ انجمے تین طلاق<u>.</u>

اور حدیدہ عمر کونکرار نی انجلس پرمحمول کرنا، جبکہ لل ازیں تحراد کوتا کید پرمحمول کیا جاتا تھا (جیبا کہ نو وی اور قرطبی کی رائے ہے) نا قابل اعتبارتا ویل ہے، جس کوحد یرہ انن عماس جور کانہ کے بارے میں وارد ہے ساقط قرار دیتی ہے (بدحدیث مستداحمه مل ہے، اور ابھی آپ دیکھیں کے کہ میدوایت خود ہی ساقط ہے، کی دُوسری چیز کو کیا ساقط کرے گی )،اور ابن جمر کہتے میں کہ : بیرحدیث اس مسکے میں نص ہے، بیال تا ویل کوتیول نہیں کرتی جو دُومری ا عادیث میں جاری ہوسکتی ہے (بیرحدیث ابن مجر كنزديك معلول ب، جيهاكم التلخيص الحبيريس بيساس كالتمل تأويل نه وماكيا فاكره ويتاب؟)

میں کہتا ہوں کہ مجھے رورہ کرتیجب ہوتا ہے کہ اس خودرو مجتہد کے کلام میں آخرا کیک بات بھی ایسی کیوں نہیں ملتی جس کوکسی در ہے میں بھی سیجی اور دُرست کہ سکیں؟ شاید ش تعالی شانہ نے ان لوگوں کورُسوا کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے جو یوری اُمت کے خلاف بغاوت كرتے ہيں، واقعي الله تعالى كے فيصلے كوٹالتانا ممكن ہے، اور وہ حكيم وخبير ہے!

یا شبحان الله النمیا فیفنرت فررضی الله عنه بینی شخص کے بارے میں بیضو رکیا جاسکتا ہے وہ فوگوں کو پہ ثبت فی شرع کے

خلاف پر بجور کری ؟ اور کیا محایہ کے بارے بھی بید خیال کیا جاسکتا ہے کہ وہ معزبت محرد شی انڈ عندے ڈرکران کی ہال بھی ہال ماوی ؟ مالانکہ ان بھی ایسے معزات بھی موجود تھے جو کئے روکی کئی کواپئی گواروں سے سیدھا کر دیتے تھے۔ مونکوب رسالہ نے جو سچو کہا ہے بیر خالص رافعنی وساوی اور رافعنیت کے جراثیم ہیں ، اہل فساوان جراثیم کو بچنے چڑے ۔ الفاظ کے پردے میں چھپاٹا ما ہے جیں۔

کوئی سے روکہ کا ایک محالی سے ایک بھی میچے روایت ویش نہیں کرسکتا کہ انہوں نے فتو کا دیا ہو کہ بین طلاقیں ایک ہوتی ہیں، اس کوزیادہ سے زیادہ کوئی چیزل سکتی ہے تو وہ اس قبیل ہے ہوگی جس کوائن رجب نے اعمش سے نقل کیا ہے، اور جس کا ذکر گرفتہ سلور شرباتا چکا ہے۔

یا ابوالصها کی روایت کے بیل ہے ہوگ جس کی علل قادحہ کواہل علم طشت از یام کر بھے ہیں ،ادر بھی اس صورت میں ہے جبکہ اس روایت کواس احمال پرمحمول کیا جائے جس کے اہل زینے ٹائل ہیں ،اس کی بحث عنقریب آتی ہے۔

یا ابوالز بیرکی اس منفرروایت کے قبیل ہے ہوگی جس کے منفر ہونے کے دلائل اُدیرگزر بچے ہیں ، یا طلاق رکانہ کی بعض روایات کے قبیل ہے ہوگی جس کے منفر ہونے کے دلائل اُدیرگزر بچے ہیں ، یا طلاق رکانہ کی بعض روایات کے قبیل ہے ہوگی جس کو این میں برس تک ایسے لوگوں ہے سفتے رہے جن کو وہ سچا تھے، بعد بیں اس کے خلاف نگلا ، جیسا کہ سے مسلم میں ہے۔ یا این مغیث جیسے میا قط الاعتبار مخص کی نقل کے قبیل ہے ہوگی۔

پس کیا حضرت عمر منی اللہ عذبیں جانے تے کہ اوگوں کو خلاف شرع پر مجبور کرنا حرام اور بدترین حرام ہاور شریعت سے خروج ہے؟ اور کیسائر اخروج ؟ چلئے فرض کر لیجئے ! کہ انہوں نے لوگوں کو مجبور کیا تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ ترک رجعت یا منع تزوج پر مجبود کرنے کی قیمت نکاح وطلاق پر مجبود کرنے سے ذیارہ تو نہیں ہوگی؟ اکثر اہلی علم کے نزد یک جرا آنکاح کا ایجاب وقبول کرائے سے نکاح نہیں ہوتا واکی طرح جرا طلاق دینے والوں کو یہ سے نکاح نہیں ہوتا واکی طرح جرا طلاق دینے والوں کو یہ اس صورت میں کیا ان طلاق دینے والوں کو یہ استظام یع نہیں تھی کہ وہ حضرت عمر وضی اللہ عند کے الم کے بغیر اپنی مطلقہ محددت سے ترجوع کرلیں؟ یا (بعد از مقرت) نکاح کرلیں؟ آخرایا کون ہے جولوگوں کو ایک چیزوں سے دوک و سے جولوگوں کو ایک چیزوں سے دوک و سے جولوگوں کو ایک چیزوں سے دوک و سے دوک و جرائے گا کہ جین؟ یہاں تک کرانیاب علی گر برد ہو ہ سے ، اور شرور کے تمام درداز سے جولوگوں کو ایک جا تھیں۔

اور این قیم کوخیال ہوا کہ وہ اپنے کلامِ فاسد پر ہے کہ کر پر دہ ڈال سکتے ہیں کہ حضرت عمر کا بیٹل اس تعزیرے قبیل سے تھا جو ان کے لئے مشروع تھی الیکن سوال ہے کہ رہے کہ رہے تھے دکیا جاسکتا ہے کہ کوئی شخص تعزیر کے طور پرایک شری تھم کے الغا کا اقد ام برے اور اسے نام نہا دتعزیری تھم کا اس تعزیر سے کیا جوڑ جوشر ایوت میں معروف ہے اور جس کے فقہائے اُمت قائل ہیں؟ این قبیم اس مسئلے پرطول طویل کلام کرنے کے باوجو داس کی ایک بھی نظیر تو پیش نہیں کر سکے، بلکہ اس دروازے کا کھولنا در حقیقت پوری شریعت کواس تسم کے حیاوں بہانوں سے معطل کردیے کا ورواز و کھولتا ہے، جینا کہ طویل خیلی نے مصر کے مرسلہ کی آئر بیٹس اس تسمیل

تشريعات حدايد

ررواز و کھولنے میں درازننسی سے کام لیا ہے، پس اس متم کی تو جیہ در حقیقت ایک گندی تہمت ہے، حضرت ممر پر بھی ،ان جمہور صحابہ یر بھی جنھوں نے حضرت عمر کی اس مسلے بیں موافقت کی ،اورخود شریعت مطیم ہ پر بھی۔ چٹانچہ یہ بات اس مخص پر بخی نہیں جس نے اس مسئلے کی مجرائی میں اُتر کر دیکھا ہو، اور جس نے اس کے تمام اطراف وجوانب کی پوری جھان بین کی ہو بھض شاذ اقوال کی تقلیر پر اكتفانه كيابو، يا بحث كي كن كي ايك كوش كون في أز ابو

اور حافظ ابنِ رجب مبلی نے اپنی فدکورہ بالا کتاب میں حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ کے فیصلوں کے بارے میں ایک نغیس فائدہ ذکر کیا ہے، میرے لئے مکن تبیں کہاں کی طرف اشارہ کئے بغیراسے چھوڑ جادی ،وہ لکھتے ہیں۔

حفرت عمر رمنی الله عندنے جو نیسلے کئے وہ دوتتم کے بیں ،ایک رید کداس مسئلے میں آنخضرت مسلی الله علیہ وسلم کی جانب سے کوئی فیصلہ سرے سے مساور ندہوا ہو، اوراس کی مجروومور تیں ہیں:

أيك بيركه حضرت عمرومني الله عندنے ال مسئلے بيل غور كرنے كے لئے محابہ ` كوجمع كيا ، ان سے مشور و فر مايا ، اور محاب نے اس مسئلے پران کے ساتھ إجماع كيا، بيمورت توالى بےكى كے لئے اس بيل شك دشبه كى منوائش نبيل كر يہي ت ہے دہيے محرتین کے بارے بیں آپ کا فیصلہ اور جیسے اس مخص کے بارے بیں فیصلہ جس نے احرام کی حالت بیں بیوی سے محبت کر کے ج کو فاسد کرلیا تھا کہ وہ اس اِحرام کے مناسک کو پورا کرے، اور اس کے ذمہ قضا اور ذم لازم ہے، اور اس فتم کے اور بہت سے

ار اور دُومری صورت بیر کرمحابہ نے اس مسئلے میں حضرت بمر کے فیصلے پر اِجهاع نہیں کیا، ہلکہ حضرت بمرے زمانے میں بھی اس مسئلے میں ان کے اقوال مختلف رہے، ایسے مسئلے میں اختلاف کی مخوائش ہے، جیسے دا داکے ساتھ بھائیوں کی میراث کا مسئلہ۔ اور دوسری متم وہ ہے جس میں آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کا فیصلہ ،حضرت عمر کے فیصلے کے خلاف مروی ہو۔اس کی جار

اقل : بيكاس من معزمت عمرف آنخضرت ملى الله عليه وعلم ك فيل كى طرف زُجوع كراي مورا يسيمسك من معزمت مر کے بہلے قول کا کوئی اعتبار جیس\_

ردم : میرکد استحضرت ملی الله علیه وسلم اسے اس مسئلے میں دو تھم مروی ہوں ، ان میں سے ایک معزت عمر کے انصلے کے موافق ہو،ای صور ب میں جس نعلے پر حفرت عرفے کا کے اواد دورے کے لئے ناتے ہوگا۔

سوم : بيركه الخضرت ملى الله عليه وسلم في جنس عها دات بيل معتد دانواع كي زخصت دي موه پس حضرت عمر ان انواع میں افضل ادرا صلح کولوگوں کے لئے اختیار کرلیں، اور لوگوں سے اس کی پایندی کرائیں۔ پس جس صورت کو حضرت عمر نے اختیار فرمایا مواس کوچھوڑ کرکسی و دسری صورت پڑسل کرناممنوع نہیں۔

چهارم : ميركه آنخضرت ملى الله عليه وسلم كا فيصله سي علت بيني تقا، وه عليت باقي ندري تو تحكم بهي باقي ندر با، جيسے مومكلة



القلوب، إكولى ايسامانع بإيامياجس في استعم يمكل كرف سه دوك ديا-

اور صاحب بصیرت رکفی نیس کدزیر بحث مسئلدان انواع واقسام بیس مستم کی طرف را جع ہے۔ چنانچ اب ہم مديم هو ابن مهاس پر بحس میں حصرت عمر کے تین طلاقول کے نافذ کرنے کا ذکرہے ، اور صد متب رکانہ پر بحث کرتے ہیں ، تا کہ یہ بات روز روش کی طرح واضح ہوجائے کہ کی سے روخص کے لئے ان دونوں حدیثوں سے تمسک کی تنجائش نہیں، بلکدان دونوں سے جمہور کے دلائل میں مزیدا ضافہ ہوجا تاہے۔

رای این عباس کی صدید، جس کے کرویہ شذوذ پیند منگاتے نظر آتے ہیں اس اُمید پر کدان کواس مدید میں کوئی ایس چیز مل جائے گی جوان کواُ مت کے خلاف بغاوت کے لئے چیر سہارے کا کام دے سکے گی واس حدیث کامنن یہ ہے۔ اپن عماس رمنی الله عنهما فرماتے ہیں کہ: آنخضرت مملی الله علیہ وسلم کے زمانے میں محضرت ابو بکر کے زمانے میں اور حضرت عمر کی خلافت کے و ملے دوسالوں میں تین طلاق ایک تھی، پس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند نے فرمایا کہ : لوگوں نے ایک ایسے معالمے میں جلد بازی سے کام لیا، جس میں ان کے لئے سوی بچار کی تنجائش تھی، پس اگر ہم ان تین طلاقوں کوان پر تا فذکر دیں ( تو بہتر ہو )، چنانچ آپ نے ال پرتنین طلاق کونا فذ قراردے دیا۔

اور ایک دُوسری روایت بین حضرت طاون سے بالفاظ مروی بین کہ ابوالصبهائے این عہاس سے کہا کہ اپنی عجیب و غریب بالوں میں سے چھولا ہے ! کیا تین طلاق آنخضرت صلی الله علیه وسلم أور حضرت ابو بكر كزمانے میں ایك نہیں تھی؟ اس مہاس نے فرمایا کہ ایاں ایسی تفاء پھر جب حضرت عمر کے زمانے میں اوگوں نے بے در پے طلاق ویلی شروع کی تو حضر سکتے مرنے تین طلاتوں کوان برنا فذکر دیا۔

اوراکی روایت میں طاوس سے برالفاظ مروی ہیں کہ ابوالصبائے این عباس سے کہا کہ: کیا آپ کوملم ہے کہ آ تخضرت صلی الله علیه دسلم کے زمانے میں ، معزرت ابو بکر کے زمانے میں اور حضرت عمر کی خلافت کے تین سالوں میں تنین طلاق صرف ایک شہرائی جاتی تھی؟ ابن عباس نے کہا: ہاں!

ان تینوں احادیث کی تخریج امامسلم نے اپنی تھے میں کی ہے۔ لیکن متدرک حاکم میں سرددون کا جولفظ ہے ( بیعنی تمن طراقوں کوایک کی طرف نوٹا یا جاتا تھا) تو بےعبداللہ بن موسل کی روایت سے ہے، جس کواینِ معین ، ابوحاتم اور این عدی نے ضعیف كهاب، ابوداود ال كومنكر الحديث كهنته بين، اوراين الي مليكه كالفاظ حديث من انقطاع كالفاظ بين، اورا كرحاكم من تشيع نه . ہوتا تو وہ متدرک میں اس حدیث کی تخ تج ہے انکار کردیتے ، چٹانچیشیعوں میں کتنے بی ایسے اشخاص ہیں جوروافض کی تلمیسات کے اور ان کے غد ہب شیعہ کالبادہ اوڑ ہے سے دھو کا کھاجاتے ہیں ، بغیراس کے کہ جائیں کہ اس شیم کے مسائل سے شیعوں کا اصل

اب ہمیں سب سے پہلے طلاق الثلاث کے لفظ پرغور کرنا جائے کہ آیا الشلاث برلام استغراق داخل ہے اور تین طلاق

ہے ہرتم کی تین طلاقیں مراد ہیں؟ یا تین طلاقوں کی کوئی خاص معبود تھم مراد ہے؟ چٹانچیر (پہلی شن تو باطل ہے، کیونکہ ) یہاں برتم طلاقوں کا ایک ہوناممکن نیس ،خواو بیرطلاق کی تعداد کونٹین تک محدود کئے جانے سے قبل ہو، بیان کے بعد ، کیونکہ جب تک طلاق کونٹن تک محدود تیں کیا گیا تھا لوگ جننی جا ہیں طلاق دے سکتے تھے،اور تین کے ایک ہونے کا کوئی اعتبار نہیں تھا،لہٰذا طلاق کو تین تک محدود قرار دیئے سے پہلے تین کے ایک ہونے کے کوئی معنی تیں تھے،اوراس کے بعد بھی تین کے ایک ہونے کا تعدق رہیں کیا جاسکتا، كونكري تعالى شاندكاارشاد : اكسطكاق مسرتهان ال أمرين نص به كه طلاق كي تعداد، جس كے بعدم اجعت من به مرف دو ہیں، تیسری طلاق کے بعد عورت شوہر کے لئے حلال نبیں رہے گی یہاں تک کددہ دُوسرے شوہرے نکاح کرے۔ بس اس آ مہد شریفہ کے نزول کے بعد تنن کوایک قرار دینا کیے ممکن ہوگا؟

الغرض ااس حدیث میں تنین طلاقوں سے مرادالی تنین طلاقیں مراذبیں ہوسکتیں جوالگ الگ طہروں میں دی تی ہوں، م لہذا مرف ایک ہی احمال باتی رہا کہ تین طلاقوں سے مرادالی تین طلاقیں ہیں جواپیے الگ الگ طہروں میں نددی کی ہوں ،جن میں محبت نہ ہوئی ہو، اور اس احمال کی صرف دوصور تنس ہیں، یا تو سیتین طلاقیں بیک لفظ دی جا کیس کی ، یا الگ الگ الله الفاظ ہے، اگر الك الك الفاظ ہے ہے در ہے واقع كى جائيں تو اس مطلقہ كے ساتھ شو ہركى خلؤت ہو چكى ہوگى يائيس، اگر خلؤت كان ہوئى تمي تو وہ ملے لفظ سے بائند ہوجائے گی ، وُوسری اور تیسری طلاق کامل بی تبیس رہے گی۔اور جس صورت میں کدمورت سے ساتھ شوہر کی خلؤت ہو چکی ہو، پس اگر طلاق دینے والے کی نبیت ایک طلاق کی تھی اور اس نے وُوسر ااور تیسر الفظ محض تا کید کے طور پر استعمال کیا تفاتو ديائة اس كاتول تبول كياجا بي كال

اورجس صورت میں کہ تین طلاق بالفاظ غیر متعاقبہ بابلفظ واحد واقع کی می ہوں تو اس کے دوملہوم ہوسکتے ہیں ا یک بیرکدآج جوشن طلاق بلفظ واحد دبینے کارواج ہے، دور نبوی، دور مدیقی اور حضرت عمر کے ابتدائی دور بیس اس کارواج نبیل تھا، بلکہان مقدس اُ دوار میں اس کے بجائے ایک طلاق دینے کارواج تھا بلوگ ان زمانوں میں سنت طلاق کی رعایت کرتے ہوئے تمن الگ الگ طہروں میں طان ق دیا کرتے ہتے، بعد کے زمانے میں لوگ بے دریے اکٹی طلاقیں ویے گئے، بھی حیض کی حالت مس بمحى أيك بى طهر من بلفظ واحديا بالفاظ منعاقبه

دُوسرامنهوم مه بهوسكتا ہے كه جس طرح بنين طان وينے كا آج رواج ہے كه لوگ بلفظ واحديا بالفاظ متعاقبه ايك طهر ميں ب حیف کی حالت میں طلاق دیا کرتے ہیں، یہی رواح ان تین مقدی زیانوں میں بھی تھا الیکن ان زیانوں میں ایسی تین طلاقوں کوایک بن شاركيا جاتا تفاءتو كيا جم ال معالم بلي من ان حضرات كي خالفت كري؟ اورجم ان كوتين طلا قيس شاركري جبكه و وحضرات ان تين كو

الغرض إسبر وتقتيم كے بعد جوآخرى دواخمال نكلتے ہيں ان ميں ہے پہلے اخمال كے خلاف كوئى ايسى چيز نہيں جواس كوغلط

ترارد ،اس كريس دوسر احال كالدوي التال موجودين مثلا:

اس مدید کے راوی حضرت میراللہ بن میاس کا تو گائی کے خلاف ہے ، (جواس اختال کے باطل اور مردود ہونے کا دلیل ہے) ، چنا نچہ تقاو نے کئی بن اما ویٹ کواس بنا پر نا قابل عمل قرار دیا ہے کہ ان کی دوایت کرنے والے محابہ ? کا فتوئی ان کے خلاف ہے ، چنا نچہ تقاو نے کئی بن مجیسا کہ این رجب نے شرع ملل ترقدی شن اس کوشر تو واسط سے کھا ہے، یکی فیر بہ ہے بی بن مجین ? کا ، بیکی بن سعید القطان کا ، احمد بن مغیل کا اور این الحدیث کا اگر چہ بعض المل علم کی دائے یہ ہے کہ داوی کی دوایت کا اعتبار ہے ، اس کی رائے کا اعتبار نہیں ، کین سید بھی اس صورت میں ہے کہ حدیث اپنے مفہوم شن فعل ہو کہ اس میں و دمراا حال نہ ہو، یا آکر مفہوم تعلی فیس تو کم سے کم رائے احتمال ہو، مرجوح تر بہو، کین جو احتمال کر تھنی فرضی اور مصنوی ہواس دائے کے مطابق بھی وہ کیے لاکن شار ہوسکا ہے؟ اور جس فیض نے علم مسلطح الحدیث میں صرف متاخرین کی کتابوں تک اپنی نظر کو تحدود در کھا ہواس نے اپنی بھسارت پر اپنی نظر کے افتی کی پٹی با ندھ رکھی ہے ، اور حضرت این عباس رضی الشریخی ہے ۔ یہ نظر کے افتی کی پٹی با ندھ رکھی ہے ، اور حضرت این عباس رضی الشریخی ہے ۔ اس کی روایت حضرت عطام ، حضرت عمل اور بھی ہے۔ سے تین بی واقع ہوتی ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ بحث میں این عباس جیسا کہ گزشتہ بحث میں این عباس جیسا کی روایت حضرت عطام ، حضرت عمل اور میں دیار ، حضرت عمل میں دیار ، حضرت عمل میں جیس کہ بی بار ، حضرت عمل میں دیار ، حضرت عمل میں دیار ، حضرت

اس روایت کے قل کرنے میں طاقس منفر وہیں ،اوران کی بیروایت دیگر حضرات کی روایت کے خلاف ہے ،اور بیابیا شندوذ (شاذ ہونا) ہے جس کی وجہ سے روایت مر دود ہو جاتی ہے ، جیبا کہ ندکور ہالا وجہ سے مردود ہو جاتی ہے۔

کراہیں کے حوالے ہے اُو پر گزر چکا ہے کہ اپن طاؤس جواپنے والدے اس روایت کُونٹل کرتے ہیں انہوں نے اس مخص کو مجمونا قر اردیا ہے جوان کے باپ (طاؤس) کی طرف یہ بات مفسوب کرے کہ وہ تین طلاق کے ایک ہونے کے قائل تھے۔

اس روایت کے بیالفاظ کہ: ابوالصہانے کہا بیانظاع کے الفاظ ہیں، (بینی معلوم ہیں کہ طاوس نے خود ابوالصہا سے بیہ بات سی انہیں؟) اور سی مسلم میں بعض احادیث منقطع موجود ہیں۔

نیز ابوالصهبا ہے اگر این عباس کا مونی مراد ہے تو وضعیف ہے، جیسا کہ إمام نسائی نے ذکر کیا ہے، اور آگر کوئی وُوسرا ہے تو مجبول ہے۔

نیز حدیث کے بعض طرق میں بدالقاظ ہیں : ہات من منا تک یعنی ابوالصہائے اس عباس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ:
لائے ! اپنی قابلِ نفرت اور بُری ہا توں میں ہے کچھ سنا ہے! حضرت اس عباس کی جلالتِ قدر کو فوظ رکھتے ہوئے ان کے درجے
کا کوئی صحائی بھی ان کوا سے الفاظ ہے مخاطب نہیں کرسکتا، چہ جائیکہ ان کا غلام ایس گستا خانہ گفتگو کرے، اور حضرت اس عباس اس
کے ان گستا خانہ خطاب کی تروید بھی نہ کریں۔

اور ہریں نقذر کے ابن عباس نے اس کو بغیر تر دید کے جواب دیا (تو گویا اس حدیث کا قابل نفرت اور بُری با تول میں سے ہونالشلیم کرلیا) اندریں صورت میدروایت خود انہی کے اقرار وتشلیم کے مطابق فتیج اور مردود باتوں میں سے ہوئی، (پھراس کو استدلال میں تیش کرنے کے کیامنی؟) اور حضرت این عباس کی رُخصتوں کا تھم ساف و ظاف کے درمیان مشہور ہے، اور إمام ، سلم ? کی عادت میہ ہے کہ وہ تمام طرق صدیث کوایک ہی جگہ بنتاح کردیتے ہیں، تا کہ حدیث پڑھم لگانا آسمان ہو،اور بیصریث کے مرتے کی تعریف و تشخیص کا ایک عجیب وغریب طریقتہ ہے۔

اس مدیث کا اگرزیر بحث مغیوم لیا جائے تو اس کے معنی بیروں سے کہ نعوذ باللہ حضرت عمر نے محض اپنی رائے سے شریعیت سے خروج الحتیار کیا، اور حضرت عمر کی عزّت وعظمت اس سے بالا ترہے کہ اسی بامت ان کی جانب منسوب کی جائے۔ نیزال سے جمہور صحابہ پریتیمت عائد ہوتی ہے کہ وہ نعوذ باللہ اپنے تناز عات میں آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کو فکم بنائے کے بچائے رائے کوشکم مخبرائے بتنے ، اور بیانیک ایسی شناعت وقباحت ہے جس کوسحابہ کے بارے میں روانض کے سواکوئی کوارا مبیں کرسکتا ،اوراہل محقیق کے زویک اس شدوذ کامصدرروافض ہیں۔

اور میں مجھنا کہ: حضرت عمر کا بیکل سیاسی تھا، جس کوبطور تعزیرا فقیار کرنے کی حضرت عمر کے لئے مخوائش تھی بیزی تہمت ہے، جس سے حضرت عمر رمنی اللہ عنہ کا دامن پاک ہے۔ آخر ایسا کون ہوگا جوسیاست کے طور پر شریعت کے خلاف بغادت کو جائز

پس بیعشرہ کا لمد (پوری دس وجوہ) آخری دواختالوں میں سے دُومرے اختال کے باطل ہونے کا فیصلہ کرتی ہیں ،البذا برتقنر برمحت حدیث پہلا اخمال متعین ہے، () اور میں زیول طبقات الحفاظ کی تعلیقات میں بھی اس حدیث کے مل کوذکے کرچکا ہوں، جو پہاں کے بیان کے قریب قریب ہے۔علاوہ ازیں نین کوا کیک کہنا (نصاری کا قول ہے) مسلمانوں کے ندہب ہے اس کا کوئی تعلق نیں۔

جعلوا الثلاثة واحدًا، لو انصفوا لم يجعلوا العدد الكثير قليًلا انهول نے تین کوایک بنادیا، اگروہ انصاف کرتے تو عدد کیٹر کولیل ند بناتے۔

حافظا بن رجب اپنی ندکورالصدر کتاب میں این عباس کی اس صدیث پر گفتگوشروع کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ کہی اس حدیث کے بارے بی ائمہو اِملام کے دومسلک ہیں ،ایک مسلک اِمام احمد اوران کے موافقین کا ہے، جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ اس صدیمت کی اسناد میں کلام ہے، کیونکہ بیروایت شاذ ہے، طاوئس اس کے قل کرنے میں متفرد ہیں، اور ان کا کوئی متا ابعے موجود نیس ، کوئی راوی وحدیث خواہ بذات خود ثقة ہو کیکن ثقیراد یوں کے خلاف اس کا کسی صدیث کے قل کرنے میں متفرد ہونا حدیث میں ایک ایک علت ہے جواس کے تبول کرنے میں تو تف کو واجب کرویتی ہے، اور جس کی وجہ سے روایت شاذیا منکر بن جاتی ہے، جبکہ وہ کس وُ وسرے سے طریق سے مردی نہ ہو۔ اور پیر طریقہ ہے متفقد مین اسمہ صدیث کا، جیسے امام احمد، یکی بن معین، یکی بن قطان، علی بن المدین وغیرہ۔اورزیرِ بحث حدیث الی ہے کہ اس کو طاقش کے سواحضرت انن عباس سے کوئی بھی روایت نہیں کرتا، اننِ منصور کی روایت میں ہے (ہم اس روایت کی طرف سابق میں اشارہ کر بچے ہیں ) کہ: إمام احمہ نے فرمایا۔ این عباس کے تمام شاگر وطاؤس کے ظلاف روایت کرتے ہیں۔ (ہم اس کی مثل اثر م) ہے ہی اُوپر نقل کر تے ہیں۔ (ہم اس کی مثل اثر م) ہے ہی اُوپر نقل کر تھے ہیں، اور جوز جانی ( مساحب الجرج ) کہتے ہیں : بیر حدیث شاذ ہے، میں نے زماندہ قدیم میں اس کی بہت تنبع تلاش کی ، لکن مجھاس کی کوئی اصل نہیں ملی۔

اس کے بعدائن رجب کلفتے ہیں۔ اور جب اُمت کی حدیث کے مطابق عمل ندگرنے پر اِجماع کر لے آواس کو ما قطاور منزوک العمل قرار وینا واجب ہے، اِمام عبدالرحلیٰ بن مہدی فرماتے ہیں کہ :وہ خض علم میں اِمام ہیں بوسکا جوشاذ علم کو بیان کرے۔ اِمام ایرا ہیم ختی فرماتے ہیں کہ :وہ حض علم میں اِمام ہیں بوسکا جوشاذ علم کو بیان کرے۔ اِمام ایرا ہیم ختی فرماتے ہیں کہ :وہ حضرات (لینی سلف صالحین) احاد میٹ غرب سے کرا بہت کیا کرتے ہے۔ بزید بن ای صبیب سے ہیں کہ :جب تم کوئی حدیث سنوتو اس کو تلاش کرو، جس طرح کم شدہ چیز کو تلاش کیا جاتا ہے، اگر بہجائی جائے تو فیک، ورضای کو چیوز دو۔ اِمام مالک سے مروی ہے کہ :برتر علم غریب ہے، اور سب سے بہتر علم غاہر ہے، جس کو عام لوگ دوایت کرتے ہیں۔ اوراس باب میں سلف کے بہت سے ارشاد مروی چین جن

اس کے بعدائن رجب کھے ہیں حضرت این عباس جواس حدیث کے دادی ہیں ،ان سے میج اسانید کے ساتھ البت ہے۔

انہوں نے اس حدیث کے خلاف اسٹھی بین طلاق کے لازم ہونے کا فتو کی دیا ،اور اہام احمد اور اہام شافعینے اس علمت کی وجہ اس حدیث کے معلول قرار ویا ہے ، جیسا کہ این قدامہ نے المغنی میں ذکر کیا ہے ،اور نہا کہا کی علمت ہوتی تو اس حدیث کے ستو اس حدیث کے ستو کو معلول قرار ویا ہے ، جیسا کہ این قدامہ نے المغنی میں ذکر کیا ہے ،اور نہا کہا آگے اس حدیث کے خلاف ہے۔

ہونے کے لئے کائی تھی ، چہ جائیک اس کے ساتھ بیعلت بھی شامل ہو کہ بیعد یث شاذ اور محکر ہے اور اجماع اُمت کے خلاف ہے۔

اور قاضی اساعیل اُحکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ : طافر سے نفتل وصلاح کے باوجود بہت ی محکر اشیاء روایت کیا کرتے ہیں۔

من جملہ ان سے ایک بیعد یث ہے ، اور اُبوب سے مردی ہے کہ وہ طافر کی کڑتے شطا ہے تجب کیا کرتے ہے اور ابن عبد البر

پھرائن رجب کیسے ہیں کہ علائے اہلی مکدان شاذا توال کی وجہ سے طاؤس پرکیر کیا کرتے ہتے جن کے نقل کرنے ہیں وہ مقرد ہوں۔ اور کراہیں ادب القصابیں لکھتے ہیں کہ : طاؤس ائن عباس سے بہت سے اخبار منکر فقل کرتے ہیں ، اور ہماری رائے ہے والتداعلم کہ یہ منکر خبر ہی انہوں نے عکر مدسے لی ہیں ، اور سعید بن میتب ، عطاء اور تا بعین کی ایک جماعت عکر مدسے پر ہیز کرتی ہے۔ عکر مد، طاؤس کے پاس مجھے ، طاؤس نے عکر مدسے وہ پچھ لیا ہے جن کوعموناً وہ انبی عباس سے روایت کرتے ہیں۔ ابوالحن السکی سمجھ جیں کہ جی ان روایت کرتے ہیں۔ ابوالحن السکی سمجھ جیں کہ جی ان روایات کی ذمہ داری عکر مدیر ہے، طاؤس بڑیں۔

اورائن طاوس سے کرائیس کی روابیت ہم پہلے نقل کر بچے ہیں کہ :ان کے باپ طاؤس کی طرف یہ جو پچھ منسوب کیا گیا ہے، وہ سب جھوٹ ہے۔ یہ نظائی تو مسلک اول سے متعلق تھی۔ اور دُوس سلک کے بارے میں ابن رجب ہی لکھتے ہیں اور بید مسلک ہے ابن راہو یہ کا اور ان کے بیرد کا رول کا ،اور وہ ہے معنی ء حدیث پر کلام کرنا ،اور وہ یہ کہ حدیث کوغیر مدخول بہا برمحمول کیا جائے ،اس کو ابن منصور نے اسحاق بن راہویہ سے نقل کیا ہے۔اور الحوفی نے الجامع میں اس کی طرف اش رہ کیا ہے،اور ابو بکر الاثر م

سے اپی سنن میں اس پر باب ہا تدھا ہے، اور الو بکر الخلال نے بھی اس پر دلالت کی ہے، اور سنن ابوداو ندھی ہروا یہ ہوتار ہیں نہیں اس بریان بیری اس بریان بیری الی ہے کہ آدی جب اپنی بیوی کو تین طلاق و خول ہے پہلے دیتا تو ایوب عن غیروا حد عن طلاق و خول ہے پہلے دیتا تو اس کو ایک تھی رائے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہیں اور حضر ہے ابو بکر کے زمانے ہیں اور حضر ہے ابتدائی دور میں ، پھر جب حضر ہے مرکز کے کہ ایک اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضر ہے اور کا فذکر دو۔ میں ، پھر جب حضر ہے مرکز کے کہ ایک اللہ کا تو ایک کو دیکھا کہ بے در بے طلاق دینے گئے ہیں تو فرمایا کہ ان کوان پر تا فذکر دو۔

اوراً یوب! مام کبیر ہیں، پس اگر کہا جائے کہ وہ روایت تو مطلق تنی تو ہم کہیں سے کہ ہم دونوں دلیلوں کوجمع کر سے یہیں مے کہ وہ روایت بھی قبل الدخول پرمحمول ہے۔

یبان تک مسلک ٹائی میں اتن رجب کا کلام تھا۔ اور شوکائی نے اپنے رسالہ تین طفاق میں (ابوداو کد کی مندرجہ بالا) اس روایت کو (جس میں طلاق قبل الدخول کا ذکر ہے) بعض افرادِ عام کی تصبیص کے قبیل سے تغیرانے کا قصد کیا ہے، حالا تکہ بم ذکر کے بین کہ الثلاث میں لام کو استفراق پرمحول کرتا ہے تہیں، البذا بیروایت اس قبیل سے نہیں ہوگی۔ اور شوکائی کا یہ کلام محض اس کے کہ ان کو ہم حال ہو لئے رہنا ہے، خواد بات کا نقع ہو یا نہ ہو، بالکل ایک ہی حالت جس کا ذکر اِمام زفر ? نے فر مایا تھا (کہ میں مخالف کے ساتھ مناظر وکرتے ہوئے است صرف خاموش ہوجانے پر مجبور نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ مناظر وکرتا رہتا ہوں یہاں میک کہ وہ پاگل ہوجائے ، اور پاگل ہونے کا مطلب سے کہ ایس مجنونا نہ باتی کرنے گئے جبھی کی زئیں کیں)۔

پھرشوکانی کہتے ہیں کہ : طلاق بیل الدخول نادر ہے، پس لوگ کیے پے در پے طلاقیں دینے گئے یہاں تک کہ دھزت محر خصہ ہو گئے؟ ہیں کہتا ہوں کہ جو چیز ایک شہر میں یا ایکھ زمانے میں نادر شیار ہوتی ہے وہ بسااوقات دُوسر نے میں اور دُوسر نے شہر میں نادر نہیں ، جلکہ کثیر الوقوع ہوتی ہے، اس لئے شوکانی کا بیامحتراض بے کل ہے، علاوہ ازیں شوکانی بیرچاہے ہیں کہ منن ابوداوئد میں روایت شدہ منجے حدیث کے خطم کو محض رائے ہے باطل کردیں، (پس بیدد حقیقت ا نکار حدیث کے جرافیم ہیں)، غالبًا اس قدر وضاحت اس بات کو بتائے کافی ہے کہ ان لوگوں کے لئے حدیث اتن عماس سے استدلال کی کوئی تحقیق نیس روایت سے استدلال کی کوئی تحقیق نیس ب

اب لیجے حدیث رکانہ اجس سے بدادگ تمسک کرنا جا ہے ہیں، بدوہ حدیث ہے جے إمام احمد فے مسئد میں بایں الفاظ فرکر کیا ہے حدیث بیان کی ہم سے سعد بن ابراہیم نے، کہا : خبر دی ہم کو میرے والد نے ، محمد بن اسحاق سے، کہا : حدیث بیان کی ہم سے سعد بن ابراہیم نے، کہا : خبر دی ہم کومیرے والد نے ، محمد بن اسحاق سے، کہا : حدیث بیان کی محمد سے دا ور بن حصین نے مکر مدے ، اس نے این عباس رضی الله عنهما سے کہ انہوں نے فر مایا۔

رکانہ بن عبدیزید نے اپنی بیوی کوتین طلاقیں ایک ہی مجلس میں دے دی تھیں، پھران کواس پر شدید تم ہوا، پس آنخضرت صلی الندعلیہ دسلم نے الن سے بوچھا کہتم نے کیسے طلاق دی تھی؟ انہوں نے کہا کہ: بیس نے تین طلاقیں ایک ہی ہی ہیں دے دیں۔فرمایا: یہ توایک ہوئی،لنداتم اگر چا ہوتو اس سے زجوع کرلو، چٹانچے دکانہ نے اس سے زجوع کرانیا۔

اور مجھے بے صدتعجب ہوتا ہے کہ جو تھی ہید دو کی کرتا ہے کہ صحابہ کے زمانے بیس تمن طلاق اُنتِ طالق ثلا ٹا کے غذے ہوتی ہی نہیں تھی ، و ہ اس حدیث سے تمن کواکیک کی طرف رَدِّ کرنے پر استدلال کیے کرتا جا ہتا ہے؟ پس جو تین طل ق کہلس واحد

صدی : رکاند بن عبد یزید آنخضرت ملی الله علیه وسلم کی خدمت بی حاضر ہوئے ، پس کہا کہ : بی نے اپنی بیوی سہمیہ کو البتہ طلاق دے دی ہے ، اور الله کی حتم 1 کہ بیل نے ایک طلاق کا ادادہ کیا تھا، چنانچہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بیری بیوی مجھ کو لوٹادی۔ اس حدیث کو إمام شافتی ، ابودا کو در ترقد کی اور این ماجہ نے ترخ ترج کیا ہے۔ اور انہوں نے اس بی افتلاف کیا ہے کہ آیا ہے رکانہ تک مشد ہے یا مرسل ؟ ابودا و کداین حبان اور حاکم نے اس کی تھے کی ہے ، اور ایام بخاری نے اس کو اضطراب کی وجہ سے معلول کیا ہے ، اور ایام بخاری نے اس کو اضطراب کی وجہ سے معلول کیا ہے ، اور ایام بخاری نے اس کو ایس سے بھی روایت ہے کہ کہ دو ایت ہے ، اور ایس باب بیس این عباس سے بھی روایت ہے ، اور ایس باب بیس این عباس سے بھی روایت ہے ، اور یہ معلول رایسی باغیل طالت ، جیسا کہ ہم نے اور پوری روایت تھا کر دی ہے ) اس کو ایام احمد نے اور حاکم نے روایت کیا ہے ، اور یہ معلول

بلکہ این تجر نے فتح الباری میں ان حضرات کی رائے کی تصویب کی ہے کہ (اینِ عباس کی ندکور و بالا حدیث میں) تمین کالفظ بعض راویوں کا تبدیل کیا ہوالفظ ہے، کیونکہ البتہ کے لفظ سے تبین طلاق واقع کرنا شائع تھا، (اس لئے راوی نے البتہ کو تبن سجھ کرتا شائع تھا، (اس لئے راوی نے البتہ کو تبن سجھ کرتا شائع تھا، (اس لئے راوی نے البتہ کو تبن سجھ کے اقوال طلاق بتہ کے بارے میں مشہور ہیں۔

اب ہم مستداحم میں (فرکورہ بالا) صدیمہ محدین اسحاق پر کلام کرتے ہیں تا کداس کے مشکر اور معلول ہونے کے وجوہ ناہر
ہوجا کیں۔ رہا محد بن اسحاق اتو امام مالک اور ہشام بن حروہ و فیرہ نے طویل و عربین الفاظ بیں اس کو کذاب کہا ہے، یہ
ماحب ضعفا ہے۔ قد لیس کرتے تھے، اور بیان کئے بغیراتلی کتاب کی کتابوں نے کرتے تھے اور بتاتے نہیں تھے کہ بیالی کتاب
کی روایت ہے، اس پر قدر کی بھی تہمت ہے، اور لوگوں کی صدیمہ کوائی صدیمہ میں وائل کردیے کا بھی اس پر الزام ہے، بیالیا
مختص نہیں جس کا قول صفات میں قبول کیا جائے، اور شا صادیمہ اُدکام میں اس کی روایت معتبر ہے، خواہ وہ سائل کی تقریم کرے،
جبراس کی روایت کے ظلاف روایات ہے در بے وار د ہوں، اور جس نے اس کی روایت کو تو ی کہا ہے تو صرف مغازی میں تو ک کہا

اس صدیث کی سند میں وُ وسرا راوی واوئد بن تصین ہے، جو خارجیوں کے فدیب کے داعیوں میں ہے تھا، اور اگر امام مالک نے اس سے روایت نہ کی ہوتی تو اس کی صدیث ترک کردی جاتی، جیسا کہ ابو جاتم نے کہا ہے، اور ابنِ مدین سہتے ہیں کہ داوئد بن صین جس روایت کو عمر مدیے نقل کرے، وہ منکر ہے، اور اہل جرح وقعد بل کا کلام اس کے بارے میں طویل الذیل ہ جن حصرات نے اس کی روایت کو تبول کیا ہے تو صرف اس صورت میں قبول کیا جبکہ وہ نکارت سے خالی ہو، یس اس کی روایت نق جبت راویوں کے خلاف کیے تبول کی جاسکتی ہے؟

اورتیسراراوی عکرمدہ، جس پر بہت کی بدعات کی تہمت ہے، اور سعیدائن میتب اور عطاء بھے حضرات اس سے اجتناب کرتے تھے، پس حضرت این عباس سے دوایت کرنے والے تقدراویوں کے خلاف اس کا تول کیے تبول کیا جائے گا؟ پس جس نے اس دوایت کو مشکر کہا اس نے بہت ہی سیح کہا ہے۔ اور إمام احرکر سے اس تتم کے متن کی جسین اسی سند کے ساتھ میح نہیں ، حالا نکہ دو خود فرماتے ہیں کہ : طاوکن کی روایت حضرت این عباس سے تین طلاق کے بارے پس شاذ اور مردود ہے، جیسا کہ ہم اسحاق ہی منصوراور ابو بکر اثر مے حوالے سے تیل ازی گفتل کر سے ہیں۔

علامہ ابن جام حنی کیسے ہیں کہ: سی تر وہ روایت ہے جس کوابوداو کد، تر ندی اور ابن ماجہ نے قال کیا ہے کہ: رکانہ نے اپنی معلمہ ابنی جام حنی کیسے ہیں کہ: سی تر میں کو بتہ طلاق دی تھی ، آئخضرت ملی انڈ علیہ وسلم نے اس سے صلف لیا کہ اس نے صرف ایک کا ارادہ کیا تھا ، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ دسلم نے مورت اس کو وائیس کرادی ، اس نے و وسری طلاق حضرت عمر کے زمانے میں اور تیسری حضرت عثمان کے زمانے میں دی۔ دی۔

اورائ کی شل مستدشائتی میں ہے، چنا نچے ابوداو کہ کی سند میں نافع بن جیر بن عبد بند ہے، پس نافع کو ابن حبان نے تقات میں ذکر کیا ہے، اگر چہنا فع کو بعض ایسے لوگوں نے جبول کہا ہے جن کی دجال سے ناوا تغیت بہت زیاوہ ہے۔ اوراس کے والد کے سند کی کا بی ہے کہ وہ کہا رہا جین میں بیں اوران کے بارے میں کوئی جرح منقول نہیں۔ اور آیام شافعی کی سند میں عبداللہ بن علی بن میں بیر بن رکانہ، جس کو بن سائب بن تعبید بن عبد بن بید بن رکانہ واقع ہے، جس کو آیام شافعی نے تقد کہا ہے۔ دہ عبداللہ بن علی بن بر بربن رکانہ، جس کو انس میں میں میں میں بان کی ابن حبان نے توثیق کی ہے۔ علاوہ ازیں تا بعین میں بیکی کافی ہے کہ ان کو جرح کے ساتھ ذکر نہ کیا المبن عبد کے المبن حبور کے ساتھ ذکر نہ کیا ہو، تا کہ وہ جہاہ و مفی سے نقل جا کیں، جیسین میں اس نوعیت کے بہت سے دجال ہیں، جیسا کہ الذہ بی ج نے ہوئے اعتماد کیا ہے کہ آدئی کی اولا داوراس کے گھرے نوگ اس کے حالات سے ذیادہ واقف ہواکر تے ہیں۔

حافظائن رجب نے اپن جرت کی وہ حدیث ذکر کی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ : مجھے خبر دی ہے ابورا فع مولی النبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی اولا دہیں سے بعض نے تکرمہ سے انہوں نے ابنِ عباس سے (اس سند سے مند کی روایت کے ہم معنی روایت ذکر کی ہے ) اس روایت کوذکر کر کے حافظ ابن رجب کھتے ہیں کہ:

اس کی سند میں جمہول راوی ہے، اور جس شخص کا نام نہیں لیا گیا وہ شحرین عبداللہ بن ابی رافع ہے، جوضعیف الحدیث ہے، اور اس کی سند میں جمہول راوی ہے، اور جس شخص کا نام نہیں لیا گیا وہ شحر بن آفور الصنعانی کی روایت میں ہے کہ رکانہ اس کی احادیث منکر ہیں، اور کہا گیا ہے کہ وہ متر وک ہے، البذار بیصدیث ساقط ہے، اور شحر بن آفور الصنعانی کی روایت میں ہے کہ رکانہ نے کہا : میں نے اس کو طلاق و ہے دی، اس میں شلا ٹا کا لفظ ذکر نہیں کیا ، اور شحر بین آفور ثقتہ ہیں، بڑے در ہے کے آدی ہیں، نیز اس

كمعارض وروايت بحى ب جرركائد كي اوالاوست مروى بكداس في إلى يوى كوبته طلاق دى حى

اس سے اب قیم کو اور میں میں میں اور میں موجاتا ہے جوانہوں نے اس صدیث پر کیا ہے ، جس صورت میں کہ صدیث رکانہ میں اضطراب میں البتہ کی روایت میں کہ مدید رکانہ میں اضطراب ہوں جب اور ایام احمد نے اس کے تمام طرق کو ضیف قرار دیا ہے ، اور این عبدالبر ہو، جب اس کہ امام ترفی نے اوام بخار کی سے معلی کیا ہے ، اور ایام احمد نے اس کے تمام طرق کو ضیف قرار دیا ہے ، اور این عبدالبر نے بھی اس کی تفعیت میں امام احمد کی میروی کی ہے ، اس صورت میں صدیب رکانہ کے الفاظ میں کی لفظ ہے بھی استدلال ساقط ہوجاتا ہے ۔ اس صدیث کے اضطراب میں ہے ایک بیر ہے کہ میں روایت کرتے ہیں کہ طلاق دینے والا ابور کا نہ تھا ، اور بھی بیا کہ رکانہ کا باپ نہیں بلکہ خودر کا نہ تھا ، اس اس مطراب کو بول دفع کیا جا سکتا ہے کہ سیاضطراب تین کی روایت میں ہے ، البتہ کی روایت میں ہے ، البتہ کی روایت میں وائد کی روایت میں وائد کے ایاس میں بھی علم ہے تو (بیروایت میں البتہ کی روایت میں وائد کے ایاس میں بھی علم ہے تو (بیروایت میں البتہ کی روایت میں وائد کے ایاس میں بھی علم ہے تو (بیروایت میں البتہ کی روایت میں وائد کے ایاس میں بھی علم ہے تو (بیروایت میں البتہ کی روایت میں وائد کے این میں بھی علم ہیں گار ہیں گے۔ میا قدالا انتہار رہوگی اور ) باتی دلائل بغیر موارض کے باتی رہیں گے۔

اورائن رجب کہتے ہیں ہم اُمت میں سے کسی کوئیں جانے جس نے اس مسئلے میں خالفت کی ہو، ندفا ہری خالفت ، نہم کے اعتبار سے ، نہ فالم میں خالفت ، نہم کے اعتبار سے ، نہ فل سے ، نہ فلم کے طور پر ، نہ فتو کی کے طور پر ۔ اور بیر خالفت نہیں واقع ہوئی مگر بہت ہی کم افراد کی جا بب سے ، ان لوگوں پر بھی ان کے ہم عمر حضرات نے آخری ور ہے کی نگیر کی ، ان جس سے اکثر لوگ اس مسئلے کوفنی رکھتے تھے ، اس کا اظہار نہیں کرتے تھے ۔

پی اللہ تعالیٰ کے دین کے اخفاء پر اِجہاع اُمت کیے ہوسکتا ہے، جس دین کواللہ تعالیٰ نے اپنے رسول معلی اللہ علیہ وسلم کے دریا اس فض کے اجتمادی ہوری کیے جائز ہو تکتی ہے جواپی رائے سے اس کی خالفت کرتا ہو؟ اس کا عقاد ہرگز جائز نہیں۔ جائز نہیں۔

اُمید ہے کہ اس بیان سے واضح ہوگیا ہوگا کہ حضرت محرض اللہ عن طلاق کونا فذکر ناحکم شری تھا، جس کی نکر دیر کتاب و سنت موجود ہیں اور جو اِجماع فقہائے صحابہ کے مقاران ہے ، تا اجین اور ان سلے بعد کے حضرات کا اِجماع مزید براں ہے ، اور بی حکم شرق کے مقابلے میں تعزیری سزانہیں تھی ۔ پس جو خص خضرت عمرضی اللہ عنہ کے تین طلاق کونا فذکر نے سے خروج کرتا ہے وہ ان تمام چیزوں سے خروج کرتا ہے۔ ( مُقال ، شیخ حسن کوشی)

#### طلاق سنت کے دوطرق کابیان

﴿ وَالسُّنَةُ فِي الطَّلَاقِ مِنْ وَجُهَيْنِ : سُنَةً فِي الْوَقْتِ، وَسُنَةً فِي الْعَدَدِ . فَالسُّنَةُ فِي الْعَدَدِ يَسُنَةً فِي الْعَدَدِ يَسُنَّةً فِي الْعَدَدِ يَسُنَّةً فِي الْعَدَدِ يَسُنَّوِى فِيهَا الْمَدْخُولُ بِهَا وَغَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا ﴾ وَقَدْ ذَكَرُنَاهَا ﴿ وَالسُّنَةُ فِي الْوَقْتِ يَسُنَوِى فِيهَا الْمَدْخُولُ بِهَا وَعُيلُ اللَّهَ اللَّهُ الللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُولُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّلْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ ا

الْ مُراعَى دَلِيْلُ الْحَاجَةِ وَهُوَ الْإِقْدَامُ عَلَى الطَّلَاقِ فِي زَمَانَ تَجَلَّهِ الرَّغْيَةُ وَهُوَ الطُّهُرُ الْمَحْالِي عَنُ الْجِمَاعِ، آمَّا زَمَانُ الْحَيْضِ فَزَمَانُ النَّفُوةِ، وَبِالْجِمَاعِ مَرَّةً فِي الطُّهُرِ تَفْتُرُ الْحَيْضِ عَنْ الْجَمَاعِ مَرَّةً فِي الطُّهُرِ وَالْحَيْضِ فَي اللَّهُ وَيَعَدُ الطَّهُرِ وَالْحَيْضِ فَي عَلَافًا إِزُفَوَ رَحِمَهُ الرَّغُبَةُ وَي عَيْدِ الْمَدْخُولِ بِهَا يُطَلِّقُهَا فِي حَالَةِ الطُّهُرِ وَالْحَيْضِ فَي عَلَافًا إِزُفَوَ رَحِمَهُ اللَّهُ هُو يَقِيسُهَا عَلَى الْمَدْخُولِ بِهَا وَلَنَا آنَّ الرَّغْبَةَ فِي عَيْدِ الْمَدْخُولِ بِهَا صَادِقَةً لَهُ اللَّهُ مُو يَقِيسُهَا عَلَى الْمَدْخُولِ بِهَا . وَلَنَا آنَّ الرَّغْبَةَ فِي عَيْدِ الْمَدْخُولِ بِهَا صَادِقَةً لَهُ تَقَلُّ بِالنَّعُ مِنْ مَا لَمْ يَحْصُلُ مَقْصُودُهُ مِنْهَا، وَفِي الْمَدْخُولِ بِهَا تَسْجَدُدُ بِالطَّهُرِ

ترجمه

اور طلاق میں سنت دواعتبار سے ہوتی ہے ایک وقت کے اعتبار سے سنت ہے اور دومری عدد کے اعتبار سے سنت ہے۔ تعداد

کے اعتبار سے سنت میں مدخول بہا اور غیر مدخول بہا ( دونوں طرح کی بیع یاں ) برا بر ہوں گئ جیسا کہ ہم اس کا ذکر کر بچے ہیں۔ وقت کے اعتبار سے سنت صرف ' مدخول بہا ' بیوی کے ساتھ طابت ہوگی اور دہ ہے ۔ آدمی اس عورت کو ایسے طہر میں طلاق دے جس کے اعتبار سے سنت صرف ' مدخول بہا ' بیوی کے ساتھ طابت ہوگی اور دہ ہے ۔ ذاعیہ بیدا کرنے دائی چیز دلیل حاجت ہے اور وہ ایسے ذمانے میں طلاق دے جس میں اس عورت کے ساتھ صحبت ندگی ہو جہاں تک چیف کے ذمانے کا دیا ہے جس میں رغبت سے سے بیدا ہوتی ہے اور بید زماند وہ طہر ہے جس میں صحبت ندگی گئی ہو جہاں تک چیف کے ذمانے کا تعداد خوات ہے۔ غیر مدخول بہا عورت کو آدمی طہر یا تعداد ہوت کی تعداد خوات ہے۔ خوات ہوت ہوت کی طہر کا جس کہ بی حالات میں طلاق دے سکتا ہے جبکہ امام ذفر کی رائے ختلف ہے وہ اس عورت کو مدخول بہا عورت پر تیاس کر نے بیل ۔ ہماری دلیل بیہ ہے: غیر مدخول بہا عورت میں دلیل ہے ہیں ہوتی جب تک مرد کا جبکہ مدخول بہا عورت کے اغراد کی سے ہوتی ہے۔ اندر طہر کے ساتھ بید دلیل سے سے موسل ند ہو ( لیمنی مرد اس کے ساتھ موست ندکر لے ) جبکہ مدخول بہا عورت کے اغراط ہر کے ساتھ بید دلیل سے ساصل ند ہو ( لیمنی مرد اس کے ساتھ موست ندکر لے ) جبکہ مدخول بہا عورت کے اغراط ہر کے ساتھ بید دلیل سے ساصل ند ہو ( لیمنی مرد اس کے ساتھ موست ندکر لے ) جبکہ مدخول بہا عورت کے اغراط ہر کے ساتھ بید دلیل سے سے ہوتی ہے۔ ،

## حالت حيض ميس طلاق ديين كي مما نعت كابيان

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اکے بازے بیل روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حالت چیف بیل طلاق وی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کا ذکر رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ، آئے خضرت سلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ سے بہت غمہ ہوئے اور فر مایا کہ اس گن ہ کا تدارک کرنے کے لئے ) عبداللہ کوچاہئے کہ وہ اس مورت سے رجوع کرے بیتی مثلا یوں کے کہ میں نے اس کواہی نکاح میں واپس لے لیا ) اور پھر اس کواہی یاس رکھے بہاں تکہ کہ وہ پاک ہوجائے اور پھر جنب وہ حائفہ ہواوراس کے بعد پاکھوجائے اور طلاق و بتا ضروری ہوتو پاک کی حالت میں اسے کے بعد پاکھوجائے اور طلاق و بتا ضروری ہوتو پاک کی حالت میں اسے طل تی دے قبل اس کے کہ اس سے جماع کرے ، لین کہی وہ عدت ہے جس کے بار سے بھی اللہ تعالی نے تھم دیا ہو تھی دول کو طلاق دی جائے ہوئے کہ اس می عورتوں کو طلاق دی جائے ۔ ایک روایت میں یالفاظ میں کہ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عربے مایا کہ عبداللہ کو تھم دولی میں مورتوں کو طلاق دی جائے ۔ ایک روایت میں یالفاظ میں کہ آئے خضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عرب مایا کہ عبداللہ کو تھم دولی میں مورتوں کو طلاق دی جائے ۔ ایک روایت میں یالفاظ میں کہ آئے خضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عرب اللہ کو تھی ہوں کی جائے ۔ ایک روایت میں یالفاظ میں کہ آئے تحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عرب میں میں میں مورتوں کو طلاق دی جائے ۔ ایک روایت میں یالفاظ میں کہ آئے تحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عرب میں میں مورتوں کو طلاق دی جائے ۔ ایک روایت میں یالفاظ میں کہ آئے ۔ ان مورتوں کو طلاق دی جائے ۔ ایک روایت میں یالفاظ میں کہ آئے کہ دولی کہ مورتوں کو طلاق دی جائے ۔ ایک روایت میں یالفاظ میں کہ ان مورت سے جس کے بار میں کو اس کے کہ اس کی کہ اس کی کہ اس کے کہ اس کی کو اس کے کہ اس کی کو اس کی کو اس کے کہ اس کی کو اس کے کہ اس کی کہ اس کے کہ کہ کہ اس کے کہ کو اس کے کہ اس کے کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کی جائے کی کو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو ک

كدووان مورت مدروع كرماور مراس وياكى مالت بن بشرطيكه وه مالمدند موادر جيش تا موياحمل كى حالت من طلاق

المنطقط فيه (أ تخضرت ملى الله عليه وملم ال واقعه عنديب غمر جوعة) بياس بات كى دليل بيكه حالت حيض من طلاق ويناحرام ہے كيونكه اكر ميحرام ندموتا تو آنخضرت صلى الله عليه وسلم إس واقعه پرخصه ندموتے۔اور حالت جيش بيل طلاق دينا حرام اس لئے ہے کہ ہوسکتا ہے کہ طلاق دینے والے نے حالت جیش میں تھی کرا ہت طبع کے سبب طلاق دی ہواورو ومسلحت اس کے طلاق دينے كيوجه سے نه ہوجس كى بنام پرطلاق ديناحرام ہو \_ گركوئى مخص اگر حالت حيض بيس طلاق ديد بياتو طلاق پر جائيكي نبى وجه ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کورجوع کرنے کا حکمد یا اور بدیالک ظاہر بات ہے کہ رجوع کرنا طلاق کے بعد ہی

# حالت حيض كي وقوع طلاق ميس امام بخاري كام و قف

حضرت امام بخاری زحمة الله علیه نے کہا اور ابوسعمر عبدالله بن عمرومطری نے کہا ( یا ہم نے بیان کیا ) کہا ہم سے عبدالوارث بن سعيد في كما مم ساايوب ختيانى في انهول في سعيد بن جبير سي انهول في ابن عمر رضى الدعنما سه انہوں نے کہا بیطلاق جو میں نے حیض میں وی تھی مجھ پرشاری تی۔

لیعنی اس کے بعد دو بی طلاقوں کا اور افتیار رہا۔ انکہ اربعہ اور جمہور فقہا و نے اس سے دلیل کی ہے اور بیکہاہے کہ جب ابن مرزمنی البدعنهماخود بهتے بین کدریرطلاق شار ہوگی تواب اس کے دقوع میں کیا شک رہا۔

## وتوع طلاق حائض ميس امام بخاري بدغير مقلدين كااختلاف

غيرمقلدوحيدز مان لكعتاب بهم كبتي بين كدحفزت ابن عمر رضى الدعنهما كامرف قول جحت نبيس بوسكتا كيونكه انهول نے بیر بیان تبیس کیا کہ اسمخفٹرت مسلی اللہ علمید سلم نے اس کے شار کئے جانے کا تھم ویا۔ میں ( وحید الزماں) کہنا ہوں کہ سعید بن جبیر نے ابن عمر رضی الله عنهماست مید وایت کی اور ایوالزبیر نے اس کے خلاف روایت کی ۔اس کو ابودا ؤو وغیرہ نے نكالا ہے كہ ابن عمر رضي الله عند نے اس طلاق كوكوئى چيز نہيں سمجھا اور شعبی نے كہا عبد اللہ بن عمر رضي الله عنها كے نز ديك بيد ظلاق شارنه ہوگی۔اس کوعبدالبرنے تکالا اورابن حزم نے باسناوی تافع ہے، انہوں نے ابن عمر رمنی اللہ عندسے ایہا ہی تکالا كاس طلاق كاشارنه بوكا اورسعنيد بن منصور في عبدالله بن مبارك سيء انهون في ابن عمر رضى التدعنهما سي ايها بي نكالا كه انہوں نے اپی عورت کو حالت مین میں طلاق دے دی تو آتخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیطلاق کوئی چیز نہیں ئے ۔ جا فظ نے کہا کہ بہب روانیتی ابوالز بیر کی روایت کی تائید کرتی ہیں اور ابوالز بیز کی روایت سیجے ہے۔اس کی سندا ہام مسلم کی شرط پر ہے۔اب خطابی اور قسطلانی وغیرہ کا ریہ کہنا کیا بوالز بیر کی روایت منکر ہے قابل قبول نہ ہوگی اور امام شافعی کا یہ کہنا

کے تافع ابوالز بیر نے زیادہ نفتہ ہے اور نافع کی روایت ہیہ ہے کہ اس طلاق کا شار ہوگا تی نہیں کیونکہ ابن حزم نے خور نافع ہی متعطرين سے ابوالزبير كے موائن تكالا ہے۔

صدریں اس بیں جو بہ طاہر بخاری کی بڑی رٹ لگاتے پھرتے ہیں جبکہ خودان کے نام نہاد مصنفین جو پندر ہویں صدی کا فتنہ ہیں ان میں آئ جرائت بھی ہے کہ دوایام بخاری سے اختلاف کرتے ہیں واقعی کے ہے کہ غیر مقلدا سے کہتے ہیں جس میں

# أيك طهرمين ايك طلاق كي مشروعت كاسبب

مصنف فرمات بیں۔ یہاں داعیہ پیرا کرنے والی چیز طلاق کی ضرورت کی دلیل ہے اور وہ داعیہ ایسے وقت میں طلاق وینا ہے جب رغبت نے سزے سے پیدا ہوتی ہے اور بیروہ زماندہے جو محبت سے خالی طبر پرمشمل ہوتا ہے۔ یہاں بیاعتراض کیا جاسک ہے: حیض کے دوران طلاق کیوں نہیں دی جاسکتی؟ تو اس کے جواب میں مصنف نے بیدیات بیان کی ہے: جہاں تک حیض کے وتت کاتعلق ہے تو اس دوران میں مردکومحبت کے مل ہے دلچی نہیں ہوتی ۔اس پریہ سوال کیا جا سکتا ہے:اگر آپ نے سرے سے و کچیں کو طلاق دینے کا داعیہ قرار دیتے ہیں تو ایک طہر میں ایک سے زیادہ طلاقیں کیوں ٹیس دی جاسکتی ہیں۔مصنف نے اس کا جواب بددیا ہے: ایک طبر کے دوران ایک مرتبہ محبت کر لینے سے دلچین کم ہوجاتی ہے ای لئے ایک طبریں ایک ہی طلاق کومشروع

يهال بيسوال كياجا سكتاب: وقت كاعتبار سے طلاق مين آب مدخول بها اور فير مدخول بها كدرميان فرق كيول كرتے الى؟ معنف في بيات بيان كى ب: غير مدخول بهاعورت كون من ونت كاعتبار سيست بون كى كونى منرورت بيس ب کیونکہ جب مرد نے اس کے ساتھ محبت ہی نہیں گی تو اس سے حق میں طہراور حیض دونوں حالتیں برابر نٹار ہوں گی۔ تا ہم اس بارے میں امام زفر کی رائے مختلف ہے کیونکہ انہوں نے غیر مدخول بہاعورت کو مدخول بہاعورت پر قیاس کیا ہے۔

احناف میہ کہتے ہیں: مرد نے جس مورت کے ساتھ محبت ندگی ہو۔اس کے تق میں حیض کی وجہ سے مردی دلچیں کم نہیں ہوتی۔ اس وقت تک جب تک مرداس عورت سے اپنا مقصد حاصل نہیں کر لیتا الینی اس کے ساتھ ایک مرتبہ محبت نہیں کر لیتا۔اس کے برعش جس عورت کے ساتھ وہ ایک مرتبہ محبت کرچکا ہوائ کی طہر کی حالت میں اس کے لئے مرد کی دلچیں نے سرے سے پیدا ہوجاتی ہے۔ جسعورت كوجيش نهآتا مواست طلاق دسية كاسنت طريقه

قَمَالَ (وَإِذَا كَانَتُ الْمَرْآةُ لَا تَحِيْضُ مِنْ صِغَرِ أَوْ كِبَرِ فَارَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلَاثًا لِلسُّنَّةِ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً، قَاِذًا مَصْلَى شَهُرٌ طَلَّقَهَا أُخُولِى، فَإِذَا مَصْلَى شَهْرٌ طَلَّقَهَا أُخُولِى) ؛ إِلَانَ الشَّهْرَ فِي حَقِهَا قَالِمٌ مَقَامَ الْحَيْضِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَاللَّالِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَوِيْضِ) إلَى أَنْ قَالَ

روَ اللَّارْنِي لَهُ يَعِصْنَ ﴾ وَالْإِقَسَامَةُ فِنِي حَقِّ الْحَيْضِ خَاصَّةً حَتَّى يُقَدَّرَ الاستِبْرَاءُ فِي حَقِّهَا بِ الشَّهْرِ وَهُ وَ بِ الْسَحِيْضِ لَا بِالطُّهْرِ، ثُمَّ إِنْ كَانَ الطَّلَاقُ فِي آوَّلِ الشَّهْرِ تُعْتَبَرُ الشَّهُورُ بِ الْآهِلَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي وَسَطِهِ فَيِ الْآيَامِ فِي حَقِّ النَّفُرِيْقِ، وَفِي حَقِّ الْعِدَّةِ . كَذَٰ لِكَ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَعِنْدَهُمَا يُكُمِلُ الْآوَّلَ بِالْآخِيْرِ وَالْمُتَوَسِّطَانِ بِالْآهِلَّةِ وَهِيَ مَسْاَلَةُ الإجَارَاتِ. قَىالَ (وَيَسَجُوزُ أَنَّ يُسَطِّلِقَهَا وَلَا يَفْصِلُ بَيْنَ وَطْنِهَا وَطَلَاقِهَا بِزَمَانِ) وَقَالَ زُفَرُ : يَفْصِلُ بَيْنَهُ لَهُ مَا بِشَهْرٍ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْحَيْضِ ؛ وَلاَنَّ بِالْحِمَاعِ تَفْتُرُ الرَّغْبَةُ، وَإِنَّمَا تَتَجَدَّدُ بِزَمَانٍ وَهُوَ الشُّهُرُ : وَلَنَا آنَّهُ لَا يُتَوَهَّمُ الْحَبَلُ فِيْهَا، وَالْكُرَاهِيَةُ فِي ذَوَاتِ الْحَيْضِ بِاغْتِبَارِهِ ؟ إِلاَنَّ عِمَدُ ذَلِكَ يُشْتَبُهُ وَجُهُ الْعِدَّةِ، وَالرَّغُبَةُ وَإِنْ كَانَتْ تَفْتُرُ مِنْ الْوَجْهِ الّذِي ذَكَرَ للكِنْ تَكْتُرُ مِنُ وَجُهِ انْحَرَ ؛ لِلَاّنَّهُ يَرْغَبُ فِي وَطَّء غَيْرٍ مُعَلَّقٍ فِرَارًا عَنْ مُؤَنِ الْوَلَدِ فَكَانَ الزَّمَانُ زَمَانَ رَغْبَةٍ وَصَارَ كَزَمَانِ الْحَبَلِ.

اورا گر مورت کو کم سی یا زیاوه عمر کی وجہ ہے چین ندآ تا ہواور مردا ہے سنت کے مطابق تمن طلاقیں وسینے کا اراوہ کرے تو وہ ا الله الله و الكافر و الكرم بيند كرر جائ كانو ووسرى طلاق و الكاف كونكه ال مورث كون من مبيند ين كوائم مقام ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: 'اور وہ عورتی جومیش سے مایوس ہو چکی ہیں'۔ یہ آیت بہال تک ہے' اور وہ عورتیس جنہیں حیض بیں آتا'۔ بیقائم مقام ہونا صرف عیض کے ساتھ مخصوص بے بیاں تک کداستبراء میں اس کے ق میں مسنے کا انتبار کیا جائے گا اوروہ چیز چین ہے طبر تبیں ہے۔ مرد نے اگر طلاق مینے کے آغاز میں دی ہوئتو مہیزوں کا اعتباد جاند کے حساب ہے ہوگا۔ لکین اگر درمیان میں دی ہوئو علیحد گی کرنے میں دونوں کا اعتبار ہوگا اور عدت میں بھی دنوں کا بی انتہار ہوگا' بیتکم امام ابوحنیفہ کے نزد كي ب\_ صاحبين كے نزد يك دوسر مينے كے ذريع بہلے مينے كوكمل كرايا جائے گا اور درميان كے جاند كاحساب ہوگا۔ میمنله اجارات سے تعلق رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں نیہ بات جائز ہے مردالی عورت کوطلاق دیدے اور اس کے ساتھ سحبت کر لے اور پھراے طلاق دینے کے درمیان کوئی وقتی فرق نہ کرے۔امام زفر فرماتے ہیں:ان دونوں کے درمیان ایک ماد کا فاصلہ کے کونکہ پیچش کے قائم مقام ہے۔ نیز محبت کرنے کے نتیج میں رغبت کم ہوجاتی ہے اور سے پچھ مرصے کے بعد از سرنو پیدا ہوتی ہے اوروه زماندا يك مبيندس

ہماری دلیل میہ ہے: السی عورت کے حاملہ ہونے کا امکان تیس ہے۔ حیض والی عورتوں میں اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے اس

چیز کوکر دہ قرار دیا گیا ہے کیونکہ المی صورت بھی عدت مشتبہ ہوجاتی ہے۔ جہاں تک رغبت کا تعلق ہے تو اگر چہ وہ ایک حوالے سے کم ہوجاتی ہے جواتی ہے کیونکہ مردالی صحبت کرنے میں رغبت رہے ہوجاتی ہے کیونکہ مردالی صحبت کرنے میں رغبت رہے ہوجاتی ہے کہ ہوجاتی ہے کیونکہ مردالی صحبت کرنے میں رغبت رہے ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتے کا بوجھ نہ برداشت کرنا پڑے لہٰذالی عورت کے لئے ہرز ماندر غبت کا زمانہ ہوجا ہے گا۔
اس کی مثال حمل کے زمانے کی طرح ہوجائے گی۔

## غيرهائض خواتين كى عدت طلاق كابيان

وَ اللّٰىٰ يَنِسُنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نُسَآئِكُمْ إِنِ ارْتَبَتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَقَةُ اَشْهُرٍ وَ الْمَى لَمُ يَحِضُنَ وَ اُوْلَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلّٰهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَه مِنْ اَمْرِهِ يُشْرًا (الطلاق، ۵)

اورتمهاری عورتوں میں چنہیں حیض کی امید نہ رہی اگر تمہیں ہجھ شک ہوتو ان کی عدت تمین مہینے ہے اوران کی جنہیں امجی حیض ندآ یا۔اور حمل والیوں کی میعادیہ ہے کہ وہ اپنا حمل بھن کیں۔اور جواللٹہ ہے ڈرے اللٹھ اس کے کام میں آسانی فرماد صدرالا فاصل مولا تاقیم الدین مراد آبادی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔

بوڑھی ہوجائے کی وجہ سے کدوہ سے ایاس کو بہنے گئی ہوں۔ سن ایاس ایک قول میں بھین اور ایک قول میں ساٹھ ممال کی عمر اور اصح بیہ سے کہ جس عمر میں بھی جیف منقطع ہوجائے وہی سنِ ایاس ہے۔اس میں کہ اِن کاعلم کیا ہے۔

شان نزول: صحابہ نے رسول کریم سلی الله علیہ وآ کہ وسلم ہے مرض کیا کہ چین والی عورتوں کی عدیت تو ہمیں معلوم ہوئی جو حیف والی نہ دول ان کی عدیت کیا ہے؟ اس پر بیاآ بیت نازل ہوئی۔ مینی وہ مغیرہ ہیں ، پائمرتو بلوغ کی آگئی مرا بھی چیف نہ شروع مواءان کی عدید سے بھی تنین ماہ ہے۔

# ميديكل چيك اپ سے استبرائے رحم كاشرى تھم

علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب مورت کو معلوم ہو کہ اے کی بیاری یا نقاس یا رضاعت کی بنا پر چیف نہیں آ رہا تو وہ انظار اس مرض اور سبب کے زائل ہونے اور خون آنے کا انتظار کرے چاہے انظار کہ یا ہوں الا یہ کہ وہ ناامیدی کی عمریعی اس عمر ہیں بہنچ جائے جس میں چین نہیں آتا تو پھرا ہے ناامید مورتوں والی عدت گڑار تا ہوگی۔

امام شافتی رحمہ اللہ ہے مندشافتی میں ان کی سند ہے جہان بن معقد ہے مروی ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کوایک طلاق دے دی اور اس کی آیک بیٹی بھی بھی جے وہ وووھ پلا رہی تھی، چٹانچہ اس کے حیف کی مدت زیادہ ہوگئی اور جبان بیار ہو گئے تو انہیں کہا گیا: اگرتم فوت ہو گئے تو وہ آ ہے کی وارث ہوگی اتو وہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس زید بن عابرت رضی اللہ تعالی عنہ ہی سنتھ انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے اس کے متعلق وریافت کیا تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے زید



زور ملی اللہ تعالیٰ عنہما کوفر مایا ": تم دولوں کی رائے کیا ہے؟ تو دولوں نے فرمایا : ہماری رائے تو بہی ہے کہ آگر وہ مورت نوت ہوگی اور ہے ہوگی ہوں ، اور ہدی ان بیس شامل ہوتی ہے جوابھی چیش کی عمر تک نہیں پہنچیں "تو جہان اپنے گھر گی اور اس ہے اپنی بچک ہوں ، اور ہدی ان کی مطلقہ یوی کوچیش والیس آگی ، اور جب اے دوجیش ہی آئے تھے کہ تیسر احیش آئے ادر عدت ختم ہونے سے قبل چیس کی تو اس کی مطلقہ یوی کوچیش والیس آگی ، اور جب اے دوجیش ہی آئے تھے کہ تیسر احیش آئے ادر عدت ختم ہونے سے قبل ، یہ جہان فوت ہوگی ، بوت مان رضی اللہ تعالی عشر نے اس مورت کو جہان کا وارث بنایا ۔ (المعنی این قد امد ( 11 ر ، ( 216 ) ) استہرا ورقم کے لیے صرف میڈ یکل چیک اپ پر اکتفا کرنا چائز نہیں ، بلکہا یک چیش کے ماتھ استہرا ورقم کرنا ضرور ک ہے۔

حالمه عورت كوطلاق وييخ كاسنت طريقه

وَلَهُمَا أَنَّ الْإِبَاحَةَ بِعِلَّةِ الْحَاجَةِ وَالشَّهُرُ دَلِيْلُهَا كَمَا فِيْ حَقِّ الْآيِسَةِ وَالصَّغِيْرَةِ، وَهَٰذَا ؛ إِلَّنَّهُ زَمَانُ تَحَدُّدِ الرَّغْبَةِ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْجِبِلَّةُ السَّلِيْمَةُ فَصَلَحَ عِلْمًا وَّدَلِيُلا، بِخِلَافِ
الْـمُـمُقَيِّةِ طُهُرُهَا ؛ إِلَانَ الْعِلْمَ فِي حَقِّهَا إِنَّمَا هُوَ الطَّهُرُ وَهُوَ مَرُجُو فِيهَا فِي كُلِّ زَمَانٍ
وَلَا يُرْجَى مَعَ الْحَبَلِ .

2.7

آور حالمہ عورت کے ساتھ صحبت کرنے کے بعدا سے طلاق دینا جائز ہے کیونکہ اس کے نتیج میں عدت مشتر نہیں ہوتی اور حمل کا زمانہ صحبت میں دلچہیں کا زمانہ ہے کیونکہ اس کے نتیج میں حزید ہے کی پیدائش کا امکان نیس ہوتا یا اس کی وجہ یہ بھی ہوسکتی ہوتا ہے اس عورت سے اس مرد کا بچہ پیدا ہوتا ہے گہذا صحبت کرنے کے نتیج میں دلچہیں کم نہیں ہوگی۔ مردالی عورت کوسنت کے مطابق تین طلاقیں دے گا'اور ہر دو طلاقوں کے درمیان ایک ماہ کا وقفہ رکھے گا۔ بیتھ مام ابو صفیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک ہے۔ امام محمد علیہ الرحمہ فرماتے میں: ایک عورت کو سنت کے مطابق طلاق ایک ہی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے: طلاق میں اصل چیز ممانعت ہاور

شریعت میں تغریق کا تھم عدت میں فعل کے اعتبارے دیا ہے جبکہ حاملہ تورت کے بی جم مہینداس فعل سے تعلق نہیں رکھا تواس کی مثال ایک عورت کی طرح ہوگی جس کا طبر طویل ہو گیا ہو۔ صاحبین کی دلیل ہے ہے : حاجت کی بنیاد پر طلاق کو مباح قرار دیا می ہے اور مبینداس کی دلیل ہے جس طرح حیض سے مایوں یا کمسن تورت کے بی سید ہے۔ اس کی دلیل ہے جہ نیر غبت میں تجدد کا زمانہ ہوتا ہے اس چیز کے حساب سے جو چیز فطرت سلیمہ میں یا تی جاتی لیے ہید یا تب نشان اور دلیل بنے کی صلاحیت رکھتی ہے ۔ چیکہ جس مورت کا طبر طویل ہو چوکا ہواس کا تھم مختلف ہے کیونکہ اس کے بی میں اصل نشان طبر ہے اور دو کسی ہی وقت میں اس میں پاتے جانے کی امید ہو عتی ہے کیکن ممل کے ساتھ اس کی امید بیس ہو تکتی۔

## حامله كوطلاق دين كى اباحت كابيان

حضرت ابن عمر نے طلاق دی اپنی عورت کو حالت حیض میں ۔حضرت غمر نے نبی کریم صلی اللہ خلیہ د آلہ وسلم سے اسکا ذکر کیا تو آپ صلی القد علیہ د آلہ وسلم نے ارشاد فر مایار جوع کرے بھر طلاق دے جب وہ چیش ہے پاک ہویا حالمہ ہوجائے۔ .

(منن این مانیه: جلد دوم: حدیث نمبر 180)

حالت حمل میں ہونے والی طلاق کو طلاق کی کہا جاتا ہے۔ اس طلاق میں عدت کے اندر دجوع کی مخبائش باتی رہتی ہے۔ سید تا اس مح رضی اللہ عنہ والی روایت سیح مسلم میں ہے جس میں بیدالفاظ مروی جی کہ سید تا این عمر نے الت جیش میں طلاق دی تو سید تا محرکور مول اللہ نے فرما یا کہ اے تھم دیں کہ وہ رجوع کرے بھر حالت طہریا حمل میں طلاق وے۔ معلوم ہوا کہ حالت حمل میں دی ہوئی طلاق کا وقوع ہوجاتا ہے

## عدت ميل طلاق دينے كيمومى تكم كابيان

يُّأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِنَّتِهِنَّ وَ اَحْصُوا الْعِنَّةَ وَ اتَّقُوا اللّهَ رَبَّكُمُ لَا تُسخِرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُسُوتِهِنَّ وَكَا يَخْرُجُنَ إِلَّا اَنْ يَساْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّئَةٍ وَتِلْكَ خُدُودُ اللهِ وَ مَنْ يَتَعَدَّحُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه لَا تَدْرِى لَعَلَّ اللّهَ يُحْدِثُ بَعُدَ ذَٰلِكَ آمُرًا .(طلاق ١٠)

اے نبی (علیقے) جبتم لوگ عورتوں کوطلاق دوتو ان کی عدت کے وقت پر انہیں طلاق دوادر عدت کا شار رکھو۔اوراپنے دب اللہ اللہ ہے ڈرو۔عدت میں آنہیں ان کے گھروں ہے نہ نکالوادر نہ وہ آب نکلیں۔ گریہ کہ کوئی صرح بے حیائی کی بات لائیں۔ اور یہ اللہ کی حدید میں آنہیں ان کے گھروں ہے نہ نکالوادر نہ وہ آب نکلیں۔ گریہ کہ کوئی صرح بے حیائی کی بات لائیں کے بعد اور یہ اللہ کی حدید میں اور جواللہ کی حد وں ہے آ گے بڑھا بیشک اس نے اپنی جان پرظلم کیا تمہیں نہیں معلوم شاید اللہ اس کے بعد کوئی نیا تھم بیسے ۔ ( کنز الا بمان )

#### **4** 1934

## ابل تشيع كيزو يك حامله كودوباره طلاق دين كابيان

شوہر نے اس پاکی میں اس کے ساتھ فرو کی نہ کی ہواور ان دوشرا نکا کی تفصیل آئندہ مسائل میں بیان ہوگی یورت کو تین صورتوں میں جیش و نفاس کی حالت میں طلاق دیتا سے ہے: (۱) اس کے شوہر نے نکاح کے بعد اس ہے فرد کی نہ کی ہو۔ (۲) معلوم ہو کہ حاملہ ہے اور اگر معلوم نہ ہواور اس کو اس کا شوہر جیش کی حالت میں بطلاق دید اور بعد میں معلوم ہو کہ حاملہ تھی تو احتیاط واجب ہے کہ اسے دو بارہ طلاق دے۔ (۳) غائب ہونے کی وجہ ہے مردمعلوم نہ کرسکتا ہو کہ اس کی ہوی جیش ونفاس ہے پاک

ے یائیں۔

اگر عورت کوخون حیض سے پاک تجبیتے ہوئے طلاق دے اور بعد میں معلوم ہو کہ طلاق دیتے وقت دہ حاست حیض میں تمی تو اس کی طلاق باطل ہے اور اگر اسے حالت حیض میں تحجیتے ہوئے طلاق دیا ور بعد میں معلوم ہو کہ دہ پاک تبی تو طلاق ہے۔ ( تو ضیح المسامل، طلاق کے احکام )

# تحكم كامدار دليل موني كا قاعده نقهيه

﴿ وَالْحُكْمُ يُدَارُ عَلَى دَلِيلِهَا) (عنايه شرح الهدايه ، ج ١ ، ٢ ١ ، بيروت)

المجلم كالداراس كي دليل يرب

#### حامله کو جماع کے بعد طلاق دینے کابیان

ے مالمہ عورت کے ساتھ صحبت کرنے کے فوراً بعدا ہے طلاق دینا جائز ہے چونکہ اس ممل کے نتیج میں اس عورت کی عدت مشتبہ نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس کی عدت تو اس وقت ختم ہوگی جب وہ نیچے کوجنم دے گی۔

اس کی وجہ ریجی ہے کہ عورت کے مل کا زمانہ صحبت میں دنجیبی کا زمانہ ہے کیونکہ مرد کے اس کے ساتھ صحبت کرنے ہے مزید کوئی اور حمل تفہر نے کا امکان نہیں ہوتا۔ یہاں مصنف نے بید سئلہ بیان کیا ہے: حاملہ عورت کوطراتی دینے کا سنت طریقتہ یہ ہے: اے ایک ایک ماہ کے بعد تین طلاقیں دی جا کیں تا ہم بیطریقتہ امام ابوصنیفہ اور امام ابو یوسف کے نز دیک ہے۔

ا م مجد علیہ الرحمہ بیفر ہاتے ہیں: الیم عورت کے لئے سنت یمی ہوگا اے ایک ہی طلاق وی جائے چونکہ اپنی اصل کے اعتبار ہے طلاق ممنوع ہے۔ امام مجد علیہ الرحمہ کے اس بیان پر میاعتر اض کیا جا سکتا ہے: اگر طلاق اپنے اصل کے اعتبار ہے ممنوع ہے تو پھر آپ اس عورت کو ایک سے زیادہ طلاق دینے کے قائل کیوں ہیں جو حاملہ نہیں ہوتی ؟ اس کا جواب ہے اس عورت کے حق میں ایک مہید فصل کی حیثیت جمیں رکھتا اور اس کی مثال اس عورت کی طرح ہوجاتی ہے جس کا طہر طویل ہو چکا ہو۔ یعنی کسی نے ری و فیرو ک و جہ سے اسے طویل عرصے تک حیثی نہ آئے تو الی عورت کے حق میں ایک مہید عدت میں فصل کے قائم مقام نہیں ہوتا۔ شیخین: بیفر ماتے ہیں: طلاق کو ضرورت کے پیش نظر مباح قرار دیا گیا ہے اور ایک مہینداس ضرورت کے لئے ولیل کی حیثیت رکھتا ہے اور ایک مہینداس ضرورت کے لئے ولیل کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کی مثال اسی طرح ہوگئ جیسے کسی عورت کو زیادہ عمر ہوجانے کی وجہسے حیض ندا تا ہویا کم عمری کی وجہسے حیض ندا تا ہو یا کہ عمری کی وجہسے حیض ندا تا ہو اس کی وجہ بیت دوبارہ دلجیسی پیدا ہونے کی نشانی اور دیل بن سکتا ہے۔

امام محمد علیہ الرحمہ نے حالمہ عورت کو اس عورت پر قیاس کیا تھا جس کا طبیرطوبل ہوجا تا ہے۔ اس کے بارے میں مصنف فرماتے ہیں۔طوبل طبروالی تخورت کا تھم اس سے مختلف ہے کیونکہ اس سے حق میں نشانی اور دلیل طبر ہے جو ہرز مانے میں موجود ہو سکتا ہے جبکہ مل کی حالت میں کیونکہ عورت کو چنس نہیں آتا اس لئے اسے شئے سرے سے طبر آنے کا امکان ہمی نہیں ہوگا۔ حیض کی حالت میں طلاق دینے کا بیان

﴿ وَإِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَالَهُ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ وَقَعَ الطَّلَاقُ ﴾ إِلاَنَّ النَّهُى عَنْهُ لِمَعْنَى فِى غَيْدِهِ وَهُوَ مَا ذَكُوْنَاهُ فَلَا يَنْعَدِمُ مَشْرُوعِيَّنَهُ ﴿ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ اَنْ يُرَاجِعَهَا ( ا ) ﴾ ﴿ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِعُمَرَ مُرُ ابْنَكَ فَلَيْرَاجِعْهَا ﴾ وقد طَلَقها فِي حَالَةِ الْحَيْضِ . وَهذا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِعُمَرَ مُرُ ابْنَكَ فَلْيُرَاجِعْهَا ﴾ وقد طَلَقها فِي حَالَةِ الْحَيْضِ . وَهذا يُخيفِ الْوَقُومِ وَهُو الْعَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ جُعَةِ ثُمَّ الاسْتِحْبَابُ قُولُ بَعْضِ الْمَشَايِخِ . وَالْاصَحْ اللهُ وَالحَبْ اللهُ وَالْمَالِمُ وَوَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلِيهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

قَالَ ﴿ فَإِذَا طَهُرَتْ وَ حَاضَتُ ثُمَّ طَهُرَتُ ﴾ ، قَانُ شَاء طَلَقَهَا وَإِنْ شَاء اَمُسَكُهَا . قَالَ وَ وَ الْحَيْظَةَ وَ الْطَحَاوِيُّ اللهُ طَلَقَهَا فِي الطَّهْ ِ اللهِ يَ يَلِي الْحَيْظَةَ الْالُولَى . قَالَ اللهُ والْحَسَنِ الْحَرْدِيُ ﴿ مَا ذَكُوهُ قُولُ اَبِي حَنِيْفَةَ ، وَمَا ذَكَرَ فِي الْاصُلِ اللهُ اللهُ مَا فَكُوهُ قُولُ اَبِي حَنِيْفَة ، وَمَا ذَكَرَ فِي الْاصُلِ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في "صحيحيه" يرقم (۱۹۰۸) و مسلم في "صيحيحه" يرقم (۱۶۷۱) و أبوداود في "سسه" برقم (۲۰۹) والنرمدي في "حساسعه" بـرقــم (۱۹۹۲) والـنــــائي في "المحتني من السئر" يرقم (۲۱۷۵) واين ماجه في "سسه" برقم (۲۰۲۳) عن ابن عمر برصي الله عنهما ــ

ترجمه

جب کوئی مختم اپنی یوی کواس کے حیض کی حالت میں طلاق دیدے تو طلاق واقع ہوجائے گی چونکہ اس ہے ممانعت کی ولیل دوسری ہے جہے ہم ذکر کر مجھے ہیں انبڑااس کی مشروعیت معدوم ہیں ہوگی تاہم مرد کے لئے بیات مستحب ہے کہ وہ اس مورت کے سے ہم ذکر کر مجھے ہیں انبڑااس کی مشروعیت معدوم ہیں ہوگی تاہم مرد کے لئے بیات مستحب ہے کہ وہ اس مورت کے ساتھ رجوع کر لئے اس کی دلیل ہیں ہو کہ اللہ عن عمر اللہ میں عمر میں اللہ می

امام طحاوی نے بیا بات ذکری ہے: مرداس مورت کواس طہر میں طلاق وے گا جو پہلے چین کے فوراً بعد آیا ہے۔ شخ ابوالحسن کرخی فرماتے ہیں: امام طحاوی نے جو بات ذکری ہے وہی امام ابوصنیف کی دلیل ہے اور کتاب المہوط میں جو بات ذکری گئی ہے وہ صاحبین کا قول ہے۔ کتاب المہوط میں جو بات منقول ہے اس کی دلیل ہے ہے: سنت ہے ہے: دوطلاقوں کے درمیان ایک چین کا فرق ہواور یہاں پرچین کا بعض حصفر ق ہے کہذا دوسر سے چین کے ذریعے اسے کمل کیا جائے گا اور چین کے جھے ہیں کے جاسکتے کراس کے نتیج میں بیا یک کمل ہوجائے۔ دوسر بے قول کی دلیل ہے ہے: طلاق کا اثر رجوع کرنے کے نتیج میں معدوم ہوگیا اتو یہا ای طرح ہوگیا ہو یا اس مرد نے اس مورت کوچین کے دوران طلاق دی ہی نہیں البذا بعد میں آنے والے طہر میں اسے طلاق دینا مسنون ہوجائے گا۔

## حالت حيض ميس طلاق وسين كافقهى بيان

حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حالت چین میں طلاق دی تو حضرت عمر نے اس کا ذکر دسول کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ، آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ سے بہت غصر ہوئے اور فر مایا کہ اس گن و کا تہ ارک کرنے کے لئے ) عبداللہ کو چاہئے کہ وہ اس تورت سے رجوع کر ہے بعنی مثلا بوں کے کہ میں نے اس کو اپنے نکاح میں واپس لے لئے) اور پھر اس کواپنے پاس رکھے بہاں تکہ کہ وہ یا کہ ہوجائے اور پھر جب وہ حاکت ہوا ور اس کے بعد پاک ہوجائے اور پھر جب وہ حاکت ہوا ور اس کے بعد پاک ہوجائے اور طلاق وینا ضروری ہوتو پاک کی حالت میں اسے طلاق ویے بل اس کے کہ اس میں عروق کو طرد ق دی جائے۔ ایک عالت میں عروق کو طرد ق دی جائے۔ ایک سے جہ عرکے رہیں بھی عورتوں کو طرد ق دی جائے۔ ایک

روایت میں بیدالفاظ ہیں کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ عبداللہ کو تھم دو کہ وہ اس عورت سے رجوع کر سے اور پھراس کو یا کی کی حالت میں جانسہ کی حالت میں طلاق دے۔ اور پھراس کو یا کی کی حالت میں جانسہ کی حالت میں طلاق دے۔

( بخارى وسلم ومشكوة شريف: جلدسوم: صديث نمبر 476)

فتغیظ فیہ (آنخضرت ملی الله علیہ وسلم الله واقعہ ہوئے) بیاس بات کی دلیل ہے کہ حالت بیض میں طلاق و بناحرام ہے کونکہ اگر بیحرام نہ ہوتا تو آنخضرت ملی الله علیہ وسلم اس واقعہ پر غصرت ہوئے ۔ اور حالت بیض میں طلاق و بناحرام اس لئے ہے کہ ہوسکتا ہے کہ طلاق دینے والے نے حالت بیض میں محض کراہت طبع کے سبب طلاق دی ہواور و مصلحت اس کے طلاق و بینا حرام ہو گرکوئی شخص اگر حالت بیض میں طلاق دید ہے تو طلاق پڑھ جائے گ طلاق و بینا حرام ہو گرکوئی شخص اگر حالت بیض میں طلاق دید ہے تو طلاق پڑھ جائے گ کے دیل ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کور جوع کرنے کا تھم دیا اور یہ بالکل فنا ہم بات ہے کہ رجوع کرتا طلاق کے بعد بی ہوتا ہے۔

ایک سوال به پیدا بوتا ہے کہ ذکورہ بالاصورت بیل دوسرے طبر (بعنی دوسرے فیض کے بعد پاک کی حالت) تک طلاق کو خرکرتے بیل کیا مصلحت ہے؟ سیدھی بات تو یہ ہے کہ تھم بیہ بوتا کہ جس چیف بیل طلاق دی تمی ہے اور پھر رجوع کیا گیا ہے، چنا نچہ اس حیف کے گزر نے کے بعد پاکی حالت میں طلاق دی جائے لیکن اس کے برکس اس کودوسرے طبر تک و خرک یا گیا ہے، چنا نچہ اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اس کی گی دلیلیں ہیں اول تو یہ کہ رجوع کر تا صرف طلاق کی غرض سے نہ بولہذا طلاق دینے کو ایک کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اس کی گی دلیلیں ہیں اول تو یہ کہ رجوع کر تا صرف طلاق کی غرض سے نہ بولہذا طلاق دینے کو ایک اس کی موقع بھی ال جائے اور شاید کوئی ایسی راہ نکل آئے کہ طلاق دینا حلال اور دوسری طرف طلاق دوئوں مصلحوں کی رعایت موقع بھی ال جائے اور شاید کوئی ایسی راہ نکل آئے کہ طلاق دینے کی تو بت بی نہ آئے اور ظاہر ہے کہ ان دوئوں مصلحوں کی رعایت دوسرے طبر بی ہیں ہو سے ہو

دوم پیر کہ اتن مدت تک کے لئے طلاق دینے کو مؤخر کرنا دراصل طلاق دینے والے کے اس بھی جالت جیش میں طلاق دینے کا سرا ہے ہوں است جیس طلاق دی گئی ہے وہ اور اس کے بعد کا طہر یعنی پاک کی حالت دونوں کو یا ایک ہی چیز کے کسرا ہے ہوں ہوں کی حالت میں طلاق دی گئی ہے وہ اور اس کے بعد کا طہر یعنی پاک کی حالت دونوں کو یا ایک ہی چیز کے تھم میں ہیں لہذا اگر پہلے طہر میں دی گئی تو کو یا جیش ہی کی حالت میں دی لیکن ہے بات طمح تا است میں دی گئی تو کو یا جیش ہی کی حالت میں دی لیکن ہے بات طمح تا است میں ہیں کہ دومرے طہر تک طلاق سے بازر مرنا واجب نہیں ہے بلکہ اولی ہے۔

وقوع کے اعتبار ہے اقسام طلاق

وتوع کے اعتبار سے طلاق کی دو تعمیں ہیں برجعی ۔ بائن

طلاق رجنی کی صورت میہ ہے کہ طلاق دینے والا ایک باریا دوسرے الفاظ میں یوں کیے کہ انت ہالق یا طنعتک یا اردو میں می کیے بچھ پرطند ق ہے یا میں نے تچھے طلاق دی اس طرح طلاق دینے سے طلاق دینے والا ایام عدت میں بغیر نکاح کے رجوع کرسکتا ہے یعنی اگروہ یوں کیے کہ میں نے بچھ سے دجوع کیا یا اس کو ہاتھ لگائے یا مساس کرے اور یا اس ہے جماع کرے واس سے رجوئ

بوب ت ب مديد كاح كى شرورت نيس بوتى ـ

صناق بنن : کی صورت یہ ہے کہ طلاق کے صریح الفاظ کی بجائے ایسے الفاظ کے ذریعہ طلاق دی جائے جواگر چرصراحة طفاق کے استعمل ندہوتے ہوں محرک نایة ووطلاق کا مغیوم بھی اواکرتے ہوں علاووان تین الفاظ کنایات کے جن کوفتہا ، نے مریح طفاقوں کے لئے استعمل ندہو ہے طلاق ہائن کا تھم ہے ہے کہ عورت نکاح سے نکل جاتی ہے تجدید تکاح کے بغیراس عورت کو بیون بن مریک طفاقوں کے لئے تنایم کیا ہے طلاق ہائن کا تھم ہے کہ عورت نکاح سے نکل جاتی ہے تجدید تکاح کے بغیراس عورت کو بیون بن مرد کھنا حرام ہے۔

## تتكم اورنتيجه كاعتبار ياقسام طلاق

اس کی دو تشمیس بین مغلظہ مخففہ : طلاق مغلظہ کی صورت بیہ ہے کہ یکبارگی تین طلاقیں دی جا کیں مثلا یوں ہے کہ بیل نے طلاق دی بیل اس میں اس طلاق دی بیل اس کے بعد طلاق دی بیل اس میں میں ہے بعد کی دوسر ہے کہ وہ عورت عدت گزار نے سے بعد کسی دوسر ہے مرد سے نکاح کرے اور دوسر امر داس سے جماع کر کے اس کو طلاق دے دے اور پھر جب اس کی عدت پوری بوج بیل اس میں میں ہے بعد کسی دوسر سے تکاح کر ہے۔

طلاق مخففہ کی صورت میہ ہے کہ یکبارگی یا الگ الگ دوطلاقیں دے یا ایک طلاق دے پھراگر بیددوطلاقیں یا ایک طلاق اغاظ صرح کے ساتھ ہوتو عدت کے اندررجوع کرسکتا ہے تجدید نکاح کی ضرورت نہیں اوراگر الفاظ کنا یہ کے ساتھ ہوتو تجدید نکاح کے بعد اس کواپنی بیوی بنا سکتا ہے صلالہ کی ضرورت نہیں۔

كن لوگول كى طلاق واقع ہوتى ہے اور كن لوگوں كى واقع نہيں ہوتى .

برعاقل دبالغ کی رئی ہوئی طلاق واقع ہو جاتی ہےخواہ وہ آ زاد ہو یا غلام اور خواہ وہ اپنی خوشی سے طلاق دے یا کسی کے جبر واکراہ ہے دے یا نشہ کی حالت میں دے۔

ای طرح اگرعاقل و بالغ شو ہر گونگاہ واور وہ اشارہ معبود و کے ذریہ طلاق دیتواس کی طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے اور لڑکے اور دیوانے کی دی ہوئی طلاق و بالغ شو ہر گونگاہ واور وہ اشارہ معبود و کے ذریہ طلاق دے اور بیدار ہونے کے بعد کے کہ میں نے کھیے اور دیوانے کی دی ہوئی طلاق و بیدار ہونے کے بعد کے کہ میں نے کھیے سوتے میں طلاق دی ہوئی اگر کسی مالک نے اپنے غلام کی بیوی کو طلاق دی تو اس کی طلاق می تو اس کی طلاق بی کو گلات ہی واقع نہیں ہوگی اگر کسی مالک نے اپنے غلام کی بیوی کو طلاق دی تو اس کی طلاق بی کو گلات ہی واقع نہیں ہوگی۔

طلاق میں اصلی اعتبار عورت کا ہے چٹانچہ آ زاد عورت کے لئے تین طلاقیں ہیں اگر چہوہ کمی غلام کے نکاح میں ہواسی طرح لونڈ کے لئے دوطلاقیں ہیں اگر چہوہ کسی آ زادمرد کے نکاح میں ہو۔

## <u> حالت حیض میں طلاق کی مورت رجوع سے متعلق نداہب اربعہ</u>

علامہ بدرالدین مینی حنی علیہ الرحمہ ککھتے ہیں کہ چنس کی حالت بین طلاق دینے دالے کو چونکہ دسول اللے نے رجوع کا تم دیا تھا، اس کے نقبہا و کے درمیان بینوال پیدا ہوا ہے کہ بیتھ کس معنی ہے۔ امام ابو حدید علیہ الرحمہ، امام شافعی، امام احمہ، امام اوزاعی، تھا، اس کئے نقبہا و کے درمیان بینوال پیدا ہوا ہے کہ بیتھ کس کورجوع کا تھم تو دیا جائے گا تکررجوع پر مجبور نہ کیا جائے گا (عمرہ الله عالی ، اسحاق بن را ہو بیداور ابو توریح ہے ہیں کہ ایسے فعم کورجوع کا تھم تو دیا جائے گا تکررجوع پر مجبور نہ کیا جائے گا (عمرہ القاری)

ی بدایہ ہیں دننے کا غرب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس صورت میں رجوع کرنا نہ مرف متحب بلکہ داجب ہے۔ مغنی الحتاج میں شافعیہ کا مسلک یہ بیان ہوا ہے کہ جس نے حیض میں طلاق دی ہواور تین نہ دے ڈالی ہوں اس کے لئے مسنون یہ ہے کہ دہ رجوع کرے ، اور اس کے بعد والے طہر میں طلاق نہ دے بلکہ اس کے گزرنے کے بعد جب دوسری مرتبہ توریت حیض سے فارغ ہوت طلاق دینا جا ہے تو دے ، تا کہ حض میں دی ہوئی طلاق سے رجوع محض کھیل کے طور پر نہ ہو۔

## سنت كے مطابق تمن طلاق كينے كابيان

﴿وَمَنْ قَالَ لِامْرَاتِهِ وَهِيَ مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ وَقَدْ دَخَلَ بِهَا : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لِلسَّنَةِ وَلَائِنَّةً لِلسَّنَةِ عُلَوْ اللَّهُ فَيْهِ لِلْوَقْتِ وَوَقْتُ السُّنَةِ طُهُرٌ وَلَائِيَّةً لَهُ وَلَائِيَّةً لَا لَائِهُ وَلِي وَوَقَتُ السُّنَةِ طُهُرٌ



لا جسمًا عَ فِهُ و وَإِنْ لَوى أَنْ تَقَعَ النَّلَاتُ البَّاعَةَ أَوْ عِنْدَ رَأْسِ كُلِّ شَهْرٍ وَاحِدَةٌ فَهُوَ عَلَىٰ مَا لُوَى ﴾ سَبِوَاءٌ كَالَتْ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ أَوْ فِي حَالَةِ الطُّهْرِ وَقَالَ زُفَرُ ؛ لا تُصِحُ نِيُّهُ الْجَمْعِ لِآلَهُ بِدُعَةٌ وَهِيَ ضِلُّ السُّنَّةِ . وَلَنَا آنَّهُ مُحْتَمِلٌ لَّفَظَهُ ؛ لِآنَهُ سُنِي وُقُوعًا مِنْ حَيْثُ إِنَّ وُقُوْعَهُ بِالسُّنَّةِ لَا إِيُّفَاعًا فَلَمْ يَتَنَاوَلُهُ مُطْلَقُ كَلَامِهِ وَيَنْتَظِمُهُ عِنْدَ نِيِّتِهِ

اورجس مخص نے اپنی بیوی سے بیر کیا کے جہیں سنت کے مطابق عمن طلاقیں ہیں اور اس مورستہ کو حیض آتا ہواوروہ مرداس ے ساتھ معبت مجی کرچکا ہوا ورمرونے ہے کہتے ہوئے کوئی نیت نے ہواتو ہر طہرے دفت اس کواکی طلاق ہوگی کیونکہ یہاں''ل'' وات کے لئے ہے اور سنت وقت ایساطہر ہے جس میں محبت ندکی گئی ہو۔

اگر مرد نے بیشیت کی ہو: تین طلاقیں ایک ساتھ واقع ہوجا کیں یا ہر مہینے کے شروع میں ایک طلاق واقع ہوجائے تو اس کی نیت کے مطابق علم ہوگا و او دو عورت اس وقت حیض کی حالت میں ہو یا طہر کی حالت میں ہو۔ امام زفر فرماتے ہیں: جمع کی نیت کرنا درست نہیں ہے کیونکہ سے بدعت ہے اور یہ چیز سنت کی ضد ہے۔ ہمارتی دلیل ہے ہے: اس مرد کا لفظ اس بات کا احتمال رکھتا ہے چونکہ بدواتع ہونے کے اعتبار سے سنت ہوگی کہ اس کا وقوع سنت کے مطابق ہوا ہے۔ دینے کے اعتبار سے نہیں ہوگی اور آ دمی کامطلق كلام اسے شامل ميں ہوگا الكين اس كى نيت كى موجودكى ميں اس مغبوم يرمشمل ہوگا۔

مالت جيض ميں دي جانے والى طلاق كا عتبار ميں فقيى غراب

.. نام نباد غیر مقلده حیدز مان لکعتاہے۔ائمہار بعدادرا کٹر نقبا وتو اس طرف سے بیں کہ بیطلاق شار ہوگی اور ظاہر میاورا ہلحدیث اوراماميداور جمار مصارم مشارخ مس امام ابن تيميد، امام ابن حزم اورعلامدابن قيم اور جناب محد باقر اور حصرت جعفر صادق اورامام ناصر اورالل بیت کابیتول ہے کہ اس طلاق کا شار ندہوگا۔اس لئے کہ بیدی اور حرام تھی۔شوکانی اور محققین اہمحدیث نے اس کوتر جے دی

ائدار بعد كے سوابعض الل ظوا ہر جن كاكسى قدر مسائل بيس كام بيس بيمولوى وحيد زمان في الله وفقها عسك ساتھ ملانے کی کوشش کی ہے۔اال علم پر داضح ہے کہ جہلاء کے تام فقہاء کے ساتھ لکھودیٹے سے ان کی فقاہت کی سندنہیں دی جاسکتی اور ای طرح نام نهاد غیرمقلدین کا دهو که اوران کی شیطانی جالبازی ہے کہ سنتقل فقیمی ندایب والے ائمہ کے ساتھ نہایت غیرمتنداور منازع روثن خیال عالم کانام شامل کردیتے ہیں قابل غوراهر ہے کہ کیا ابن قیم یا ابن تیمید کی پیر میثیت ہے کہ انہیں بھی فراہب اربعہ ے ائمہ کی طرح کوئی امام شکیم کرلیا جائے۔

اور مولوی وحیرز مان کی اندهی تقلید سیه به کدایت ائد کوامام با قروامام جعفرصا دق رضی ائله عنهما سے بہلے لکھ دیا۔اس کامعنی سے

تشريعمات حدايد الفیومنات رصوب روستان کی جبالت کا بیرعالم ہے کہ انیں کمی طرح بھی تخصیات میں فرق کرنا بھی نہیں آتا معلوم ہوا کہ غیرمقلوری فرقه منتل ہے عاری اور مخبوط الحواس جھے شیطان نے مس کر کے و نیا بیس چھوڑ رکھا ہے۔

ابل مديث (غيرمقلدين) قلابازيال

ایل حدیث ریس سری کے ریس مدوی اٹی کتاب ضمیر کا بران صفحہ 349 پر لکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نصوص کی است میں عامت اللی حدیث اللی عدیث اللی حدیث اللی عامت میں عورت کووی ہوئی طلاق نہیں پڑتی ای کوعام اللی حدیث اللی علم کی طرح روضہ ندید کے مصنف سانے بمی اختیار کیاہے۔

منائج تحقیق علائے اہل حدیث ا۔ائمہ اربعہ اور جمہور فقیاء کی دلیل قرآن دسنت کے قریب نبیس ،اور نصوص کتاب وسنت کے خلاف ہے۔۔ ابن حزم وشو کانی و محققین اہل حدیث کاند ہب قرآن دسنت کے قریب تر ہے۔۔ صحافی کا تول جمت نہیں۔ حيران مول كدروؤ س جكركوكد چينون دل كويس

جماعت اہل حدیث ہی کی شائع بیندہ کتاب احکام ومسائل صفحہ 491 پر طلاق کے احکام میں لکھاہے۔ برحق مسلک یک پر کہ حالت حیض میں دی گئی طلاق واقع ہو جاتی ہے، جمہورائمہ محدثین کا یمی قول ہے۔ دلائل درج زیل ہیں۔

یے بداللہ بن عمر جنہوں نے طلاق وی تھی انہوں نے خوداس کی تصریح کی ہے کہ بیطلاق شارک گئی۔ جماعت اہل حدیث ہی ک شائع شدہ جدید سنن ابوداؤد از حافظ زبیر کی زئی دیکھیے ، جیش کے ایام میں طلاق خذ ف سنت ہے گرشار کی جائے گی ، لغواور ہاط

جماعت ابل حدیث ہی کی شاکع شدہ موطا امام ما لک علیہ الرحمہ از حافظ زبیر علی ز گی صفحہ 320 ویکھیے ۔حالت حیض میں - طلاق دیتا جائز نبیں ہے لیکن اگر دی جائے تو بیشار ہوتی ہے۔معلوم ہوا کہ بدی طاباق واقع ہوجاتی ہے اگر چہالیں طاب ق دینا غلا

نهائج تحقیق محققین ابل حدیث المام بار بعدوجم بورفقهاء کی دلیل کهاب وسنت کے قریب تر ہے۔۔ ابن حزم وشو کانی و محققین ابل صدیث کاند بهتر آن وسنت کے قریب نہیں ہے۔ قول صحابی جمت ہے۔ ہما۔ بدی یعنی خلاب سنت طلاق واقع ہوج تی ہے۔ كيا آپ حضرات بنائكتے ہيں، كەرىسب كياہے، جن حضرات كى تحقيق پر آپ اعتماد كرتے ہيں اور ہرموضوع يران كن والے میش کے جاتے ہیں، کیا انہوں نے استے عرصہ تک جوموقف رکھاوہ غلط تھا؟

اورا كرنيس توكيا اب كالل صديث مخفق حصرات في جونياموقف ابنايا اوراين جزم ، ابن تيميه، شوكاني صاحب كي تحقيق كور، ي كرديايه موقف مح يد؟

آ خرکیادلیل ہے نصوص کتاب دسنت تو صد ہوں ہیں گر جماعت اٹل حدیث کے موتف میں آئی بڑی قد بازی آ َ وجورات کیا ہیں؟ اور جن او کول نے جماعت اہل مدیث کی تحقیق پراعماد کرتے وہ نے پہلے نوے پر عمل کیا اور اب ہمی کررہے وول کہ کہ جن

ے ہیں مرف میں بغاری ہوگی ؟ان کا بیٹل کس کھاتے میں جائے گا؟ یہ اور کیالوگوں کواب نی تحقیق پڑنل کرنا جا ہیے یا کہ پرانی پراوراس کی کیا گارٹی ہے کہ چند سمال بعد پھر خفقین پرانے سوقف کی غرف نەرجوغ كرجا كى-

## الم زفر كالمكه احناف سے طلاق بدعى ميں اختلاف

يبال مصنف نے بيمسئله بيان كيا ہے۔ اگر كسى عورت كويض آتا ہواور اكر ، كاشو ہراس كے ساتھ صحبت بھى كر چكا ہواور بجرو و اس مورت سے سے کیے: انست طسالسق ثلاثا للسدة ( لیسی تهمیں سنت کے مطابق تین طلاقیں ہیں) اور شوہر نے اس ہارے میں کوئی میت ندگی ہو تو اس صورت میں اس عورت کو ہر طہر کے وقت ایک طلاق ہوجائے گی۔اس کی دلیل یہ ہے: جملے میں استعمال ہوئے والاحرف 'ل' وقت کئے ہے اور سنت وقت و وطہر ہے جس میں صحبت نہ کی گئی ہو۔

اگر مرد نے ان الفاظ کے ہمراہ بینت کی ہو: اس مورت کواسی وقت تین طلاقیں ہوجا کیں یا ہر مہینے کے آغاز ہیں ایک طلاق ہو تواس مخض کی نبیت کے مطابق اس کا تھم ہوگا۔خواہ وہ عورت اس وقت حیض کی حالت میں ہویا طہر کی حالت میں ہو۔امام زفر کی دلیل مخلف ہے وہ بے فرماتے ہیں: ان الفاظ کے ذریعے ایک ساتھ تمن طلاقوں کی نیت کرنا درست نہیں ہوگا' کیونکہ ایک ساتھ تمن طلاقیں دیناتو بدعت ہے توبیہ' سنت کے مطابق'' کیے ہوسکتا ہے۔احناف یہ کہتے ہیں: مرد کے الفاظ ایک ساتھ تھین طلاقیں دینے کامفہوم ر کھتے ہیں کینی و وواقع ہونے کے اعتبار سے سنت ہو کیونکہ اس کاواقع ہونا سنت کے مطابق ہے۔ اگر چدطلاق دینے کاطریقة سنت کے مطابق نہیں ہے۔ یہی دلیل ہے: مرد کی کسی نیت کے بغیر اس کلام کے بنتیجے میں بیٹیم نہیں دیا جا تا لیکن اگر وہ نیت کرے تو بیہ منبوم شامل ہوگا۔

## غير حائض كو تخصيسنت كے مطابق تين طلاق كينے كابيان

﴿ وَإِنْ كَانَتُ الْمِسَةَ اَوْ مِنْ ذَوَاتِ الْاَشْهُ رِوَقَعَتُ السَّاعَةَ وَاحِدَةٌ وَبَعَدَ شَهْرِ أُنحُوى وَبَعْدَ شَهْرٍ أُخْرَى ﴾ ؟ لِآنَّ الشَّهْرَ فِي حَقِّهَا دَلِيْلُ الْحَاجَةِ كَالطُّهْرِ فِي حَتِّي ذَوَاتِ الْاَقْرَاءِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ﴿ وَإِنْ نَولَى أَنْ يَقَعَ النَّلَاثُ السَّاعَةَ وَقَعْنَ عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَوَ لَمَا قُلْنَا﴾ بِخِلافِ مَا إِذَا قَالَ ٱنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ وَلَمْ يَنُصَّ عَلَى الْثَلَاثِ حَيْثُ لَا تَصِحُ نِيَّةُ الْجَهُع فِيْهِ ؛ لِآنَ نِيَّةَ الثَّلَاثِ إِنَّهَا صَحَّتْ فِيْهِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ اللَّامَ فِيْهِ لِلْوَقْتِ فَيُفِيلُ تَـعُـمِهِمَ الْوَقْتِ وَمِنُ ضَرُورَتِهِ تَعْمِيمُ الْوَاقِعِ فِيْهِ، فَإِذَا نَوَى الْجَمْعَ بَطَلَ تَعْمِيمُ الْوَقْتِ فَلَاتَصِحُ نِيَّةُ الثَّلَاثِ .

ترجمه

ادراگر وہ مورت (حیق ہے) ایوں ہو پھی ہوئیا مینے کے اعتباد ہے (عدت ہر کرنے والی ہو) تو فورا ایک طلاق واقع ہو اسٹ کی ایک مینے کے بعد تیسری ہوگی کیونکہ الی عورت کے حق بین ایک مہینہ عاجمت کی ویل ہوگا ، مینے کے بعد تیسری ہوگی کیونکہ الی عورت کے جن بین ایک مرد نے بینیت کی کہ بینہ عاجمت کی ویل ہوگا ، میں ہوگا ، میں ہوگا ، میں ایک میں ایک میں ایک میں اور ایک مورت کے جن والی عورت کی تین طلاق میں واقع ہو جا کی گئی جگہ امام زفر کی دلیل مختف ہے جیسا کہ ہم مہلے میان کر بچے ہیں سال کی ہوجا کی میں اس کے برطلاف اگر مرد نے سیکہا جمہیں سنت کے مطابق طلاق ہے اور اس نے لفظ تین استعال جیس کی ہم مہلے میان کر بچے ہیں سال کے برطلاف اگر مرد نے سیکہا جمہیں ہوگا ، کو نکہ اس میں اور اسٹ کی نیت درست نیس ہوگا کی کونکہ اس میں اور اسٹ کے لئے میں بات ضرور کی ہے اس میں واقع ہونے والی چیز میں بھی تعیم ہوئو جب مرد لے اور سیدونت کی تعیم ہوئو جب مرد لے اور سیدونت کی تعیم ہوئو جب مرد لے ایک ساتھ کی نبیت درست نہیں ہوگا۔

غيرحائض كى طلاق وعدت كابيان

وَ الِّنَى يَئِسُنَ مِنَ الْسَمَحِيْضِ مِنْ نُسَآئِكُمْ إِنِ ارْتَبَتُمْ فَعِدَّنُهُنَّ لَلْفَةُ اَشْهُرٍ وَ الِّنَى لَمُ يَحِضْنَ وَ اُوْلَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَّتَقِى اللّهَ يَجْعَل لَّه مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا (طلاق ، ۵)

اورتمہاری مورتوں میں جنہیں حیض کی امید ندرہی۔ گرتمہیں کو شک ہو۔ تو ان کی عدت تین مہینے ہے اور ان کی جنہیں امجی حیف ند آیا۔ اور تمل والیوں کی میعادیہ ہے کہ وہ اپنا تمل بکن لیں۔ اور جوالللہ سے ڈرے اللہ اس کے کام میں آسانی فرمادے گا۔
اس آیت سے معلوم ہوا کہ غیر حاکف لیعنی جس کو حیض آٹا بیکہ ہوجائے اس کواگر طلاق وی جائے طلاق واقع ہوج سے گی اور اس کیلئے عدمت تین ماہ ہوگی کیونکہ عدمت کا اطلاق تب ہی درست ہوسکتا ہے جب وقوع طلاق ہو۔

صدرال فاضل مواذنا تعیم الدین مرادا آبادی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ بوڑھی ہوجائے کی دلیل سے کہ دوس ایاس کو پہنچ گئی ہوں۔ سن ایاس ایک قول میں پچپن اور ایک قول میں ساٹھ سال کی عمر ہے اور اضح یہ ہے کہ جس عمر میں بھی حیض منقطع ہوجائے وہی سن ایاس ہے۔اس میں کہان کا تھم کیا ہے۔

شان نزول: صحابہ نے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے عرض کیا کہ میض والی عورتوں کی عدّت تو ہمیں معلوم ہوگئ جو حیض والی نہ ہوں ان کی عدّت کیا ہے؟ اس پر بیدآیت نازل ہوئی۔

لیمنی وه صغیره بین ، یا عمرتز بلوغ کی آگئی گرانجی حیض نه شروع ہوا ، ان کی عدّت بھی تمین ، ٥ ہے ۔ مسئلہ : حامد عورتوں ک عدّ ت وضع حمل ہے خواہ وہ عدّ بت طلاق کی ہو یاو فات کی ۔ (خز ائن العرفان ، طلاق ، ۵) ۳ ۔ ایدان کی عدت ہے جن کا حیض عمر رسیدہ ہونے کی دلیل سے بند ہوگیا ہو، یا جنہیں حیض آٹا شروع ہی نہ ہوا ہو۔ واضح رہے کہ نا درطور پر ایسا ہوتا ہے کہ عورت من بلوغت کو آئی جاتی ہے اوراسے حیض بی بیس آتا۔

## سنت كيمطابق تين طلاق كينے معاوقورع طلاق

یمال معنف نے بید مسئلہ بیان کیا ہے: اگر مورت کوزیا دہ عمر کی دلیل سے چین نہیں آتا کیا کم عمری کی دلیل ہے اس کا تھم مہینے کے اعتبار سے ہوتا ہے اور اس کا شوہر میدالغاظ استعال کرئے جو سمائقہ مسئلے میں بیان ہوئے ہیں بینی انست طال ق الدی اللہ اللہ اللہ اللہ مسئلے میں بیان ہوئے ہیں بینی انست طال قی میں )۔
(جمہیں سنت سے مطابق تین طلاقیں ہیں )۔

تواکیک طلاق ای وقت واقع ہوجائے گی دوسری ایک مہینے بعد واقع ہوگی تیسری اس کے ایک مہینے کے بعد واقع ہوگی۔اس کی وجہ وہی ہے جوہم نے پہلے بیان کی ہے: حیض والی مورت کے حق جس طریر نے سرے سے ضرورت کی دلیل ہوتا ہے جبکہ جن مورتوں کوچش نہیں آتا ان کے حق میں مہینہ بید لیل شار ہوتا ہے۔

اگریمال بھی مرد نے ان الفاظ کے ذریعے تین طلاقیں ایک ساتھ دینے کی نیت کی ہو اُتو ہمارے نزدیک وہ واقع ہوجا کیں گ جبکہ اہم زفر کے نزدیک تھم مختلف ہے جبیہا کہ پہلے بھی ہے ہات بیان کی جا چکی ہے۔

لین اگر شوہر نے بید کہا ہو۔انست طبالق للسنة اوراس بارے پس افظ تین استعال ندکیا ہوئو تین طلاقیں ایک ساتھ آئے ہے
کی نیت درست نہیں ہوگی۔اس کی ولیل ہے ہے: تین طلاقیں ایک ساتھ دینے کی نیت اس وقت درست ہوتی ہے جب اس بس
موجود ''ل' وقت کے لئے ہوجود قت کے عام ہونے کا فائدہ دے اور اس کے لئے یہ بات ضروری ہوگی:اس بس واقع ہونے والی
چیز بھی عام ہوئو جب مرد نے ایک ساتھ تین طلاقوں کی نیت کرلی تو وقت کے عام ہونے کامنہوم باطل ہوجائے گا اس لئے تین کی بیت کرنا درست نہیں ہوگا۔

# غصه کی حالت میں دی گئی تنین طلاق کا شرع تھم

## مفاہمت ومصالحت کے تین طریقے

اگرکسی دلیل سے ناموانق حالات پیدا ہوں اور بیوی نافر مانی کرتی رہے توبا ہمی مغاہمت ومصالحت ہے کام لینا چاہئے ،شوہر کوتین طریقوں سے معاملہ کوسلجھانے کی تاکید کی گئ 1)) سب سے پہلے وہ بیوی کوھیجت کرے

2)) بسر على وكرك

3) تاديب اور تنبيه كرح ،الله تعالى كا ارشاد هم ، وَاللَّانِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِطُوهُنَّ وَالْمَحْدُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِوًا اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِوًا -

تسرجمه زاور وه عورتیس جن کی نافرمانی کا اندیشه هوانهیں پہلے نرمی سے سمجھاؤپھرانهیں خوابگاهوں سے علحدہ کردواور (پھر بھی بازنه آئیں تو )انهیں تنبینه وتبادیس کرو اگر وه اطاعت کرنے لگیں تو ان پر کوئی راسته مت تلاش کرو ۔ (سورة النساء 34)

طلاق کا اقد ام کرنے سے پہلے ان مراحل ہیں ہی وکوشش کرنے اور جیدگی سے فور وفکر کرنے کی تاکید کی کی لیکن شریعت مطہرہ میں اس کوطلاق کی نظلاق و بینا طلاق واقع ہونے سے مطہرہ میں اس کوطلاق کی نظلاق و بینا طلاق واقع ہونے سے لئے شرطنہیں، اگر شوہر طلاق و بینا جاہتے قطلاق متعلقہ کے بجائے طلاق رجعی کے لئے کہا گیا تاکہ عدت گذر نے تک شوہر کوانے فیصلہ پر مزید خور فکر کرنے اور فیصلہ واپس لینے کی گنجائش رہاور بیوی کی غلطی ہوتو وہ اپنی اصلاح کرلے۔ اس کے باوجود کو کی مختصف ان تمام طریقوں کو نظر انداز کر کے طلاق کیا اقد ام کر جیٹھے تو طلاق واقع ہوجائے گی۔

غصه كي تين حالتين اور طلاق كاتحكم.

حالتِ غسه کی طلاق کی بابت روانحمارج 2ص ،463 بیس غصه کی تین حالتیں بیان کی گئی ہیں ، دوحالتوں میں طلاق واقع ہوتی ہےاورا کیپ حالت میں طلاق واقع نہیں ہوتی:۔

(۱) غصه کی ابتدائی حالت ہو کہ جس کی دلیل عقل ہیں خلل وفتور ندآیا ہو ،اپنی گفتگو والفاظ کو جانیا ہواورا پنے قصد واراو ہا کو سمجھتا ہو ،الیمی حالت ہیں دی ہوئی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔

(۲) غصہ کی انتہائی شدید حالت ہو کہ حد جنون تک پینج جائے اور ہوتی وحوال باقی نہ رہیں، زبان ہے نکلنے والے الفاظ جانے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہوجائے،ایسے شدید غصر کی حالت میں دی گئی طلاق واقع نہیں ہوتی اوراسکے دیگر اتوال واعمال خرید وفرخت ، نکاح وعمّاق وغیرہ کابھی اعتبار نہیں۔

(۳) غصہ کی درمیانی حالت جو **ندکورہ دوحالتوں کے مابین ہوادرغصہ حدیتون کون**ہ پنچے ،احناف کے پاس اس حالت بیس بھی دی گئی طلاق داقع ہوجاتی ہے۔ .

روسری صورت میں ذکر کروہ عصر کی انتہائی شدید حالت میں طلاق واقع نہ ہونے کا تھم اس وقت ہے جب کہ اس حالت

المستسبب و عادل کوابول کی کوابی سے جو یاطان اوسنے والے کے حلفیہ بیان سے بشرطیکہ اس کا غدر لی انتہائی بدلا یہ حات می آ ہے ہے ہا برجو میانا ایطور عادت لوگول بین معروف ہو۔ میں آ ہے ہے ہا برجو میانا ایطور عادت لوگول بین معروف ہو۔

ردالمعتار ج 2ص 463، ميں هي : وسئل نظما فيمن طلق زوجته ثلاثافي مجلس القاضي وهومغتاظ مدهوش فاجاب نظما ايضا بان الدهش من اقسام الجنون فلا يقع واذاكان يعتاده بان عرف منه الدهش مرة يصدق بلا برهان اه قلت وللحافظ ابن القيم الحميلي وسالة في طلاق الغضبان قال فيها انه على ثلاثة اقسام احدها ان يحصل له مبادى الغضب بحيث لا يتغير عقله ويعلم ما يقول ويقصده وهذا الااشكال فيه الشانى ان يسلغ النهاية فلا يعلم ما يقول ولا يويده فهذا الاريب انه الاينفذشي من اقواله الشالث من توسط بين المرتبتين بحيث لم يصر كالمجنون فهذا محل النظرو الادلة تندل على عدم نفوذ اقواله اه ملخصا من شرح الغاية الحنبلية لكن السارفي العاية الى متحالفته في الثالث حيث قال ويقع طلاق من غضب خلافا الابن الشيم . . . والذي ينظهر لي ان كلا من المدهوش والغضبان الايلزم فيه ان يكون المقتى به في السكران.

اگر کوئی محض ان تمام شرگی ہدایات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ، فور وقفر کے بغیر غصہ کی عالت میں طلاق دے اور بیک وقت ایک تلفظ میں تیمن طلاق دینے وار گزیگا رقبر ار بیک تلفظ میں تیمن طلاق دینے قرآن کر بیم وحدیث شریف کی روسے طلاق واقع ہوجائے گی اور طلاق دینے وار گزیگا رقبر ار پائیگا، شو ہر کا غصہ کی ابتدائی یا در میانی حالت میں ہوتا ، بیوی کا موجود شہوتا ، یا بیوی کواطلاع نہ پہنچنا طلاق واقع ہوئے کوئیس زو کہا ، جب شو ہر نے طلاق دی ہوجود گی میں طلاق ہے جب شو ہر نے طلاق دی خیر موجود گی میں طلاق کے ، جب شو ہر نے طلاق دی میں موجود گی میں طلاق کے بیوی کی طرف طلاق کی خیر موجود گی میں طلاق کے بیوی کی طرف طلاق کی نمیر موجود گی میں طلاق کے بیوی کی طرف طلاق کی نمیر موجود گی میں طلاق کے بیوی کی طرف طلاق کی نمیر موجود گی میں طلاق کی بیاضر وری ہے۔

شديد غصے مين وتوع طلاق كا اعتبار

حنفیہ کے نزدیک تحقیق بیہ ہے کہ وہ عصد والا تحق جے اس کا عصد اس کی طبیعت اور عادت سے اس طرح باہر کروے کہ س کی باتوں اور اس کے کا موں پر ہے مقصد بہت عالب آجائے اس کی طلاق واقع شہوگی ، اگر چدوہ جانتا ہو کہ وہ کیا کہدر ہاہے اور ارادہ ہے بی کہتا ہو کہ وہ ایس حالت میں ہوتا ہے کہ جس تیں اس کا ادر اک لیعنی موجھ ہو جھو بیل تغیر اور شہد کی آجاتی ہے لئید اس کا قصد و

ارادہ می شعور دی ادراک پر بنی نیں ہوتا، پس وہ (مجنوں و دیوانہ تو نہیں ہوتا لیکن وقع طور پر) مجنوں کی طرح ہوجا ہے ہے۔ منروری نیس کہ مجنوں ہمیشہ و کسی حالت میں رہے کہ جو کہے اسے اس کا پندنہ ہو بلکہ بعض اوقات میں وہ معقول (عقل مندول) کی طرح) یا تیس کرتا ہے، پھراوٹ پڑا تک مارنا شروع کر دیتا ہے۔ طرح) یا تیس کرتا ہے، پھراوٹ پڑا تک مارنا شروع کر دیتا ہے۔

عبدالرحمٰن الجزيرى، كماب الفقد على المذابب الأربعة ،295-294 : 4، داراحيا والتراث العربي، بيروت بلبنان شيخ الاسلام امام احمد رمنيا قادرى بريلوى رحمة الله عليه بمى فرمات بين : خفيب أكر واقعى اس درجه وهذت پر بوكه عنه جنون تك پنجاد ب توطلات نه بوكل -امام احمد رمنيا، فقالاي رضوبي، 378 : 12، مسئله 146 :

امام احمد رضا خان بریلوی قدس سرّ و سے خلیفہ وتلیفہ خاص علامہ ام پر علی اعظمی مرحوم اپنی شہروآ فاق کتاب میں لکھتے ہیں : یو ہی اگر خصیاس حد کا ہوکہ عمل جاتی رہے تو (طلاق) واقع نہ ہوگی ۔ ام پر علی ، بہار شریعت ، 7 : 8 ملبع لا ہور

## شهادت طلاق ميس الراتشيع كي الني منطق

معروف شیعہ محقل آبت النّداعظمی لکھتا ہے۔ مسئلہ ۲۲ مضروری ہے کہ طلاق میج عربی صینے اور لفظ طالق سے پڑنی جائے اور دو عادل مرداسے شیل اور اگر شو ہرخود مینغہ طلاق جاری کرتا جا ہے اور اس کی بیوی کانام مثلًا قاطمہ ہوتو یوں کیے ذَوْ جَیْسیٰ قساطِسمَهُ طسائِق بین میری بیوی فاطمہ آزاد ہے اور اگر کسی دوسرے کو وکیل کرے تو وو وکیل کیے ذَوْ جَدُّ مسوّتے یہ بی قساطِمة مُعالِق اور جب عورت معین ہوتو نام ذکر کرنا ضروری نہیں ہے۔ (تو منیج المسائل، طلاق کے احکام)

الل تشیخ کے چند تام نہا دیمقین نے جدید تحقیق کے ذریعے بیر تابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نکاح کیلئے گواہوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ طلاق کے صینے کیلئے لکھ دہے جیں کہ اس کو دوعا ول مروسین ہے۔ جبکہ طلاق کے صینے کیلئے لکھ دہے جیں کہ اس کو دوعا ول مروسین ہے۔ جب گراہ کن فسفہ ہے البتہ اہل تشیخ کی پرانی گوائی کا الکار کریں اور طلاق میں مان لیس۔ شاید اہل تشیخ کے ہاں طلاق کا معاملہ نکاح سے زیادہ اہم ہے۔ البتہ اہل تشیخ کی پرانی دوش ہے کہ دوقصوص شرعیہ کا انکار کر سانے اور یہودونصاری کی طرح ان میں تحریف کرنے میں ماہر ہیں۔ بہذا جب س شرعی نصوص سے شہدوت کا بت کردیا۔

# فصل

# فصل بعض لوگوں سے طلاق کے وقوع یا عدم وقوع کے بیان میں ہے وقوع طلاق اور عدم وقوع طلاق فعل کی فقہی مطابقت

علامہ ابن محمود بابرتی منفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ جب طلاق سنت وحسن اور بدعت سے فارخی ہوئے ہیں تو اب انہوں نے طلاق کے ان مسائل سے متعلق فصل کوشروع کیا ہے کہ وہ افراد جن کی طلاق واقع ہو جاتی ہے اور جن سے طلاق واقع میں ہوتی ۔ اور بیصل مسائل طلاق کے اعتبار متنوع اور مختلف ہے لبد ااس کوالگ فصل کے طور پر بیان کیا ہے۔

(مناميشرح البدامية ج٥٩ ص١٨١، بيروت)

# بيخ باكل سوية موية مخص كى طلاق كاعدم وقوع

﴿ وَيَهَ فَعُ طَلَاقُ كُلِّ ذَوْجِ إِذَا كَانَ عَاقِلًا بَالِعًا، ولَا يَقَعُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ وَالْمَجُنُونِ وَالنَّالِمِ ﴾ لِفَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿ كُلُ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الصَّبِيِّ وَالْمَجُنُونِ ( ا ) ﴾ وَلَانَ الْاَهْلِيَّةَ بِالْعَقْلِ الْمُمَيِّزِ وَهُمَا عَذِيمًا الْعَقْلِ وَالنَّائِمُ عَذِيمُ الْاِنْحِيَارِ

#### 2.7

آور ہر شوہرکی ( دی ہوئی) طلاق واقع ہوجاتی ہے جبکہ وہ شوہر عاقل ہواور بالغ ہو۔ بیچئیا گل اور سوئے ہوئے فض کی طلاق واقع میں اگرم سلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹر مان ہے: '' ہر طلاق ہوجاتی ہے سوائے بیچے اور پاگل کی دی ہوئی طلاق کے اس کی ایک دی ہوئی طلاق کے اس کی ایک دی ہوئی طلاق کے اس کی ایک دی ہوئی سے کا ۔اس کی ایک دلیل میہ ہوئی ہے جو تمیز کر سکتی ہواور بید دونوں ( لیتن بچداور پاگل) عقل نہیں مرکعتے ۔جبکہ ہویا ہواضی اختیار نہیں رکھتا۔

حظرت ابو جريره كيت جين كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم في قرما يا جرطلاق واقع جوجاتى بي كريختل اورجفلوب العقل ك طلاق واقع نيس جوتى اما متر فرى في اس روايت وفقل كيا ب اوركها به كه بيحديث غريب ب اوراس ك ايك راوى عطاء بن (١) لم يحدد محرجود الهداية بهذا اللهظاء والما أنحرج الترمذي في "جامعه" برقم (١٠١) عن أبي هريرة رضى الله عنه أثر وعا: "كل صلاق حار، الاطلاق المعتود المعلوب على عقله" وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً الامن حديث عطاء بن عجلال وهو داهب حديث، ورون ابن أبي شبهة في "مصنفه" عن ابن عهاس قال: لا يحوز طلاق الصبى، وروى أيضاً عن على رضى الله عنه: "كل طلاق حالر الاصلاق المعتود ويصل الله عنه: "كل طلاق حالر الاصلاق المعتود والمدرية" ١٩ ٢ و "الدارية" ١٩ ٢٠ و "الدارية" ١٩ ٢٠ و "الدارية" ١٩ ٢٠ و "الدارية" ١٩ ٢٠ و "الدارية" ١٩ ١٥ و الدارية المعتود والمدرود المعتود والمدرود المعتود والمدرود المعتود والمدرود المعتود والمدرود المعتود والمدرود والم محلان روایت صدیث می معیف شار کئے جاتے ہیں کیونکدان کے حافظ میں صدیث محفوظ ہیں رہتی تھی۔

نفظ معتق ہ کے بارے میں علامہ ابن ہمام نے بعض علاء کا پیول نقل کیا ہے کہ معتق ہ اس مخص کو کہتے ہیں جو ناتص العقل و کم سمجھ اور پر بیٹان کلام ہولیتی بے عقلی اور تا تھی کی باتیس کرتا ہوا در فاسو الند بیر بعنی بے تقلی اور بے بھی کے کام کرتا ہولیکن نہ تو مارتا پھرتا ہو اور نہ گالیاں بکتا چھرتا ہو بخلانے مجنوں کے کہ توگوں کو مارتا اور گالیاں بکتا پھرتا ہے۔

امام ترندی کے قول کے مطابق اس صدیث کا رادی اگر چرضعیف بے لیکن اس کی تائیداس روایت ہے ہوتی ہے جو حضرت علی کرم الندوجہ سے منقول ہے کہ کسل طالاق واللاق المعتودہ لینی ہرطان واقع ہوجاتی ہے گرمعتوہ کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ موتی۔

حضرت کی کرم اللہ وجہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا تین شخص مرفوع القلم ہیں لیتی ان تین شخصوں کے
اعمال نامہ اعمال جمن نہیں لیصے جانے یونکہ ان کے کئی قول وفتل کا کوئی اعتبار نہیں اور وہ موا غذہ سے بری ہیں ایک تو سویا ہوا محفق
جب تک کہ وہ بیدار نہ جو دوسر الزکا جب تک وہ بالغ نہ ہوتیسرا بے عقل شخص جب تک کہ اس کی عقل ورست نہ ہوجائے (ترندی)
اور داری نے اس دوایت کو حضرت عائشہ سے اور این ماجہ نے حضرت عائشہ سے اور حضرت علی نے تھی کیا ہے۔

نابالغ كي طلاق كافقهي تحكم

علامہ ابن ہمام منی نظیہ الرمہ لکھتے ہیں۔ بالغ ہونے سے پہلے انسان پر اللہ کریم کی طرف سے کوئی تھم واجب نہیں ہوتا ہی طرح بلوغ سے پہلے دی جائز اور مافز قر ارٹیس دیا۔ صدیث پاک میں حضرت ملی ضی اللہ عند سے طرح بلوغ سے پہلے دی جائے والی طلاق کو بھی شریعت نے جائز اور مافز قر ارٹیس دیا۔ صدیث پاک میں حضرت ملی ضی اللہ عند سے رواسیت ہے ، تین شخصوں سے تکلیف اٹھائی تی ہے (۱) سوئے ہوئے تخص سے یہاں تک کے بیدار ہوج کے (۲) بیج سے رواسیت ہے وجائے (۳) بیگ کے بیدار ہوج ائے (۳) بیج سے یہاں تک کے بیدار ہوج ائے (۳) بیگ سے یہاں تک کہ وہ تھل والا ہوجائے (ترندی۔ ابوداود۔ مشکوة (ابن انی شیبہ نے ابی سند

ایس میں میں میں میں اللہ عند سے اللے کیا ہے اس کے الفاظ بید ہیں لا بسجوز طلاق الصبی و المعجنون : بجے ادر پاکل کی طلاق واقع ہے (فتح قد ریم کما ب طلاق) اللہ واقع نیس ہوتی ہے (فتح قد ریم کما ب طلاق)

سوئے ہوئے محص کی طلاق کا تھم

علامدائن عابدین شاہی منی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ اس سے پہلے بچول کی طلاق کے ذیل بیں آیک روایت گزر چکی ہے جس میں
نی کر بی سلی الشعلیہ وسلم نے اپنی است کے بین افراد کوشر بعت کے احکام کی بجا آ وری ہے معاف کے جانے کا تھم بیان فر مایا ہے
ان جس ایک و و فخص بھی ہے جو سویا ہوا ہو۔ سونے کی حالت جس نہ تو اس پر کسی عبادت کی ادائی واجب ہوتی ہے اور نداس حالت میں ایک کوئی تصرف معتبر ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کسی شخص نے اس حالت جس اپنی بیوی کو طلاق دیدی تو اس کی طلاق واقع ہوتی ہوگ ما اس حالت جس ارادہ واختیار ختم ہوئی کی دلیل سے ماحب در مختار نے بھی بہی تکھا ہے۔ اور نہ سوئے ہوئے کی طلاق واقع ہوتی ہے اس حالت جس ارادہ واختیار ختم ہوئی کی دلیل سے اس طلاق کا فضی کی کی اس کی طلاق کی اس مصف نہیں ہوتا ہے۔ ( در مختار عر در الحقار ج کی عمر کا کلامصد تی بکان سے بیان

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے قربایا آمعتوہ کی طلاق کے علاوہ ہر طلاق واقع ہوجاتی ہے اس صدیث کوہم مرف عطاء بن مجلان کی روایت سے مرفق ع جائے ہیں اور وہ ضعیف ہیں اور صدیثیں بھول جاتے ہیں علیہ کا ای پڑس ہے کہ دیوانے کی طلاق واقع نہیں ہوتی مگر وہ دیوانہ جے بھی بھی ہوش آ جاتا ہو اور وہ ای حالت میں طلاق وے تو طلاق ہو جائے میں (جامع ترفری: جلداول: حدیث نمبر 1202)

علامہ ابن عابدین شامی ہلوتے سے تقبی کرتے ہوئے جنون کے بارے پی لکھتے ہیں کہ جنون اس قوت کے قتل ہوجائے کا نام ہے جس کے ڈرلید انسان انتہے اور برے افعال کے درمیان قرق کرتا ہے اور جس کے ذرلید گئل کے نتائج اور انجام کار کے متعلق سوچتا ہے اس کے بارے بیل شریعت کا تھم میہ ہے کہ حالت جنون بیل اس کا کوئی تقرف سے ختبیں ہوگا اگراس نے اپنی بیوی کو اس عالت میں طلاق و سے دی تو طلاق و اقع شہوگی۔ البتہ آگر جنون بیدا ہوئے ہے پہلے کئی نے اپنی بیوی کی طلاق کو کسی شرط پر معتق کیا تھا۔ مثلا کہ آگر میک گئی تو بیطان ق و اقع شہوگی۔ البتہ آگر جنون بیدا ہوئے ہے پہلے کئی ہوئی کی طلاق و اقع تھا۔ مثلا کہ آگر میک گئی تو بیطان ق ایک بوجوں کی طلاق و اقع ہوجائے گئے۔ ( در مقارم عروالحقار ، کتاب طلاق )

سَفِيهِ (مَم عَقَلَ) كَي طَلاَقَ كَا كِلَّمُ

سفید لغت میں خفت اور بلکا بین کے معنی میں آتا ہے اور فقیا علی اصطلاح میں سفاجت سے مراد کم عقل ہے جس و بیل سے آدی اپنے مال پراسطرت تصرف کرتا ہے جوعقل کے نقاضہ کے خلاف ہوا النے شخص وح ف عام میں خفیف انعقل کہا جاتا ہے ایسے شخف

تشريعمات حدايه

المستر المعقل : يا طان آرديا ب- ورعمار من باو سفيها عفيف العقل : يا طان آرين والاخفيف إحقال بوتواكم مجى طلاق واقع ہوجائے گی۔

مجنون کی طلاق معلق کے وقوع کا بیان

علامه علا وُالدین حنی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ جب مجتون نے ہوش کے زمانہ میں کسی شرط پرطلاق معلق کی تھی اور وہ شرط زمانہ جنون على بيائى كى تو طلاق ہوگئے۔مثلاً بير كہا تھا كەاگريى اس كمرين جاؤں تو بختے طلاق ہےادراب جنون كى حالت بيس أس كمر ۔ ہر میں کمیا تو طلاق ہوگئی ہاں اگر ہوش کے زمانہ میں بیر کہا تھا کہ بیل مجنون ہو جاؤں تو بختے طلاق ہے تو مجنون ہونے سے طلاق نہر کی۔(درعقار،ج ۱۹، ص ۱۳۲۸)

غداق ميس نكاح وطلاق كافقهي حكم

طلاق کے مسئلہ میں کھیلنا اور نداق کرنے کی کوئی مجال نہیں ، کیونکہ جمہور علماء کے ہاں نداق میں دی منی طلاق مجی واقع ہوجاتی باس كى دليل درج ذيل مديث ب:

حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ نعالی عند بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا ": تین چیزوں کی حقیقت بھی حقیق بی ہے، اور ان میں مذاق بھی حقیقت ہے: نکاح اور طلاق اور رجوع کرنا۔ (سنن ابوداور صدیث نمبر ( 2194 ) سنن تر فدی حدیث نمبر ( 1184 ) سنن ابن ماجه حدیث نمبر ( 2039 )، اس حدیث کی صحت میں علماء کا اختلاف ہے،

اس حدیث کامعنی بعض صحابہ پر موتوف بھی وارد ہے: عمر بمن خطاب رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ ": چار چیزیں اليي بين جب وه بولي جائيس تو جاري بونلي طلاق، آزادي اور نكاح اور نذر "على رضي الله نتعالى عنه بيان كرت بين كر": تين چیزوں میں کوئی کھیل نہیں ، طلاق اور آزادی اور تکام "ابو در داء رضی اللّٰہ نتحالی عنه بیان کرتے ہیں کہ": تین اشیاء میں کھیل بھی حقیقت کی طرح بی ہے : طلاق اور نکاح اور غلام آزاد کرتا "آب کی بیوی نے بطور قداق طلاق دسینے کا مطالبہ کر کے بہت بوی غلطی کی ہے،اور پھرعورت کوبغیرا بیسے عذر کے جوطلاق کومیاح کرتا ہو خاوئد سے طلاق طلب کرنا علال نبیں کیونکہ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے . نوبان رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " : جس عورت نے بھی ایسے خاوندے بغیر تھی اورسب کے طلاق طلب کی اس پر جنت کی خوشبور ام ہے"

مذاق وجبري طلاق مين ابل تشيع كامؤنف

جو من بیری کوطناق دے رہاہے وعقل مند ہواورا حتیاط واجب سے کہ بالغ ہواورا پنے اختیارے طلاق دے اور اگر اسے مجبور کیا حمیا ہوکہ اپنی بیوی کوطلاق دے تو وہ طلاق باطل ہے اور ای طرح جا ہیے کہ وہ طلاق کا قصدر کھتا ہو۔ پس اگر صیغہ طلاق مزاحاً كهه دے توطلاق صحح نبيں۔ (رسال شيخي مطلاق كے احكام)



ر برز ل دان جانے والی طلاق وقوع کابیان

﴿ وَطَلَاقُ الْمُكْرَهِ وَ الْحَهِ خِلَاقًا لِلشَّافِعِي، هُوَ يَقُولُ إِنَّ الْإِكْرَاةَ لَا يُجَامِعُ الْإِخْتِيَارَ وَبِهِ يُعْتَبَرُ التَّصَرُّفُ الشَّرْعِيُّ، بِخِلَافِ الْهَازِلِ ؛ لِآنَهُ مُخْتَارٌ فِي التَّكَثُمِ بِالطَّلَاقِ . وَلَنَا آنَهُ فَخَبَرُ التَّصَرُّفُ الشَّرْعِيُّ، بِخِلَافِ الْهَازِلِ ؛ لِآنَهُ مُخْتَارٌ فِي التَّكَثُمِ بِالطَّلَاقِ . وَلَنَا آنَهُ قَصَدَ إِيْقَاعَ الطَّلَاقِ فِي مَنْكُولُ حَتِهِ فِي حَالِ الْهَلِيَّةِ فَلَا يَعُرنى عَنْ قَضِيَّتِهِ دَفْعًا لِحَاجَتِهِ قَصَدَ إِيقًا عَ الطَّلَاقِ فِي مَنْكُولُ حَتِهِ فِي حَالِ الْهَلِيَّةِ فَلَايَعُونِي عَنْ قَضِيَّتِهِ دَفْعًا لِحَاجَتِهِ الْفَيْلُولِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

زجمه

آورجس مخفی کوز بردی طلاق وین پرمجبور کیا گیا ہوئاس کی دی ہوئی طلاق داقع ہوجاتی ہے اس بارے میں امام شافعی کی دلیل میں خلف ہے۔ وہ بیفرماتے ہیں: مجبور کر تا اعتبار کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتا اورا فقیار کی دلیل سے شرعی نفرف معتبر ہوتا ہے جبہ فدا ق میں طلاق دینے والے کا تھم اس نے مختلف ہے کیونکہ وہ طلاق کے الفاظ استعال کرنے کے بارے میں مختار ہوتا ہے۔ ہماری دلیل بیسے داس مختص نے اپنی منکوحہ کو ایسی حالت میں طلاق دینے کا ارادہ کیا ہے جب وہ طلاق دینے کا اہل ہے لہذا وہ اپنی ضرورت بیرے: اس مختص نے اپنی منکوحہ کو ایسی حالت میں طلاق دینے کا ارادہ کیا ہے جب وہ طلاق دینے کا اہل ہے البذاوہ اپنی ضرورت بوری کرنے کے لئے اس کے تھم سے لاتھ تبییں ہوسک اور اس کو طائع بر قیاس کیا جائے گا۔ اس کی دلیل بیرے: اس نے دوطر ح کی برائیوں کو جانا اور ان میں سے آئے سان کو افتدیار کر لیا تو بیاس کے افتدیار کی نشانی ہے البت وہ اس کے تھم سے راضی نہیں ہوسکتی جسے فراتی میں طلاق دینے والے (کا بھی بھی تھم ہے)۔

مجوري (إكراه) كي طلاق

الإنكواه لغوى طور پربه أتحسوة يمكره مصدر بنين كى كوايسكام كرن يا چيوز نه پرمجبور كياجائ جس كوه ه ناپندكرتا بو اصلاً يكلمه رضاا در پيندكي مخالفت پر دلالت كرتاب امام فراكت جين:

يقال أقامنى على كره ـ بالفتح ـ إذا أكرهك عليه إلى أن قال : فيصير الكره بالفتح فعل المضطر (اللسان: ٣٨٢٥)

کہاجا تاہے بچھے مجبور کیا گیا۔ یعنی جب رفتہ کے ساتھ ہوتواس ہے مرادمجبور شخص کا فعل ہوگا۔

اكراه كي اصطلاحي تعريف:

انسان کاابیا کام کرنایا کوئی ابیا کام چھوڑ ناجس کے لیےوہ راضی نہ ہو۔اگراہے مجبور کیے بغیر آزاد چھوڑ دیا جائے تووہ ایس نہ رے۔ کھاوگوں کا کہنا ہے کدا کراہ سے مراد آ دی کا کوئی ایسا کام کرنا ہے جودہ کی دوسرے کے لیے انجام دیتا ہے۔ (معسجم لغذ الفقهآء:ص۸۵) ِ

مختلف اعتبارے إكراه كى متعددافتهام ہيں۔ إكراه اتوال بين بھى ہوسكتا ہے اورافعال ميں بھى۔ جہاں تك افعال كاتعنق س تواس کی بھی وواقسام ہیں: مجبوراورغیر مجبور\_

### أقوال مين اكراه

غلامے کرام نے اتوال میں جرکی صحت کوشلیم کیااوراس پراتفاق کیا ہے۔ان کا کہنا ہے کہ جو محص حرام تول پر مجبور کیا جائے، اُس پر جبر معتبر مانا خائے گا۔اسے وہ حرام بات کہ کراپیے آپ کو چیٹرانا جائز ہے ادراس پر کسی منتم کا کوئی گناہ نبیس ہوگا۔ زبر دی کا تصورتمام اقوال میں پایا جاتا ہے،البذا جب کوئی شخص کی بات کے کہنے پرمجبور کردیا جائے تو اس پرکوئی تھم مرتب نہیں ہوگا اور وہ غو

اس سلسلے میں احناف نے لئے اور عدم سے ما بین تفریق کولموظ رکھا ہے۔ان کا کہنا ہے کہ اگر اگراہ خرید وفر دخت اور اجرت د ہینے میں ہو پھر تو وہ سنخ ہوجائے گا الیکن طلاق،عماق (آزادی) اور نکاح میں شنخ کا اُخمال باتی نہیں رہے گا۔ ہذا جو تخص رہے و تجارت ہے کیے مجبور کیے جانے کے بعدیج کر لے تو اس کوافقیار ہے، جا ہے تو اس بیج کو باتی رکھے یا پھر کٹے کر دے الیکن طلاق، آزادى اور نكاح ميس ميس اختيارياتي نبيس ريكا\_(العناية والكفاية ١٩١٨)

تا ہم اس مبن میں اگر اولد شرعید کا جائز ولیا جائے تو عدم تغریق کا تول زیادہ قرین قیاب معلوم ہوتا ہے۔ فر ون عالی شان ہے: ﴿ إِلَّا مِّنَّ أَكُوِهَ وَ قُلْبُه مُطْمَيِنَّ بِالْإِيْمَانِ(النِحل: ٢ ٪ ١٠) النشكرنيك كدوه مجوركيا كماجواوراس كادل ايمان يرمطمن جو

امام شافعی اس کے متعلق فرماتے ہیں :إن اللہ سبحانه وتعالیٰ لما وضع الكفر عمن تُملفظ بمه جِمَالُ المكراه أسقط عنه أحكام الكفرَ، كذَّلك سقط عن المكره ما دون الكفر لإن الأعظم إذا سقط سقط ما هو دونه من باب أولَى (الام: ٣٠٠٣)

جس طرح القدنتي لي في حالب اكراه من كلمه كفر كهني من رفصت عنايت كي باوراس عد كفريدا حكام ساقط كي بير، پالکل ای طرح کفر کے علاوہ دیگر چیزیں بھی مجبورے ساقط ہوجائیں گی ، کیونکہ جب پڑا گناہ ساقط ہوگیا تو چھوے گناہ تو بالہ ولی ساقط ہوجا کیں گے۔سیدنا عبداللہ بن عمال سے روایت ہے کدرسول التولیق نے فرمایا:

إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (سنن ابن ماجه: ٢٠٨٥) القدتى كى نے ميرى أمت سے خطاونسيان اور مجبورى سے كيے جانے والے كام معاف كرد يے إلى - ابن آیم الجوزیہ کہتے ہیں: مجود کے کسی کلام کا کوئی اعتبار ہیں ہے، قر آن کریم بھی اس پر دلالت کرتا ہے کہ جو تحص کلمہ کفر کہنے پر مجود کیا جائے ، وہ کا فرنیس ہوگا اور ای طرح جواسلام کے لیے مجبود کیا جائے ، اے مسلمان بھی تسلیم بیس کیا جائے گا۔ سنت ہیں بھی واضح اشار وہانا ہے کہ القد تعالیٰ نے مجبود تحفی سے تجاوز کیا ہے اور اس کومؤ اخذے ہے بری قرار دیا بیاس کے بعد امام ابن قیم اتو ال اور افعال میں اکراہ کے ماجین فرق بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

اقوال میں اکراہ اور افعال میں اکراہ کے ماہیں فرق ہے کہ افعال کے دقوع پذیر ہوجائے کے بعد اس کے مفاسد کا خاتمہ باکس ہے۔ جبکہ اقوال کے مفاسد کوسوئے ہوئے اور مجنون پر قیاس کرتے ہوئے دور کیا جاسکتا ہے۔ (زاد المعاد: ۲۰۲۰،۳۰۵)

یہاں یہ مجی یا در ہے کہ اکراہ (جر) کی ایک تقیم درست اور غیر درست کے اعتبار ہے بھی کی گئی ہے۔ غیر درست اکراہ تو وہ ہاں یہ کہ جس میں طاقم موزیادتی ہے کہ جس میں طاقم وزیادتی ہے کہ جس میں طاقم وزیادتی ہے کوئی بات موزائی گئی ہو۔ جبکہ درست اکراہ ہے کہ جس میں حاکم کسی شخص کو اپنا ہال بیچنے پر مجبور کرنے ہے کہ دوہ اس سے اپنا قرض ادا کرے۔ یاوہ ایلاء کرنے والے کو طلاق دینے پر مجبود کرے جب کہ دوہ رجوع کرنے ہے انکار کرے۔ رجامع العلوم والحکم : ص کے سے اوہ ایلاء کرنے والے کو طلاق دینے پر مجبود کرے جب کہ دوہ رجوع کرنے ہے انکار کرے۔ رہامع العلوم والحکم : ص کے سے ا

ا کراه کی شرا <u>بط</u> کافقهی بیان

الل علم في اكراه كى درج ذيل شرائط كا تذكره كياب:

ا۔اکراواس مخص کی طرف سے ہوگا جوصاحب قدرت ہوجیے حکران۔

۲۔ بجور کوظن عال ہو کدا گر میں نے اس کی بات نہ مانی تو بیدوعید اور اپنی دھمکی کونا فذکر دے گا اور مجبور اس سے بیخ یا بھ سے سے اپنا کے سے اور جور اس سے بیخ یا بھ سے اور جور ہوں۔

٣- اكراه الى چيز سے ہوجس ہے مجبور كونقصان يہنجنے كا دُر ہو۔ (شرح الكبير: ٣٧٢٣)

ان شروط پر مالکید ، شافعیداور حنابلدنے اتفاق کا اظہار کیا ہے۔البتدان میں سے پچھلوگوں نے چند دیگر شرا کھ کا اضافہ بھی کیا ہے۔ ظاہر ہات ہیہ ہے کہ اکراہ کی تخدید جا کم اور مفتی کے ساتھ خاص کی جائے گی اور انہی کے ثابت کر دواکراہ کا اعتبار کیا ہے۔ گا۔ کیونکہ یہ لوگوں کے احوال کے ساتھ بدلتار ہتا ہے۔ (الکفائیة: ۱۲۸۸)

اكراه كي صورت مين وقوع طلاق بين فقهي مدا جنب اربعه

اس تحریمیں مجبوری کی طلاق کو موضوع بحث بنائے کا مقصد اس تفییے کا عل ہے کہ ایس طلاق و توع پذیر ہوتی ہے یا نہیں؟

امام مالک علیہ الرحمہ، شافعی ، احمد اور داؤد ظاہری کے پزد یک الیسی طلاق واقع نہیں ہوتی ۔ یہی قول عمر بن خصاب بھی بن الی طالب ، ابن عمر ، این خربی بن اور دیگر کثیر جماعت کا ہے۔ جبکہ امام ابو صنیفہ اور ان کے صاحبین نے اس طلاق کے وقوح کا موتف اختیار کیا ہے اور یہی بوتف معنی نجنی اور توری کا بھی ہے۔ (الکفایة والعنایة : ۳۴۳۳)

تشريعمات عناي ر میں اختلاف ریہ ہے کہ مجبور کیا جانے والا مختار ہے یا نہیں؟ کیونکہ طلاق کے آلفاظ بوٹنے والے کا ارادہ تو طل ق سبب اختلاف ریہ ہے کہ مجبور کیا جانے والا مختار ہے یا نہیں؟ کیونکہ طلاق ہے آلفاظ بوٹنے والے کی وعمد سے بحزیر م سبب اسمات بیہ بیرری ہوں۔ اس سے کم تر برائی کوافقیار کررہا ہوتا ہے اوروہ بجدر کرنے والے کی دعیدسے بیخے سے سیکھلال ہوتا اوروہ تو اپنے لئے دو برائیوں میں سے کم تر برائی کوافقیار کررہا ہوتا ہے اوروہ بجدر کرنے والے کی دعیدسے بیخے سیم سیم ملال دسينے کوا ختيار کر ليتاہے۔

فقہاءاً حناف اوران کے مؤیدین کے دلائل

(فيوشدات رهدويه (مِلْدُهُمُ)

ارنسب الرابية بين ہے كدايك آ دى سور ہاتھا كداس كى بيوى نے چھرى پكڑكراس كے بھلے پرركى اور دسمكى دى كرة مصطلاق وے، ورند میں تیرا کام تمام کردوں کی ۔اس محض نے استے اللہ کا داسطہ دیا لیکن دہ نہ مانی ۔لہٰ ذاس نے اپنی بیوی کوتین طلاقیں اس دي - پهروه ني اكرم الله كي خدمت من حاضر جواراورتمام ماجرابيان كياتو آپ الله في فرمايد:

لاقبلولة في الطلاق (نصب الراية:٢٢٢٣) طلاق ميں كوئي فسخ نهين هے .

٢- ابو بريره ست روايت ب : اللات جملهن جد، وهزلهن جد : المنكاح و الطلاق و الرجعة \_ (سفن ترفرى

تين چيزول کي مجيدگ محيدي ہاور قداق بھي سجيدگ ہے۔ نکاح ،طلاق اور رجوع۔

اً حناف اس حدیث سے اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ نداق کرنے والے کا مقصدتو وقوع طلاق نبیس ہوتا بلکہ اس نے فقا لفظ كااراده كيا بوتا ہے۔اس كى طلاق كاوا تع ہونا واضح كرتا ہے كہ جر دلفظ كانجى أعتبار كيا جائے گا۔اس طرح مجبور كوبھى مذاق كرنے والے پر قیاس کیا جائے گا ، کیونکہ دونوں کامقصو دلفظ ہوتا ہے معنیٰ مراز نبیس ہوتا۔ (فتح القدير: ١٣٣٣)

ہ ۔حضوت عبر مسے مووی ھے :

أربع مبهمات مقفولات ليس فيهن رد :النكاح والطلاق، والعتاق والصدقة (ايضاً ( چارمبهم چيزي بندگ مونى ان من والسي نبيس موسكتى: نكاح ،طلاق ، آزادى أورصدقه

۴ ۔ ایک حدیث حضرت حذیفہ گادران کے دالدِ گرامی سے متعلق ہے جب ان دونوں سے مشرکین نے نہ لانے کا حلف پر تو رسول التعليقية في فرمايا:

ا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم (صحيح مسلم: ١٤٨٤)

ہم ان سے معاہدہ بورا کریں گے اور اللہ سے ان کے خلاف مدد مائلیں گے۔اس حدیث سے استدیال کرتے ہوئے کہا گیا ے کہتم حالت اکراہ اور غیرا کراہ میں برابر ہے۔ لہذا مجر دلفظ کے ساتھ کی تھم کی فی کے لیے اگراہ کومعتبر نبیں مانا جائے گا۔ جیسا کہ طلاق \_( فتح القدير: ٣٨٨٣)

۵۔ اُن کاریجی کہنا ہے کہ میں ملکف کی طرف سے ایسے کل میں طلاق ہے جس کا وہ مالک ہے لہٰذااس پر غیر مجبور کی طلاق کے

اظامرت مول محد (البدلية : ١٩١١)

## مجبوری کی طلاق کے غیر معتبر ہونے بعض اہل ظواہر کے دلائل

ز بروتی کی کوئی طلاق اورا زادی نہیں ہے۔اور اِ کراہ زیردئتی بیس شامل ہے، کیونکہ مجبور دیمر ہخض تصرف کاحق کھو بیٹھتا ہے۔ ۲۔ حصرت علیؓ ہے موتو فاروایت ہے:

كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمكره(سنن ترمذي : ١٩١١)

ديوانة اور عره كسوام رأيك كى طلاق جائز بـ

المستح بخاري مي حضرت عبدالله بن عباس كاقول ب:

طلاق السكران والمستكره ليس بجائز (صحيح بخارى، ترجمة الباب : باب الطلاق في الغلاق)

مجبوری اور نشے کی حالت میں طلاق جائز نہیں ہے۔

۳- ٹابت بن احنف نے عبد الرحمن بن زید بن خطاب کی اُمّ ولدے نکاح کرایا ہے جی کہ عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ذید بن خطاب نے بچھے بلایا۔ بیس اُن کے ہان آیا تو وہاں دوغلام کوڑے اور زنجیریں پکڑ کر پیٹھے ہوئے بھے۔ اُس نے بچھ سے کہا: تو نے میرے باپ کی اُمّ ولدسے میری رضا کے بغیر تکاح کیا ہے۔ بیس تجھے موت کے گھاٹ اُتاردوں گا۔ پھر کہ کہ لگا : تو طلاق دیتا ہے یا میں کھو کروں؟ تو میں نے کہا: ہزار بابر طلاق میں اس کے ہاں سے نکل کرعبد اللہ بن عرق کے پاس آیا اور سارا ما جرابیان کیا تو آپ نے فرمایا : بید طلاق نیس ہے اپنی بیوی کے پاس چلا جا۔ پھر میں عبد اللہ بن ذیبر کے پاس آیا تو اُنہوں نے بھی یہی فرمایا۔ (مؤطا اللہ ما لک علیہ الرحمہ کتاب المطلاق ، باب جامع المطلاق : ۱۲۲۵)

۵۔ چونکہ بیر قول زبردتی منوایا جاتا ہے، اس لیے بیر کوئی تا تیم نہیں رکھتا۔ جیسا کہ مجبوری کی حالت میں کلمہ کفر کہنا۔ (المغنی: ۳۵۱۱،زادالمعاد: ۴۰۴۵)

## نشے کی حالت میں طلاق کے حکم کابیان

﴿ وَطَلَاقُ السَّكُرَّانِ وَاقِعٌ (١) ﴾ وَاخْتِيَارُ الْكُرْخِيِّ وَالطَّحَادِيِّ أَنَّهُ لَا يَقَعُ، وَهُوَ اَحَدُ قَوْلَىٰ الشَّافِعِيِّ ؛ لِلاَنَّ صِحَّةَ الْقَصْدِ بِالْعَقْلِ وَهُوَ زَائِلُ الْعَقْلِ فَصَارَ كَنْ وَالِهِ بِالْبِ بُنِحِ وَالدُّواءِ . وَلَنَا أَنَّهُ زَالَ ﴿ بِسَبَبٍ هُوَ مَعْصِيَةٌ فَجُعِلَ بَاقِيًّا حُكُّمًا زَجُرًا لَهُ، حَتَّى لَوْ شَرِبَ فَصُدِعَ وَزَالَ عَقَلُهُ بِالصَّدَاعِ نَقُولُ إِنَّهُ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ

(١) المرت ابن أبي شبية في "مصنعه" أن عمر أحاز طلاق السكّران بشهادة نسوة انظر "نصب الراية" ٢٢٤/٣ و "الدارية" ٢٠/٢

ا الم شافعی کا ایک قول بنی ہے۔ اس کی دلیل رہے: قصد عقل کے ذریعظے درست ہوتا ہے اور اس محض کی عقل زائل ہو چکی ہے تو یہ بھیک یا دواکی دلیل سے عقل کے زائل ہونے کی مائند ہوگا۔ ہماری دلیل میسے: اس کی عقل ایک ایسے سبب کی دلیل سے زائل ہوئی ہے جو گناہ ہے اہذا تھم کے اعتبار سے اسے باتی رکھا جائے گا تا کہ اس تنص کو قبیحت ہو سکے۔ یہاں تک کہ اگر اس تنفس نے شراب بی پھرزان کے سریس در دہوا اور اس کی عقبل زائل ہوگئ تو ہم یہ بیس کے: اس کی طابات واقع نیس ہوئی۔

حالبت نشه كي طلاق مين فقهي ندائب اربعه

ن در این این این این این این الرحمه لکی مین مین مین اسطلاح مین شراب یا کوئی بھی نشد آور چیز پی کراس طرح بدمست ہوجائے كيمرد وعورت كالتمياز بحى باتى شدر باورز مين آسان كافرق بهى ندكر كيل \_ \_ اگرشراب يا دوسرى حرام چيزي افيون ، بهنگ وغيره مرائك بين المعتمل زائل موجائ اوروه مخص نشهين الى بيوى كوطلاق دے دے تو حنفيہ كنز ديك طلاق واقع موجاتي ہے۔ تا بعين ومين المشخ حفزت سعيد بن المسيب ،حفزت عطاء،حفزت حسن بقري،حفزت ابراميم تخعي،حفزت ابن سيرين،حفزت مجامد حمة الله علیهم وغیرهم کالیمی مسلک ہے۔ حصرت امام مالک علیہ الرحمہ ، حصرت اوز ای ، اور ایک روایت کے مطابق امام احمہ بن صبل اور . معرسة المام شافعي رحمة التدنيم بهي اس كے قائل بن \_\_البية حضرت قاسم بن جمد ، حضرت طاؤس ، حضرت ربيعه بن عبدانرحن ، بخضرت ليب بتعزرت زفزرهمة التدليم وغيره كبتي بين كدايسة مخص كى طلاق واقعد بين بوتى ب، صحابه كرام مين ب حضرت عثان عن اور خطریت این غیاس رضی الله عنبم کا بھی بھی تنے ہے۔ حنفیہ میں سے حضرت امام طحاوی اور حضرت امام کرخی کے نز دیک بھی ایسے المخصل كى طلاق دا تعبيس بوتى ہے۔ (فتح القديرج،٣٥ص٣٥، بيروت ١٠ البحرالرائق)

غضب كي تعريف

تي غضب، يغضب غضباً نت صدرب - كهاجاتات رجل غضبان او امراة غضبى - يرضا كاضدب (الان الغرب : ٣٩٤٦٥) مطلقًا بيغمد إور أشتعال كي لي بولا جا تا ب-

علامه جرجانی لکھتے ہیں۔

السغسطييب تسغير يسحصل غند غليان دم القلب ليسحصل عنسه التشف

للصدر (التعريفات: ص١٢٢)

ول کے خون کے کھو گئے کی ولیل ہے جو تغیر ہوتا ہے اس کو غضب کہتے ہیں تا کہ دل کوسلی ہو سکے۔

غصے کی حالتیں غصے کی تین حالتو اِس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

1 - بیرکدانسان پرغصہ کی ابتدائی خالت طاری ہو جہاں پراس کی عقل میں فتورندا ئے اور جووہ کہدر ہا ہواس کو بخولی جانتا ہو۔ اسمی حالت میں دک گئی طلاق بغیر کی اشکال کے واقع ہو جائے گی اور وہ اپنے اقوال کا مکلف ہوگا۔ (جامع انعلوم والحکم: مس ۱۲۸) 2۔ ایسا غصہ جس میں انسان حواس کھو بیٹھتا ہے۔ اور مشکلم کو پہنڈ ہیں چلنا کہ وہ کیا کہدر ہاہے۔ تو پیطلاق واقع نہیں ہوگی۔ •

ابن قيم فرماتے هيں ؛وذلك أنه لم يعلم صدور الطلاق منه فهو شبه مايكون بالنائم

والمجنون وتحوهم (إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان: ص ٩ س)

چونکہ وہ طلاق کے صدور کے متعلق نیس جانتا ہوتا۔ لبذاوہ بھی سوئے ہوئے اور پاگل دغیرہ کے مشابہ تصور ہوگا۔

3۔ غصے کی تیسر کی حالت سے ہے کہ انسان پر شمد ید غصہ تو طار کی ہوائیکن ایسانہ ہو کہ وہ ہوش وحواس ہی کھو بیٹی ہو۔ اس حالت میں دگ کئی طلاق کی محفید اور عدم سمفید میں علا کے مابین اختلاف ہے۔ (ایسنا)

غصے کے حالت میں دی گئی طلاق کا تھم

غصے کی صالت میں دی گئی طال ق کے بارے میں دوسم کی آ راہیں:

1-أحناف اوربعض حنابله کامونف ہے کہ غصے کی حالت میں دی گئی طلاق ٹارٹیس ہوگی۔(حاشیدابن عابدین: ۲۲۲۳) ۔ 2- مالکیداور حنابلہ کا خیال ہے کہ غصے کی حالت میں دی گئی طلاق واقع ہوجائے گی اوراس کا اعتبار کیا جائے گا۔ (ماشیدالشرح الکبیز: ۳۲۲۲)

## طلاق ثلاثه میں احناف کے فتین دلائل

احناف اوران کے مؤیدین نے درج ذیل اولیہ ہے استدلال کیا ہے۔

۔ 1۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول التعالی نے فر مایا: لا ظلاق ولاعماق ٹی غلاق (سنن ابوداؤد؛ ۲۱۹۳) زبردی کی طلاق اورآ زادی نمیں ہے۔اورز بردی غصے کو بھی شامل ہے، کیونکہ اس میں دلیل پر بہتدش لگ جاتی ہے۔

2 فرمان عاليشان هر : لا يُؤَاجِدُكُمُ اللهُ بِاللَّهُ فِي أَيْمَانِكُمْ (البقرة (225)

الله تعالى مهمي ال قسمول برنه بكر \_ كاجو پخته نه مول \_

ابن عباس اس كى تىفسىر ميس فرماتے هيں :لغو اليمين أن تحلف والت عضبان (بيهقى (2450)

النوسم يدب كرة ب غيدى مالت يس مم الفاتيل-

ای پرتیاس کرتے ہوئے مصلی مالت میں دی کی طلاق کو بھی طلاق الفاری کیا جائے گا۔ (طلاق العصبان: مراس) 3 . فرمان اللهي هم : وَ إِمَّا يَنُوْ غَنَّكَ مِنَ الشَّيْطُنِ نَزُعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ا (الاعراف (200:

اورا كرا بكوشيطان كى طرف من كوئى وسوسدة في الله كالتاه ما تك يجيد

ہور سرا ہے۔ اس میں شیطان کے بہکانے سے طلاق یا اس طرح کے دیکر الفاظ غیر ارادی طور پر بول دیتا سے۔ بہزا ر الى مالت يس اس پرطلاق احكام مترصينيس بول مير رطلاق الغضهان: ص ٣٥٠)

رسول اكرم الله في في ما يا :إن الغضب من الشيطان (سنن ابودا و ٢٥٨٣) خدر شيطان كى طرف سے ہے۔ 4- عمران بن حمين سے روايث مے كدرسول التعلق فرمايا:

لا لذر في غضب و كفارته كفارة يمين(سنن نسالي:٣٨٣٢)

غصے کی حالت میں نذرتیں ہے اوراس کا کفاروشم کا کفارہ ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنی نذروں کو پورا کرنے والوں کی تعریف کی ہے۔ توجب حالت غضب میں مانی کئی نذر میں رخصت موجود ہے تو طلاق میں بیرخصت کیوں ہاتی ندر کی جائے۔

(طلاق الغضبان: مسام)

5-مديث الويكره: لا يقطرا القاص بين المنين وهو غضيان (سنن ابن باب: ٢٣١٦)

قامنی شعبے کی حالت میں ودلوگوں کے مابین فیصلدند کرے۔اس کی دلیل میہ ہے کہ قصد علم وارادہ پراٹر انداز ہوتا ہے اور درست فیصله کرنے میں مانع ہوتا ہے۔توالی حالت بیں دک کئی طلاق بھی معتبر نہیں ہوگی۔(طلاق الغضہان: ص ۱۲۲۲)

vi) نشے کی حالت میں دی گی طلاق کا وقوع نہیں ہوتا کیونکہ متعلم کا طلاق دینے کا ارادہ نہیں ہوتا ، یا در ہے کہ ضعے کی حالت نشے سے بھی بر در موتی ہے۔(طلاق الغضیان :ص ۲۵)

غيرمقلدين وابل ظواهرك تنقيدي دلائل

1 - اس سلسله میں حضرت عائشہ کی بیان کردہ صدیث اس نزاع سے خارج ہے، کیونکہ اس سے مراوز بردی ہے ۔ ان زبردی تحض غصكانا منيس هدابن تيم فرمات بين :الغلاق السداد بأب العلم والقصد عليه (تهذيب اسنن:١٨٢/١) غلاق علم واراده کے درواز و کو بند کرتا ہے۔ اہذا یہ غصے کی دوسری حالت کوشامل ہے۔جس ہیں بالا تفاق طلاق واقع نہیں

2-حفرت وبالكي طرف منسوب تغيير يج فيس بهد

ابن رجنب فرماتے هيں: لا يضح إسناده (جامع العلوم و الحكم: ص ٩ ١١)

اس کی سندی نیس ہے۔ ادرای آیت کی تعمیر جمی آپ سے دیگرا توال بھی بیان کیے مجھے ہیں۔ جبیا کدائن انی عاتم نے تغمیر این میر (۱۲۱۸) میں سعید بن جبیر کے طریق سے میان کیا ہے کہ لاقتم وہ ہے جس جس آپ ایسی چیز کوترام قرار دیں جوالند تعالی نے عال قراروی ہو۔

ابن رجب فرماتي هين :صبح عن غير واحد من الصحابة أنهم أفتوا أن يمين الغطبان منعقدة و فيها الكفارة (جامع العلوم والحكم :ص ٩ م ١ (

ويمربهت معلب كرام من فتوى وياكد فيصرى عالت عن اشمالي في مناه المعالي من المعالم عن المعادة وكا اوراس (كو إورا ندكرن ) بركفاره

-162

۔ یہ کہنا کہ خصد کی حالت میں انسان شیطان کی اکسانے پر بول رہا ہوتا ہے۔ البذااس پر علم مرتب ندہوگا۔ تو ایسا کہناکسی طور میں درست نہیں ہے اکیونکہ ڈیا دوتر گینا ہوں اور پُر اسنوں کا ظہور تو شیطان کی اکسا ہث اور دساوس ہی دلیل سے ہوتا ہے۔ پھراس کا مطلب تو بیہ ہے کہ شیطان کے اکسانے پر کیے جائے والے کسی بھی مل پرا حکام مرتب ندہوں مے۔ ظاہر ہے کہ بیسراسر خام خیالی

4 \_ حضرت عمران بن حمين كى بيان كرده صديث معيف ب-

5۔ ابو کمرہ کی حدیث میں ہے کہ حضور نبی کر پر متابقہ نے قاضی کو حالت خصہ میں فیصلہ نہ کرنے کا پابند کیا ہے۔ بیاقاضی کے مکاف تھم رتا ہے جمر میسی ہے کہ قاضی نے تو اپنا فیصلہ کررہا ہوتا ملے تھم رہیں ہے کہ قاضی نے تو اپنا فیصلہ کررہا ہوتا ہے جب کہ طلاق دینے والاخود ااپنا فیصلہ کررہا ہوتا ہے اس کیے طلاق دینے والے کوقاضی پر نہیں کیا جاسکتا۔

ہے۔ اس حالت کونشہ پر تیان کرنا درست فہیں ہے۔ کیونکہ نشہ بین توانسان اپنے حواس کھو بیٹھتنا ہے۔ اوراسے پیتنہیں ہوتا وہ کیا کہدر ہاہے۔ اور میٹھسد کی دوسری حالت ہے۔ ایس حالت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر دایا:

يَا أَيُّهَا الَّالِينَ المُّنُوا لَا تَقُرَّبُوا الصَّلُوةَ وَ آنْتُمُ مُكُرى حَتَّى تَعَلَّمُوا مَا تَقُولُونَ (النساء

اے ایمان والوجبتم نشریس مست ہونماز کے قریب بھی شاوے جب تک کدائی ہات سیحنے نہ لگو۔

فقهاء مالكيد وحنابله كيد دلائل ميس بحث ونظر

مالكيداور حنابله نے درج زيل دائل كوسائے ركھا ہے۔

1 ۔ فول بدت تفاہد اوس بن قابت کی اہلیہ میں مالیک روز ان دونوں میں جھڑا ہو کیا تو اوس بن قابت نے تھے سے ظہار کرڈا ۔ حدرت نولہ پریشانی کی حالت میں حضور نبی کر پیم ایک کے خدمت میں حاضر ہو کیں اور تمام ماجرا کہا تو ابتد تعالیٰ نے آبت

ظبهار نازل فرما کیں۔پھررسول النَّه لِلِقَةَ ان کوظبهار کے کفارته کا تکم دیا۔ (سنن این ماجہ: ۲۰۶۳) 2۔اوس بن ٹابت نے غصے کی حالت میں ظہار کرنے کے باوجوداس کا کفارہ ادا کیا۔طلاق بھی ظہار ہی کی طرح ہے۔

(جامع العلوم: ص ۱۳۹) ·

ا بن رجب جامع مين قرمات بين -اول بن ثابت نے غصے كى حالت ميں ظہار كيا تھ پھر بھى رسول الدُه لين نے نظہار كوطلاق شمر کیا اور ان کی بیوی کوان پرحرام قرار دیا۔اور جب القد تعالی نے ظہار کا کفارہ لازم کیا تو آ پیلائے نے اوس بن ٹابت کو کفارہ ہے بری قرار نہیں دیں۔(مس: ۱۳۹) ان احادیث پر میاعتراض وارد کیا جاسکتا ہے کہ میے نصے کی ابتدائی حالت ہے متعلق ہے اوراس سے ضے کی مہا قتم مراوے ۔اس کے جواب میں عرض ہے کہ ریہ حدیث مطلق طور پر عمومی غضب ہے متعلق ہے اوراس میں کسی تسم کی کوئی تفصیل نیں اوراحمالی جگہ پرتفصیل کوچھوڑ دینااس بات کی دلیل ہے کہ اس کوعموم پرمحمول کیا جائے۔اس میں اگر چہ خصہ کی نتیزوں حالتیں اور ہر غصے کی حالت میں دی گئی طلاق لازم ہوگی رکیکن اجماع امت ہے وہ حالت اس ہے نکل گئی جب غصہ انتہا ء کو پہنچ جا تا ہے۔اس طرح اس حدیث میں دوسری دونوں متمیں شامل ہوں گی۔

3-مجاہد بیان کرتے ہیں کہ ایک آ وی نے این عمیاس سے کہا کہ بس نے اپنی بیوی کو غصے کی حالت میں تین طلاقیں دے دی ہیں۔تو ابن عمیس نے فرمایا : بیس اس تے آپ میں اس قدر جرات نہیں یا تا کہ تیرے لیے وہ حلال کردوں جو القد تعالیٰ نے حرام كرديا ہے ـ تونے اپنے رب كى نافر مانى كى ہے اور اپنى بيوى كواپ او پرحرام كرليا ہے ـ ( دار قطنى : ١٩٧١)

4 حسن كاتول ہے: سنى طلاق بيہ ہے كه آ دى طهرى حالت ميں أيك طلاق دے جس ميں جماع نه كيا ہو۔ الي صورت ميں اس کے بعد تیسر سے چیش تک اے اختیار حاصل ہوگا کہ وہ رجو نگر کرنا جا ہے تو کرسکتا ہے۔اگر آ دمی نے غصے میں طلاق دی ہے تو تمن حيض يد تمن مبيني ميس اس كالجصد كا فور موسكما ب\_ (جامع العلوم والحكم: ص ١٧١)

منكرين اصول كالصول فقه

· · عام طور پر غیر مقلدین فقه واصول فقه کا نام من کرجل جاتے ہیں لیکن طلاق علاقہ کے مسئلہ میں جب بھنس مجھے تو انہیں بھی جواب دینے کیلئے فقہی تواعد یا دا گئے اور مشہور چوشے فقہی ند ہمب عنیلی کاسہارالیکر جان چھڑار ہے ہیں قار کمین ملاحظہ فر ما کمیں۔

دلالة الأقوال تسخملف بها دلائة الأقول في قبول دعوى ما يوافقها ورد ما يخالفها

وتترتب عليها الأحكام بمجردها (القواعد لابن رجب: ٣٢٢٥)

" دعویٰ کو تبول کرنے میں احوال کی حالت اقوال سے مختلف ہوتی ہے۔۔احوال پراحکام مرتب ہوں گے جاہوال احوال کے نی لف ہوں یا موافق ۔ ابن رجب فر ماتے ہیں: اس قاعدہ سے ثابت ہوتا کے کداڑائی جھکڑ ہے اور غصے کی حاست میں دی گئی طل ق شهر بموگی او ماک کا بیدعوی که طلاق کاراده شد تنهاء قابل قبول نه بهوگاید **(1/)** 

كه طلاق موجائك كي-

ے دوسرادرجہ بیہ ہے کہ عصرانتہا کو بین جائے اسے پیتانہ چلے کہ کیا کہتا ہے ادر کیا ارادہ ہے اس صورت میں بلاشبداس کا کوئی کل فذنہ ہوگا۔

3. تیسرا درجہ بیہ ہے کہ دونوں کے درمیان ہو کہ انسان پاگل کی طرح نہ ہوجائے بید قابل خورہے دلائل کی روشی میں اس مبورت میں بھی اس کی تمنی بائٹ کا اعتبار نہ ہوگا۔

(أبن عابدين، ردالمحتار، 244 : 3، دارلفكرللطباعةوالنشر، بيروت، سن اشاعت 1421ه)

- . أمايزيل العقل فلايشعر صاحبه بماقال وهذالايقع طلاقه بلانزاع.
- . 2مايكون في مبادية بحيث لايمنع صاحبه من تصورمايقول وقصده فهذايقع طلاقه.
- . 3أن يستنحكم ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية ولكن يحول بينه و بين نيته بحيث يستنحكم ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية ولكن يحول بينه و بين نيته بحيث يستندم علني ما فرط منه اذا زال فهذا محل نظر و عدم الوقوع في هذه الحالة قوى متجه.
- . 1 ایک بیر کدخصدا تنا زیاده موکد مثل انسانی قائم ندر بیداور پیدی ندموکداس نے کیا کیااس صورت بیل بلااختلاف تمام فقیاء کے نزدیک مللاق واقع نہیں موتی۔

2 دومراغمابتدائی درجد کاے کرانسان جو کہدر ہاہوتا ہے دہ پوری طرح محتا ہے اس مس طلاق ہوجاتی ہے۔

3. تیسرادرمیانددرجه کا غصر بے جو بخت ہوتا ہے اور وہ انسان کی عمل پر عالب آجاتا ہے گرانسانی عمل وہ تم ہے لیکن دل کی نیت وارادہ کے بغیر محل شدستہ خصر ہے طلاق مرز دہوجاتی ہے ، وہ آپ آپ پر قابونی پار ہا ہوتا پھر طلاق مرز دہونے کے بعد تا دم ہوتا ہے۔ انسوں کرتا ہے۔ یہ صورتی خورطلب ہے۔ اس حالت میں آوی اور معقول بات یہ ہے کہ طلاق ندہوگی۔

(ابن قيم، زاد المعاد، 215 : 5، مؤمسة الرسالة، مكتبة المنار، بيروت الكويتِ، من اشاعت، 1407ه)

علامه شامی مزید فرمانے هیں: الجنون فنون (جنون کئی قسم کاهوتاهے ((ابن عبابدین، ردالمحتار، 244: 3، دار لفکر للطباعة والنشر، بیروت، سن اشاعت من 1421ه)

معلوم ہوا جوشد پر طعمہ میں ہوو والیک تم کے وقن مرض میں جا اورتا ہے، قرآن کریم میں مریض کے بارے میں ہے: ولاعَلَى الْمَرِيْضِ سَوَجَ اور له بيمار ہو كولى گناه هے النور ، 61 : 24 مفسرین کرام اس آیت کی تفسیر میں لکھتے هیں :فالحرج مرفوع عنهم فی هذا. جومريف لوك بيل مرض كى حالت عن ان معرج وكل اوركر فت افعال كى ب

. 1عبدالرحمن بن محمد، تفسير التعالبي، 127 : 3، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت. 2قرطبى، جسامع لاحكام القرآن، 313 : 12، دارالشبعب، القاهره .3ابو مبحسما عبداليحق بس غالب عطية الأندلسيء المحرر الوجيز في تفسير الكتاب . العزيز، 195 : 4، دار الكتب العلمية، لبنان، سن اشاعت 1413.

مسؤيساد عسلامسه قسوطبسي بيسان كوتع هين فليست هسنة الأية انسه لا حرج على المعذورین.اس کیت میار که نے بیان کر دیا که معذور لوگوں پر کوئی گرفت نہیں ھے ۔قرطبی، جامع لاحکام القرآن، 313 : 12، دار الشعب، القاهرہ

دوسرى آيت كريمه هے "وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِيْنِ مِنْ حَرَجِ (الحج، 78: 22) اس (الله تعالی) بن تم پردین میں پھوتھی ندر کی امام ابو براحدین علی الرازی الجسامی اس آیت کریمہ کی تغییر میں لكية بي ،ابن عباس رضى الله عنمائة فرمايا: حرج كامطلب بي كل ـ

ان کے شاگرد مجاہد فرماتے ہیں۔ ویستنج بدنی کل ما اختلف فید من الحوادث ان ما ادى الى الصيق فهو منفى وما أوجب التوسعة فهو اولى.

اس آیت کریمدسے مختلف حوادث وواقعات میں بدولیل پکڑی جاسکتی ہے کہ جو تھم تھی پیدا کرے اس کا وجود تبیس اور جوفراخی و آسانی پدا کرے وی بہتر ہے۔

آیت کریمہ کا مطلب ہے کہ دین میں کوئی ایسی تنگی نہیں جس سے چھٹکارے كاراسته نه هو . جصاص، احكام القرآن، 251 : 3، طبع لاهور

امسام رازی فرماتے ہیں۔ السبس تنگی امام رازی، تفسیر الکبیر، 73 : 23، طبع

امام قاضی بیضاوی فرماتنے هیں :ضیق بتکلیف مایشتد القیام به علیکم .تنگی

ايستنى تنكيليف يكا خَنْكُمْ دَيْكُو خَشِلَ لَيْزَ قَالِيمَ رَهُنَا تُمْ لِيرَابِتَخْتُ هُو يَصَاوَى، انوار ، التُمنزيل و السوارُ والتا وليل مُ 50 مَ عَلَيْتُ مَعْضَيْرُ مَعْحَمُونَ أَلُوسُنَى الرَّوْ حَ المُعالَى الآل ٠ 190 ) طبيع تهر النَّذِ النَّرِ النَّرِ النَّرِ النَّرِ النَّرِ النَّهِ مِن النَّهُ مِن النَّهِ مِن النَّهُ مِن النَّهِ مِن النَّهُ مِن النَّهِ مِن النَّهُ مِن النَّهِ مِن النَّهِ مِن النَّهِ مِن النَّهِ مِن النَّهِ مِن النَّهِ مِن النَّهُ مِن النَّهُ مِن النَّهُ مِن النَّ

عدين وك مين مه كدر سول الله المنظم ا

رفتع القلم عَنْ ثلاثة عَنْ المنجَنْ أَلَمْ عَلْوَبُ عَلَى عَقْلُه وَعَنْ النَّائِمُ خَتْيَ يستيقظ وعن الضبي خَتِي يَجْتِلُم إِنْ مَنْ أَيْهِ الْمُ الْمُنْ أَنْ إِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّ

تين قبهم كالوكون جرقاً نون لا كونيش موتا مجنون جنن كي عقبل برخصه غالب موه موت والاجنب تك جيذار ندمو والناخ اوز بجه

and the state of t جب تك إلغ منه وجائے . . . .. 1 حاجم، المستدرية، 68 مرفق 1235، وإد الكتب العلمية، بيروت، بين اشاعت 1411 و. 2 إبن حِبَانَ، الطُّنْاخِينِي، 356 : 1، وقم 143، مؤسسة الربالة، بيروت، سن اشاعت 4141. 3ابن خزيمة، البطنيجية (248 141 رُقم 2048)، المنكتب الأسالمي، بيروني، هن الثاغث 1390 و. 4 نسالي ا السنن الكبري، 323 ﴿ 4 أَن قُم 7343 أَن الكتب العلمية، بيروبت وسن الباعث 1111 ه. 5 ابو إذا د. السنن، 140 : 4، رقم 4401، دار الفكر ، 6دار قبطني، السنن، 138 : 3، رقم 173، دار المعرفة، بيروتُ أَسْنُ أَشَاعَتُ أَعُلَا أَوْدَا أَوْدَ أَوْهِ مَا الْعَمَالُ مَا الْعَمَالُ مَا \$90 : 4، رقم 10309 فار الكبب العلمية،

البيرويت وسن اشاعت 1419هـ السن

سيره عائشهمد يقدر منى الله عنها في دوايت يكدرول التدمل التدمليدوآ لدوملم في فرمايا:

وقبع القبلم عن ثلاثة عن النائم ختى يسبتيقظ وعن الغلام حتى يحتلم وعن المجنون

تين تتم ڪيلوگوں پر قانون لا گونيس بنونا آئيو نے والا جب تک بريرار شربو جائے ، پچه جب تک بالغ شاہو جائے اور مجنوں ج تک مجھدارنہ ہوجائے۔

. 1 ابن حببان، الصحيح، ١٥٥٥: إنه رقم 42 إنه مؤسسة البرسالة، بيروت، سن اشاعت 1414ه. 2 ابوداؤد، السنن، 141 : 4، وقم 4403، دار الفكر . 3 يبهقي، السنن الكبرى، 83: 3، رقم 4868، ملكتبة دار الساز مكة المكرمة، سن اشاعت 01414

المام نسائي اورائن مانيذ في سيدوعا كشرصد يقدرض التدعنها كروايت كوچندالفاظ كي تيديلي كراته ويان كياب :

رفح القلم عن للإلة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبروعن المجنون حتى يعقل أويفيق.

تنمن سے اوکون پر قانون لاکونیں ہوتا موسنے والا جہبائنہ ریاں شہوجائے انجونا (بچے) جہاتک ہزا (ہاٹ) شدہ ماسئے اور مجنوں جسب تک منتل مندلینی مجمدار ندہ وجائے۔

. انسانی، السنن الکبری، 323 : 4، رقم 7343، دار الکتب العلمیة، بیروت، سن الشاعت العلمیة، بیروت، سن الشاعت 1411ه ، 2ابن ماجه، السنن، 658 : 1، رقبه 2041، دار الفکر، بیروت، الشاعت 1411ه ، 2ابن ماجه، السنن، 658 : 1، رقبه 2041، دار الفکر، بیروت، معنرت عائش مدیقه رشی المدتعالی عنها فراتی بین کریس نے رسول التدسلی الند طیدة الروائم وقریات بروئ ند المعالق و الاعتاق فی المحالاق،

# شدیدغصہ میں نہ طلاق ہے نہ ہی غلام آ زاد کرنا۔

. 1 ماكم، المستدرك، 216 : 2، رقم 2802، دار الكتب العلمية، بيروت، سن اشاعت 1411 و 141 و 14

. 3 ابن ماجه، السنن، 660 : 1، رقم 2046، ذارّ الفكر، بَيْرُوت ﴿ ﴿ أَمْ أَنْكُ أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ

.4بيهقى، السنن، 357 يُرَقَم 14874 ، مكتبة دار الباز مكة المكرمة منين اشاعث 1414 ه

. 5دار قطني، البنن، 36، 4، رقم 99، دار المعرفة، بيروبت، سن اشاعب 1386،

.6ابس ابي شبيه، المصنف، 73 : 4، رقم 18038، مكتبة الرشد الرياض، سن أشاعبت 1409ه

.8احمد بن حنيل، المسند، 276 : 6، رقم 26403، مؤسسة قرطيه، مصر

. 9شاميين، المسند، 287 في أن رقم 900ء فيؤسنية الرسالة بيروت بين إشاعت 1405 علامه

عيني عمدة القارري مين اور: عبدالله بن يوسف الزيلعي نصب الرايه رشرح هذايه) مين لكهتر هين : قال أبو داؤ دالعلاق أطنه الغصب

أمام الوداؤد نے کھامیرے خیال میں آغلاق کا معنی غضہ الے ا

. 1عيسي، عمدة القارئ، 250 ع 20، جار، احياً عالتوات العربي، بيروت بيرا الماسي السمر

. 2عد الله بن يؤسف، نصيب الراية ر 223 ؛ 3 و كار الجذيب مطر، سن أشاعت 1357 ه

. محمد بدن إسى ببكرايوب الزرعني المعروف بابن القيم الجوزي الدمشقي متوفي

the little of the first of the water was a first

157ه بهى اغلاق كامْعنيَّ عَصَههى بيان كرتے هين . ﴿ ﴿ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

مسحسمان ابي بكر، زادالمعاد، 214 : 5، متؤسسة الومسالة مكتبة المنار، بيروت ، الكويت؛ من اشاعت 1407ه

ايك اور مديث ياك من بكرسول الله على الله عليدة الدوملم فرايا:

كل طلاق جائز الاطلاق المعتوه.

ہرطلاق نافذ ہوتی ہے سوائے مدہوش کی (دی ہوئی) طلاق کے۔

. 1 ابن انى شيبه، المصنف، 72 : 4، رقم17912، 17914، مكتبة الرشد الرياض، سن اشاعت1409ه

.2عبدالرزاق، المصنف، 409 : 6، رقم11415، المكتب الاسلامي، بيروت

,3على بن جعد، النسند، 120 : 1، رقم 742، مؤسسة نسادر، بيروت، سن اشاعت1410ه

كل طلاق جائز الاطلاق المعتوه والمغلوب على عقله.

مرطلاق نافذہوتی ہے سوائے مدہوش کی (دی ہوئی) طلاق کے جس کی عمل پر عصد عالب ہو۔

.1 ترمذى، السنن، 496 : 3، رقم1911، داراحياء التزاث العربي، بيروت

.2هبندی، کنزالعمال، 278 : 9، 27771، دارالکتب العلمیة، بیروت، سن اشاعت1419ه

فقہائے کرام کے فزد کی شدید فصر میں دی جانے والی طلاق کی حیثیت ورج ذیل ہے۔

أرادب البحنون من في عقله الجيلال، فيدخل المعتوه وأحسن الأقوال في الفرق بينه ماأن المعتوه هو القليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبير لكن لايضرب

والايشتم بخلاف الجنون ويدخل المبرسم والمغمى عليه والمدهوش.

جنون (پاکل پن) کامطلب ہے کسی کی عقل ہیں خرائی وظل آٹا، اس ہیں معتود شامل ہے، دونوں میں فرق کرنے میں بہترین تول بیہ ہے کہ معتود کامطلب ہے کم نہم، جس کی گفتگو میں غلط اور سیح خلط ملط ہولیکن معتود (مغلوب الغضب)نہ مارتا ہے نہ کالی گلوج بکن ہے بخلاف مجنول (پاگل) کے اس میں مرسام والا، بیہوش اور مذہوش واغل ہیں۔

ابن نجيم الحنفي، البيحر الرائق، 268 : 3، دار المعرفة، بيروت

فالذي ينبغي العويل عليه في المنعوش ونحوه اناطة الحكم بغلبة الخلل في أقواله وأفعاله المخارجة عن هادته، وكلايشال فيسمن الحتل عقله لكبرا ولمريض أو لمستمر بتقاحاته في حال غلبة الخلل في الاقوال والافعال لاتعتبراقواله وان كان يعلمها ويسرينها لأن هذه المعرفة والارادة غير معتبرة لعدم حصولها عن ادراك صحيح كما لاتعتبر من الصبى العاقل.

مد ہوش وغیرہ کی قابل اعماد بات ہے کہ اس صورت میں تھم شری کا مداراس کے اقوال وافعال میں عادت ہے ہٹ کر اور اس کے خلاف بیہودگی و خرالی پائی جائے ہے ہے کہ اس میں بڑھا ہے ، بیاری اور کی اچا کے مصیبت کی بنا پر خلال آجا ہے تو اس کے خلاف بیہودگی و خرالی پائی جائے سے بھی جس کی ماس کی باتوں کا اعتبار ند ہوگا ۔ اگر چان کو جانا ہوا وران کا ارادہ کرے تو اس کے اقوال وافعال جب تک ہے کیفیت غالب رہے گی ، اس کی باتوں کا اعتبار ند ہوگا ۔ اگر چان کو جانا ہوا وران کا ارادہ کرے ماسل نہیں ہوا جسے تھند نے کی بات کا اعتبار نہیں۔

. 1 ابن عابدين، ردالمحتار، 244: 3، دارلفكرللطباعة والنشر، بيروت، سن اشاعت 1421ه. 2 عالمگيرى 353: 1، طبع كوئته. 3 الكاسانى، بدائع الصنائع، 3 اشاعت 1421ه مع فتح القدير، 343: 3، طبع سكهر

عبدالرحمن البحزرى الفقه على المذاهب الاربعتمي لكهتم هي والتحقيق عندالحنفية أن الغضبان الذى يخرجه غضبه عن طبيعته و عادته بحيث يغلب الهذيان على أقواله وأفعاله فأن طلاقه لايقع، وان كان يعلم مايقول ويقصده لأنه يكون فى حالة يتغير فيهاادراكه، فلايكون قصده مبنياعلى ادراك صحيح، فيكون كالمجنون، لان المسجنون لايلزم أن يكون دائمافى حالة لا يعلم معهاما يقول : فقديتكلم فى كثير من الأحيان بكلام معقول، ثم لم يلبث أن يهذى.

حنفیہ کے فزد یک تخیق یہ ہے کہ دہ خصہ دالافخص جے اس کا خصہ اس کی طبیعت اور عادت ہے اس طرح باہر کردے کہ اس کی باتوں اور اس کے کا موں پر بے مقصد بت عالب آجائے اس کی طلباق واقع نہ ہوگی ، اگر چہ وہ جانتا ہو کہ وہ کیا کہ رہا ہے اور ارادہ سے بی کہتا ہو کہونکہ دہ ایس حالت میں ہوتا ہے کہ جس میں اس کا ادراک بینی سوجھ بوجھ میں تغیر اور تبدیلی آجاتی ہے لہذا اس کا قصد و ارادہ صحیح شعور وصح ادراک پر بین نہیں ہوتا ، لیس وہ (مجنوں و دیوانہ تو نہیں ہوتا کیاں قتی طور پر) مجنوں کی طرح ہوجاتا ہے ، کیونکہ ضروری نہیں کہ مجنوں ہمیشہ و لیں حالت میں وہ رہے کہا ہے اس کا پریند نہ ہو بلکہ بعض اوقات میں وہ محقول (عقل مندوں کی ضروری نہیں کہ مجنوں ہمیشہ و لیں حالت میں دے کہ جو کہا ہے اس کا پیند نہ ہو بلکہ بعض اوقات میں وہ محقول (عقل مندوں کی

. تشريحات هدايه فيوضات رضويه (مِلرَّشُم) من اور اصحاب الدليل كايبي قول هير ان مي علاوه بم كمي كا اختلاف نبيس بالتيا. دوسری جکہ اجسب طلاق کے الفاظ کلمے ائر تو اس نے طلاق کی نہیت کی تو اس کی دوی وطلاق در جا لیکی المام ز برى اللهم واورامام ابوطنيف عليدالر مدوامام ما لك مايدالر مدكام بي قول هيد ووامام شافعي رحمدالله منته ويزت كروه مند طلاق کی نبیت کیے بغیرطلاق لکھتا ہو بعض علماء کرام جن بیں ضعبی نجعی اور زہری تھم شال ہیں سہتے ہیں کے طلاق والت اور جانانی -اوردوسراتول سيب كدنيت كيفيرطلاق واقع نبيل بوكى وامام الإصنيف عليه الرحمية وامام ما لك مايد الرحمة كالمبهر قواس شافعی ہے منصوص ہے! کیونکم کمان میں اختال پایا جاتا ہے، کیونکہ اس سے الم کا تحریبی بوسکتا ہے ماور میا والحد ہی ے اور یغیر نیت کے کھر والول سے فم ہے لیے بھی نیز (المغنی این قد اخد ( 7 راز ( 373 ) ......................... اورمطالب اولی المحی میں درج نے من اگر طلاق لکھنے والا کے کرمین نے توریکمات فوجنگی کے لیے لکھے تھے ، ایک طلاق ک ، میں اپنے گھرزوالوں کو پریشان کریا خیا ہتا تھا ،تو اس کی باہت قبول کی بیا نیک میکندہ والی سیت کوزیادہ جایتا ہے ،اور اس بیٹے ہیں۔ - -تھی طلاق کے علاوہ کسی اور چیز کی بھی محتمل ہے۔ جب وہ اپنی بیوی کو پریشان کرنا جا ہتا ہواور حقیقت میں نبیں بلکہ طلاق کا وہم دلانا جا ہتا ہوتو اس ہے طابی کی نیت والانہیں پیکل (مرطالہ اولی انھے: لا تا میں مدے ہوئے کہ اس میں نبیس بلکہ طلاق کا وہم دلانا جا ہتا ہوتو اس ہے طابی کی نیت والانہیں ين جائيگا۔ (مطالب اولي المحي ( 5 / ( 346)) باندى كيليخ ووطلاق كإبيان مراورة والمنافر والمراجية والم ﴿ طَلَاقُ الْاَمِةِ ثِينَتِ انِ احُرًّا بِكَانَ زَوْجُهَا إَوْ عَبْدًا، وَطِلَاقُ الْحُرَةِ ثَلَاثُ جُرًّا بِكَانَ زَوْجُهِا أَوْ عَبْدًا ﴾ وَقَدَالَ النَّمَافِعِنَى ﴿ يَعَدُدُ النَّطَلَاقِ مُنْعَبِّرُ بِهُ عَالِ الرِّجَالِ لِقُولِه عَلَيْدِ الصَّا وَالسَّلَامُ ﴿ الطَّلَاقُ بِالْبِرِّ جَنَالِ وَالْنِعِدَةُ بِالنِّسَاءِ ﴿ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ الْكُمَّا لِكِيَّةِ كُوالنَّ وَّالْـآدَمِيَّةُ مُسْتَنْدُ عِبُّهُ أَلَهُا ، وَمَنْعَنَى الْآدَمِيَّةِ فِي ٱلنَّحْرِ ٱلْكُمَالُ فَكَانَتُ مَالِكِيَّتُهُ ٱبْلَعْ وَٱلْحُوْرَ وَلَنَا قَوْلُتُهُ عَلَيْهِ الْطَهُ وَالسَّلَامُ ﴿ طَلَّا إِنَّ الْآمَةِ أَنَّتَانَ وَعِكَتُهَا حَيْضَتَانِ ( ٢) ﴿ وَلَا رُ حِلَّ الْمَحَلِّيِّةِ نِعْيَمَةً فِي حَقِّهَا، وَلِلرِّقِ ٱثَّرْ فِي تَنْصِيْفِ النِّعَمِ اللَّا أَنَّ العَقَدَة لا تتجر فَتَكَامَلَتُ عُقُدَتَانِ وَتَأُودُلُ مَا رُوىَ أَنَّ الْإِيقَاعَ بِالرِّجَالُّ إِن منروك كلما مى "المستعمل في المن أمارية على المنافع الموطا في الانتهاج عن ابن عمر بمعناه انظر الصب الرب الدورية منروك كلما مى "المستعمل في الحرجة مالك في الموطا في الانتهاج عن ابن عمر بمعناه انظر الصب الرب الدورية المرب ا ٧٠٧ (٢) 'حرجه اللدارمين بني أبالمشمين "كاريم فلالم به بالم أو أمير زواو ومي السنه " بالمام الله إلى المراه المام (١١٨٢) و بن ماجه في "مسه" ٢/٢/١ برقم (٤٠٨٠) والحاكم في "المستدرك" ٢٥/٢ وصححه الذهبي.

ر جر

# باندى كيلية دوطلاق مونے من فقهى غدابسار بعد

علامیان جریرطبری لکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوش کی طلاق دو طلاقیں ہیں اوراس کی عدت دوجیش ہے۔ مجر بن بھی کہتے ہیں کہ ہم کواس حدیث کی خبر ابوعاصم نے دی اورانہوں نے مظاہر سے روایت کی اس باب میں عبد اللہ بن عمر ہے بھی روایت ہے حدیث عائش غریب ہے ہم اِنسے صرف مظاہر بن اسلم کی روایت سے مرفوع جانے ہیں اوران کی اس کے علاوہ کوئی حدیث نہیں علا وسحا برضی اللہ عنہم وغیرہ کا اس حدیث پر عمل ہے سفیان ، توری متابعی ، اوراسی اق کا اس حدیث پر عمل ہے سفیان ، توری ، شافعی ، احد ، اوراسی آئی کا بھی قول ہے۔ (جارمع تریزی: جلداول: حدیث نمبر 1192)

حضرت اکشت دوایت نے کررسول الشملی الشرعلیدوا کی و فرمانیا باندی بی ظاہقیں دو ہیں اوراس کے قروقی ہیں ابوعاصم کہتے ہیں کہ مظاہر نے صدید قاسم جفرت عاکشت ہی صلی الشرعلیدوا کروٹی ہے۔ اس طرح روایت کیا گراس ہیں ( بجائے فرو ہا حیصتان کی و توقد تھا حیصتان کی و توقد تھا حیصتان کی و توقد تھا تھی ہوائی ہے۔ بین آبوداود: جلددوم: صدیث نمبر 146 کا امام ابن الی شید عبر این جمیز اوراین مندر نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی الشرعند سے روایت قال کی ہے فاوند والی عورت تھی پر جرام ہے کیان جسے والی ہے جا تھا کہ اور کی گورت تھی پر جرام ہے کیان جسے والی کے جا تھا کہ اور کی گورت تھی پر جرام ہے کیان جسے والی کے جا تھا کہ اور کی گورت تھی پر جرام ہے کیان جسے والی اللہ عند سے دوایت قال کی ہے۔ (تفیر درمنتور)۔ انام ابن جریر نے حضرت عبداللہ این مسعود رضی الشرعنہ سے دوایت قال کے جب اور ٹری کو تا ویا ہے جبکہ اس کا فاوند بھی ہوتو اس کا آقا اس کے بغید ( و کی کا کل ) کا زیادہ حقد ارہے ۔ (تفیر طبری دوایت قال کی جو صورتیں ہیں ( ما کہ کا ) ۔ امام ابن جریر طبری نے حضرت این عباس رضی الشرع ہما ہے دوایت قال کی جو صورتیں ہیں ( ما کہ کا )

اس كونيتا اكل طلاق ب، اسكوة زادكرنا اكل طلاق ب، (مالك كا) اس كو (اينهاب يا بمال كو) ببركرنا (تمنتاد عدينا) اكل طلاق باس کی برات اس کی طلاق ہے،اس کے قاوئد کی طلاق اس کو طلاق ہے۔ (تغییر طبری روایت ،7135). بائدى كى دوطلاقول مين شواقع واحناف كالختلاف

امام شافعی اس بات کے قائل ہیں۔ طلاق میں مرد کی حیثیت کا اعتبار کیا جائے گا بعنی اگر مرد آزاد ہوگا تو اسے تین طلاقیں دين كالمتيار بوكا اوراكر و غلام بوكا تواست ووطلا قيس دين كالمتيار بوكا

ا مام شاقعی نے اپنے مؤتف کی تائیر میں ہی اگر میں ہے گا بیفر مان پیش کیا ہے۔ " طلاق کا تعلق مردوں ہے ہے اور عدت کا تعلق خوا تمن سے ہے'۔ امام شافعی نے مقلی ایل بیش کی ہے۔ مالک ہونا ایک خوبی ہے جوانسان کے ساتھ مخصوص ہے اور آزاد مناب هخص میں بیمنہوم کمل طور پر پایا جاتا ہے اس لئے (طلاق کا) ما لک ہونا بھی اس میں کال طور پر پایا جائے گااور وہ تین طلاقیں وسیخ كاحق ہے اس كے برعس غلام ميں ملكيت كاعفر كم موتاہاں لئے وہ كم طلاقوں كاما نك موكا۔

احناف بید دلیل بیش کرتے ہیں۔ نبی اکرم اللہ نے ارشاد فرمایا: "کنیز کو دو طلاقیں ہوں کی اور اس کی عدت دوجیش ہے''۔اس کی مقلی ولیل میہ ہے؛ کل کا حلال ہونا مورت کے تن میں نعمت ہے اور غلام ہونا نعمت کونصف کر دیتا ہے۔البتہ کیونکہ طلاق کواجزاء میں تقسیم بیں کیا جاسکتا' اس لئے بوری دوطلاقیں ہوں گی۔امام شافعی نے جوابیے مؤنف کی تائیدیں مدیث ویش کی می اس کا جواب ہیہ ہے: طلاق دینے کاحق مردوں کو حاصل ہے۔اگر امام شافعی کے مؤتف کو درست تشکیم کرنیا جائے کہ مللاق کی تعداد میں مرد کی حیثیت کا عتبار کیا جائے گا'تو پھران کے پاس اس مُدیث کا کوئی جواب بیں ہوگا'جوا مناف نے اپنے مؤتف کی تا ئیدمیں پیش کی ہے۔ " کنیز کودوطلا قیس ہون کی اوراس کی عدت دوجیش ہے"۔

بنىمزاق كى طلاق

معازل ووضح ہے جوابی بات سے حقیقی معنی اور مغیوم مراو نہ لے نے اگر کمی مخص نے بنسی مزاق کے طور پر اپنی بیوی کوطلاق دے دی اور طلاق دینے کامعنی مرادنہ لیا ہو۔ تو بھی اس مخص کی طلاق واقع ہوجائے گی۔ پھے لوگ بھتے ہیں کہنسی مزاق کے طوریہ ا بنی بیوی کوطلاق دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے مگر بیلکل غلط ہے حدیث یاک میں ارشاوفر ما یا گیا ہے کہ

ثلاث جدهن جدو هزلهن جد، النكاح والعتاق وال؛طلاق ييني رسول اللمسلى الله عليه وسلم في ارشادقر ما ياكه تین چیزیں الی بیں جن کوبٹسی کے طور پر کرنا۔اور واقعی طور پر کرنا دونوں برابر ہیں۔(۱) نکاح (۷) عمّاق کینی غلام آزاد کرنا (۳) طلاق حضرت الوجريزه كي زوايت من سالفا ظامنغول إيها:

ثلاث جد هن جد وهزلهن جد النكاج والطلاق والرجعة اليخي تين چيزي اليي بي جن كوقصدا كهنااور التي مزاق كيطوريه كبنابرابرب(١) تكاح (٢) طلاق (٣) رجعت ( سنن ابودود، كماب طلاق) موابوں کے سامنے تکاح کا پیجاب و تبول کرلیں تو تکام منعقد ہوجائے گا۔ ای طرح بالقصد و بیت النی مزاق میں صرح طور پرطانات و يه دين توطلاق واقع بوجاتي بهاييه بي اين كان غلام كونني مزاق بين آنه إوكر دب توغيام آزاد بوجائه كالمنسي مزاق كوني عزر

## الرسوبرغلام بوتوطلاق وينظ كاحق أسع بى حاصل بوگا يد بايد بيد و بايد بيد و مادون بيد ايد و مادون بيد ا

﴿ وَإِذَا تَزَوَّ جَ الْعَبُدُ امْرَ إِيَّةً ﴾ بِاذِن مَوْلًا أُو وَطَلَّقَهَا ﴿ وَقَعَ طَلَّاقَهُ وَلَا يَقَعُ طَلَّاقَ مَوْلًا أُهُ عَلَى امُرَاتِهِ ﴾ ؛ إِلاَنَّ مِلْكَ النِّكِاحِ حَقُّ الْعَبْدِ فَيَكُونُ الْإِنْسُقَاطُ الْنِيْدِ دُوْنَ الْمَوْلَى ﴿ وَالْمَا الْنِكِاحِ مَقَ الْعَبْدِ فَيَكُونُ الْإِنْسُقَاطُ الْنِيْدِ دُوْنَ الْمَوْلَى ﴿ وَالْمَا الْمُولِي الْمُؤْلِي الْمُؤلِي The filler of the state of the fill the state of the stat

اور جب كولى غلام البيئة قائي أجازت شير سأته كني عورَت ك نباته مُنادي كريك أور بجر اللي عورت كوطلاق ويدن وأس - تورت كوطلاق واقع موجائية كى ليكن اكراش كا آقاال علام كى بيوى كوطلاق وبالاست توسد والع مبين موكى كيونك وكارت كى مكيت العلام كاجن يبيخ البندان مناقط بعي غلام ك طرفت المناج أن قال الطرف تف يبين بنوكار المديد الماء المناقط بعي غلام كاطرفت المناقط بعد المناقط بعي غلام كاطرف المناقط بعد المناقط 

" شادی کرتے کے بعد طلاق کا حق صرف اور صرف نالام کوی دیا گیا ۔ کسی بالک کوائی بات کی اجازیت بیس دی گئی کہ و غان م الى بيوى كوطلاق دين برجبوركر ك في البركرام رضى الله تهم كيدورين بي مل تعا-

. وَحَدَّتَنِي عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِعِ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ ؟ مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ، فَالطَّلاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ، لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلاِقِهِ شَيْءٌ . (موطاء مالك، كتاب

حضرت سيدنا عبدالند بن عمر رضي الله عنهما فرمايا اللهية شفيء أجس في السيخ غلام كوشاذي كربينه كي اجازت وسي دي الواب طابات کامعاملہ غلام کے ہاتھ ہی میں ہے۔ اس کے علاقہ ہو کئی اور کوطلاق کے معلیم میں کوئی اختیار نہیں۔ "

حضرت سيدنا عبدإللد بن عباس وضي الله عنهما بيان كرتے بين كيذي ضلى الله عليه واله وسلم كے يائ الك محص آيا اور كهنے لگا،" يا رسول الله اعلیہ مرے آتانے میری شادی آئی ایک لوٹٹری ہے کردی تھی اور اب میں علیحدہ کرنا جا ہتا ہے۔ ارسول الله سلی . الله عليه والدوسكم بيهن كرمنبر بر كفريب بوسية اور فرمايا ، "ائه لوكورايه كيا بهو كياب كرتم بين ب ايك شخص نه اسيخ غلام كي شاد ي این ایک ونڈی سے کردی ہے اور اب وہ جا ہتا ہے کہ ان میں علیحد کی کرواد ہے۔ طلاق او ای کا ق ہے جو تو ہر ہے۔

# بَابُ إِيْقًا عِ الطَّلَاقَ

﴿ بيرباب وقوع طلاق كے بيان ميں ہے ﴾

باب ايقاع طلاق كي فقهي مطابقت كابيان

علامه ابن محمود بابرتی حتی علیه الرجمه لکھتے ہیں کہ مصنف جب طلاق سنت کو بیان کرنے سے فارغ ہو سے تو انہوں نے طلاق سنت کے مقابل یعن طلاق بدعت کو بیان کیا ہے کیونکہ مقابل کوسنا منے ذکر کر بنایا میاتھ ذکر کر تا بی تقابل کو متقاضی ہے۔اس کے بعد مصنف نے طلاق کی وہ اقبام یاوہ صور نین جن میں طلاق واقع ہوگی یانہ ہوگا این کو بیان کڑیں ہے۔ .

﴿ جَمَا مِينَ مِنْ الْمِنْ الْمِيدَامِينَ وَ إِسْ ١٨٥، بير وجَدِ ) ،

میتلد سرچید میں نقابی نداجی کا بیان مین برای میزید میں اور مین میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور

مسئلة سرجيدا كيب ابيها مسئله ہے جوطلاق كے مسائل عصور متفقد مديس سب سے زياد واختلاف والا ہے جتی كداس ميں مستفل سى كاليس بھى الله كين اوراس كے بازويس ليے مناقشے بھى ہوئے ، ينان بم اس كے بارہ بين مختصر طور بر بچھ بيان كرتے بين : . اول نصب المن المستلاد الدوى الى بيوى كو كم أن من في تحقيظ الله وى توثم ال في الله الله الله الكراس طلاق د ہے تو اس کا تھم کیا ہوگا؟ کیا اسے وہ طلاق واقع ہوگی جواہے دی گئی ہے یا کہ وہ تنین طلاق واقعے ہوگئی جو معلق کی گئی ہیں؟ یا کوئی بھی 

. . . ذوم: اس كَيْ وَلِيلُ لِتَنْهِيدَ! اسْتَرْجِينُه اسْ السِيرَ كِيهِ مِيهِ الوالِعَبِاسُ احمد بن عمر بنَ سَرَ بَح القاصى الشافعي كى طراف منسوب يا جاتا ہے، بیشافعید کے بغداد میں فقید منے اور (- 306 ) جری میں فوت ہوئے، نیام شافعی کے اصحاب کے اصحاب کے طبقہ میں شال ہوئے میں اور لیعیل علماء نے انہیں چوتھی صدی کے محدونی میں شامل کیا ہے: (سیراعلام عبلاء ( 14 مر ( 201 ) ... ، اسے ان کی جانب منبوب کرنے کا شب بیند سے کہ امام سر جی است سے بہلے فتوی ویا تھا کہ بیطلاق واقع نہیں ہوتی ، ا

. سوم: مسئله كن اجميت: مسئله بمرجية طلاق كه اجم اور خطرناك بيسائل بين شامل جوتا بي كيونكه اس عبارت سے طلاق واقع نه ہونے کا قول کہنے سے طلاق کا باب بالکل بند ہونا لازم آتا ہے، اور بیعبارت کہنے والا از دواجی ارتباط سے چھنکارا بی نہیں پاسکنا، اورشر ليعت اسلاميه بين مير عظيم معامله هيه ، كيونكه طلاق ( اگر چيابض افراداس كاغلط استيمال كريت نيس ) بي بيض حالات مير مقبول الله باقى رەجاتا ہے، جیسا كرايك قول ہے : آبنگ سے رگ كوذا عنا آيترى علائ اب الن كے جبّ طلاق كا باب بى بندكر ديد جائے تو یہ عیب نیوں کے بعض فرقول کے بیشاب ہو جائے گا کہان کے نالیا طلاق و نیامطلقا منع ہے اور ساری فقدا ساای میں اس فی کولی م

مثال اورنظيرتين لمتي.

جبارم: ال مسئله كالحكم: ال من علاء كروتول بيل-

پہر اور است ملاق واقع نیس ہوتی ، نیو وہ جوای وقت دی کی ہواور نہ بی معلق کروہ طلاق ( لیعنی تین طلاق) ابن سرت کے پہلاقول: اس سے طلاق واقع نیس ہوتی ، نیو وہ جوای وقت دی گئی ہواور نہ بی معلق کروہ طلاق ( لیعنی تین طلاق است سا شافی جن کی طرف یہ سکامسنوب ہے کا میکی افتیار ہے ، اگر چہ بعض علاء نے ان سے اس قول کا نفی کی ہے ، اور بہت سارے شافعی معما و نے اس میں سمتا بعت کی ہے ، بلکہ بعض ئے تو افتی القدر میں اسے اکثر احتاف کی طرف منسوب کیا ہے ، اور صاحب " مجمع اللا تھر

( 1 مر 414 ) نے اسے "الیموط" نے آئل کیا ہے اور جس نے اس کے علادہ کہا اس کا اٹکارکیا ہے۔ اس کی ولیل میہ ہے کہ : اگر بختے طلاق کئے پرفوری طلاق دافع ہوجائے تو پھرمطات کے تھم ہے مطاق کردہ اس سے پہلے واقع ہوجائیگی، اور اگرمطاق کردہ تین طلاق واقع ہوجا کیں تو پھرفوری طور پر دی گئی طلاق واقع نہ ہوگی ؛ کیونکہ جب اسے تین طلاق ہو کئی تو پھر بعد میں دی گئی طلاق واقع نیس ہوگی ؛ کیونکہ وہ محورت تو اس کے نکاح سے نکل کر بائن ہو پھی ہے۔

ہویں وہ رسدس را من ساتھ وں کی اصطلاح ہیں "دور " کانام دیاجاتاہے، جواس عبارت کے کہنے دالے کی سب طلاق ان کا کہنا ہے: اے "منطقیوں کی اصطلاح ہیں "دور " کانام دیاجاتاہے، جواس عبارت کے کہنے دالے کی سب طلاق سے تھم کوئم کر کے دکھ دیتی ہے۔

دوسراقول: طلاق واقع بومائیک، اوراس " دور " کوسی دورشارتیس کیا جائیگا، جمهورانل علم احناف شافیداور حنابله کا بی قول ہے، لیکن ان میں واقع شدوطلاق کی تعداد میں اختلاف ہے اور بعض نے تو پہلے تول پر بہت شدیدا نکار کیا ہے، اوراس کے عدم جواز اوراس کے فیصلہ نہ کرنے کا فتو کی دیا ہے۔

جيسا كه حاشيه رد السمعتار ( 3 / 230 - 229 ) اور البحو الوائق ( 3 / 255 ) اور شرح منتصر خليل للخرشي ( 1 / 52 ) اور تحفة المحتاج ( 8 / 115 - 114 ) اور المناع في حل الفاظ اليي شبعاع للشريبي ( 2 / 109 ) اور المعني ( 7 / 332 ) اور كشاف القناع ( 5 / 298 ) مين هي الني شبعاع للشريبي ( 2 / 109 ) اور المعني ( 7 / 332 ) اور كشاف القناع ( 5 / 298 ) مين هي الني قدام رحم الله "أمنى " من طلاق واقع ءو في كاستدال كرت بوئ كيت بين ": كي كر طلاق مكف اورائي او المتال والتي والمتال والتي والتي

( اور گراگراس کوتیسری بارطلاق دے دی تواب اس کے لیے طلال نیس جب تک وہ کورت اس کے سوادوسرے سے نکاح ندکرے ) البقرة ( ( 230 )

اوردومرے مقام پرارشاد باری تعالی ہے۔ ( اورطلاق والی مورش تمن جین انتظار کریں) اورای طرح باتی سب نصوص بھی اوراس لیے بھی کہ اللہ بھائی دوتال نے طلاق مسلحت کی خاطر شروع کی ہے ، جوطلاق کے ساتھ بی متعلق ہے ، اورانہوں نے جو بالکل بی طلاق کی ممانعت کردی ہے وہ اس کی شروعے تکو باطل کردی ہے ، اس طرح اس کی مسلحت بھی فوت ہو جا کی ، چنانچہ جو بالکل بی طلاق کی ممانعت کردی ہے وہ اس کی شروعے تکو ، چنانچہ

مرف ديل اور محكم كى منايرايها كرنا جائز ديس \_ (المني ( 7 ر . ( 332 )

طلاق (کے الفاظ) کی دویتیا دی الشام

و العَكَلاق عَلَى صَرْبَهُ نِ عَسَوِيَة ، وَكِنَايَة . فَالعَوِيْح فَوْلَه : آنَسَ طَالِق وَمُعَلَّفة وَطَلَّم فَعُكُ فَهُ لَهُ الطَّلاق وَلا وَطَلَّم فَعُكُ فَهُ الطَّلاق وَلا وَطَلَّم فَعُكُ فَهُ الرَّجْعَى فَي الكَلَاق وَلا يَفْعَمُ لَى الطَّلاق وَلا تَسْتَعْمَلُ فِي الطَّلاق وَلا يَعْقَدُ اللَّه الدَّيَة فَكَانَ صَوِيْتُ وَالَّهُ يَعْفُبُ الرَّجْعَة بِالنَّصِ وَوَلا يَفْقَدُ اللَّه الدَّيْة فَ مَسرِيْتَ فِي فِيهِ لِعَلَيْهِ لِلاسْتِعْمَالِ ، وَكَذَا إِذَا لَوَى الْإِبَالَة لِآلَه فَصَدَ تَسْجِيزَ مَا عَلَقهُ الشَّرُعُ بِالْقِصَاءِ الْعِلَة فَيُرَدُّ عَلَيْهِ . وَلَوْ نَوى الطَّلاق عَنْ وِفَاي لَمْ يُدَيِّنُ فِي الْقَصَاءِ الْعَلَة وَيُرَدُّ عَلَيْهِ . وَلَوْ نَوى الطَّلاق عَنْ وِفَاي لَمْ يُدَيِّنُ فِي الْقَصَاءِ الْعَلَاق عَنْ وَلَا يَعْمَلُ لَمْ يُدَيِّنُ فِي الْقَصَاءِ وَلا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّهِ تَعَالَى لِانَّ لَهُ يَعْمَلُ لَهُ مَا يَعْمَلُ لَلْهُ تَعَالَى لِانَّ اللّه تَعَالَى لِانَّ الطَّلاق عَنْ الْعَمَلِ لَمْ يُعَتَقِنُ فِي الْقَصَاءِ وَلا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّهِ تَعَالَى لِلاَنَا الطَّلاق عَنْ الْعَمَلِ لَهُ مُن الْعَمَلِ لَمْ يُعَمَّلُ فِي الْقَصَاءِ وَلا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّه تَعَالَى لِاللّه تَعَالَى لِللّه يَعَالَى لِللّه يَعَالَى لِللّه تَعَالَى لِللّه يَعَالَى لِللّه تَعَالَى لِللّه يَعَالَى لِللّه يَعَالَى لِللّه يَعَالَى لِللّه عَلَيْهِ لَوْلَوْ لَوْلَى اللّه لَعَالَى لِللّه عَمَالَى اللّه لَلْقَالَى اللّه لَلْهُ اللّه لَلْهُ لَلْهُ لَوْلَهُ الللّه لَلْهُ لَاللّه لَمُ اللّه لَلْهُ لَلْهُ لَكُولُ اللّه لَكُولُولُ الللّه لَكُولُولُ الللّه لَكُولُولُولُ اللّه لَلْهُ لَكُولُولُ اللّه لَلْهُ لَكُولُولُ اللّه لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَاللّه لَكُولُولُ اللّه لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَا لَا لَهُ لَكُولُ لَقَلْهُ لَا لَهُ لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَاللّه لَاللّه لَكُولُ لَا لَهُ لِلللّه لَلْهُ لَلْهُ لَا لَهُ لَل

زجمه

اور طلاق کی دو تسمیں ہیں صرح اور کنا ہے مرادمرد کا ہے کہنا ہے ( کھنے طلاق و متعلق مطلۃ ہے میں نے کھنے طلاق دی اس کے ذریعے دجی طلاق داتع ہوجائے گی اس کی دلیل ہے کہ پیدا لفاظ طلاق کے بارے میں استعال ہوتے ہیں اس کے علاوہ کی دو مرے مغہوم میں استعال جیس ہوتے ہیں اس کے عدد جو ع کیا جا علاوہ کی دو مرے مغہوم میں استعال جیس ہوتی کے کو کہ عالیہ استعال کی دلیل سے بیان مغہوم میں مرت ہوتی ہے۔ ای طرح اگر مرد نے بائد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کے کہ عالیہ استعال کی دلیل سے بیان مغہوم میں مرت ہوتی ہے۔ ای طرح اگر مرد نے بائد کرنے کی نیت کی ہو ( تو بھی بھی تھم ہوگا ) کیونکہ اس نے اللی چیز کو فوراً نافذ کر دیا ہے جے شریعت نے عدت پوری ہوئی کی نیت کی ہونے کے ساتھ متعلق کیا تھا ہے گا۔ ای طرح اگر اس نے قید ( پیڑی ) سے دبائی کی نیت کی تو تعام کے اعتبار ہے اس کی تقد اس کے اور اللہ تعالی انتہاں کی بات کی تقد اس کی تقد اس کے درمیان معالمے کا کہ داک کی نیت کرے تو تقو تقدام کے اعتبار سے اس کی تقد این کی تعید اس کی تقد اس کی تعد اس کی تقد این کی جانتہا ہے اس کی تقد این کی تعید اس کی تعد این کی تعید اس کی تعد این کی تعید اس کی تعد این کی تعید این کی تعید این کی تعد این کی تعید اس کی تعد این کی تعید اس کی تعد این کی تعید اس کی تعد این کی جائے گی کو تکہ طلاق کا مطلب قید کوئم کرتا ہے اور دور اللہ تعیال کی میں سے ایک این معالم کے درمیان معالم کے اعتبار سے ایک این معالم کے درمیان معالم کے درمیان معالم کے دور میان معالم کے درمیان معالم کے درمیان معالم کے اعتبار سے ایک این مواد سے میں مواد کی کی درمیان معالم کے دور میان معالم کے درمیان معالم کے اعتبار سے ایک مواد سے میں مواد کی کی مواد سے میں دوروں اللہ تعالم کی کے دور اس کے درمیان معالم کے درمیان معالم کے دور کیا ہے ایک کی مواد سے میں مواد کی کی درمیان معالم کے دور میان معالم کے دور کی بات کی درمیان معالم کے دور کی بات کی درمیان معالم کے دور کی بات کے دور کی بات کی درمیان معالم کے دور کی بات کے دور کی بات کی دور کی بات کی درمیان مواد کی کی درمیان مواد کی کی دور کی بات کی درمیان مواد کی کی درمیان مواد کی کی درمیان مواد کی دور کی بات کی درمیان مواد ک

ص اس وت كي تقد يق كروى جائے كى كيونكدىيا فظ خلاصى دينے كے مفہوم بين استعالى ہوتا ہے۔ طراق بتدكالقهي مفبوم

حضرت عبداللدين يرايد بن ركائدان في والداورووان كودادا في ألكرت ين كريم صلى الله عليه وآله وسلم كى خدمت میں ماضر موااور وس کیا کہ میں نے اپن میوی کو بتہ طلاق دی آب نے بوجھانی ہے آب کی کی مرادے کتنی طلاقین مراد تیں میں نے کہا کدایک۔ آپ بے فرمایا اللہ کی شم میں نے کہا ہاں اللہ کی شم پیس آپ نے فرمایا وی ہوگی جوتم نے نیت کی اس عدیث وہم مسرف ای سندے جانتے ہیں۔ مدیث وہم مسرف ای سندے جانتے ہیں۔

علام، سخابہ اور دوسرے علاء کا لفظ البتہ کے استعمال میں اختلاف ہے کہ اس سے کنی طلاقیں مراد ہو آئی ہیں خطرت تحر مردی ہے کہ یہ ایک بی طلاق ہے۔

حصرت على قراسة بين كذاس مع تمن طلاقيل وأقع بوجاتى بين اليفن الماعلم فرمات بين كاطلاق دينظ واست كاعتبار ے اگر ایک ظلات کی نیت کی مولو ایک اگر تین کی سیت کی مولو تین واقع مواتی بین مین اگر دولی نیت کی مولو ایک بی واقع مولی 

امام ما لک علیہ الرحمہ بن انس فرمائے ہیں اگر لفظ آلبت کے ساتھ طلاق دے اور عورت ہے محبت کر چکا تھے تین طلاق واقع بول گیزام شانعی فرماتے ہیں کدا گرا یک طلاق کی نبیت ہوتو ایک واقع ہوگی اور رجوع کا اختیار ہوگا اگر دو کی نبیت کی ہوتو دوا گرتین <sub>..</sub> ک نیت کی جوتو تین واقع مول کی۔ (جائع بر ندی: جلداول: عدیث نمبر 1185)

. الفظر "السرات "جمهورنقها، يج مال طلاق كرسري الفاظ مين شامل نيس موتا، السيار كوكي محص الى يوى كوامرى كيد الفاظ بوسلة وسي عطلال كانبيت ك بغير طلاق والع نبيس بوك يد

و بشانيعيداور بعض جنابله كيتي بي كه بيطلال كصريح الفاظ بين شامل بوتاب الربال ليا كرف وبدي يوي سے "اسري" كها توطان قاتع بوجائيني ، اورجاوند كا تول ميت بذكرنا قيول نبيس موكاء الابدكية أراب يركوني قريبنه والالت كريب كدوه اس يصطلاق

را دہریں ہا۔ رہ اور میں اور میں جانب کی جائے کا کہتے کے بعد "ابری " کے اور شافعی حصرات میں سے این جر کی رحمداللدكافتوى بى كى الدارى الكاليدك الفاظ بين شافل بوتائي كونكديد برت بغير شدرك بي ب مدكر حشدك ساتھ . اورالرمل نے نھایۃ المحمّان میں ذکر کیا ہے گیہ " : جب خاوند طلاق کے صریح الفاظ بو لیے تو پھر خاوند کی پیریا ہو النہیں کی ب بيتى بدائ في طلاق كالدادة بين كيا تقاميكن مذكيا كرائ يركوني في دولالبت كرتا بوء إوراس مين إنهون في بيدا كركيا بها كدجب رو ہوئ کو کیے ؛ کمیت جلد جانے کا تکم دینے کے بعد اسری کا انتقا ہو لے آواس کا تبول کیا جائے گا۔ (نھایة المصحتاج (6/ 429) اور مالکیہ رید کہتے ہیں کہ : بغیر ثبیت کے می انتقام اس سے طلاق واقع ہوجا نیکی ؛ کیونکہ ان کے ہاں بعض نے نزد کے بیالغظ مرح بیس شامل ہوتا ہے ، یا پھر مگا ہری طور پر لکھے جونیت کا بی تہ ہو۔

رائے جہور کا مسلک ہے، اس کیے السراح یاسر تک یا اسری کے القاظ سے طلاق ای صورت میں واقع ہوگی جب وہ طلاق کی نیت کرے گا۔

## طلاق صريح كالفاظ مصطلاق من فتهي غراب

علامه ابن قدامه رحمه الله كتيته بين ": قال ( اورجب وه كيم في تخفي طلاق دى، يا بين في تخفي عليمه وكرديا، يا بين في تخفي طلاق دى، يا بين في تخفي عليمه وكرديا، يا بين في تخفي جيوز ديا تواسطلاق الغراق اورالسراح اوران كتفي جيوز ديا تواسف طلاق كي الغراق اورالسراح اوران سي بنائ جائي والمي والمدوس مسيفيه

امام شافتی کا مسلک یکی ہے، اور ابوعید انفدین حامد کا کرنا ہے کہ: طلاق کا صریح لفظ صرف ایک بی ہے اور وہ طلاق اوراس سے بنائے جانے والے مسینے اس کے علاوہ کوئی اور لفظ صریح نہیں ، امام ابوحتیفہ علیہ الرحمہ اور امام مالک علیہ الرحمہ رحم ہما اللہ کا مسلک ہی ہے۔

لیکن امام مالک علید الرحمداس ہے بغیر نیت کے بھی طائق واقع ہونے کے قائل بیں؛ کیونکہ طاہری کنایات نیت کے مختاج نبیں ہوتے۔اس قول کی ولیل بیہ ہے کہ فراق اور السراح کے الفاظ طلاق کے علاوہ بھی بہت زیاوہ استعال ہوتے ہیں ،اس لیے باتی کتابہ کے الفاظ کی طرح بینجی طلاق میں مرت نبیں ہوئے۔

مهلی دلیل یہ کہ : کمآب الله شن یا الفاظ خادیم اور یوی کے مابین علیم کی اور جدائی کے معنی میں واروہوئے ہیں ، توبیا آل میں طلاق کے الفاظ کی طرح مرح ہوئے۔ اللہ یکا نہ وقعالی کا قرمان ہے: ( اجھے طریقہ سے روک او میا پھر استھے طریقہ سے چھوڑ دو ) یا ور اللہ سے اندوقتالی کا قرمان ہے: ( اور اگر وہ دونوں علیمہ وہوجا تھی تو اللہ تقالی ہراکیکوائی وسعت میں سے تنی کرویگا)۔ (مغنی ، کمآب طلاق)

#### طلاق كصرت الفاظ كافعيى بيان

علام علا والدین فی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ لفظ مرح مثلاً میں نے تھے طلاق دی، تھے طلاق ہے، تو مطاقت ہے، تو طالق ہے، میں کھے طلاق دیتا ہوں، اسے مطلقہ ان سب الفاظ کا تھم بیہے کہ ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اگر چہ کچھ نیت نہ کی ہو یا بائن کی نیت کی یا ایک سے زیادہ کی نیت ہویا کہ بین بیس جانباتھا کہ طلاق کیا ہے ہے گراس صورت میں کہ وہ طلاق کو نہ جانباتھا و یا نیت واقع نہ ہوگی۔

طلاغ، تلاغ ، تلاغ ، طاک ، تلاک ، تلاک ، تلاخ ، تلاح ، تلاق ، طلاق - بلک تو تلے کی زبان سے ، تلات - بیر سسر سرح کے الفاظ میں ، ان سب سے ایک طلاق رجعی ہوگی اگر چہ نیت نہ ہویا نیت کچھاور ہو۔ طال ان ، طالام الف قاف کہا اور نیت طلاق ہوتو ایک رجعی ہوگ ۔

اردویس بیلفظ کہ میں نے تھے جیموڑا ہمرت ہاں ہے ایک رجعی ہوگی ، کچھ نیت ہو یا نہ ہو۔ یونکی پیلفظ کہ میں نے فارغ خطی یا فار محتی دی مرت ہے۔

لفظ طلاق غلط طور پرادا کرنے میں عالم و جابل برابر ہیں۔ ببر حال طلاق ہوجائے گی آگر چدوہ کے بیس نے دھمکانے کے سلے غلط طلاق معمود نہتی ورزیتی ورزیتی طور پر بول آ۔ ہاں آگر لوگوں سے پہلے کہددیا تھا کہ میں دھمکانے کے لیے غلط لفظ بولوں کا طلاق متصود نہ ہوگی تو اب اس کا کہا مان لیا جائےگا۔ (ورمخار، باب صرح ، جسم ۲۳۳، بیروبت)

#### لفظ مطلقه مين "ط" كوساكن بير صفي كابيان

﴿ وَلَوْ قَالَ آنْتِ مُطْلَقَةٌ بِتَسْكِيْنِ الطَّاءِ لَا يَكُونُ طَلَاقًا إِلّا بِالنِيَّةِ لِآنَهَا غَيْرُ مُسْتَعُمَّلَةٍ فِيهِ عُسرُقًا فَلَا يَكُونُ صَوِيْحًا ﴾ قَالَ ﴿ وَلَا يَقَعُ بِهِ إِلّا وَاحِدَةٌ وَإِنْ نَوى آكْنَرَ مِنْ ذَلِكَ ﴾ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَنقَعُ مَا نَوى لِآنَهُ مُحْتَمِلٌ لَفُظهُ، فَإِنَّ ذِكْرَ الطَّالِقِ ذِكْرٌ لِلطَّلاقِ لُغَةً كَذِكْرُ الشَّافِعِيُ : يَنقَعُ مَا نَوى لِآنَهُ مُحْتَمِلٌ لَفُظهُ، فَإِنَّ ذِكْرَ الطَّالِقِ ذِكْرٌ لِلطَّلاقِ لُغَةً كَذِكْرُ الشَّافِعِيُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْولَا اللَّهُ اللللَّهُ الللللِّهُ الللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ ال

ترجمه

اور اگرمرد نے بہا انت مطلقة لین و اس کی یاتو صرف نیت کی موجودگی میں وہ طلاق دینے والا شار ہوگا ہے کوئد عرف میں بید لفظ اس منہوم میں استعال نہیں ہوتا۔ اس لیے بیصر تے استعال نہیں ہوگا۔ فرماتے میں ان الفاظ کے ذریعے صرف ایک طلاق واقع ہوگی اگر چاس نے زیادہ کی نیت بھی کی ہو۔ امام شافعی فرماتے میں :جواس نے نیت کی ہے اس کے مطابق صواق واقع ہو جائے گی کی کو خال رکھتا ہے کی کہ کو المام شافعی فرماتے میں :جواس نے نیت کی ہے اس کے مطابق صواق واقع ہو جائے گی کی کو خال رکھتا ہے کی کہ لفت کے اعتبارے طالق کا ذکر کرنا طواق کا ذکر کرنے کے مترادف ہے۔ بی دلیل ہے: اس لفظ کے ہم اہ تعداد کو ملانا درست ہوگا اور مترادف ہے۔ جیسے عالم کا ذکر کرنا علم کا ذکر کرنے گا۔ ہماری دلیل ہے: اس لفظ کے ہم اہ تعداد کو ملانا درست ہوگا اور سید و نواتین کو سید کی دوخواتین کو میں ہوتی ہے کی اس کے دوخواتین کو سید کی دوخواتین کی صدے اور لفظ طوائق کہا جائے گا اس لیے بیعدد کا احتمال نہیں دکھتا کی وکھ سیداس کی صدے اور لفظ طوائق دلیا جائے گا اور شین خواتین کو طوائق کہا جائے گا اس لیے بیعدد کا احتمال نہیں دکھتا کی وکھ سیداس کی صدے اور لفظ طوائق

طلاق مي مختلف الغاظ بين نبيت كااعتبار

(در مختار ، كتاب طلاق)

عورت سے کہا تھے طلاق دینا ہوں یا کہا تو مطلقہ ہوجاتو طلاق ہوگئ تمریہ لفظ کہ طاباق دینا ہوں یا جھوڑتا ہوں اس کے بیستنے
لیے کہ طلاق دینا جا ہتا ہوں یا جھوڑتا جا ہتا ہوں تو دیائے نہ ہوگی قضاء ہوجا کیگی۔اورا کریہ لفظ کہا کہ جھوڑے دیتا ہوں تو طلاق تنہ ہوئی کہ بیلفظ تصدوارادہ کے لیے ہے۔

(۱) جھے پرطلاق (۲) تجھے طلاق (۳) طلاق ہوجا (۳) توطلاق ہے(۵) توطلاق ہوگئ (۲) طلاق ہے، ہاہر جاتی مسی کہا (۷) طلاق نے جا (۸) اپنی طلاق اوڑ دروانہ ہو (۹) میں نے تیزی طلاق تیرے آئیل میں ہاندھ دی (۱۰) جاتجھ برطلاق ہوتی ۔ (عالم کیری باب وتوع طلاق ، جا ہم ۲۵۵)

#### طلاق صرت كم مختلف الفاظ كابيان

﴿ وَإِذَا قَالَ : أَنْتِ الطَّلَاقُ أَوُ أَنْتِ طَالِقٌ الطَّلَاقُ أَوُ أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقً مَا كُنُ لَـهُ نِيَّةٌ أَوْ نَـوى وَاحِـلَـةً أَوْ ثِنتَيْنِ فَهِى وَاحِدَةٌ رَجُعِيَّةٌ، وَإِنْ نَوى ثَلَاثًا فَتَلَاثُ وَوُفُوعُ الطَّلَاقِ بِاللَّفُظَةِ النَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ ظَاهِرٌ، لِلاَنَّهُ لَوْ ذَكَرَ النَّعْتَ وَحُدَهُ يَقَعُ بِهِ الطُّكُلاق، فَإِذَا ذَكُرَهُ وَذَكَّرَ الْمَصْلَرَ مَعَهُ وَآنَهُ يَزِيدُهُ وَكَادَةً أَوْلَى.

وَآمَّا وَقُوعَهُ بِاللَّهُ فَعَلَدِ اللَّهُ فَعَلَدِ اللَّهُ وَلَى فَلِكَ الْمَصْلَوَ فَذَ يُذْكُرُ وَيُرَادُ بِهِ الِاسْمُ، يُقَالُ : رَبُعلُ عَدُلٌ : اَنْ عَادِلَ فَصَارَ بِمَنْ لِدَ قَرْلِهِ النِّي طَلَاقً ، وَعَلَى هَلَا الْوُ قَالَ : اَنْتِ طَلَاقً يَعَمُ بِهِ السَّكُونُ السَّكُونُ السَّعَا اللَّهُ وَلِي السَّلَاقِ لِعَلَيهَ السَّكُونُ المَعْدَ وَيَكُونُ وَجُعِلَّ لِمَا بَيْنَا آلَهُ صَوِيْحُ الطَّلَاقِ لِعَلَيهِ السَّكُونُ السَّعَاءُ النَّكُونُ اللَّهُ اللَّلِ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللِّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللِّلَ الللللِّلَ

2.7

جہاں تک پہلے لفظ کے ذریعے طلاق واقع ہوئے کا تعلق ہے تو اس کی وہل ہے۔ بعض اوقات معدر ذکر کیا جاتا ہے اس سے مراواسم ہوتا ہے بیسے کہا جاتا ہے وجل کا سے مراوعاول ہوتا ہے تو وہ جنہ بھی مرو کے اس قول کی طرح ہوجائے گا۔
انست طالم قد اسی اصول کی بنیاد پڑا گرم دینے ہے گیا: انت طلاق تو اس کے ذریعے بھی طلاق واقع ہوجائے گی اور اس بیس نیت کی مروت نہیں ہوگی اور پر انتظام طور پر یا لفظ ای مروت نہیں ہوگی اور بیس استعال ہوتا ہے اور تین کی بیت بھی ورست ہوگی کی تکہ صدو تموم اور کھڑے کا بھی احتمال رکھتا ہے کو تکہ یہ اسم جنس ہوتا ہے اور تین کی ٹیت بھی ورست ہوگی کی تکہ صدو تموم اور کھڑے کا بھی احتمال رکھتا ہے کہ درست ہوگی کی تکہ صدو تموم اور کھڑے کا جھی احتمال رکھتا ہے کہ دکر یہ اسم جنس ہوتا ہے تو اے دیکر تیا ہا اسے جنس پر تیا ہی کہا ہے اس بارے میں دو کی نیت ہے تو اے دیکر تمام اسا کے جنس پر تیا ہی کیا جائے گی تو کی کی احتمال کے جمراہ کم از کم فرد کو شامل ہوگا۔ اس بارے میں دو کی نیت

رست دیس ہوگی جبکہ امام زفر کی ولیل اس پارے میں مختلف ہے۔ وہ پیفر ماتے ہیں : دو تین کا دھرے تو جب تین کی نیت درست در ۔۔۔ میں خواس کے جیسے کی نبیت بھی لازی طور پر درست ہونی جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں: عمن کی نبیت اس ائتبار سے درست ہوتی ہے ۔ مور ان اس کے جیسے کی نبیت بھی لازی طور پر درست ہوتی جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں: عمن کی نبیت اس ائتبار سے درست ہوتی ہے ہوں سرونکہ دومبن ہے پیمال تک کدا کر دومورت کنیز ہو تو مبنی ہونے کے مغیوم کا اعتبار کرتے ہوئے دو کی نیت مجی درست ہوگی کیکن م زاد مورت کے قل میں دوطلا قیس عدوییں اور بیافظ عدو کا احمال نیس رکھتا کیونکہ ایک کے منہوم کی رعایت ان میں کی جاتی ہے اور وہ بإفرد ہونے كا عتبار ہے موسكتا ہے يامنس مونے كاعتبار ہے موسكتا ہے جبكدواس سے الگ موتا ہے۔

طالق سمنے والے کی طلاق کابیان

علامدابن بيم معرى منى عليه الرحمد لكعت بيس كدوب كم عنص في كباطالق ، تو يو جها كميا كدنون كس كاراد ي ي كباءاس نے کہا میں نے اپنی بیوی کے ارادے سے کہاہے ، تو بیوی کوطلاق ہوجائے گی۔ جبکہ صاحب بحرالرائق نے طلاق واقع ہونے کواس ے اقرار سے مشروط کیا ہے کہ اس نے بیوی مراولی ہے، بیرواضح تنتین ہے اور اللہ تعالٰی کی تو فیق سے عبارات میں موافقت ہوگئ ہے،اس کی ممل بحث دوسری جگدمسائل کی وضاحت اورولائل کی چھان بین کے ساتھ ددالمسبعت إسے جمارے حاشیہ میں فدکور ہے،اس کی طرف رجوع تھے پرلازم ہے کیونکہ دوسری جگدالی تحقیق نہ پائے گا،سب تعریف اللہ تعالٰی غالب اور بخشنے والے کے لئے بی ہے۔ ( بحوالر ائق ، باب طلاق ، جسم ۱۵۳۵، ایج ایم سعید کراچی )

الفاظطلاق سيوقوع طلاق كافقهي بيان

يهال مصنف نے طلاق دينے كے لئے عربي ميں استعال ہونے والے بعض جملوں اور تركيب كاتھم بيان كيا ہے۔مصنف نے یہاں تین جملے کا سکتے ہیں۔(i) انت الطلاق (ii) انت طالق الطلاق (iii) انت طالق طلاقا مصنف نے ان کے بارے میں میکم بیان کیا ہے۔ اگر مرد نے کمی نیت کے بغیر یہ الفاظ استعمال کئے ہوں یا اس نے ایک یا دوطلاقیں دینے کی نمیت کی ہوئو ان تینوں صورتوں میں ایک رجعی طلاق واقع ہوگی۔ یہاں مصنف نے بیمسئلہ بیان کیا ہے: اگر مرد نے تین طلاقوں کی نبیت کی ہوئو تنین طلاقیں واقع ہوجا کیں گی۔اس تھم میں اختلاف کی دلیل عربی زبان کا محاورہ ہے

جہاں تک دوسری اور تیسری تشم کا تعلق ہے کیتنی انت بطبال قی المطلاق انت طالق طلاقا تو ان کے ذریعے طلاق کا واقع ہونا تناج وضاحت نہیں ہے' کیونکہ اگر وہ مخص صرف صفت کا تذکرہ کرتا' یعنی انت طالق کہہ دیتا' تو بھی طلاق واقع ہوجاتی کیونکہ ہیہ ِ لَفَظَ طَلَاقَ دِسِينَ عِلَى لِمُ يَنْ صَرَيَحٌ " كَي حَيْثِيت ركفتا ہے ليكن جب اس نے اس صفت طالق كے ساتھ مصدر ليحني طلاق كا لفظ بھي استعال كرديا' تو اب اس صفت مين تاكيد كامغهوم پيدا ہوجائے گا۔ جہاں تک پہلے جملے كاتعلق ہے۔ ليعنی'' انت الطلاق'' كہنے كا تعلق ہے تو اس جملے ہے بھی طلاق واقع ہوجائے گی۔اس کی دلیل سیہے:لفظ طلاق اگر چیدمصدر ہے لیکن عربی زبان کا محاور ہ یہی ے بعض اوقات مصدر بول کراہم مرادلیا جاتا ہے جیسے لفظ''رجل عدل''بول کر''رجل عادل''مراد لیتے ہیں۔اس لئے یہاں بھی

انت الطلاق بول كرانت طالق مرادليا جائيگا۔

ای طرح اگر کوئی فخص انت طلاق کہتا ہے لین افظ طلاق کو' ال' کے بغیر پولٹا ہے تو اس کے ذریعے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے'اوراس میں بھی نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے'اوراس کے ذریعے بھی رجعی طلاق واقع ہوتی ہے۔اس کی دلیل ہم پہلے بیان کر چکے بین طلاق کا مفہوم بیان کرنے کے لئے عام طور پر بی الفاظ استعال ہوتے بیں اس لئے ان کی حیثیت صرح کی ہوگی'اور لفظ صرت کے ذریعے ایک رمینی طلاق واقع ہوتی ہے۔

اس پر بیاعتراض کیا جاسکتا ہے: مصنف نے پہلے یہ بات بیان کی ہے: اگر مرد نے یا لفاظ استعال کرتے ہوئے تین کی نیت کی ہؤتو تین طلاقیں واقع ہوجا کیں گی۔ جب لفظ صریح کے ذریعے ایک رجعی طلاق ہوتی ہے تو پھر آپ نیت کی دلیل ہے ای لفظ کے دریعے ایک رجعی طلاق ہوتی ہے تو پھر آپ نیت کی دلیل ہے ای لفظ کے ذریعے تین طلاقیں ہوجانے کا تھم کیے دے سکتے ہیں؟ مصنف نے اس کا جواب دیتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے۔ اس شخف نے طلاق دینے کے لئے لفظ 'مصدر' 'استعال کیا ہے' اور مصدر کے بارے میں ذبان اور محادر ہے کا قانون یہ ہے: اس میں کثر ت اور عموم کا اختال موجود ہوتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے: مصدر' 'اسم جنس' 'ہوتا ہے' اور اسم جنس کے بارے میں اصول یہ ہے: اس میں اور عموم کا اختال موجود ہوتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے: مصدر' 'اسم جنس' 'ہوتا ہے' اور اسم جنس کے بارے میں اور نی نینی ایک کی طرح دو بھی کش کے احتال کے ہمراہ اور نی نینی ایک کی طرح دو بھی شامل ہوسکتا ہے' کل میں اونی نیونی ایک کی طرح دو بھی شامل ہوسکتا ہے' کل میں اونی نیونی ایک کی طرح دو بھی شامل ہوسکتا ہے' تو پھر آپ وطلاقوں کے بارے میں مردکی نیت کا اعتبار کیوں نہیں کرتے ہیں؟

مصنف نے اس کا جواب دیتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے: اس بارے میں دو کی نیت درست نہیں ہوگی۔ اس مسئے میں ا، م زفر کی دلیل مختلف ہے۔ وہ بیفر ماتے ہیں: کیونکہ دو تین کا حصہ ہے اس لئے جب تین کی نیت درست ہوگی تو اس کے بعض جھے لین دو کی نیت ہی درست ہوئی چاہئے۔ مصنف اس کا جواب یہ دیتے ہیں۔ تین کی نیت اس لئے درست ہے کیونکہ وہ جنس ہے۔ بہی دولی سے: اگر اس محض کی بیوں کوئی کنیز ہوئو جنسیت ہے معنی کا اعتباد کرتے ہوئے ان الفاظ کے ذریعے دوطلاقیں دینے کی نیت کرنا درست ہوگا۔ لیکن آزاد مورت کے تین میں دو کا عدرجن نہیں بلکہ عدد ہوگا اور اس لفظ کے ذریعے جنس کا مفہوم مراد لیا جاسکا ہے تو سے دوسری دلیل سے باوروں نہیں دو کا عدرجن نہیں کہ عدد کا حیات ان الفاظ ہے ہے جو وصدان ہوتے ہیں اور ان میں ایک بی رعایت کی جاتی ہوئی ہے اور دو مین یا تو فر دہونے کے اعتباد ہے ہوگا یا جنس ہونے کے عتبار ہے ہوگا جبکہ دو کا عدد نہ تو فرد ہونے کے اعتباد ہے ہوگا یا جنس ہونے کے عتبار ہے ہوگا جبکہ دو کا عدد نہ تو فرد ہونے کے اعتباد ہے ہوگا یا جنس ہونے کے عتبار ہے ہوگا جبکہ دو کا عدد نہ تو فرد ہونے کے اعتباد ہے۔ وکا عنباد کیا جاتا ہے۔

أنْتِ طَالِقٌ الطَّلاقَ كَهِ كَابِيان

﴿ وَلُوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقَ الطَّلَاقَ فَقَالَ : أَرَدْت بِقَوْلِي طَالِقٌ وَاحِدَةً وَبِقَوْلِي الطَّلَاقَ أَخُرى يُقَوْلِي الطَّلَاقَ وَطَالِقٌ وَاحِدَةً وَبِقَوْلِي الطَّلَاقَ أَخُرى يُصَدَّقُ ﴾ لِآنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَالِحٌ لِلْإِيْقَاعِ فَكَآنَهُ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ فَتَقَعُ رَجْعِيَّتَان إِذَا كَانَتُ مَدْخُولًا بِهَا .

بیران مرمنف نے بید مسئند بیان کیا ہے۔ اگر کوئی گفتی بیالغاظ استعال کرتا ہے۔ '' انت طالق الطلاق ''اوروہ بیہ کہتا ہے : یس نے پہلے نقط بیتی طالق کے ور میلیج ایک طفاق مراد لی تھی اوروومری لفزالینی النظاق کے در میلید و دری ملااق مراو لی تھی تواس کی اس بات کی تصدیق کی جائے گئی' کیونکدان ووٹوں الفاظ میں سے برایک لفظ طلاق واقع کرنے کی معلان بہت رکھت ہے تو ان کا مقبیم مہی بوگاء محویا اس مختص نے انت طالق وطالق کہا ہو تو اس کے جیمیم میں وور جی طلاقیں واقع ہو جا تھی گئی۔ بیاس صورت میں ہے جب ووعورت مدخول بہا ہو۔

## عورت کے وجودیا کسی عضو کی مفوق طلاق کی نسبت کرنا

﴿ وَإِذَا اَضَافَ السَّكُرُقُ اِلَى جُمُلَتِهَا اَوُ اِلَى مَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ الْجُمُلَةِ وَقَعَ الطَّكَرُقَ ﴾ إِلاَنَّهُ أَضِيْفَ اِلْحَالَةِ وَالْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَالَةُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) ــ بنجده منجرجوا "الهداية" والما أخرجه الن عدى بالساد صعيف عن ابن عداء أردين الله عنه أنا اللين لك "لهن لو ت المروح با يتركس الساروح" وللل في قفظه مقصود المصنف، لكونه البندل به على لافرح من الماداء التي يعربها عن حدمه السحص تناسره مصر "عسب برية" ٢٨ و "الدلوية" ٢١/١

יד הצייה

اور جب مرونے طلاق کی نبست مورت کے مل وجود کی طرف کی باال کے می ایسے جروکی طرف کی جس سے پوراوجود مراو
لیا جاسکتا ہے تو طلاق واقع ہوجائے گی کیونکہ اس کی نبستہ اس کے کل کی طرف کی ہے اوراس کی مثال ہوں ہوگی ہیں مردنے یہ
کہا ہو: انت طالق اس کی ولیل ہے ہے: ''ت' عورت (مونٹ) کی خمیر ہے اگر مردیہ کیے: تمہاری گردن کو طلاق ہے تمہاری
گدی کو طلاق ہے تمہارے مرکو طلاق ہے بیا تمہاری دوس کو بیا تمہارے بدن کو لیا تمہاری شرکاہ کو بیا تمہاری مراولات ہوجائے گی کیونکہ ان اعتماء کے ذریعے پوراجم مراولیا جاتا ہے۔

جہاں تک لفظ جسم اور بدن کا تعلق ہے تو وہ طاہر ہے اور جہاں تک دیکر الفاظ کا تعلق ہے تو ارشاد ہاری تعالیٰ ہے: ''گرون آ زاد کرنا''۔ یہ بھی ارشاد ہے: ''ان کی گروئیں جسک گئ'۔ نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: '' اللہ تعالیٰ ان شرمگاہوں پرلعنت کرے جو (محوڑوں کی ) زین پررہتی ہیں'۔

علامہ علا وَالدین حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اگر سریا گردن پر ہاتھ رکھ کرکہا تیرے اس سریااس گرون کوطلانی تو اواقع نہ ہوگی اور اگر ہاتھ ندرکھاا وریوں کہا!س سرکوطلاق اورمورت کے سرکی طرف اشارہ کیا تو واقع ہوجائے گی۔

ہاتھ یا اُنگل یا ناخن یا یا وس یا بال یا ناک یا پیٹر لی ناران یا پیٹھ یا پیٹ یاز بان یا کان یا موٹھ یا ٹھوڑ کی یاوانت یا سید یا لیتان کوکہا کہا۔ سے طلاق تو واقع شہوگ ۔

جزوطلات بھی پوری طلاق ہے آگر چا کیے طلاق کا ہزاروال حصد ہومٹلاً کہا تھے آ دھی یا چوتھائی طلاق ہے تو پوری ایک طلاق بڑے گی کہ طلاق بڑے گی کہ طلاق ہے حضی ہیں ہوسکتے۔ اگر چنداجزاذکر کے جن کا مجموعہ آئے سے زیادہ نہ ہوتو ایک ہوگی اور ایک سے زیادہ ہوتو دوسری بھی پڑجائے گی مثلاً کہا ایک طلاق کا فصف اور اُس کی تہائی اور چوتھائی کہ نصف اور تہائی اور چوتھائی کا مجموعہ اور اُس کی تہائی اور چوتھائی کہ نصف اور آگر اجزا کا مجموعہ دوسے زیادہ ہوتی ڈیڈھٹس دواور ڈھائی میں تین اور اگر دو طلاق کے تین نصف کے تو تین ہوگی اور ایک طلاق کے تین نصف میں دو اور اگر کہا ایک سے دو تک تو ایک ، اور ایک سے تین طلاق کے تین نصف میں دو اور اگر کہا ایک سے دو تک تو اُ یک ، اور ایک سے تین

チュア・ハー(にもしいかりつり)

## طلاق كى نسبت بدنى اعضاء كى طرف كرنے كالمتهى بيان

ای طرح اگر مرویہ کیے: تہماری کرون کوطلاق ہے تہماری کدی سرروح جسم بدن شرمگاہ چیرے کوطلاق ہے۔ یہ وہ الغاظ بیں کہ عربی کے حادرے میں ان سے پوراجسم مراولیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مصنف نے اس بات کی مثالیں چیش کی جیس کہ عربی کے محاورے میں ان الغاظ کے دریعے پوراو جود مراولیا جاتا ہے۔ جبال تک انتظام ماور بدن کا تعلق ہے تو اس کے دریعے پوراو جود مراولیا جاتا ہے۔ جبال تک انتظام ماور بدن کا تعلق ہے تو اس کے دریعے پوراو جود مراولیا جاتا ہے۔ جبال تک انتظام ماور بدن کا تعلق ہے تو اس کے دریعے پوراو جود مراولیا تا ہے۔ جبال تک انتظام میں دیا کہ تھاتا ہے۔

جہاں تک لفظ کرون اور کدی کا تعلق تو اس کے ذریعے ہر او جود مراد لینے کی دلیل اللہ تعالی کے بیفر مان ہے۔ '' تو ایک کدی

(یعنی پورا غلام) آ زاو کرتا' رای طرح ایک مقام پر ارشاد باری تعالی ہے: '' ان کی گردنیں (یعنی ان کے پورے دجود) جھکے

ہوے ہوں'' فرج (یعنی شرمگاہ) بول کر پوراو جو دمراو لینے کی دلیل نبی اکرم اللہ کا پیفر مان ہے: '' انلہ تعالی ان فروق (یعنی مورتوں

کی شرمگاہ یعنی ان مورتوں) پر لعنت کر سے جو زینوں پر رہتی ہیں' سیعنی پر دے کا خیال انہیں رکھتی ہیں۔ لفظ سریا چرہ بول کر پوراو جود

مراد لینے کی دلیل مربی کا بیماورہ میفلان راس القوم (فلاں محض اپنی توم کا سرہے) یعنی اس کا وجود پوری توم کے لئے باعث افتخار

ہے۔ فلان دلیل العرب (فلاں محض مربوں کا چرہ ہے) یعنی اس کا وجود موں کے لئے باعث افتخار ہے۔ فظار روح' ' کے ذریعے

پوراو جود مراد لینے کی دلیل عربوں کا پیروں کا پیرہ ہوں کا چرہ ہے) یعنی اس کا وجود ہلاک ہوگیا)

باتهداور باؤل وغيره كى طرف طلاق كى نسبت كرنے كابيان

﴿ وَكَذَا الْمَخِلَاثُ فِي كُلِّ جُزُء مُعَيَّنٍ لا يُعَبَّوُ بِهِ عَنْ جَمِيْعِ الْبَدَنِ . يَكُونَ مَحِلًّا لِلطَّلَاقِ وَكَذَا الْمَخَلُوثُ فِي كُلِّ جُزُء مُعَيَّنٍ لا يُعَبَّوُ بِهِ عَنْ جَمِيْعِ الْبَدَنِ . يَكُونَ مَحِلًّا لِلطَّلَاقِ وَكَذَا الْمَحْكُمُ فِيهِ قَضِيَّةً لِلإضَافَةِ ثُمَّ يَسْرِى إِلَى الْكُلِّ كَمَا فِي الْجُزُء الشَّائِع، بِخِلَافِ فَيَثُبُتُ الْحُكُمُ فِيهِ قَضِيَّةً لِلإضَافَةِ ثُمَّ يَسْرِى إِلَى الْكُلِّ كَمَا فِي الْجُزُء الشَّائِع، بِخِلَافِ مَا إِذَا الْحُرْمَةُ فِي سَائِدِ الْآجُزَء الشَّائِع، الْحِلَّ مَا إِذَا الْحُرْمَةُ فِي سَائِدِ الْآجُزَء وَلِي الطَّلَاقِ الْآمُو عَلَى الْقَلْبِ .

فِي هذه البَرَةِ وَجِي المُسَافَ الطَّلَاقَ إِلَى غَيْرِ مَحِلِّهِ فَيُلْغُو كَمَا إِذَا اَضَافَهُ إِلَى رِيُقِهَا اَوُ ظُفُرِهَا، وَهِلْذَا وَلَنَا آنَهُ اَضَافَهُ إِلَى رِيُقِهَا اَوُ ظُفُرِهَا، وَهِلْذَا لِآنَهُ مَحِلَّ الطَّلَاقِ مَا يَكُونُ فِيْهِ الْقَيْدُ لِآنَهُ يُنْبِءُ عَنْ رَفْعِ الْقَيْدِ وَلَا قَيْدَ فِي الْيَدِ وَلِهِلْذَا لِانَّ مَحِلَّ الطَّلَاقِ مَا يَكُونُ فِيْهِ الْقَيْدُ لِآنَهُ يُنْبِءُ عَنْ رَفْعِ الْقَيْدِ وَلَا قَيْدَ فِي الْيَدِ وَلِهِلْنَا لَا يَكُونُ عَيْدُ لَا اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللِمُ الللْمُ اللَّلِلْمُ الللَّه

الله لَهُ لَا يَصِحُ لِلاَّنَّهُ لَا يُعَبَّرُ بِهِمَا عَنْ جَمِيْعِ الْبَدَنِ.

ار جمه

یہ اوراگر مرد سے کیے: تہمارے ہاتھ کو طلاق ہے یا تہمارے یا وال کو طلاق ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگ۔امام زفر اور امام شافعی فرمات تیں: واقع ہوجائے گی۔ای طرح بیا خطاف ہراس تعین جزء کے بارے بیل یا جاتا ہے جس کے ذریعے پوراجہم مراد ربید جاتا۔امام زفر اور امام شافعی کی دلیل سے ہے۔ عقد تکاری کی دلیل سے بیا گی۔الیہ ایسا جزء بن گیا ہے جس سے نفع حاصل کیا جاسکا نب بید جاتا۔امام زفر اور امام شافعی کی دلیل ہیں ہے۔ تقد تکاری کی دلیل سے بیا گی۔الیہ دائصافت کے نقاضے کی دلیل سے بیا گی۔ ایسا جزء من گی۔ البند ااضافت کے نقاضے کی دلیل سے اس بیل گئی بین جائے گا۔البند ااضافت کے نقاضے کی دلیل سے اس بیل گئی میں ہوتا ہے۔اس کے برخلاف جب اس کی طرف نات کی نسبت کی جائے (تو تھم مختلف ہوگا) کیونکہ میہاں متعدی کرنا ممکن نہیں ہے کونکہ تمام اجزاء کی حرمت اس جزء میں حالت پرغالب آجائے گی جبکہ طلاق میں معاملہ اس کے الت بوتا ہے۔

اعضاء كى طرف نسبت عدم طلاق كاوتوع

علامة على بن محمد زبيدى حنى عليه الرحمه لكيت بين اورجب كم شخص في باته يا أنكى يا ناخن يا پاؤل يا ك يا بندلي ياران يا پينجه يا باين يا كان يامنه يا نفوز كى يادانت ياسينه يا پيتان كوكها كه است طلاق تو واقع نه بوگى . (جو بره نيره، كتاب طلاق) المرسم يا مرد من پر باته و كه كركها تيرستاس مرياات كردن كوطلاق تو واقع نه بوگى اورا كر باته نه دركها اور يول كهااس مركو عاد ق اور عورت سرى طرف اشاره كيا تو واقع بوجائى . (در مختار، كتاب طلاق)

اعضاء كي جانب منسوب طلاق مين فقهي اختلاف

یہال مسنف نے بعض دیگراعضاء کا تکم بیان کیا ہے:اگر شوہرنے طلاق مخصوص اعضاء کی طرف منسوب کی ہواتو اس کا تکم یا ہوگا؟ مسنف بیفرماتے ہیں:اگر شوہرنے بیوگ کے ہاتھ پاؤں کو طلاق دی ہواتو ہمارے نز دیک طلاق واقع نہیں ہوتی۔ لبتہ اس



بارے میں امام زفر اور امام شافعی کی دلیل مختلف ہے۔ ان کے نزدیک ایسی صورت میں طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ مصنف نے یہ ا یہ اصول بیان کیا ہے ۔ ہمارے امام زفر اور امام شافعی کے در میان ہرائ متعین جزء میں پایاجا تا ہے جس کوذکر کرے طابق دی تنی ہوا و رائی جزو کے ذریعے بوراجسم مرادلیا جاتا ہو۔

امام زفراورامام شافعی این مؤقف کی تا ئیدیں بیددلیل بیش کرتے ہیں: جس جزء کوطلاق دی گئی ہے تو جب اس ہے انتفات کمیا جاسکتا ہے تو اس کا مطلب ہیں ہوگا: وہ جزء نکاح کا کل ہے اور جب وہ نکاح کا کل ہوگا تو اس کا لازی مطلب بی ہوگا وہ طلاق کا مجھی کل ہے اور جب وہ نکاح کا گل ہوگا تو اس کالازی مطلب بی ہوگا وہ طلاق کا مجھی کل ہے اس لئے اس میں تھم ٹابت ہوجائے گا اور پھراہے پورے وجود کی طرف منسوب کر دیا جائے گا جس طرح مشترک جزء کی نسبت پورے وجود کی طرف منسوب کر دیا جائے گا جس طرح مشترک جزء کی نسبت پورے وجود کی طرف کر دی جاتی ہے۔

اس پر بیاعتراض کیا جاسکتا ہے: آپ نے بیکہا اس جزء سے انتفاع کیا جاسکتا ہے اس لئے وہ کل نکاتے ہوگا۔ نکاتے کا کل ہوگا تو وہ طلاق کا بھی کل ہوگا لیکن اس پر بیاعتراض کیا جاسکتا ہے: اگر کوئی شخص کسی عورت سے بیہ کہے: میں تمہارے ہاتھ سے نکاح کرتا ہوں 'یا پاؤل سے نکاح کرتا ہوں' تو آپ کے نزو یک بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا۔

اس کا جواب انہوں نے بید یا ہے: یہاں تکاح منعقدا ک دلیل ہے نہیں ہوتا کہ اگر نکا نے اس جزء سے کرایے جائے اور منتج میں صرف اس کخصوص جزء کے بارے میں صلت ثابت ہوگی اور دیگر تمام اجزاء وجودا پی اصل صورت میں برقر ارر جیں گے اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا: تمام اجزاء بدن کے مقابلے میں اس ایک جزء کی صلت جرمت کے سامنے مغلوب ہوجائے گی۔ طلاق کے معاصلے میں ہم اس متعین جزء کو معتبر اس کئے کرتے ہیں کو نکہ طلاق کا معاملہ نکاح سے مختلف ہے بینی اس متعین جزء میں جب طلاق کو اعالم نکاح سے مختلف ہے بینی اس متعین جزء میں جب طلاق کو تافذ قر اردیا جائے تو اس کی حرمت ثابت ہوجائے گی۔ اب آگر چدد یکرا جزاء میں صلّے کا مفہوم پایا جاتا ہے لیکن کسی ایک جزء کی حرمت دیگر ترا دیا جائے کا مفہوم پایا جاتا ہے لیکن کسی ایک جزء کی حرمت دیگر ترا دیا جائے کا صلّت کو تم کروے گی۔

یہاں مصنف نے یہ بات بیان کی ہے۔ احناف ایس بات کے قائل ہیں: لفظ طلاق کے ذریعے کاح کوئتم کیا جاسکتا ہے اور یہ تیداس جگدلگائی جاسکتی ہے۔ جہاں یہ موجود ہے۔ جہاں یہ موجود ہی نہیں ہوگی و بال ساسکتے ہیں گائی نہیں ہے۔ نہ کورہ بالاسکتے ہیں بعنی جب شو ہرنے طلاق کی نسبت عورت کے ہاتھ کی طرف کے ہاس ہیں ہم نے اس بات کا جائزہ لیا کہ اس نے طماق کو ایک اس چیز کی طرف منسوب کیا ہے جس میں وہ قید پائی ہی نہیں جارہی اور اس قید کی عدم موجود گی دلیل ہے وہ طلاق کا کی نہیں ہوسکتا ہوں کا در اس قید کی عدم موجود گی کی دلیل ہے وہ طلاق کا کی نہیں ہوسکتا ہوں کا در طلاق واقع نہیں ہوگ ۔

اس کی مثال اس طرح ہوگی: جیسے کہ شوہ مورت ہے یہ کہے: تمہاری تھوک کوطلاق ہے یاتمہارے ، خن کوطلاق ہے کیونکہ تھوک اور ناخن طلاق کامحل نہیں ہوتے ہیں اس نے یہ الفاظ موٹر نہیں ہوسکتے۔ چونکہ ہاتھ اور پاؤں میں ایس کو کی قیرنیس پائی جاتی اس سے انہیں طلاق نہیں دی جاسکتی۔اس طرح ہاتھ اور پاؤں سے فکاح بھی نہیں کیا جاسکتا۔

ال پر میاعتراض کیا جاسکتا ہے: آپ مشترک جزء کودی جانے والی طلاق کے نتیج میں پورے وجود کوحد ق ہونے کے کیول

سے معنف نے اس کا جواب مدیا ہے: جس طرح ہے مشترک جروی طرف نکاح کی نبیت کی جائے تو وہ پورے وجود کی اس جس کی معنف نے اس کا جواب کا مطلب میں اس معنف نے میں نکاح منعقد بھوجاتا ہے۔ تو جب وہ مشترک جرونکاح کا کل بوسکنا ہے تو اس کا مطلب میں ہوگا: وہ طلاق کا کل بھی بوسکنا ہے۔ میران مصنف نے میریات بیان کی ہے: عودت کے پبیٹ یا پشت کی طرف طلاق کی ضبت کرنے کے منتج میں طلاق ہوئے یا نہ ہوئے کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف پایاجاتا ہے۔ تا جم زیادہ متاسب میہ ہوگی مال تربیت کی طرف کا ان بھی پورا وجود مراز نہیں لیا جاتا ہے۔ تا جم زیادہ ودمراز نہیں لیا جاتا ہے۔ تا جم زیادہ ودمراز نہیں لیا جاتا ہوئے کا در ساتھ پورا وجود مراز نہیں لیا جاتا ہے۔ تا جواب الفاظ کے ذریعے پورا وجود مراز نہیں لیا جاتا ہے۔ تا ہم دولوں الفاظ کے ذریعے پورا وجود مراز نہیں لیا جاتا

نصف ياايك تهائى طلاق وسين كابيان

طلاق كاجر بھی ممل طلاق ہے اللہ میں مطلاق ہے اللہ میں کہ جر وطلاق بھی پوری طلاق ہے اگر چہ ایک طلاق کا ہزارواں حصہ ہومثلاً کہا تھے

ت دھي يا چوتھائی طلاق بے تو پوری ايک طلاق بڑے گی كہ طلاق كے حصے ہيں ہو سكتے۔ اگر چنداج او كر كيے جن كا مجموعه ايك ہے

(110).

اطلاق طلاق يسعدم تجزى كابيان

یمال مصنف نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے: اگر کوئی تضم اپن بیوی کو آدمی یا ایک تبائی طلاق دید نے تو عورت کو ایک پوری طلاق ہوجائے گی مصنف نے اس کی ولیل بربیان کی ہے: طلاق کو اجراء شر تھتیم نبیس کیا جا سکتا اور جس چیز کی پر جیٹیت ہو کہ اجراء شر تھتیم نبیس کیا جا سکتا ہواس کے کسی جزء کو آکر کرنا اس کے پورے وجود کو آکر کرنے کے متراوف ہوتا ہے۔ یہاں مصنف نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے: اگر کوئی شخص مورت کو دو طلاقوں کے تین صے کر کے طلاق دے تو اس کے جیتے میں مورت کو تین طلاقیں ہوجائے گی۔ اس کی دلیل بہے: او و طلاقوں کا ایک حصرا کے طلاق تئار ہوگا تو جب تین صے ہوں گر تو لازی طور پر عورت کو تین طلاقیں ہوجائیں اس کی دلیل بہے: وو طلاقوں کا ایک حصرا کے طلاق تار ہوگا تو جب تین صے ہوں گر تو لازی طور پر عورت کو تین طلاقیں ہوجائیں۔

اگر شوہر نے بیوی کو ایک طلاق کے تمن صیر کر کے دی ہواتو اس بارے میں دوتول بیں۔ ایک قول کے مطابق دوطلاقیں واقع ہوں گی کیونکہ ایک طلاق کے تمن صے کرنے کا مطلب یہ ہے: وہ تہ کورہ طلاق بن رہی ہے تو بیباں دوسری طلاق کا نصف صه ب اس لئے دوطلاقیں کمل شیر بہوجا کی گی۔ دوسر اقول یہ ہے: اس صورت بیل تمن طلاقیں واقع ہوں گی اس کی دلیل یہ ہے: شوہر نے ایک طلاق کے تین نصف لینی تمن صے کے بیں اور ہر صد چونکہ اپنی الگ دیشیت رکھ ہے ای لئے تمن صے ہوئے کی صورت میں تین طلاقیں واقع ہوجا کیں گی۔

## عربی کے بھی جملوں سے طلاق کے استدلال کابیان

﴿ وَلُو قَالَ : أَنْسِ طَالِقٌ مِنْ وَاحِدَةٍ إِلَى ثُنَتُنِ أَوْ مَا بَيْنَ وَاحِدَةٍ إِلَى ثُلَاثٍ فَهِى ثِنتَانِ وَهِلَا عِنْهَ آبِى وَالْمَدُ فَهِى ثِنتَانِ وَهِلَا عِنْهَ آبِى وَالْمَدُ فَهِى ثِنتَانِ وَهِلَا عِنْهَ آبِى وَالْمَدُ فَهِى ثِنتَانِ وَهِى النَّانِيَةِ ثَلَاثُ فَهِ وَقَالَ زُفَرُ : الْأُولَى لَا يَقَعُ شَىءً ، حَنِيْفَة , وَقَالَ فَوْ اللَّهِ يَاسُ لِآنَ الْعَالِيَة لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْمَضْرُوبِ لَهُ الْفَايَة وَلِي النَّانِيَة لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْمَضْرُوبِ لَهُ الْفَايَة وَلِي النَّانِية تَقَعُ وَاحِدَة ، وَهُو اللَّهِ يَاسُ لِآنَ الْعَالِية لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْمَضْرُوبِ لَهُ الْفَايَة وَلِي النَّانِية وَلَي النَّالِية وَلَا اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

الْاَفَلِ وَالْاَفَلُ مِنْ الْاَكْتُ وَقَاتُهُمْ يَقُولُونَ مِينِي مِنْ سِتِينَ إِلَى سَبْعِينَ وَمَا بَيْنَ سِتِينَ إِلَى سَبْعِينَ وَالْاَفَ أَلْكُلِ فِيْمَا طَوْلِيْقُهُ طُويُقُ الْإِبَاحَةِ كُمَا ذُكِرَ، إِذَ الْاَصْلُ فِي الطَّلَاقِ هُوَ الْحَظِّرُ، ثُمَّ الْغَايَةُ الْأُولَى لَا بُدَّ آنْ تَكُونَ مَوْجُودَةً لِيَتَرَتَّبَ عَلَيْهَا الشَّانِيَةُ، وَوُجُودُةً قَبْلَ الْبَيْعِ وَلَا الْفَايَةُ فِيْهِ مَوْجُودَةٌ قَبْلَ الْبَيْعِ وَلَوْ نَوى الطَّالِقِ هُو الْبَيْعِ وَلَا الْفَايَةَ فِيْهِ مَوْجُودَةٌ قَبْلَ الْبَيْعِ وَلَوْ نَوى الطَّالِقِ وَاللَّهُ الْمُعْتَمَلُ كَلَامِهِ لِلْكَنَّةُ فِيلَانَ الْفَايِهُ فَيْهِ مَوْجُودَةٌ قَبْلَ الْبَيْعِ وَلَوْ نَوى الطَّالِقِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ فِي الطَّالِقِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللللللْمُ الللللْمُؤْمِ الللللْمُؤْمِ الللْمُؤُمِنُومُ الللْمُؤْمِ اللللْمُؤْمِ اللللْمُؤْمِ اللللللْمُؤْمِ الللللْمُؤْمُ الللللْمُؤْمُ الللْمُؤْمُ الللْمُؤْمُ اللللْمُؤْمُ اللللْمُؤُمُ اللللْمُؤُمُ الللْمُؤُمُ اللللْمُؤْمُ اللللْمُؤْمُ الللْمُؤْم

ترجمه

ا اینے کلام سے کل مراد لیماناس صورت میں ہوتا ہے۔ جب اباحت کا طریقہ و جیسا کہ صاحبین نے رہا ہے ہاں کی ہے جبکہ طلاق میں اصل ممانعت ہے پھراس کے ساتھ پہلی غایت کا موجود ہوٹا بھی ضرور ک ہے تا کہ اس پر دوسری غایت کو مرتب کیہ جاسکے طلاق میں اصل ممانعت ہے پھراس کے ساتھ پہلی غایت کا موجود ہوٹا بھی ضرور ک ہے تا کہ اس بھی تند ہو ہو ہے کہ خبکہ خرید و فروخت کا تھم اس سے مختلف ہے کیونکہ سودے سے پہلے یہاں اور اس کے وجوب کی دلیل سے اس کا وجوب ہو سکے جبکہ خرید و فروخت کا تھم اس سے مختلف ہے کیونکہ سودے سے پہلے یہاں غایت موجود ہے۔ اگر مرد نے ایک طلاق کی نبیت کی ہوئتو و یا نت کے اختبار ہے اس کی بات تسلیم کی جائے گی کیکن تضاء کے اختبار

ے سیام میں کی بائے کی ایس کی ایس کی ایس کی کلام اس مفہوم کا اختال رکھتا ہے لیکن سے بات ظاہر کے خلاف ہے۔ ویر مصطلاق کہنے ہے دوطلاقوں کا وقوع

علامه علا فالدین حنق ملیدالرحمه لکھتے ہیں کہا گر کمی شخص نے کہا ڈیڑھ طانا تی تو دو ہو تکی اورا کر کہا آ دھی اورا ڈھائی کہا تو تین اور دواورآ دھی کہا تو دو۔( درمختار ، کتاب طلاق )

جب طلاق کے ساتھ کوئی عددیا وصف فدکور ہوتو اُس عددیا وصف کے ذکر کرنے کے بعد واقع ہوگی صرف طلاق ہے وہ مرتبی ہوگی مثلًا لفظ طلاق کہا اور عددیا وصف کے بولئے ہے جہلے عورت مرگئ تو طلاق ند ہوئی اورا گرعددیا وصف بولئے ہے جہلے غورت مرگئ تو طلاق ند ہوئی اورا گرعددیا وصف بولئے ہے جہلے غورت مرگئا تو ذکر نہ پایا گیا صرف ارادہ پایا گیا اور صرف ارادہ ناکا فی ہوئی کہ جب شو ہر مرگئا تو ذکر نہ پایا گیا صرف ارادہ پایا گیا اور صرف ارادہ ناکا فی ہوئی کہ جب شو ہر مرگئا تو ذکر نہ پایا گیا صرف ارادہ پایا گیا اور صرف ارادہ ناکا فی ہوئی ۔ مند ہند کر دیا تو استے موافق ہوگی در ندوی ایک ہوگی۔ علامہ ابن نجیم خفی علیہ الرحمہ تکھتے ہیں۔

اورجس مخص کی چار تورتیں ہیں اور بیر کہا کہتم سب کے در میان ایک طلاق تو چاروں پر ایک ایک ہوگ ۔ یو نبی دویا تھی یا چار طلاقیں کہیں جب بھی ایک ایک ہوگی مگر اُن صور تو ہ ہیں اگریزیت ہے کہ ہرایک طلاق چاروں پرتقسیم ہوتو دو میں ہرایک پر دو (۲) ہوگی اور تین یا چار میں نہرایک پر تین ، اور پانچ ، چے ، سات ، آٹھ میں ہرایک پر دو اور تقسیم کی نیت ہے تو ہرایک پر تین نو ، دس وغیرہ میں بہر حال ہر ایک پر تین واقع ہوگئی۔ یونمی اگر کہا میں نے تم سب کو ایک طلاق میں شریک کردیا تو ہر ایک پر ایک ہوگی۔ (بحرائرائی ، کتاب طلاق)

### عددى جملول كي تقسيم يدوتوع طلاق كابيان

یہاں مصنف نے عربی کے بعض جملوں کا تکم بیان کیا ہے: اگر شو ہرمختف نوعیت کے القاظ استعمال کرتا ہے تو الفاظ کے اختلاف سے تھم میں کیا فرق آئے گا۔ مب سے پہلے مصنف نے ان دوجملوں کا ذکر کیا ہے۔

(i) انت طالق من واحد الى ثنتين (حمبين ايك من واحد الى

(ii) انت طالق ما بین واحدة الی ثنتین (حمهمیں ایک اور دو کے درمیان جوہے اتی طلاق ہے) مصنف فرماتے ہیں: اس صورت میں ایک طلاق واقع ہوگی جبکہ درج ذیل جملوں کا تھم مختلف ہے۔

(i)انت طالق من واحدة الى ثلاث (تبيس ايك \_ لير تمن تك طلاق ي)

(ii)انت طالق مابین داحدة الى ثلاث (تهبیراید عقبن كدرمیان جو باتی طلاق ب)

اس صورت میں دوطان قین ہول گی لیکن میں مام انوصیفہ کے نزد یک ہے۔ صاحبین بین انداز ماتے ہیں: پہلی صورت میں دوطان قین ہول گی ایکن میں میں طان قین ہول گی۔ امام زفر کی دلیل اس بارے میں مختف ہے۔

وه يفر مات بين: مهلى مورت من كونى طلاق نبيس بوكى جبكه دوم رى صورت من ايك طلاق بوكى -

روی روی ایس در ایس از ایس کے مطابق ہے۔ اس کی دلیل ہیے : اصول ہیے : فایت مغیا میں داخل نہیں ہوتی ہے اس کی دلیل ہیے : اصول ہیے : فایت مغیا میں داخل نہیں ہوتی ہے ہیں کوئی فتص ہے ہے : میں نے اس دیوار ہے اس دیوار تک کی جگہ تھیں فروخت کردئ تو اس میں فایت اور دو کے درمیان جو کی ۔ الکل ای طرح تر پہلی صورت میں جب مرد نے بیکا، جہادہ دو معنیا ہے اور دو کے درمیان دو اس ای طلاق ہے " یا" بیکیا، ایک اور دو کے درمیان جو ہے 'تہمیں اتی طلاق ہے' کا ورکوئی میں طلاق واقع تریمیں ایک سے دو تک طلاق ہے کہا ہود تھیں ایک سے ہاں لئے یہ جملات وقر اردیا جائے گا اور کوئی میں طلاق واقع تریمی ای اس صورت میں جب مرد نے یہ کہا ہود تھیں ایک سے اس لئے یہ جملات واقع ہو جائے گا اور کوئی میں طلاق واقع تریمی ای طلاق ہے ' قواس صورت میں ایک اور تریمی صورت میں ایک طلاق واقع ہو جائے گا سے درمیان دو ہو اس کی طلاق واقع ہو جائے گا ہو کوئی میں میں ہو گا ہو کوئی میں ایک میں ہو گا ہو کوئی میں ایک میں ہو گا ہو کوئی میں میں ہو گا ہو کوئی میں میں ہو گا ہو کوئی میں ہو گا ہو گا ہو کوئی میں ایک اور دو دونوں کلام میں میں ایک میں اور میں میں ایک اور ایک میں وقع ہو جائے میں گا ہو ہو گا ہیں گی جیک ہو تھی ہو گا ہیں گی ہو گا ہو گا ہیں گی ہو گا ہیں گی ہو گا ہو گا ہیں گی ہو گا ہیں دونوں میں ہو گا ہوں گا ہو گا ہیں گی ہو گا ہیں گی ہو گیں گی دوسری صورت میں ایک اور قون میں ایک اور دونوں کلام میں شامل ہوں گا تھیا دو طلاقی واقع ہو جائے میں گی جیک دوسری صورت میں ایک اور قون شامل ہوں گائی دونوں کلام میں شامل ہوں گائی گی ۔ اس میں ہو گا میں گی گائی دوسری صورت میں ایک اور دونوں شامل ہوں گائی دونوں کی گیں گی دوسری صورت میں ایک اور دونوں شامل ہوں گائی دونوں کیا ہو گائی گی دوسری صورت میں گیا ہو گائی گی دوسری صورت میں ایک دونوں شامل ہوں گائی دونوں کیا تھی میں گیا گی ہو گائی گی دوسری صورت میں ایک دونوں شامل ہوں گائی دونوں کیا تھی ہو گائی گی دونوں کی گی ہوئی گی دونوں کی سورت میں گیا ہو گائی کی دونوں کی گی گی دونوں کی گی دونوں کی گی دونوں کی گی دونوں کی کی کی کی کوئی کی کی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کی کوئی

ا مام زفر اس بات کے قائل ہیں۔ عابیت اور مغیا دونوں تھم میں شال نیں ہوتے ہیں۔ اس کے جواب میں مصنف نے یہ بات بیان کی ہے: مہل عابت کی موجود گی ضروری ہے تا کہ اس پر دوسری کومرت کیا جاسکے اور اس کے واقع ہونے کے ہمراہ اس کا وجود ہو۔ امام زفر نے اپنے مؤقف کی تائید بھی جو مثال پیش کی تھی: وہ ایک و ہوارے دوسری دیوار تک جگہ خرید نے کی بارے بیس متعی۔ مصنف فرماتے ہیں: اس سود ہے کا تھم مختلف ہے کہ بہال سود ہے ہے پہلے بھی غایت اس بیس موجود تھی۔ یہال مصنف نے یہ سئلہ بہان کیا ہے: اگر مراد نے اب الفاظ کے ذریعے ایک طلاق دینے کی نیت کی ہوئو دیا نت کے اعتبار ہے لینی اس کے اور اللہ تعالی کے درمیان معاطے کے حوالے ہے اس کی بات کی تقد آت کی جائے گی اور یہ تقد بی اس لئے کی جاتی ہے کہ ونکد اس شخص کے کلام بیس اس مغموم کا احتمال موجود ہے کی نفشا کے اعتبار ہے اس کی بات کی تقد این نہیں کی جائے گی کے ونکد یہ مغموم ظاہر کے

#### ضرب اورحساب كالفاظ معطلاق كابيان

﴿ وَلَوْ قَالَ : اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً فِي ثِنْتَيْنِ وَنَوَى الضَّرُبُ وَالْحِسَابُ أَوْ لَمُ تَكُنُ لَلَهُ نِيَةً فَهِى وَاحِدَةً ﴾ وقالَ رُفَقُ : تقعُ ثِنْتَانِ لِمُرْفِ الْحِسَابِ، وَهُو قُولُ الْحَسَنِ ابْنِ زِيَادٍ . وَلَنَّا النَّهُ وَاجِدَةً وَلِنَدَيْنِ فَهِى فَلَاتٌ ﴾ لِآلَهُ مَوْاءِ الْحَسَنُ الْمَصْرُوبِ، وَتَكُيْبُو الْجُوَاءِ اللَّهُ لُوقِي فَهِى فَلَاتٌ ﴾ لِآلَة يَحْتَمِلُهُ فَانَ الطَّلُقَةِ لا يُوجِبُ تعَدُّدَهَا ﴿ فَإِنْ نَوى وَاحِدَةً وَلِنْتَيْنِ فَهِى فَلَاتُ ﴾ لِآلَة يَحْتَمِلُهُ فَانَ حَدِث الْمَطْرُونَ ، وَلَوْ كَانَتُ عَيْرَ مَدْخُولِ إِلِمَا تَقَعُ وَاحِدَةً وَلِنْتَيْنِ وَلَوْ وَاحِدَةً وَلِنْتَيْنِ، وَإِنْ نَوى وَاحِدَةً مُعَ ثِنْتَيْنِ تَقُعُ الْفَلَاثُ لِآنَ كَلِمَةً وَاحِدَةً مَعَ الْعَظُرُونَ ، وَلَوْ كَانَتُ عَيْرَ مَدْخُولٍ إِلَمَا تَقَعُ وَاحِدَةً وَلِنْتَيْنِ، وَإِنْ نَوى وَاحِدَةً مُعَ ثِنْتَيْنِ تَقُعُ الْفَلَاثُ لِآنَ كَلِمَة وَاحِدَةً مَ الْعَلَاثُ لِآنَ وَى وَاحِدَةً مُعَ ثِنْتَيْنِ تَقُعُ الْفَلَاثُ لِآنَ عَلَى الْفَلْوَ وَ كَانَتُ عَيْرَ مَدْخُولٍ إِلَمَا لَقُعُ وَاحِدَةً مَنْ الْعَلَاقُ وَلَهُ وَاحِدَةً مُعَ ثِنْتَيْنِ وَلَو قُلْهُ اللَّهُ وَاحِدَةً وَلِلْمَالِقُ لَوْ وَاحِدَةً وَلِلْمُ وَاحِدَةً مُعَ ثِنْتُونِ وَلَوْ قُلُولُ وَاللَّالُونَ لَا الْعَلَاقُ وَلَالَ وَلَا الْعَلَاقُ وَالَالَعُلُولُ وَلَا الْعَلَاقُ وَلَالَ الْعَلَاقُ وَلَالَكُونَ وَلَوْ قُلُلُ الْعَلَاقُ وَ وَاعِدَةً وَلِهُ اللّهُ وَعِيدُونَ الْفَلَاقُ وَلَا الْعَلَاقُ مِنْ الْمَلْوَى الْعَلَاقُ مُو الْمَدْ وَقُولُ الْعَلَاقُ وَالْمَالُونُ وَالْمَلْلُولُ وَالْمَلُونَ الْعَلَاقُ وَالْمُولُولُ الْعَلَى الْمُعْلِى الْمُؤْلِقُ وَالْمُولُولُ الْعَلَى الْمُؤْلِقُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُ وَلَالُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْعَلَاقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ وَاللَّالِقُلُولُ الْمُؤْلِلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُو

اور جب مرد نے نیکھا جنہیں دو میں ایک طلاق ہاوراس نے ضرب اور حساب کی نیت کی ایاس نے کوئی نیت نہیں کی تو سے
ایک طلاق شار ہوگی ۔ امام زفر فریائے ہیں: بیدو وطلاقیں ہوں گی کیونکہ عرف کا حساب کیا جائے گا۔ امام حسن بن زیاد بھی اس بات
کے قائل ہیں۔ ہماری دلیل ہیہ ہے: ضرب کا عمل اجزاء میں گھڑت پیدا کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ معٹروب (جس چیز کو ضرب دی گئی
ہو) میں اضافے سے لئے جیس ہوتا اور طلاقی کے اجزاء میں خرت پیدا کرنے کے نتیج میں اس کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوتا اور طلاقی کے اجزاء میں خرت پیدا کرنے کے نتیج میں اس کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوتا اور طلاقی کے اجزاء میں خرت پیدا کرنے کے نتیج میں اس کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوتا اور طلاقی کے اجزاء میں خرت پیدا کرنے کے نتیج میں اس کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوتا کو آخر

1

مرد نے ایک یا دو کی نیت کی تقی تو بیتین ہوں گی کیونکہ کلام اس بات کا اخمال رکھتا ہے کیونکہ حرف ' ' و ' جمع کے لئے استعال ہوتا ے اور منرب معزوب کے ساتھ جمع موتا ہے۔ اگر بیوی فیر مدخول بہا ہوئو ایک طلاق واقع ہوگی جیسا کہ مرداگر میکہتا: ڈیز ھاور دو ( توایک طلاق دا قع ہوگی )

اگر مرونے وو کے ہمراد ایک طلاق کی نبیت کی تو تنی طلاقیں واقع ہوجا کیں گئ کیونکہ لفظ ''فی'' بعض اوقات ''مع'' (ساتھ کے معنی ) میں استعال ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد باری والی ہے: "میزے بندوں میں شامل ہو جاؤ" لیعنی میرے بندوں کے ساته \_اگرمرد نے منرب کی نیت کی تو ایک طلاق واقع ہوگی کیونکہ طلاق ضرب بننے کی اہلیت نہیں رکھتی اس لیے دوسری کا ذکر لغو جائے گا۔اگر مرد نے پیکہا:'' دومیں دو'' اور پھراس نے ضرب اور حساب کی نبیت کی' توبید دوطلا قیں شار ہوں گی' جبکہ امام زفر کے نز دیک بیتین شمار مول کی کیونکداس کا بنیادی نقاضا توبیر تھا کچارطلاقیں ہوجا تیں کیکن چونکہ تین سے زیادہ طلاقیں موہی نہیں سکتی ہیں (اس کیے تین شار ہوں گی) ہمارے نز دیک اس چیز کا امتیار کیا جائے گا'جس کا ذکر پہلے ہوا ہے' جیسا کہ ہم پہلے اس بارے میں بیان کریکے ہیں۔

حساب وضرب كى طلاق مين فقهى تصريحات

يبال مصنف في انتين (حمهين الركولي محض إلى بيوى سي يدكي: انت طالق في انتين (حمهين دومين ايك طلاق ہے) اوراس نے اس لفظ کے ذریع ضرب اور حساب کی نیت کی ہوئیا اس نے کوئی بھی نیت ندکی ہوئو اس صورت میں ایک طلاق وا تع ہوگی۔مصنف نے عربی کا جو جملہ قل کیا ہے: اتن کا ہمارے محاورے میں ترجمہ میہ ہوگا: تمہیں ایک ضرب دوطلاق ہے۔اس مسئلے میں امام زفز کی دلیل مختلف ہے۔ وہ بیفر ماتے ہیں: یہاں ضرب کا ذکر کرتامعتبر ہوگا اور عورت کو دوطانا قیں ہوجا کیں گی۔ امام حسن بن زیاد بھی اس سے قائل ہیں۔امام زفرنے اسپے مؤقف کی تائید میں بیددلیل پیش کی ہے: حساب میں اس جیلے سے مراد دوہوگا'اس کے عورت کودوطلا قیس ہوں گی۔

احناف كى دليل نيه ب: ضرب اور حساب كاتعلق ان چيز ول سے ہوتا ہے جن ميں نسبائی ، چوڑ ائی عمر ائی كامفہوم پايا جاتا ہے اور چونکہ طلاق کی میصورت نہیں ہے اس کے ضرب دینے کاعمل تعداد میں اضافے کے حوالے سے اثر انداز نہیں ہوسکتا کیونکہ اگر شوہرنے ضرب کی نبیت کی بھی ہو تو اس سے زیادہ سے زیادہ بیہوگا: ایک طلاق کے اجزاء زیادہ ہوجا کی کے لیکن اجزاء کی میہ کثرت طلاتوں کی تعداد زیادہ ہونے کی شکل میں اثر انداز نہیں ہوسکتی' بالکل ای طرح جیسے نصف' ایک تہائی ایک چوتھائی یا چھٹے جھے کوطلاق دینے کی صورت میں صرف ایک بی طلاق شار کی جاتی ہے۔ اس طرح یہاں بھی ایک بى طلاق مراد ہوگى ـ يهال مصنف نے بيمسئله بيان كيا ہے: اگر مرد نے ان الفاظ كے ذريعية 'ايك اور تين طلاقيں' وينے کی نبیت کی ہوئو عورت کو تین طلاقیں ہوجا ئیں گی۔ چونکہ الفاظ اس مغہوم کا احتمال رکھتے ہیں۔

الآل ولین میرے حق و محق کے استوال ہوتا ہے اور قرف ایے مقر وق کے خامع ہوتا ہے۔ جیسے مقر وق کے لئے جامع ہوتا ہے۔ جیسے مذکورو یال مثن کی میں استول بایا جائے اور ثقا واحدة فی مشترین ہے موادوا حدة و تحتین ہوگا اور ثقا واحدة فی مشترین ہے مرادوا حدة و تحتین ہوگا اور ثقا قائے کے قریبے تین خناقیں ہوجا کیں گی کین اگر ہوی غیر مرخول بربا ہواتو ان انقاظ مستند ہوگا اور احدة و تحتین کے القاظ کے ذریعے طال آدی انقاظ مستند ہوئی ہوئے ہوئی میں گئے تھے مار کے طال آدی انقاظ مستند کے القاظ کے ذریعے طال آدی ہوئی کو احدة کے قریبے کو انتہا کے مواد کا انتہا کا میں ہوئی کی کی میں ہوئی کی انتہا کے انتہا کے مواد کا انتہا کا میں ہوئی کی میں کا گئی ہوئی گئے ہوئی اور وہ تحتین کا گئی ہی کی دی تھی ۔

الكرمروسة الن القاظ كة وسيع واحدة مع تشتين كي نيت كي بوتو تين طالة بين واقع بوجا كي كي راس كي وليل بيب: حرف" في """ مع "كي معتى من استعال بوتا بهاس كي وليل الله تعالى كار قرمان ب:

فَذَخُفُیْ فِی بِیکَادِیَ (میرسے بندول سی واقل بوجائ) بی فرمان فاصفلی مع عبادی (میرے بندول کے ساتھ واقل بوجائی میں عبادی (میرے بندول کے ساتھ واقل بوجائی میں جاتھ واقل بوجائی کے میں میں میں ہوتا ہے۔ اگر مرد فے ان انتفاظ کے قریبے ظرف کی نیت کی بوتو ایک طلاق واقع بوگی اس کی دلیل میں ہے۔ بطنا قرف تیس میں میں تو اس مورت میں دوس سے تنظامی قراردیا جائے۔

اً ترمرد في القاظ استعال كي بول التنتين في اثنتين ( يحيّى دوخرب دوطلاق) اوران في مغرب اورحهاب كي منوقود وطلاق اوران في اثنتين في اثنتين المين وخرب دوطلاق اوران في منوب المرحمات كي مؤتود وطلاقين بول كي \_

المام زفر الن بات کے قائل ہیں: ای صورت میں تین طلاقیں ہوجائیگی۔اس کی ولیل یہ ہے: اصولی طور پر چار طلاقین ہوئی چاہیے تھے، لیکن کیونکہ تین سے ذیاد و طلاقیں نہیں دی جاستی ہیں اس لئے تین طلاقیں ہوں گی۔احتاف یہ ولیل دیتے ہیں: طلاقی میں چوکھ لیمانی جوڑائی اور گہرائی کا مغیوم نہیں پایاجا تا اس لئے اسے ضرب بھی نہیں دیاجا سکنا البذا بہلا لفظ تغین معتبر ہوگا اوراس کے مطابق دوطلاقوں کا تھم جاری کرویاجائے گا جبکہ دوسر الفظ فی مختین لفوقر اردیاجائے گا۔

طلاق كى تىبىت قاصلے كى طرف كرسنے كابيان

﴿ وَلَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ هُنَا إِلَى الشَّامِ فَهِى وَاحِدَةٌ بِمِلْكِ الرَّجُعَةِ ﴾ وَقَالَ زُفَرُ : هِى بَائِنَةٌ لِآنَةُ وَصَفَ الطَّلَاقَ بِالطُّولِ قُلْنَا : لَا بَالْ وَصَفَهُ بِالْقَصْرِ لِاَنَّهُ مَتَى وَقَعَ وَقَعَ فِى الْآمَاكِنِ كُلِّهَا .

ریسے اوراگرمردنے بیکها: تمبیل "میال" سے لے کرائٹام" تک طلاق ہے توبیا یک طلاق ہوگی جس میں مردرجوع کرنے کا حق رکے گا۔ امام زفر فرماتے ہیں: بیرطلاق بائندہوگی کیونکدمرد نے طلاق کوطوالت کے ساتھ موصوف کیا ہے ہم بیکیس سے: بلکداس نے طلاق کو اقعر ' کے ساتھ موسوف کیا ہے۔جب بدواقع ہوگی تو سی مجی جگدوا تع ہو کتی ہے۔ طلاق كوملك ميس دافطے كے ساتھ معنق كرنے كابيان

علامه ابن قد امه مقدى عنبلى عليه الرحمه كلمية بين كه جب خاوندا بي بيوى عدي جب بم ملك والين جائي الأعظي التي ال تو آپ دونوں کا اپنے ملک واپس آیتے ہی طلاقی ہوجا لیکی ؛ کیونکہ بیٹا گھٹا تعلیق لیٹن طلاق معلق کرناتھی اس میں کسی کونہ تو کسی کام پراہمارا کیا ہے اور نہ بی تقدیق یا تکذیب ہے اور نہ بی روکا گیاہے، بلکہ بیانسان کے اس تول کی طرح ہی ہے۔

جب ببلاماه آئے یا پھررمضان شروع ہو یا باوشاہ آئے تواس کی بول کوطلاق، چنانچہ آب کے خاوندنے اپن کلام ہے آپ كويا بجراب آب وملك ميں وائي آفے سے روكتا مراديس ليا، اوراى طرح اس مي ملك سے با برر ب پر ترغيب دا نامقصودند تفا، بلكه بيرة خالص تعليق تحى-

اورا كرفرض كرين كه خاوئديد كبتاب " : ميرامقعديد تفاكروا پس جائے كے بعد بين اس كوطلاق دے دونگا، تواس كى يہ بات قابل تبول ميس كيونكداس ميتول " تحقي طلاق "صريح طلاق كالفاظ بن شامل موتا ب،اس كيداس كي مراداورنيت اورطلاق کے دعد ووالی بات تبول بیس کی جا لیکی۔

اوررای وہ علی جس سے اس کا مقصد منع کرنا ہومثلا بد کہنا: اگر کھرے نکلی تو تمہیں طلاق ،اور خاونداس سے بیوی کو ہا ہر جانے سے منع کرنا جا ہتا ہو، یا پھروہ تعلیق جس سے سی کام کی ترغیب دلائی تئی ہو، مثلا: اگرتم محروایس ندا کی تو تہہیں طلاق، تو اس میں فتعاوكرام كالختلاف بإباجاتا يهب

جہورفقہا مرام کے بال جب معلق کردہ کام واقع ہوجائے توطلاق ہوجا کیکی ، اورفقھا می ایک جماعت کے ہاں طلاق واقع تهیس موتی کیونک اس نے اس سے طلاق کا ارادہ جیس کیا تھا بلکداس کی مرا درو کنایا کام کی ترغیب داد نامقصورتھی۔

علامدابن قدامدر حمداللدف قامن ابويعلى سيعطلان كانتم المائ واساعاور خالص معلق كرف واسلام ورميان أرق بيان

میاس کی وہ تعلیق ہے جواس نے سی شرط برمعلق کی تھی جس سے اس کا مقعد کسی فعل برا بھارتا یا کسی کام سے رو کنا مقعود تھا ، اس کے بالکل اس تول کی طرح : اگرتم کمریش داخل ہوئی او تہریس طلاق، اور اگر داخل نہ ہوئی تو تہہیں طلاق، یا پھراس کی خبر ک تقىدىق كرنے برمعلق كرنا مثلا: زيد أيا شا يا توخميس طلاق. رہاس كے علاده كى اور برطلاق كومعلق كرنا مثلا بي تول اكر أمورج طلوع مواتوتهمين طلاق، يا حاجي آئے توجمهين طلاق واكر بإدشاه ندآيا توجمهين طلاق وتوبياك خالصة شرط ب ندكه حلف اورت (أمنى ( 7 / . ( 333 )

طلاق كي نسبت مكرك لمرف كرنے كابيان

﴿ وَلَوْ قَالَ : آنْتِ طَالِقٌ بِمَكَّةَ أَوْ فِي مَكَّةَ فَهِي طَالِقٌ فِي الْحَالِ فِي كُلِّ الْبِلادِ، وَكَالْلِكَ

لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي الدَّادِ ﴾ لِآنَ الطَّلَاقَ لَا يَعَنَّعَضَّصُ بِمَكَانِ دُوْنَ مَكَان، وَإِنْ عَنَى بِهِ إِذَا آتَسْتِ مَكَة بُصَدَّقُ دِيَانَةً لَا قَضَاءً لِآنَهُ نَوى الْإِضْمَارَ وَهُوَ عِلَاثُ الظَّاهِرِ، وَكَذَا إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ وَأَنْتِ مَرِيْضَةً، وَإِنْ نَوى إِنْ مَرِضْتِ لَمْ بُدَيَّنْ فِي الْقَضَاءِ وَوَلَوْ إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا دَخَلْتِ مَكَةً لَمْ تَطُلُقُ حَتَى تَدُخُلَ مَكَةً ﴾ إِذَا دَخَلْتِ مَكَةً لَمْ تَطُلُقُ حَتَى تَدُخُلَ مَكَةً ﴾ إِذَا دُخَلْتِ مَكَةً لَمْ تَطُلُقُ حَتَى تَدُخُلَ مَكَةً ﴾ إِذَا دُخَلْتِ مَكَةً لَمْ تَطُلُقُ حَتَى تَدُخُلَ مَكَةً ﴾ إِذَا دُخَلْتِ مَكَةً لَمْ تَطُلُقُ حَتَى تَدُخُلَ مَكَةً ﴾ إِذَا وَعَلَقُهُ بِالدُّخُولِ.

ترجمه

اوراگر مردنے یہ کہا جہیں '' مکن ' علی طلاق ہے 'قواس عورت کوای وقت طلاق ہوجائے گی خواہ وہ کسی بھی جگہ پر ہو۔ای
طرح آگر مردنے یہ کہا جہیں گھر میں طلاق ہے (قوبھی وہ عورت جہال بھی ہوا سے طلاق ہوجائے گی) اس کی دلیل یہ ہے: طلاق کو
ایک جگہ چھوڈ کر دوسری جگہ کے ساتھ مختص نیس کیا جا سکا سا گر مردنے اس سے مرادیہ لیا ہو: جب تم مکہ آ کا گی (توجہیں طلاق ہوگی)
تو دیانت کے اعتبار سے اس کی بات کی تقدیق کی جائے گی لیکن تفاء (قاضی کے فیطے) کے اعتبار سے تعدیق نیس کی جائے گئ کے وہ کہ میں واضل ہوئو تھہیں
کیونکہ اس نے پوشیدہ مفہوم کا ادادہ کیا ہے اور یہ بات طاہر کے خلاف ہے۔اگر مردنے یہ کہا: جب تم '' کہ' میں واضل ہوئو تھہیں
طلاق ہوگی' توعورت کوان وقت تک طلاق نیس ہوگی جب تک دہ مکہ میں داخل نہ ہوجائے کرزکہ مردنے طلاق کو داخل ہوئے کے ساتھ معلق کیا ہے ق

شرب

علامہ علا والدین حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اگر کمی ضمن نے کہا تھے کہ میں طلاق ہے یا گھر میں یا سامی میں او فوراً پڑجائے گی، نیبیں کہ مکہ کوجائے جب پڑے ہاں اگر یہ بجر بیر اسطلب بیرتھا کہ جب مکہ کوجائے تو طلاق ہے تو دیائے میقول معتبر ہے تضافیوں اور اگر کہا تھے تیامت کے دن طلاق ہے تو بجر نیس بلکہ بیر کلام لئو ہے اور اگر کہا تیامت سے پہلے تو انجی پڑجائے گی۔ (در مختار، باب مرت کی بڑے میں علام)

تحكم ديانت وقضاء كافقهي مفهوم

ام احمد رضا بریلوی تدس مره لکھتے ہیں کہ تھم دوطر سے ہوتا ہے ایک دیائے اور دوسرا تضاء دیائے تھم کامعنی ہے ہے ہہ بہد اور الشر تعالیٰ کے درمیان معالمہ ہے بہاں کسی دوسرے کا کوئی وظل نہیں، بندہ جانیا دراس کا خداجانے اور مسئولہ صورت میں ہوگ کی طرف طلاق کے درمیان معالمہ ہے بہاں کسی دوسرے کا کوئی وظل تھی ہوئی ہوتا اور ایقاع کی اضافت کے نہیں ہوتا اور ایقاع کی اضافت خرد ایقاع کی اضافت ضروری ہے اس وقت تکے نہیں ہوسکی جب سے طلاق کو تعلق ہوئی ہے اور یاضافت کے بغیر ممکن نہیں اس لئے اضافت ضروری ہے خواہ نہیت میں ہو، تو طلاق جب اضافت نے نہیں ہوسکی اس لئے اضافت خروری ہے خواہ نہیت میں ہو، تو طلاق جب اضافت نے جس میں کوئی شہیں ہوسکی اس لئے کا گرزبان پر لفظ طلاق نمیب لفظی یا ارادی ایقاع نہ ہوگا ، تو تو ع بھی نہ ہوگا ، اتن بات واضح ہے جس میں کوئی شہیں ہوسکی ، اسلئے کے اگر زبان پر لفظ طلاق نمیب لفظی یا ارادی

کے بغیری طلاق دینے کا موجب قرار پائے تو لا ذم آئے گا کہ جو تخص بھی کمی صورت میں اپنی زبان سے لفظ طلاق استعمال کرے اس کی بیوی کوطلاق ہوجائے خواو حکایت کرتے ہوئے ہی استعمال کرے، نیز دین طلباء کتاب الطلاق میں اس تتم کے صد ہاالفاظ پڑھنے ، بحراراور بحث کرنے میں بار بارزبان پر لاتے ہیں تو لا ذم کہ آئے گا کہ ان سب کی بیویوں کو تین طلاق پڑجا کیں ۔ جبکہ بیاضالص مجموعہ ہے۔ (فقاد کی رضوبیہ، ج ۱۲ کتاب طلاق، رضافا وَعَدْ بِیشَ لا ہور)

تی نظام الدین حتی کیفتے ہیں کہ تھم تفناء میں قاضی اور حورت کا کروار موگا، تو اس کی تحقیق بیہ ہے کہ تفناء بھی طان آن کو واقع کرنے ہے تھا مرتبہ فدکور ہے، اور اس نقیر نے روالحجاری کرنے ہے تھا مرتبہ فدکور ہے، اور اس نقیر نے روالحجاری تعلیقات میں بحث کرتے ہوئے پہلے نقطی اضافت کی تحقیق پیش کی کہ ؤ و کن کن صور توں میں ہوسکتی ہے گھر بیتحقیق کی گہا گر لفظ ہر طرح اضافت سے خالی ہوں تو وہاں و یکھا جائے گا کہ یہاں کوئی ایسا قرینہ موجود ہے جس سے اضافت کا ارادہ رائے طور پر معلوم ہوتا ہوتو تضاء ظاہر قریدی بناء پر طلاق کا تھم کر دیا جائے گا، باطنی امور اللہ تعالی کے برد جیں اراد ہے کا انکار کرتا ہوتو اس کی بات مان فی جائے گی اور اس کی بیوی مطلقت نہ ہوگی، کیونکہ دہ اپنے بارے میں خبر دیے میں اعین متصور ہوگا جبکہ دہ بات بھی ایس ہی کہتا ہے میں خبر دیے میں اعین متصور ہوگا جبکہ دہ بات بھی ایس ہی کہتا ہے میں کا کلام میں احتال موجود ہے۔ ہندیہ میں متعدد فتو و اس میں کہا ہے کہ ایک گئے ختی نے اپنی بیوی کو کہا اگر تو میری بیوی، تین طلاق (یائے نسبت کو تخذ دف کیا) تو طلاق نہ ہوگی جب نے بتائے کہ میں نے طلاق کی شیت ٹیمس کی، کیونکہ یائے اضافت کو حذف کیا در سینے کی دلیل ہے بین کی دلیل ہے بیری کی طرف اضافت کا ذکر نہ ہوا، (عالم گیری، جاہم ہی ہی اپر ان کتب خانہ بھاور)

#### طلاق كمريف معلق كرف كابيان

وَلَوْ قَالَ : آنْسِ طَالِقٌ فِي دُخُولِ الدَّارِ يَتَعَلَّقُ بِالْفِعُلِ لِمُقَارَبَةٍ بَيْنَ الشَّنْرُطِ وَالظَّرُفِ فَ فَحُمِلَ عَلَيْهِ عِنْدَ تَعَدُّرِ الظَّرُفِيَّةِ .

ترجمه

ادراگرمرد نے بیکہا:تمہارے گھر بیں داخل ہونے پرطلاق ہے تو بید چیز ایک ایسے فعل کے ساتھ معلق ہوئی ہے جس میں شرط اورظرف دونوں کامفہوم پایا جاتا ہے تو جب ظرف کامفہوم مراد لیٹانا تمکن ہوئوا سے شرط پرمحول کیا جائے گا۔

## خروج سے گھرے تعلق کی فقہی دلیل کابیان

علامہ ابن قدامہ مقدی عنبلی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اگر شوہر نے یہ کہا ہو: تمہارے گھر داخل ہونے پر طاؤق ہے 'تو بیہ طلاق نعل کے ساتھ متعلق ہوگی۔اس کی دلیل میہ ہے فعل شرط اور ظرف دونوں کے ساتھ ملا ہوا ہے' تو جب ظرفیت کامفہوم مرادلیماً تامکن ہوگا' تواسے شرط پرمحول کیا جائے گا'لبزاجب مورت کھر بیں داخل ہوگی' تو جب اسے طلاق ہوگی۔ جمہور فتھا مرکزام کے بال جب معنق کروہ کام واقع ہوجائے تو طلاق ہوجا گی ،اور فتھا می ایک جماعت کے بال طلاق واقع منبیں ہوتی کیونکہ اس نے اس سے طلاق کا اراد ونبیں کیا تھا بلکہ اس کی مرادر و کتایا کام کی ترغیب دلانا مقصورتھی۔

علامدائن قدامدر حمدالند نے قامنی ابو یعلی سے طلاق کی تئم اٹھانے والے اور خالص معلق کرنے والے کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے کہا ہے: یہ اس کی و تعطیق ہے جواس نے کسی شرط پر معلق کی تھی جس سے اس کا مقصد کسی نعل پر ابھار تا یا کسی کام سے روکتا مقصود تھا، اس کے بالکل اس قول کی طرح : اگرتم گھریں واخل ہوئی تو تمہیں طلاق، اورا گر واخل نہ ہوئی تو تمہیں طلاق، یا پھر اس کی خبر کی تقدد میں کرنے پر معلق کرنا مثلا: زیر آیا نہ آیا تو تمہیں طلاق۔

ر باس کے علاوہ کسی اور پر طلاق کو معلق کرتا مثلا یہ آول : اگر سورج طلوع ہوا تو تہہیں طلاق میا جا تی آئے تو تہہیں طلاق ، اگر بادشاہ نسآ یا تو تہہیں طلاق ، توبیا یک خالصتا شرط ہے نہ کہ حلف اور تسم ۔ (المغنی ( 7 سر . ( 333 )

شرط طلاق برنكاح كرنے كي فقهي تصريح

# فما في إصافة الطلاق إلى الرَّاكَّان؟

یصلطلاق کوز مانے کی طرف منسوب کرنے کے بیان میں ہے ،

فصل طلاق اضادنت كي فقهي مطابقت كابيان

علامہ این محود ہا برتی حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ اضافت طلاق کی فصل کے بعد طلاق کی اضافت زیانے کی طرف ہواس فعمل کو بیان کیا ہے کہ کوئلہ اس فصل کی مطابقت یا قبل فصل سے واضح ہے۔ کیونکہ اس بیس طلاق کی اضافت کا فقہی بایان و کر کیا جارہا ہے اور اس بیس بھی بالکل اسی طرح اضافتی طلاق کا بیان ہورہا ہے۔ البتہ اس کومؤ خرکر نے کا سبب سے کہ یہاں اضافت کا تعالی زیانے کے ساتھ ہے اور یہی عموم بیس شخصیص کے بعد ہوا کرتی ہے۔ لہذا مصنف کے اس فصل کی تخصیص کے بیش نظر اس کو سابقہ فصل سے مؤ خرکر کے ذکر کیا ہے۔ (عمامیہ شرح البدائی، بنظرف، جم ۲۲۲۹، بیروت) طلاق کی نسبت ایکے وال کی طرف کرنا

﴿ وَلَوْ قَالَ : الْسَتِ طَالِقٌ عَدًا وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ بِطُلُوعِ الْفَتْجِ ﴾ لِآنَهُ وَصَفَهَا بِالطَّلَاقِ فِي جَمِيعُ الْفَدِ وَذَٰلِكَ بِوَفُوعِهِ فِي آوَلِ جُزْءٍ مِنْهُ . وَلَوْ نَوْلِي بِهِ الْحِرَ النَّهَارِ صُدِّقَ دِيَانَةً لَا فَصَاعً لِآلَهُ نَوى التَّخْصِيصَ فِي الْعُمُومِ، وَهُو يَحْتَمِلُهُ لَكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِلظَّاهِرِ ﴿ وَلَوْ قَالَ قَصَاعً لِآلَةُ لَا كَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلظَّاهِرِ ﴿ وَلَوْ قَالَ اللَّهُ مَا لِلنَّا اللَّهُ مَعَ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ مِن الْعَمُومِ ، وَهُو يَحْتَمِلُهُ لَكُنَّهُ مُخَالِفٌ لِلظَّاهِرِ ﴿ وَلَوْ قَالَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْعَلَى اللَّهُ مِنْ الْعَلَى اللَّهُ مِنْ الْعُلَالِ الْمُحَافِقُ لَا اللَّهُ عُلَى اللَّهُ مِنْ الْعُلُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ الْعَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عُلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ الْعُصَلَيْنِ الْعُمَا اللَّهُ عُلَى اللَّهُ عُلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ الْعُمَالِ اللَّهُ عُلَى اللَّهُ عُلَى اللَّهُ عُلَا اللَّهُ عُلَا اللَّهُ عُلَى اللَّهُ عُلَا اللَّهُ عُلَا اللَّهُ عُلَا اللَّهُ عُلَا اللَّهُ عُلَا اللَّهُ عُلَا اللَّهُ عُلَى اللَّهُ عَلَى الْعُصَلِيلُ اللَّهُ عَلَى الْعُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُمْ اللَّهُ عَلَى الْعُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَى الْعُمْ اللَّهُ عَلَى الْعُمُ اللَّهُ عَلَى الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَى الْعُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُمُ اللَّهُ عَلَى الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَى ال

2.7

۔ اوراگرمرد نے بیکہا جہیں کل طلاق ہو کو انگے دن میں صادق کے ساتھ اس مورت پر طلاق واقع ہوجائے گا اس کی دلی بیہ ہے: مرد نے اسکے پور سے دن کے ساتھ ہی واقع ہوجائے گا اوراگرمرد نے دن کے ہوائے گا دن کے پہلے جزء کے واقع ہونے کے ساتھ ہی واقع ہوجائے گا اوراگرمرد نے دن کے آخری صفے کی نبیت کی ہو تو دیانت کے اعتبار سے اس کی بات کی تقد بی کی جائے گی کیکن قضاء کے اعتبار سے نہیں کی جائے گی کیونکہ اس نے عموم بی تخصیص کی نبیت کی ہے اوروہ عموم اس کا احتمال رکھتا ہے کیکن میں مفہوم ظاہر کے اعتبار سے نہیں کی جائے گی کیونکہ اس نے عموم بی تخصیص کی نبیت کی ہے اوروہ عموم اس کا احتمال رکھتا ہے کیکن میں مفہوم ظاہر کے خلاف ہے۔

اگرمرد في بيكان آفسة طالق اليوم غدا أو طدا اليوم تودولون عن سوه بيلاوقت مرادليا ماندكان جسكومرد في كلام عن بيك اداكيان تو بيكل صورت عن واقع مول اس كا دليل سي بيك اداكيان تو بيكل صورت عن واقع مول اس كا دليل سي بيك اداكيان تو بيكل صورت عن الكل دن واقع موك اس كا دليل سي بيك اداكيان تو بيكل صورت عن المنافق الديك مول التي دولون مي دبس مرد في اورجو جيز مضاف مودوق وافي اورجو جيز مضاف مودوق مي المنافق بيكن الموجود مي المنافق المنافق

برر

علامہ علا وَالدین حَتَی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ طلاق میں اضافت ضرور ہوئی جا ہے بغیر اضافت طلاق واقع نہ ہوگی خواہ حاضر کے صیفہ ہے بیان کرے مثلاً تجھے طلاق ہے یا اشارہ کے ساتھ مثلاً اسے یا ام لے کر کے کہ فلافی کو طلاق ہے یا اُس کے جسم وبدی یا روح کی طرف نبیت کرے جوکل کے قائم مقام تصور کیا جا تا ہو مثلاً کرون یا مر یا شرمگاہ یا پر وشائع کی طرف نبیت کرے مثلاً نصف تبائی چوتھائی دغیرہ یہاں تک کہ اگر کہا تیرے برارحصوں میں ہے ایک مصہ کو طلاق ہوجائی ۔ (درعیّار)

نصوص میں عموم کی شخصیص کے ڈرائع

1 کتاب دسنت کی کمی نفن کے ذریعے تعمیص کرنا۔اس کی درن ذیل صور تیل ہیں۔ یا تو کوئی آیت ہی کمی دوسری آیسی کا اندر کے عوم کی تخصیص کردیتی ہے، جیسا کہ انڈرب العالمین کا فربان ہے۔

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء (البقرة 228:)

طلاق یافتہ عورتیں اپنے نفسول کے ساتھ تین حیض تک انظار کریں (بینی عدت گزاریں)۔ان طلاق یافتہ عورتوں میں سے حمل والیوں کی تخصیص اس آبےت کے ذریعے کوئی ہے۔

وَأُولَاكُ الْاحْبِمَ الْ خَبِمَ الْ اللَّهُ مَنْ عَمْلَهُنَّ (الطلاق4:) أور مل والول كى عدت كى مت ان كوضع مل

اس طرح ان طلاق یا فد موزوں میں ہے ان مورتوں کی بھی تخصیص کی گئے ہے جن کوچھونے سے پہلے ہی طلاق تھا دی گئی۔ میہ معمل اللہ رہ العزیت کے اس قرمان کے ذرکیعے کی گئے ہے : معمل اللہ رہ العزیت کے اس قرمان کے ذرکیعے کی گئے ہے :

يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكُخْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنِّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمُ عَلَيهنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا (الأحزاب49:)

ا مومنو اجبتم مومن عورتوں سے نکاح کرو پر ہاتھ لگانے سے پہلے (ای) طلاق دے دوتوان پرتمہارا کوئی حق عدت کا

نبیں ہے جے تم شار کرو۔

2۔ یا پھر صدیث کے ذریعے آیت سے عموم کی خصیص کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالی کا فر مان ہے کے یہ تنت علیک

الْمَينَةُ (المائدة3:) تم يرمردار حرام كرديا كياب-

اس مرواریں ہے چھلی اور مکڑی (ٹڈیول) کی تخصیص نی کریم اللہ کاس مدیث کے ذریعے کی گئے : احسات لنا ميتنسان و دمان أما العينتان : فالجواد والعوت عارے ليے دوطر ح كے مرداراور دوطرح كے فون طال كيے يُنتے ہيں۔ چومر دار بیں وہ تو نڈی اور چھلی ہیں۔

اى طرح الله بهماندوتعالى كاريفر مان كرامي : وَيسْسَأَلُونَكَ عَنِ الْمُصَحِينَ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَرِلُوا النِّسَاء يفي الْمَدِيسِ وَلا تَفُرَبُوهُنَ حَتَى يطُهُرُنَ (البَقرة222:) وه آپناليه ينظم كُمُعَلَّ بِوَجِعَ إِل - آپناليه فر ماد پیچئے کہ وہ ایک تکلیف اور اذبیت ہے تو تم حالت حیض میں مورتوں ہے الگ رہوا در جنب تک وہ پاک نہ ہوجا کیں ، ان کے

اس کی تخصیص اس روایت سے کی تی ہے جو عائشہ وام سلمہ رضی اللہ عنبما سے مردی ہے کہ نبی کریم اللے اپنی کسی بیوی کواز ار باند من كاتكم دية من اتوال طرح ال سي حيف كى جالت من جسم سي جسم ملات من الله

3 یا مجرحدیث کے عموم کی تخصیص کوئی آیت کرتی ہے۔ مثال کے طور پر آ پیلیستی کافرمان کرای ہے : م اُبین من حی فہو میت زنده میں سے جو چیز بھی جدا کر لی جائے تو وہ مردار ہے۔

نى كريم الله كاسفرمان كالله تعالى كاسفر مان ك دريع تصيص ك كل عن ويسن أصوافية او أوبارها وَأَشْعَادِهَا أَثَنَانًا وَمَنَاعًا إِلَى حِينِ (الْحُل80:) اوران كى اون اورروؤن أوربالون سي بھى اس نے بہت سے سامان اورا يك وفت مقررہ تک کے لیے فائدہ کی چیزیں بنائیں۔

ائ طرح ني كريم كافريان ٢٠ : إذا النقبي السمسسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في الناد جب دومسلمان اسلحه لے کرایک دوسرے کے آھے ساھنے آجا کیں تو قاتل اور منفول دونوں آگ میں جائیں گے۔

نى كريم الله كان فرمان كى الله تعالى كاس فرمان ك دريع تخصيص كائن ب : فَلَقَاتِلُوا الَّتِي نَبُغِي حَتَى تَفِيء إلَى أَمْرِ اللَّهِ (الحِرات 9:) لَوْتُم باغي كُرُوه على ويهال تك كروه الله رب العالمين كي عم كى طرف اوت آمي -

4\_ یا پھرایک صدیث دوسری صدیث کے عموم کی تخصیص کرتی ہے۔ مثال کے طور پر نجی تیافیہ کافرمان گرامی ہے . فیسمسا سقت السماء العشر جس كيتى كوبارش سراب كرے، ال يس عشر -

ندكوره بالافرمان كى اس فرمان كى ذريع تخصيص كى كى ب اليس فيما دون خمسة أو بسق صدقة بالح ول سرم تھیتی کی پیداوار میں زکا قانبیں ہے۔ 2ا جماع کے در سیعے تعمیص کرنا۔ مثال کے طور پرالشدرب العالمین کا فرمان ہے۔

يوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوُلادِكُمْ لِللَّكِرِ مِثْلُ حَظِ الْالنَّيينِ (النساء 11:)

الله تعالی تهمیں تبهاری اولا دے بارے میں تھی دیتا ہے۔ ایک مرد کیلئے دو تورتوں کے برابر ہے۔

تویہاں پراجماع کے ذریعے غلام کے بیٹے گیخصیص کا گئی ہے۔ای طرح دھو کے دانی تھے ہے روکنے والی احادیث سے عموم ہے اجماع کے ذریعے مضاربت کے جواز کی تخصیص کی جی۔

3 قیاس کے ذریعے تحصیص کرتا۔ مثال کے طور پراللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فر مان گرامی ہے۔

الزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَاجُلِدُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِاثَةَ جَلْدَةٍ (النور2:)

ز انی مردوعورت میں سے ہرایک کوسو (۱۰۰)سو (۱۰۰) کوڑے مارو۔

تو زائية ورت كيموم سے لونڈى كى تخصيص نص كے ذريعے كى گئے ہاور دونص اللہ تبارك وتعالى كا درج ذيل فرمان ہے: قبان أُتيسَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ (النَّمَاء25:) تواگريدكنيزين زنا كاارتكاب كرليس توان برآ زاد ورتوں كى مزاميں سے نصف مزاہے۔

ر ہاغلام کوزانی کے عموم سے نکالنا تو ایساغلام کولونڈی پر قیاس کرکے کیا گیا ہے کیونکہ ان دونوں کے درمیان کوئی فرق ہیں

4 ص کے ذریعے تحقیص کرنا۔ اس کی مثالوں میں سے آیک رب ذوالجان ل والا کرام کا یہ فرمان ہے بہ خسی الیہ فکھ تات میں فکراٹ مُکلِ شیء (القعص 57:) اس ( کمہ ) کی طرف تمام چیزوں کے پیل کھیج ہے آتے ہیں۔ اس طرح ملکہ ساکے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی اس قاعدے کی مثال ہے : وَاُورِیسَتُ مِسن مُسلِ اَسَسَیء یہ (الممل 23) اسے ہر چیزدگ گئی ہے۔

توبلاشعبه مشاہرہ بیربتا تا ہے کہ نہ تو مکہ (اللہ تعالی اس کی حفاظت کریں) میں ہرطرے کے مختلف انواع واقسام کے بھل لائے جاتے ہیں اور نہ ہی بلقیس کو ہر چیز دی گئی تھی۔

5 عقل کے ذریعے تخصیص کرنا۔ اس کی مثالوں میں سے ایک اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان مبارک ہے۔ اللّٰہ نحیالِقُ کُلِّ شیء (الزمر 62:) اللہ تعالیٰ ای ہر چیز کا خالق ہے۔

توبلاشبه عقل اس بات كى طرف رہنمائى كرتى ہے كەرب ذوالجلال والاكرام كى ذات اپنى صفات محے ساتھ غير تخلوق ہے اگرچه مخل الله الله الله و الله و القصص 88:) اگرچه مخل كالفظ اسے بھی شامل ہے جيسا كمالله تقالى كے اس فرمان ميں ہے : كُل شَمىء مِقالِلْكَ إِلَا وَجُهَه (القصص 88:) تيرے دب كى ذات كے علاوہ ہر چيز ہلاك ہونے والى ہے۔

وتتان ك ياس دان يويال تمس : امسك منهن ادبعها وهادق مسالوهن ان يس عياركور كه فيادر با تول كوجدا

آ سیمان نے فیلان تعنی سے بیران اوج ما کہ اس نے ان ورتوں سے اسمی بی شادی کی تعی یا تر تیب سے۔ توبیہ بات دونوں حالتوں میں فرق کے نہ ہونے پر دلالت کرتی ہے۔

موم كالخصيص كانبت سعبوجان كابان

يهان مصنف نے سیمسکد بیان کیا ہے: اگر شو ہرنے بیالفاظ استعال کئے "جنہیں کل طلاق ہے" توا ملے دن سیح صادق بونے کے ساتھ ، بی طلاق ہوجائے کی مصنف نے اس کی دلیل میربیان کی ہے: مرد نے اپنے کلام میں اسکے پورے دن میں بیوی کوطلاق كے ساتھ مومنوف كيائے اور سياس وقت ہوسكا ہے جب اسكے دن سے سب سے بہلے جز وہن اس حورت كوطلا ق موجورة ومنب اللے يبلاجز ومبح صاوق يجيه

الى مسئلے كى ايك ويلى شق بيرے: اكر مرد في ان الفاظ كر ذريع دن كرة خرى حصى نيت كى ، و تو ديانت كا اعتبارے اس کے بات کی تقریب کی جائے گی لیکن تضا کے اعتب سے تقدیق نیس کی جائے گی۔معنف نے اس کی دلیل مدینان کی ہے: جب وهمردا محظے دن تر باس کے افری حصے کی نیت کرت بنو کو بااس نے عزم میں تخصیص کی نیت کی ہے اور عموم تحصیص کا احمال ر کھتا ہے اس سن سے اعتبار سے اس کی تقدیق کی جائے گی لیکن کیونکہ بیٹیت کا ہر کے خلاق ہے اس لئے تضامین اس کی تقید بین میں جائے گی۔ یہال مصنف نے بیات بیان کی ہے۔ اگر شوہر نے بیالفاظ استعال کے تہمیں ایک میں ہے یابید کہا جہمیں کل آئ طلاق ہے توجس لفظ کی ادائیگی شوہرنے پہلے کی ہوگی اس میں طلاق واقع ہوجائے گی۔اس سے ہی صودھے میں عورت کو آئے ہی طلاق ہوجائے گی جبکہ دوسری صورت میں عورت کوکل طلاق ہوگی مصنف نے اس کی دلیل یہ بیان کی ہے: جب شو ہر نے لفظ آئے استعال کیا تو اس نے طلاق کونور آواقع کر دیا اور جو چیز فوراً داقع ہوجائے اس میں اصافت کا احمال نہیں ہوتا ے البداور آن کل "من لفظ آج کامفہرم معتبر ہوگا اورلفظ کل لغوقر اردایا جائے گالیکن اگر شوہرنے لفظ وکل میں استعمال سنتعمال سنتا طلاق كى نىبىت كان كى طرف بالوكى ادرجس چېزى طرف نىبىت كى كى يىنىكل دەفى الخال موجودىيى ئىم اورنى الحال موجى ندرىكى كيونكهاس كي منتيج بين اصافت كوباطل قراردينالانم أب كالأن سئيها لفظ أج كالسنول لفوقر اردياجا ..

ا مكليدن كي طرف نسبت كرت بوت لفظ وفي استعمال كرف كابيان

﴿ وَلَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ فِي غَدِ وَقَالَ نَوَيْتِ الْحِرَ النَّهَارِ دِيْنَ فِي الْقَضَاءِ عِنْدَ أَبِي حنِيفَةَ، وَقَالَا إِلَا يَدِينُ فِي الْقَضَاءِ خَاصَّةً ﴾ لِآنَ دُرصَفَهَا بِالطَّلَاقِ "فِي "جَربِيعِ الْعَدِ فَصَارَ بِسَمْ سَوْلَةٍ قَوْلِهِ غَدًا عَلَى مَا بَيُّنَّاهُ وَلِهَالَا يَقَعُ فِي أَوَّلِ جُزْءٍ مِّنْهُ عِنْدَ عَدَمِ الْبَيَّةِ، وَهَذَا لِلْأَنَّ ﴿ خَلَدُكَ فِي وَإِنْهَاتُهُ مَنَوَاءً لِآنَّهُ ظُونَ فِي الْمَعَالَيْنِ . وَلِآبِي خَيِيْفَةَ آنَّهُ لُوسى حَقِيقَة كلَّامِهِ ِلاَنَّ كَلِمَةَ فِي لِلظَّرْفِ وَالظَّرْفِيَّةُ لَا تَقْتَضِي الْإِسْتِيعَابَ وَتَعَيَّنَ الْجُزْءُ الْآوَّلُ ضَرُورَةَ عَـدَمِ الْـمُزَاحِمِ، لَمَاذَا عَبَّنَ الحِرَ النَّهَادِ كَانَ النَّعْيِينُ الْقَصْدِي أَوْلَى بِالاغْتِبَارِ مِنْ النصَّرُورِيّ، بِمِحِكافِ قَـوُلِهِ غَـدًا لِلَاّنَّهُ يَقْتَضِي الْإِسْتِيعَابَ حَيْثُ وَصَفِهَا بِهلِهِ الصِّفَةِ مُ صَافًا إلى جَمِيْعِ الْغَدِ . نَظِيرُهُ إِذَا قَالَ : وَاللَّهِ لَآصُومَنَّ عُمْرِى، وَنَظِيرُ الْآوَلِ. : وَاللَّهِ لَاصُومَنَّ فِي جُمْرِي، وَعَلَى هَذَيْنِ اللَّهْرَ وَقِي اللَّهْرِ .

۔ اور اگر مروئے بیکہا: آنستِ طسیالِ بی غید (حمہیں کل میں طلاق ہوجائے) اور پھراس نے بیکہا: میں نے دن کے آخری ھے کی نبیت کی تھی' تو امام ابوحنیفہ کے نز دیک تفناء میں اس کی بات معتبر مانی جائے گی۔صاحبین ریفر ماتے ہیں: قضاء میں بطور خاص یہ بات معتبر نبیں ہوگی کیونکہ مرد نے عورت کوا مجلے پورے دن میں طلاق کے ساتھ موصوف کیا ہے تو بیمرد کے اس قول کی طرح ہو جائے گا جہیں کل طلاق ہوگی جیسا کہ ہم پہلے بیان کر پچکے ہیں۔ یہی دلیل ہے: جب مرد کی نبیت نہ ہو تو دن کے ابتدائی جھے ہیں ہی طلاق واقع ہوجائے گی۔اس کی دلیل ہیہ ہے: لفظ 'نگی'' کوحذف کرنا یا برقر ارر کھنا برابر ہے کیونکہ بیددونوں صورتوں میں ظرف ہی ہے گا۔امام ابوصنیف کی دلیل میہ ہے: مرد نے لفظ کی حقیقت مراد لی ہے کیونکہ لفظ '' فلرف کے لئے ہوتا ہے اورظر فیت استیعاب کا تقاضانہیں کرتی 'توجب کوئی مزاحمت نہ ہو تو لا زمی طور پر ابتدائی جز متعین ہوجائے گا'لیکن جب اس نے دن کے آخری جھے کو متعین کردیا تو بدیمی قیاس کے مقابلے میں بیعین زیادہ قابل اعتبار ہوگا' جبکہ اس کا بہ کہنا :کل ہوگی اس کے برخلاف ہے کیونکہ وہ استیعاب کا نقاضا کرتاہے کیونکہ مردیے محورت کواس صفت ہے ساتھ موصوف کیا ہے اور اس کی نسبت ایکے پورے دن کی طرف کی

اس کی دلیل مرد کا بیہ جملہ ہوگا: اللہ کی تتم ایس عمر مجرروزے رکھتا رہوں گا'اور اس کے پیش نظر اس کا بیقول ہوگا: ہمیشہ اور ہر ز مائے میں (روز ہے رکھتار ہوں گا)۔

علامه من الدين تمر تاشي حنى عليه الرحمه لكھتے ہيں كه اگر كسي مخص نے كہا كه تجھے كل طلاق ہے تو دوسرے دن صبح حيكتے ہى طلاق ہوجائے گی۔ یونہی اگر کہاشعبان میں طلاق ہے توجس دن رجب کامہینہ ختم ہوگا، اُس دن آفاب ڈو ہے ہی طلاق ہوگی۔ اگر کہا تجھے میری پیدائش سے یا تیری پیدائش سے پہلے طلاق یا کہا میں نے اپنے بچپن میں یا جب سوتا تھا یا جب مجنون تھا تجھے طلاق دیدی تھی اور اس کا مجنون ہونا معلوم ہوتو طلاق نہ ہوگی بلکہ بیکلام لغوہے۔ کہا کہ تجھے میرے مرنے سے دومہینے پہلے طلاق ہے اور رومینے کررنے نہ پائے کے مرکبیا تو طلاق واقع نہ ہوئی اوراس کے بعد مراتو ہوگی اورانی وقت ہے مطلاحہ قرار پائے گی جب اُس نے ہو کما تھا۔

اگر کہا میر ۔ نکاح سے پہلے بھے طلاق یا کہا کل گرشتہ میں صالانکہ اُسے نکاح آج کیا ہے تو دونوں صورتوں میں کلام لغو ہے اورا گردوسری صورت میں کل بیا کل نے پہلے نکاح کر چکا ہے تواس وقت طلاق ہوگئے۔ یونمی اگر کہا کھے دومہینے ہے طلاق ہ اورواقع میں نیس دی تھی تواس وقت پڑتی بشرطیکہ نکاح کودو مہینے ہے کم شہوئے ہوں درنہ پھیٹیس اورا گرجھوٹی خبر کی نیت ہے کہا تو عنداللہ شہوگی محرقضا مُہوگی۔ (تنویرالا بصار، باب صرح ہمج میں ہیں ایس)

#### في كے حذف وعدم حذف دونوں صورتوں میں ظرف كامعنى

یہاں مصنف نے بید مسئلہ بیان کیا ہے: اگر کوئی حض بیالفاظ استعمال کرے جہیں کل بیں طلاق ہے اور وہ ہیہ ہے:

میں نے اسکے دن بیل ڈن کے قری حصے کی نہیں کوئی تو امام ابوصنیفہ کے نزویک قضا بیں اس کی بات کی تصدیق کی جائے گے۔ جبکہ صاحبین میں نہیں اور نے بیں: تضابیں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گے۔ صاحبین میں نہیں گئے ہوئے اپنے موقف کی تا ئید

میں بید کیل پیش کی ہے: مرد نے اسکے پورے دن بیں تورت کو طلاق کے ساتھ موصوف کیا ہے تو اس کا وہی تھم ہوگا جو لفظ

میں بید کیل پیش کی ہے: مرد نے اسکے پورے دن بیں تورت کو طلاق کے ساتھ موصوف کیا ہے تو اس کا وہی تھم ہوگا ، جو لفظ

میں نہیں کی بیات کی تصدیق کی تھی کی تو بیاں بھی دیا نہت کے اعتبار ہے اس کی بات کی تصدیق کی تھی کی تھی کی تھی اس تصدیق کے فوراً بعد ظلاق کی کی تھی گئی گئی کہ کہ دونوں صورتیں ہوئی ہوئی تو دن کے ابتدائی حصے بیس ہی ایعنی صورتی ہوئی ہوئی ہوئی تو دن کے ابتدائی حصے بیس ہی بیش کے دونوں صادتی ہوئی میں میں حرف 'نی '' کوحذف کرنا یا اسے برقر ادکرنا 'دونوں صورتیں ہرا ہر بین کی دونوں صادتوں بیں سی ظرف بینے گا۔

ہیں کے دکھ دونوں حالتوں میں میظرف بینے گا۔

لفظ" فی" کے ہمراہ جملہ استعمال کرنے اور" فی" کے بغیر جملہ بولنے کے علم میں فرق ہوتا ہے۔ اس کی نظیر بید مسئلہ

ے۔ اگرکوئی فض یہ کے: والله لاصومن عدی (الله تعالی کتم ایس مرجرروزے رکھتا ہوں گا) تو یہاں جملہ "ئی" کے بغیر ہے اس کے بیاس جملہ "ئی" کے بغیر ہے اس کے بیاس جملہ اس کے بیاس جملہ کوئی فض کے بیاس کے برعس اگر کوئی فض سے بیاستیعاب کا نقاضا کرے گااورا یہ فضی کومر بحرروزے رکھتا ہوں گے۔ اس کے برعس اگر کوئی فض سے جملہ کے: والله لاصومن فی عدری (اللہ کا تم ایس ای زندگی میں روزے رکھتارہوں گا)

یہاں جملہ ان سے ہمراہ ہے اس لیے بیاستیعاب کا تفاضائیں کرے گااور پینفسی چندان دوڑے دکھنے سے اس میم سے ہری ہوجائے گا۔ بی جم اویااس کے بغیراستعال کیا ہوئی اگراس نے بیکہ اورائی اللہ ہوا کا اللہ ہوا گا۔ بی جم اویااس کے بغیراستعال کیا ہوئی اگراس نے بیکہا: واللہ لاصوص اللہ ہو (اللہ کی میم ایش ہیشہ دوزے دکھوں گا)۔ توبیاستیعاب کا تقاضا کرے گا اوراسے ہمیشہ دوزے دکھتا ہول کے لیکن اگراس نے بیکہا ہو: والله لاصوص فی الله هد (اللہ کا تم ایس اللہ کا تقاضا نہیں کرے گا اور چنددن دوزے دکھتے سے وہ اپنی تم آئندہ ذیا نے میں دوزے دکھوں گا) تواب یہ جملہ آئی جا کا تقاضا نہیں کرے گا اور چنددن دوزے دکھتے سے وہ اپنی تم سے بری ہوجائے گا۔

### طلاق كانبىت كزشة كل كى طرف كرنے كابيان

﴿ وَلَوْ قَالَ السِّ طَالِقَ آمُسِ وَقَدْ تَزَوَّجَهَا الْيَوْمَ لَمْ يَقَعْ ضَى ٤ ﴿ لِآلَهُ آسُنَدَهُ إِلَى حَالَةٍ مَسَعُهُ وَةٍ مُنَافِيَةٍ لِمَالِكِيَّةِ الطَّلَاقِ فَيلُغُو ، كَمَا إِذَا قَالَ الْسَبِ طَالِقٌ قَبْلَ آنُ الْعُلَقَ، وَإِلَّهُ مَسَعُهُ وَةٍ مُنَافِيَةٍ لِمَالِكِيَّةِ الطَّلَاقِ فَيلُغُو ، كَمَا إِذَا قَالَ الْسَبَ طَالِقٌ قَبْلَ آنُ الْعُلَقَ، وَإِلَّهُ مُسَجَدُ لَنَّ مَسْجُدُ الْجُهَارُا عَنْ عَدَمِ النِّكَاحِ آوُ عَنْ كُولِهَا مُطَلَّقَةً بِتَطْلِيقِ غَيْرِهِ مِنْ الْمَسْجِدُ لَى خَالَةٍ مُنَافِيَةٍ الشَّاعَة ﴾ لِآنَة مَا آسُندَهُ إلى حَالَةٍ مُنَافِيَةٍ وَلَا يُصَاعَهُ ﴾ لِآنَة مَا آسُندَهُ إلى حَالَةٍ مُنَافِيَةٍ وَلَا يُسَاعَة ﴾ لِآنَة مَا آسُندَهُ إلى حَالَةٍ مُنَافِيةٍ فَكَانَ إِنْشَاءً ، وَالْإِنْشَاءُ فِي الْمَاضِي إِنْشَاءٌ فِي الْحَالِ فَيَالَ النَّاعَة اللَّهُ عَلَيْ إِنْشَاءً ، وَالْإِنْشَاءُ فِي الْمَاضِي إِنْشَاءٌ فِي الْمَاضِي النَّاعَة اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الْمُ الْمُنْ إِنْشَاءً ، وَالْإِنْشَاءُ فِي الْمَاضِي إِنْشَاءٌ فِي الْمَاعِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُسْاعَة اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُسْلَعُةُ السَّاعَة اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُالْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُالِلُهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ

2

اور جب می خفس نے یہ کہا جہیں گزشتہ کل طلاق ہوگئ حالات کی طرف کی ہے جو طلاق کی مکہ سے ساتھ اس کی ہواتہ کی ہواتہ کے مواقع ہے ہیں۔

واقع نہیں ہوگی کیؤکہ اس نے طلاق کی نسبت الی حالت کی طرف کی ہے جو طلاق کی مکہ سے نے منافی ہے لہذا ہے ہات انوجا کے

گ - یہا کی طرح ہے: چینے مرد نے ریکھیا ہو: میری پیدائش سے پہلے تہیں طلاق ہے۔ اس کی ایک دلیل ریکھی ہے: یہ ہات مکن ہے

اس کلام کو نگاح ند ہونے کی اطلاق کے طور پر میچے قرار دیا جائے یا اس چیز کی اطلاع قرار دیا جائے کہ وہ مودود (پہلے) شوہر سے

طلاق یافتہ ہے۔ اگر مرد نے گزشتہ شام کے ایندائی جے جن اس مودت کے ساتھ شادی کی تھی تو طلاق فوراً واقع ہوجائے گئی کیونکہ

مرد نے طلاق کی نسبت ایسی حالت کی طراف میں کی جو اگلیت کے منافی ہواور اس بات کواخداع کے حطور پر درست قرار دینا ہی ممکل

نیں ہے تو وان اور مامنی میں انٹاء زمانہ حال میں انٹاء کی ما تد ہوتا ہے اس کیے وہ طلاق ای وقت واقع ہو بائے کی ۔

علامدابن ہمام منفی علیہ الرحمہ ملکھتے بین ۔ کہ اگر کمی تخص نے کہا میرے نکاح سے پہلے تجھے طلاق یا کہاکل گزشتہ میں حالانکہ اسے نکائے آئے کیا ہے تو دونوں میں کلام لغوے ادراگر دوسری صورت میں کل یا کل سے پہلے نکاح کر چکا ہے تو اس وت طلاق ہوگئی۔ یونمی اگر کہا تھے دومینے سے طلاق ہے اور واقع میں نیس دی تھی تواس دفت پڑتی بشر طیکہ نکاح کودو مینے ہے کم ند ہوئے ہوں ورند ہے جھینیں اور اگر جھوٹی خبر کی نیت سے کہا تو عنداللہ ند ہوگی محرفضا وہوگی۔

(فتح القدير، چسم ص١٧٦، بيروت)

علامہ علاؤالدین حنی علیہ الرحمہ تکھتے ہیں۔ کہا گرکسی خص نے کہا تھے میری پیدائش سے یا تیری پیدائش ہے پہلے طلاق یا کہا میں نے اپنے بچین میں یا جب سوتا تھا یا جب مجنون تھا تھے طلاق دیدی تھی اوراس کا مجنون ہونامعلوم ہوتو طلاق نہ ہوگی بلکہ بیکلام لغوے۔ (ورمختار ، كتاب طلاق)

# عدم ملكيت كيسبب علم كے معدوم ہونے كافقهي بيان

يهال مصنف نے بيد بات بيان كى ہے: اگر شو ہرائى بيوى سے بير كم جنہيں گزشته كل طلاق ہے جبكہ شادى اس نے آج كى ہواتو ہجم بھی واقع نبیں ہوگا'اس کی دلیل ہے ہے:اس مخص نے طلاق کی نسبت جس ونت کی طرف کی ہے اس ونت میں اس مخص کی ملیت موجود بیس ب لبندااس کامیکلام فعوقر ارد یا جائے گا۔

اوراس کے اس کلام کا وہی تھم ہوگا جو اس بات کا ہوگا جو اگر وہ یہ کہدویتامیری پیدائش سے پہلے تہبیں طلاق ہے۔ بیال مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: ان الفاظ کے استعمال سے بتیج عورت کوطلاق نبیں ہوگی کیکن یہ ہوسکتا ہے: آپ اس کے كلام كودرست قبراروي اوربيان وتت بوكا جب آب شوبرك كلام من تاويل كري اوروه تاويل يه بوكى: جب اس نے بيكها: گزشته كل شر طلاق هيئو كوياوه بيكه تا چاه رياهي: گزشته كل مين اس مورت كااس كے ساتھ نكاح نبيس بواتھا أياوه بيه بتا تا جاه ربا ے وہ عورت ملے شوہر سے گزشتہ کل طلاق یا فتہ تھی۔

لیکن اگرشو ہرگز شتہ کل ہے پہلے عورت کے ساتھ شادی کر چکا تھا' اور پھراس نے کہا؛ گزشتہ کل طلاق ہے تو اس صورت میں عورت كوكل طلاق ہوجائے گی۔اس كى دليل مدے: يہال نكاح كى ملكيت يہلے يائى جار بى بے لہذا طلاق كى ملكيت بھى موجود ہوگی۔کلام کوگزشتہ کل کی طرف کرنامنسوب ہوگا اور کیونکہ بہاں اس سے طلاق دینامراولیا جاسکتا ہے اس لئے اے اطلاع کے طور برتاديل كرنامجى درست ہے۔ يہاں ميسوال كياجا سكتا ہے انشاء ماضى كے بارے ميں ہے جبكه اس بات كے لئے حال ميں انشء پايا جاتا ہے۔مصنف نے بیربات بیان کی ہے: زمانہ ماصلی کا انتاء بھی زمانہ حال کا انتاء می تارکیا جاتا ہے لہذا طلاق ہوجائے گ۔

### طلاق کی نسبت شادی ہے پہلے کے وقت کی طرف کرنا

﴿ وَلَوْ قَالَ مِنَانِيتِ طَالِقٌ قَبُلَ أَنُ أَتَزَوَّجَكَ لَمْ يَقَعُ شَىءٌ ﴾ لِلآنَّـهُ اَسْنَدَهُ إلى حَالَةٍ مُسْافِيَةٍ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ : طَلَّـقُتُكِ وَأَنَا صَبِى اَوْ نَائِمٌ، اَوْ يُصَحَّحُ إِخْبَارًا عَلَى مَا ذَكُوْنَا .

#### ترجمه

آورا گرمرد نے بیکہا: میرے تہارے ساتھ شادی کرنے سے پہلے بی تہیں طلاق ہے تو کوئی چیز واقع نہیں ہوگی کیونکہ اس نے طلاق کی نسبت ایسی حالت کی طرف کی ہے جو ملکیت کے منافی ہے تو بیاس طرح ہوگا جیسے مرد نے یہ کہا ہو: میں نے تہہیں اس وقت طلاق دی جب میں بچے تھا کیا جب میں سویا ہوا تھا کیا پھریئے اطلاع کے طور پر درست ہوگا جیسا کہ ہم پہلے بیان کر پچے ہیں۔ مثرح

تھم بیان کرتے ہیں تھی بین مزہ نے جھے بیان کیا ہیں ہے بات یقین ہے کرسکنا ہوں کہ نی اکرم صلی اللہ علیہ نے اہل یمن کو خط کے ذریعے بیتھم بھیجا تھا کہ قرآن کو صرف باوضو ہاتھ لگا سکتا ہے ادر شادی ہے پہلے طلاق نہیں ، ی جاسکتی اور (غلام یا کنیز) کو خط کے ذریعے بیتھم بھیجا تھا کہ قرآن کو صرف باوضو ہاتھ لگا سکتا ہے اور شادی نے دراوی سلیمان بن ابودا وُرجنہوں نے زہری ہے یہ کو خرید نے سے پہلے آزاد نہیں کیا جاسکتا۔ امام ابو محمد داری ہے اس حدیث کے راوی سلیمان بن ابودا وُرجنہوں نے زہری ہے یہ روایت نقل کی ہے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو امام ابو محمد داری نے کہا میرا خیال ہے کہ بیرصاحب حضر بنت عمر بن عبد العزیز کے سیکرٹری تھے۔ (سنن داری: جلد دوم: حدیث نہر م 124)

### تكاح يعض ملاق ميس مداب فقهاء

حضرت علی بی کریم صلی الله علیه وسلم نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا " نکاح ہے پہلے طوائق نیں ہوتی مالک ہونے سے پہلے غلام کو آ ذار نہیں کیا بہ سکتا اور پنے در پنے کے دوزے یعنی رات کو افغار کے بغیر مسلسل و پہیم روزے رکھ بھیے جانا) جا کرنہیں ہے (بیصرف آ مخضرت سلی است یہ وسلم ہی ہے کے جو جانا) جا کرنہیں ہے (بیصرف آ مخضرت سلی است یہ وسلم ہی ہے کے جانو تھا) بالغ ہونے کے بعد کوئی بیتم نہیں رہتا رہینی جس کے مال باپ نہ ہول اور دہ بالغ ہوجائے تو اسے بیتم نہیں کہیں گرا وددھ پنے کی مدت دوسال یا ڈھائی سال ہے اور دودھ پنے دودھ پنے کی مدت دوسال یا ڈھائی سال ہے اور دودھ پنے کے حسب جوجرمت نکاح ہوتی ہوتی ہے وہ العددودھ پنے سے تابت نہیں ہوتی ) اور دان مجرچپ رہنا جا کرنہیں ہے (یا یہ کہ سبب جوجرمت نکاح ہوتی ہے دہ ال مدت کے بعد دودھ پنے سے تابت نہیں ہوتی ) اور دان مجرچپ رہنا جا کرنہیں ہے (یا یہ کہ سبب جوجرمت نکاح ہوتی ہے دہ ال مدت کے بعد دودھ پنے سے تابت نہیں ہوتی ) اور دان مجرچپ رہنا جا کرنہیں ہے (یا یہ کہ سبب جوجرمت نکاح ہوتی ہوتی ال مدت کے بعد دودھ پنے سے تابت نہیں ہوتی ) اور دان مجرچپ رہنا جا کرنہیں ہے (یا یہ کہ کہ کوئی تو اب بیس ہے ) شرح السند

ال روایت میں چنداصولی با تول کوذکر کیا گیاہے چتانچے فرمایا گیاہے کہا گرکوئی شخص نکاح سے پہلے ہی طلاق دیے تو وہ طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ طلاق دراصل نکاح کا جزء ہے کہا گر نکاح کا وجود پایا جائے گا تو اس پر طلاق کا اثر بھی مرتب ہوگا اور جب

سر سے نے نکائے ای تیس ہو گاتو طلاق کی بھی کوئی متیا سے تیس ہوگا۔

ای طرئ فرمایا ممیا کدفنام جسیه تک ایل ملکیت بین شدا جائے اس کوا زاد کرنے کے کولی می جوں سے ،اگر کولی منس کسی و مے غلام کوآ زاد کروے جس کا و واہمی تک مالک فیص بنا ہے تو وہ نظام آ زاد بیس ہوگا اس انتہارے بیصدیث منرے امام شاقعی اور ا مام احمد کے مسلک کی دلیل ہے جسید کہ دمنرت امام اعظم ابوصنیفہ کا مسلک ریہ ہے کہ اگر کوئی بنس آگات ہے پہلے ملاا آئی اضافت سب ملک کی طرف کرے تو درست ہے مثلازید کمی اجنبی عورت سے بول کے کدا کر میں تم سے نکائے کروں تو تم پڑھا ہ ق ہے یا بیا سے کہ بیں جس مورت سے بھر) نکاح کروں اس پرطاناق ہے تو اس صورت میں اگر زیداس مورت سندانا ترک ہے او انا ت وفت اس پرطلاق پڑ جا لیکی۔

ای طرح اگرکوئی مخفس آزادی کی اضافت ملک کی طرف کرے مثلا یوب سے کدا گرمیں اس خادم وہ مک بنوں توبیآ زاد ہے یا يه كيم كه بيل جس غلام كاما لك بنول و وأرز او بيساد الصورت من و غلام الشخص كي ملكيت ميل آية بي آيز اد بوجا يمكايه

لبذاميه حديث حنفيه كزويك نفي عجيز برحمول بيعن اس حديث كامطلب مينيس بكداس طلاق كالمحى بعي كونى اثر مرتب نہیں ہوتا بلکہ اسکا مطلب صرف بیا ہے کہ جس لحداس نے طلاق دی ہے اس محدطلاق نبیں ہاتینا اس طرح اس مدیث سے طلاق ک تعلیق کی فیسیں ہوتی۔

ایک بات میفر مانی می ہے کندن مجرحیب رمنانا جائز یالا حاصل ہے اس ممانعت کی دلیل میدہے کہ چھیلی امتوں میں حیب رمنا عبادت کے زمرہ میں آتا تھا۔اوردن بھرجیپ رہنا تغرب الى الله كاذر بعيه مجها جاتا تھا چنانچير تخضرت صلى الله عليه وسلم نے وضاحت فر مائی کہ ہماری امت میں سے درست نہیں ہے کہ اس کی ولیل ہے پچھ تو اب حاصل نہیں ہوتا ہاں اپنی زُبان کو لا یعنی کلام اور بری باتول میں مشغولیت کے بجائے یقیناً بیزیادہ بہتر ہے کدا پی زبان کو ہرونت خاموش رکھا جائے۔

## طلاق كى نسبست طلاق نەدىيىنى كى طرف كرنے كابيان

﴿ وَلَوْ قَالَ : آنْسِ طَالِقٌ مَا لَمُ أُطَلِّقُكَ آوْ مَتَى لَمْ أُطَلِّقُكَ آوْ مَتَى مَا لَمْ أُطَلِّقُك وَسَكَتَ طُلِقَتْ﴾ لِلاَّنَّهُ اَضَمافَ النظَّلاق اِلَى زَمَانِ خَالٍ عَنُ التَّطْلِيْقِ وَقَدْ وَجِدَ حَيْثُ سَكَتَ، وَهَٰ ذَا لِلَآنَ كَلِهَمَ مَنَى وَمَنَى مَا صَرِيْحٌ فِي الْوَقُتِ لِلْآنَهُمَا مِنُ ظُرُوُفِ الزَّمَانِ، وَكَذَا كَلِمَةُ "مَا "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴾ أَى وَقُتَ الْحَيَاةِ .

اورا گرمرد نے بیالفاظ استعال کیے میں جب تہمیں طلاق ندروں یا میں جب تک تہمیں طلاق ندووں تہمیں طلاق ہے تو جیے ہی مرد خاموش ہوگاعورنت کوطلاق ہوجائے گی کیونکہ مرد نے طلاق کی نسبت ایک ایسے زیانے کی طرف کی ہے جوطلاق دینے ے خالی ہواور بیز ماندای وقت پایا گیا جب وہ مرد خاموش ہوااس کی دلیل ہے : لفظ اسٹی اور تی ما' وقت کے والے ہے صرت ہوتے ہیں کیونکہ بیدوونوں ظرف زمان ہیں۔لفظ''ما'' کا بھی یہی تھم ہے جیسا کدار شادِ باری تعالیٰ ہے '' جب تک میں زند ور با''
مینی زندگی کا وقت ہے۔

#### لفظ ماسے عموی صفت کے فائدے کابیان

جب ما کالفظ استعال ہوتا ہے تو اس مے مقصود اُس کی صفت کے بارے بیل استضادیا اظہار خیال ہوتا ہے۔ یہ این کی صفت کے بارے بیل استضادیا اظہار خیال ہوتا ہے۔ یہ این کی صفح کے دات ہے تورف حاصل کرتا ہوتا ہے گر جب ہم کی شخص کے متعلق پوچھتے ہیں کہ میصا حب کیا ہیں؟ تو اس سے معلوم کرتا ہوتا ہے کہ مثلا وہ فہن کا آ دئی ہے تو فوج نے بیل اور کی درس کا وسے تعلق رکھتا ہے تو اِس بیل دیڈر ہے؟ لکچرر ہے؟ ہر دیسر ہے؟ کس علم یا فن کا استاد ہے؟ کیا ڈ گر یال رکھتا ہے؟ و ٹیرہ بیل آل اس آیہ بیل بیاجاتا کہ لا آنڈ منظم غاید فرق میں آگی اس کا مطلب یہ ہوتا کہ آسا آنڈ منظم غاید فرق میں آگی ہوئے تھے کہ اللہ اس ہمتی کی عبادت کرنے والے تیس ہوجس کی عبادت بیل کرتا ہوں اور اس کے جواب بیل مشرکین اور کفار یہ ہمتی تھے کہ اللہ کہ ہمتی کی عبادت کرنے والے تیس ہوجس کی عبادت بیل کیا تھی جورب بیل مشرکین اور کفار یہ ہمتی ہوں کہ بیل کہ بیل فرامن اکثر ڈوالعتو لی دوا فراد جوعقل رکھتے ہیں) مطلب یہ ہوا کہ جن صفات کے معبود کی عبادت کرنے والے تی نہیں ہو ہوں گرتا ہوں ان صفات کے معبود کی عبادت کرنے والے تی نہیں اعتبال ہوتا ہے تی جن تا ہو بیل کہ کہ استعال ہوتا ہے جسے برت جنس می بیکن کہ کہ استعال ہوتا ہے جسے برت جنس می بیکن کہ کہ دور جورت کی جواب میں اعتبال ہوتا ہے بیل دور العقول رہ جواب میں میں بیکن کہ کہ دور جورت کی میں اعتبال ہوتا ہے بیل میں اعتبال ہوتا ہے بیل کہ کہ دور جورت کی جورت کی جورت کی جورت کی جورت کی جورت کی دور کی جورت کی کورت کی جورت کی کرت کی کورت کی کورت کی کورت کی کرت کی جورت کی کرت کی کرت کورت کی کرت کی کرت کی

جب تك ك تعلق عطلاق كالحكم

الیکن اگرشوہر بیوی سے پہتا ہے: ہیں جب تک تمہیں طلاق نددول تمہیں طلاق ہے (اور وہ اس کے لئے عربی کے دولے معتقف جملے ادا کرتا ہے جس کا ذکر متن ہیں کیا ہے ) تو جیسے ہی وہ یہ کہ کر خاموش ہوگا۔ عورت کو طلاق ہوجائے گی۔ دلیل میہ بعث خور ہے طلاق کی نسبت ایک ایسے ذمانے کی طرف کی ہے جو طلاق دینے سے خالی ہواور وہ وقت اس وقت پایا گیا جب شوہر خاموش ہوا تھا۔ اس کی دلیل میہ ہے : عربی زبان کے محاور سے ہیں لفظ متی اور تی ما دونوں وقت بیان کرنے کے جب شوہر خاموش ہوا تھا۔ اس کی دلیل میہ ہے : عربی زبان کے محاور سے ہیں لفظ متی اور تی ما دونوں وقت بیان کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔ لہذا ظرف زبان قرار دیئے جا کیں گے۔ جبکہ لفظ ''ما'' وقت کے لئے استعمال ہوتا ہے جبکہ لفظ ''ما'' وقت کے لئے استعمال ہوتا ہے جبکہ لفظ ''ما'' وقت کے لئے استعمال ہوتا ہے جبکہ لفظ ' ہا' وقت کے لئے استعمال ہوتا ہے جبکہ لفظ ' ہا' وقت کے لئے استعمال ہوتا ہے جبکہ لفظ ' ہا' وقت کے لئے استعمال ہوتا ہے جبکہ لفظ ' ہا' وقت کے لئے استعمال ہوتا ہے جبکہ لفظ ' ہا' وقت کے لئے استعمال ہوتا ہے جبکہ لفظ ' ہا' وقت کے لئے استعمال ہوتا ہے جبکہ لفظ ' ہو جب سے کہ میں زندہ دبیا' بیعن زندگی کا وقت ہے ۔

طلاق ندد ہے سے طلاق کے علم کابیان

﴿ وَلَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ أُطَلِقُك لَمْ تَطُلُقُ حَتَى يَمُوتَ ﴾ لِآنَ الْعَدَمَ لَا يَتَحَقَّقُ اللّهِ بِالْيَاسِ عَنُ الْحَيَاةِ وَهُو الشّرطُ كَمَا فِي قُولِهِ إِنْ لَمُ اتِ الْبَصْرَة، وَمَوْتُهَا بِمَنْزِلَةٍ مَوْتِهِ هُوَ الصَّحِينُ .

~~,7

اور جب کسی شخص نے ریکہا: اگر میں تہ ہیں طلاق نہ دول تو تمہیں طلاق ہے تو جب تک آ دمی مزہیں جاتا عورت کو طلاق نہیں ہوگی اس کی دلیل ہے کہ رید عدم اسی وقت متحقق ہوسکتا ہے جب زندگی سے بایون ہوا جا پیا ہوا دریہ بات شر ظ ہے جیسا کہ مرد کا بیکہنا دائر میں بھر و ندآ کول: ۔ اور عورت کا مرتا بھی مرد کے مرنے کی مانند ہوگا سے تول بہی ہے۔
شرح

اور کسی بندے نے بیا کہ جب بھی تھے طلاق نددوں تو طلاق ہے یا جب تھے طلاق نددوں تو طلاق ہے تو پی ہوتے ہی طلاق پڑجائے گی ۔اور نید کہا کہ اگر تھے طلاق نددوں تو طلاق ہے تو مرنے سے بچھے پہلے طلاق ہوگی۔

اور جب کسی محض نے میرکہا کہ اگر آج تجھے نئین طلاقیں نہ دول تو تجھے نین طلاقیں تو دیگا جب بھی ہوگئی اور نہ دیگا جب بھی اور بچنے کی میصورت ہے کہ تورث کو ہزار روپے کے بدلے میں طلاق دیدے اور عورت کو جانبے کہ قبول نہ کرنے اب اگر دن گزرگیا تو طلاق واقع نہ ہوگ ۔ (فما وکی خانبیہ از فقہا واحناف)

یہاں مصنف نے بیمسلہ بیان کیا ہے۔ اگر شوہر نے بیالفاظ استعال کئے ہوں اگر میں تہہیں طلاق ندوں تو تہہیں طلاق ہے تو عورت کو اس وقت تک طلاق نہیں ہوگی جب تک شوہر کا انقال نہیں ہوجا تا کیونکہ ہے ورتحال صرف ای صورت میں بائی جاتی ہے جب شوہر زندگی ہے ماہوں ہو چکا ہواور پیلفظ شرط کے طور پر ہیں 'جیبا کہ آ دی ہے کہ ''اگر میں بھرہ نہ گیا تو تہ ہیں طلاق ہے'' نوشو ہر کے بھرہ جانے ہے تا امیدائی وقت ہوا جا سکتا جب اس کا انقال ہوجائے کیونکہ اس سے پہلے اس بات کا امکان پایا جا تا ہے کہ وہ شخص بھرہ چلا جائے اور عورت کو طلاق ہوجائے ۔ اگر شوہر نے بیالفاظ استعال کے : اگر میں نے تہمیں طلاق نہ دی تو تہمیں طلاق ہوجائے گی ۔ دوسری صورت مصنف نے بیان کی جب شوہر کا انقال ہوجائے گی وجائے گی ۔ دوسری صورت میں ہوجائے گی وقات ہوجائے اور شوہر زندہ ہوئو کی طلاق واقع ہوجائے گی ۔ دوسری صورت میں ہوجائے گی وقات ہوجائے اور شوہر زندہ ہوئو کی طلاق واقع ہوجائے گی ؟

#### طلاق دهية موسئ لفظ "إذا" استعال كرنا

### وَإِذَا تُبْصِبُك خَصَاصَةٌ فَنَجَدُّلُ (١)

قَيانُ أُدِيْدَ بِهِ الشَّرْطُ لَمْ تَطْلُقُ فِي الْحَالِ . وَإِنْ أُدِيْدَ بِهِ الْوَقْتُ نَطْلُقُ فَلَا تَطْلُقُ بِالشَّكِ وَالاَحْتِ مَالِ ، بِيحَلافِ مَسْالَةِ الْمَشْبِنَةِ لِاَنَّهُ عَلَى اغْتِبَارِ اللَّهُ لِلْوَقْتِ لَا يَخُوجُ الْإَمْرُ مِنْ وَالاَحْتِ مَالَ فِي يَلِمَا فَلاَ يَخُوجُ الْإَمْرُ مِنْ يَكِمَا وَالاَحْتِ مَالَ فِي يَلِمَا فَلاَ يَخُوجُ بِالشَّكِ يَسْفِي يَيْمَا إِذَا لَمْ تَكُنُ لَهُ نِيَّةٌ الْبَثَةُ، المَّا إِذَا نَوَى الْوَقْتَ يَقَعُ فِي وَلِاحْتِ مَالٍ وَهِلَا أَلَا الْمُعْرِ لَا يَعْمُولُ لَا اللَّهُ فَلَ يَحْدُولُ اللَّهُ فَلَى الْمَعْمُولُ اللَّهُ فَلَى الْمَعْمُولُ اللَّهُ فَلَى الْمَعْمُولُ اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَلَى الْمَعْمُولُ اللَّهُ فَلَى الْمَعْمُولُ لَانَ اللَّهُ فَلَى الْمَالُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَلَى اللَّهُ اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَا اللَّهُ فَلَى اللَّهُ اللْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْف

#### 2.7

اور جب اگرمرد نے بیکہا: اگر جی جہیں طلاق ندون یا جب تک یک جہیں طلاق ندون تو تم طلاق والی ہو تو جب تک مردمر نہیں جا تا عورت کو طلاق بہیں ہوگئ بیام الوحنیف کے فزد کی ہے۔ صاحبین بیفر ہاتے ہیں: بیسے ہی مرد خاموش ہوگا عورت کو طلاق ہوجائے گئ کیونکہ لفظ'' اذا'' وقت کے لئے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر ہایا ہے: ''جب سورج بنور ہو جائے گا''۔اور کسی شاعر کا شعر ہے: ''جب بھی مشکل صورت حال در پیش ہوتی ہے تو اس کے لئے جھے بلایا جاتا ہے اور جب بھی ''حیس'' (مخصوص شاعر کا شعر ہے: ''جب بھی مشکل صورت حال در پیش ہوتی ہے تو اس کے لئے جھے بلایا جاتا ہے اور جب بھی ''حیس'' (مخصوص شاعر کا شعر ہے: ''در جب بھی مشکل صورت حال در پیش ہوتی ہے تو اس کے لئے جھے بلایا جاتا ہے اور جب بھی ''حیس'' (مخصوص شاعر کا شعر ہے: اگر مرد نے قسم کا صلوہ ) تیار ہوتا ہے تو جند ب کو بلائیا جاتا ہے''۔ تو یہ لفظ'' اور''متی ما'' کی طرح ہوجائے گا۔ بہی دئیل ہے: اگر مرد نے اپنی بیوی ہے کہا: جب تم چا ہوتو تمہیں طلاق ہے' تو اس مجلس ہے اٹھنے کی دلیل سے عورت کا اختیار ختم نہیں ہوگا' جیسا کہ مرداگر یہ کہتا: ''جب تم چا ہو'' (تو اختیار ختم نہیں ہوتا)۔ اہام الوحنیفہ کی دلیل ہے نے الفظا'' (اذا)'' شرط کے معنی میں بھی استعال ہوتا

ے۔امل اختلاف علم العت اور علم فوے ماہرین کے در میان ہے۔ کسی شام نے کہاہے:

" جب تک تمهارا پر ورد گار خوشها لی سے بمراه تمهیں خوشهال ریختم خوشهال روواور جب تمهین بنی این و او مبرکرو" \_اکراس ے مراد" شرط" مواتو عورت کونورااطلاق نبیل ہوگی اورا کراس سے مراد ونت ہواتو عورت کوطلاتی ہو جائے گی تو کیونک تنک اور ا خال کی ولیل سے طلاق ڈیس ہوتی ہے جبکہ لفظ "مبیت" استعال کرنے کا علم اس سے منتلف ہے کیونکہ اگر اس میں ونت کے منہوم کا انتہار کیا جائے 'تو عورت کا افتیار فیتم نہیں ہوگا اور اگر شرط کا انتہار کیا جائے 'تو افتیار ٹیم ہو جائے گا' آو کیونکہ بیا افتیار عورت ے پاس جاچکا ہے اس کے شک اور احمال کی دلیل سے خم نہیں ہوگا۔ بیافتلاف اس صورت بیں ہے: جب مرد نے کوئی نیت ندگ ہوائین اگر اس نے ونت کی نبیت کی ہوئو طلاق فورا واقع ہو جائے گی اور اگر اس نے شرط کی نبیت کی ہواتو عمر کے آخری جھے میں واقع ہوگی میونکہ بیلفظ ان دونوں مفاہیم کا حمّال لگتاہے۔

ر١) القالل هو عبدالقيس بن عفاق و قيل لحارثة بن بدر وهو من شواهد المغنى برقم (١٣٩)

الفاظشرط سيعلق طلاق كالقهي حكم

مسلم مسمی غورت ہے کہا اگر بچھ سے نکاح کروں یا جب، یا جس وفت بچھ سے نکاح کروں تو بچھے طلاق ہے تو نکاح ہوتے ہی طلاق ہوجائے گی۔ یونبی اگر خاص عورت کومعین نہ کیا بلکہ کہا اگریا جب یا جس دفت میں نکاح کروں تو اُسے طلاق ہے تو نکاح کرتے ہی طلاق ہوجا لیکی مگر اسکے بعد دوسری عورت سے نکاح کریگا تو اسے طلاق ندہوگی۔ ہاں اگر کہا جب بھی میں کسی عورت ے نکاح کروں اُسے طلاق ہے تو جب بھی نکاح کر لگا طلاق ہوجا بیٹی ۔ان صورتوں بس اگر جا ہے کہ نکاح ہوجائے اور طلاق نہ رزے تواس مورت بہ ہے كوفنولى ( يعنى جيے اس فے نكاح كاوكيل ندكيا بو ) بغيراس كے كلم كے أس قورت ياسى عورت مے --نكاح كرد في اور جب اسے خبر بيني تو زبان سے نكاح كونا فذندكر ، بلكه كوئى ايسافعل كردے جس سے او زت ہوجائے مثلا مبركا میر التحدید الکی از سر سے باس مجیج وے یا اُس کے ساتھ جماع کرے یا شہوت کے ساتھ ماتھ لگائے یا بوسہ نے یا لوگ مہار کہاوریں تو غاموش رہے اُنکارنہ کرے تو اِس صورت میں نکاح ہوجائے گااورطلاق نہ پر کی اورا گرکوئی خود نہیں کرویتا اسے کہنے کی ضرورت یزے تو کسی کو ختم نہ دے بلکہ تذکرہ کرے کہ کاش کوئی میرا تکاح کردے یا کاش تو میرا نکاح کردے یا کیاا چھا ہوتا کہ میرا نکاح ہو جاتا اب اگر کوئی نکاح کردیگا تو نکاح فضولی ہوگا اوراس کے بعدوی طریقت برتے جواو پر مذکور ہوا۔ (بحر،روالحتار، خیربیہ) طلاق دیتے ہوئے لفظ میا "استعال کرنا

﴿ وَلَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ مَا لَمْ أُطَلِّقُكَ آنْتِ طَالِقٌ فَهِيَ طَالِقٌ بِهِنْدِهِ التَّطَلِيْقَةِ ﴾ مَعْنَاهُ قَالَ · ذَلِكَ مَـوْصُـوَّلًا بِهِ، وَالْقِيَاسُ اَنْ يَّقَعَ الْمُضَافُ فَيَقَعَانِ اِنْ كَانَتُ مَدْخُولًا بِهَا، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِآنَّهُ وُجِدَ زَمَانٌ لَّمْ يُطَلِّقُهَا فِيهِ وَإِنْ قَلَّ وَهُوَ زَمَانُ قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ

آنَ يَكُورُ عَ مِنْهُ وَ وَجَدُهُ وَلِاسْتِعَاصُسَانِ آنَ وَمَانَ الْمِيرِ مُسْعَفَى عَنْ الْهَرِمِينِ بِدَلَالَةِ الْمَعَالِدِلاَنَّ الْمِيرِ عَنْ الْهَرِمِينِ بِدَلَالَةِ الْمَعَالِدِلاَنَّ الْمِيرِ عَنْ الْهَرِمِ عَنْ الْهَرِمِينِ بِدَلَالَةِ الْمَعَالِدِلاَنَّ الْمُؤْمِدُ وَالْمُعُرِمُهُ فَتَعْمِقِيلُ الْمِيرِ عِلَا أَنْ يَعْمَلُ عَنْ الْفَدْرَ مُسْتَفَى ، اصْلَهُ مَنْ الْمُورِ الْمَدُو الْمُهَدِّدُهُ وَلَا يُعْمَلُ مِن اللَّهُ لَوَ مِنْ سَاعِيهِ وَآخَوَ اللَّهُ عَلَى مَا يَأْتِهِكَ فِي حَدَلَا الْفَادُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا يَأْتِهِكَ فِي حَدَلَهُ وَلَا يُعْرَافُهُ وَمُن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُوالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

2.7

اورا کرمروے یہ کہا بینکت مکسائٹ منا گئد امکر لفات اللہ مکالی (حمبیں طلاق بنے بنب تک میں تہیں طلاق ندوول تہیں طلاق ہے ) تو وو کورت اس او وسری کاطلاق کے در ساتھ طلاق یافتہ ہو دیا ہے گی۔

ای کا منبوم ہے بہب برب مروئے بیکے کے ساتھ ہی ہے انفاظ ایت مال کے ہوں۔ قیاس کا تکا ضابہ ہے : منسوب کردو طلاق می واقع ہوجائے اور ہے دوتوں طلاقی ہوجا کی اگروہ کورت مدٹول بہاہے میسا کہ امام زفرای بات کے قائل ہیں اس کی دلیل ہے۔ ایسا زمانہ پایا گیا ہے بیس میں مروئے کورت کو طلاق ٹیس وی اگر چہ دو بہت تھوڈ اساز مانہ ہے اور بے زمانہ مرد کے اس بھلے کا زمانہ ہے۔ (سمبیں طلاق ہے ) اس سے پہلے کے مرداسے پوراکر کے فارٹ ، وتا۔ استمسان کی صورت بیہ ہے جتم پوری کرنے کا وقت اسم ۔ ہے سنگی ہوتا ہے مال کی والات کی ولیل سے کی وکھ اصل مقصرت کو پوراکر ناہے تو پھے مقداد کا استثناء کیے بغیرتم پوراکر تا میکن نہیں ہوگا۔ اس کی بنیاد یہ سئنہ ہے :جب مرد نے بیشم انفائی: وواکر ، گھریٹ ٹیس رے گا اوردہ پھرای کے بی سامان و نیروشنل کرنے ، میں مشغول ہوگی یا اس جے جی مسامان و نیروشنل کرنے ، میں مشغول ہوگی یا اس جے جی سامان و نیروشنل کرنے ، میں مشغول ہوگی یا اس جے دیرسائل ہیں جن کا تیان تھموں سے متعلق ما ہو بیس آئے گا گرانڈ تھائی نے چا با۔

سرت اور جب سی شخص نے بیرکہا کہ جب مجمعی بختے طلاق نہ ووں تو طلاق ہے یا جب بختے طلاق نہ ووں تو طلاق ہے تو پیپ بوت بی ' طلاق پڑ جائے گی۔اور بیرکہا کہ اگر بختے طلاق نہ ووں تو طلاق ہے تو سر نے سے پرکھے پہلے طلاق ہوگی۔

طلاق ندوسين كى نسبت بيس استحسان كى دليل كابيان

یربال مصنف نے بیمسکلہ بیان کیا ہے: اگر شوہر ریالفاظ استعمال کرے: انت طالق مالمہ اطلقت انت طالق۔ تو بعد والے الفاظ کے ذریعے عورت کوطلاق ہوجائے گئ بیاس وقت ہنوگا جب بعد والے الفاظ شوہرنے پہلے والے الفاظ کے ساتھ ملاویے ہوں۔

قیاس کا نقاضا ہے۔ جس چیز کی طرف نبیت کی گئے ہوہ مجی واقع ہوجائے تو ووطلاقیں واقع ہوجا کی گئائین ہے تھم اس صورت میں ہوگا جب وہ عورت مرخول بہا ہواس کی وکیل ہے ہے: ایساز مانہ پایا جائے گا جس میں شوہر نے عورت کوطلاق نیس دی تو طلاق ہوجانی جا ہے۔ اگر چہ وہ زمانہ بہت ہی چیوٹا ساہے اور بیدوہ زمانہ ہے جس میں شوہر نے بیدالفاظ استعمال کئے تھے کہ تہمیں طلاق ہو بین ان الفاظ کو پورا کرنے سے پہلے کا جوز مانہ ہے لیکن میکم قیاس کے بیش نظر ہے۔

استخسان کی دلیل مصنف بنے مید بیان کی ہے: آ دی این تم کو پورا کرنے کے لئے جو کمل کرتا ہے۔ وہ والا زمانہ استخسان ک جَيْنِ نظرتم سے مشتیٰ ہوتا ہے لیعنی اگر کمی مخص نے میتم اٹھائی میں اس گھر میں نہیں رہوں گاادر پھروہ وہاں سے منتقل ہونے کی تیار تی سرے توبیز مانداس کامنٹنی قرار دیا جائے گا۔اس لئے فدکورہ صورت میں بھی شوہر کوانت طالق کینے کے لئے وقت ملنا جا ہے تا کہ وہ اپنی بات کو بورا کر سکے اور وہ وقت اسے ل جائے البزااس وقت کے درمیان دالی طلاق دا تع نہیں ہوگی مصنف نے یہاں اس بات کی وضاحت کی ہے: اصل میں بیمسکافتم اٹھانے سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی وضاحت متعلقہ باب میں کی گئی ہے۔ شادی کے دن کے ساتھ طلاق کوشمر و طاکر تا.

﴿ وَمَنْ قَالَ لِامْرَاةٍ ۚ يَكُومَ ٱنْزَوَّجُكَ فَانْتِ طَالِقٌ فَتَزَوَّجَهَا لَيُّلا طَلُقَتْ ﴾ لِآنَ الْيَوْمَ يُذْكُرُ وَيُسَرَادُ بِهِ بَيَسَاضُ السُّهَارِ فَيُحْمَلَ عَلَيْهِ وَإِذَا قُرِنَ بِفِعْلٍ يَمْتَدُّ كَالصَّوْمِ وَالْآمُرِ بِالْيَدِلَانَهُ يُرَادُ بِسِهِ الْسِمِعْيَارُ ، وَهَٰذَا ٱلْيَقُ بِهِ ، وَيُذَكَّرُ وَيُرَادُ بِهِ مُطْلَقُ الْوَقْتِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَمُنْ " يُولِهِمْ يَوْمِيْذٍ ذُبُرَهُ ﴾. وَالْمُوادُ بِهِ مُطُلَقُ الْوَقْتِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ إِذَا قُرِنَ بِفِعْلِ لَا يَمْتَذُ . وَالطَّلَاقُ مِنْ هَٰذَا الْقَبِيلِ فَيَنْتَظِمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ . وَلَوْ قَالَ : عَنَيْت بِهِ بَيَاضَ النَّهَارِ خَاصَّةً دِينَ فِي الْقَسْطَاءِ لِآنَّهُ نَومِى حَقِيقَةَ كَلامِهِ وَاللَّيْلُ لَا يَتَنَاوَلُ إِلَّا السَّوَادَ وَالنَّهَارُ يَتَنَاوَلُ الْبَيَاضَ خَاصَّةً وَهَاٰذَا هُوَ اللَّغَةُ .

اور جس تخص نے کسی عورت سے میے کہا: جس دن میں تمبار ہے ساتھ شاوی کروں گا تو تمہیں طلاق ہے کھراس نے اس رات اس عورت کے ساتھ شادی کرئی تو عورت کوطلات موجائے گی کیونکہ بھٹ او قات اغظان یوم ' ذکر کیا جاتا ہے اوراس سے مراودن کی سفیدی ہوتی ہے اور لفظ بوم کوای مفہوم برمحمول کیا جاتا ہے اگر اس کا تعلق کسی ایسے تعل کے ساتھ ہوجو بھیلا ہوا ہوا جسے روز ور کھنا ہے یا کسی کے میر دمعاملہ کرنا ہے کیونکہ عام طور پراس سے مرادمعیار ہوتا ہے اور بیاس کے زیادہ لاکش بھی ہے۔ بعض او قات اس انظ کا ذکر کیاجاتا ہے اور اس سے مراد "مطلق وقت" موتا ہے جیسے کہ ارشاد باری تعالی ہے:" اور جو مخص اس ون چینے پھیر کر جو گا"۔اس سے مراد"دمطلق وقت" ہے تو اسے اس برتحمول کیا جائے گا جب بیکی ایسے فعل کے ساتھ متصل ہو جو چیا! ہوا نہ ہو۔ کیونکہ طلاق بھی ای متم ہے تعلق رکھتی ہاس لیے بیلفظ رات اورون دونوں کوشامل ہوگا۔ اگر مردیہ کے میں نے اس انفط ذریعے دن کی سفیدی بی مراد کی تقی تو قضاء میں اس کی بات کی تصدیق کی جائے گی کیونکہ اس نے اپنے کلام کی حقیقت مراد کی ۔ اوررات صرف سیابی کوشامل ہوتی ہے اور دن صرف سفیدی کوشامل ہوتا ہے تو یہ بات لغت کے اعتبارے ہے۔

نكاح سے بل وقوع طلاق ميں فقهي غدا بب اربعہ

حفرت عمر بن شعیب اینے والداور و وان کے وادائے نقل کرتے ہیں کہ دسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آ وم جس چر پر سنیت نیس رکھتا اس میں اس کی نند رسیج نیس اس طرح ایسے غلام بذیا ندی کو آڑا دکرتا بھی سیجے نیس جس کا و و مالک نہیں اور حناق نیس اس میں جس کا و ومالک نہیں ہوتا۔

اس باب می صفرت علی معاق و جابر واین عماک معاکشہ ہے بھی روایت ہے صدیث عبداللہ بن عمر دحسن سمجے ہے اس باب میں سیا سیاستی صدیث ہے اکثر نیا و صحابہ کا بیقول نے بلی بن انی طالب واین عمباس و جابر وسعید بن مسینب حسن و سعید بن جبیر بلی بن حسین و شرک و اور جابر بن زید ہے بھی بجی منقول ہے تی نقبها و تا بھین اور شافعی کا بھی یہی تول ہے۔

حسرت این مسعودے منقول بے کہ اگر عورت یا قبیلے کا تعین کر کے ہے ( لینی فلاں قبیلہ کی عورت سے نکاح کر داتو طلاق ہے ) تو طابا ق وہ تمع بروجاتی ہے بعنی جیسے می و و نکاح کرے کا طلاق بروجائے گی۔

ابراہیم تخفی شعبی ،اور دیگر انگی عم سے سروی ہے کہ کوئی وقت مقرر کرے گا تو طلاق ہوجائے گی سفیان ،اور مالک ،ن انس کا بہی
قول ہے کہ جب کسی کہ جب کسی خاص مورت کا نام لے کریا کوئی وقت مقرر کر کے بچاگر جس فلاں شہر کی عورت سے تکا تا ہرول تو
اسے طلاق ہے ان صور توں میں نکاح کرتے ہی طلاق واقع ہوجائے گی ابن مبارک اس مسئلے جس شدت اختیار کرتے ہیں وہ کہتے
ہیں کہ ایسا کرنے سے وہ عورت حرام بھی تہیں ہوتی ۔

واقعہ یہ ہے کہ ائن مبازک ہے ہو جھا گیا کہ اگر وئی شنس نکاح نہ کرنے پرطلاق کی شم کھنا ہے بینی کہتے کہ اگر میں نے نکاح کیا تو میرک بیوی کو طلاق ہے پھراسے نکاح کا خیال آیا تو کیا اس کے لیے ان نقباء کے قول پرٹمل جائز ہے جواس کی اجاز ہے ہیں این مبازک نے فرمایا اگروواس مسئلے میں مبتلا ہونے ہے پہلے ان کے قول کو سیج سمجھتا تھا تو اب بھی اس برٹمل کر متا ہے لیکن اگر پہلے اجازت ندو سینے والے نقباء نے قول کو تر ججے و بتا تھا تو اب بھی اب زے دینے والے نتہ ، یہ تو س پرٹمل جائز نہیں۔

امام احمد فرماتے ہیں کہ اگر اس نے نکاح کرلیا تو جی اس کو بیوی چیوڑ نے کا تخام ہیں دیانہ اسی قرماتے ہیں کہ جس کی متعین فیلے ،شہر ، یا عورت کے متعلق حضرت ابن مسعود کی حدیث کی بناہ پر اجازت دیتا ہوں اورا گروہ تکاح کرنے ویس فہیں کہتا کہ عورت اس پر حرام سے غیر منسو بہ تورت کے بارے جس بھی اسی آسی نے وسعت دی ہے۔ (جائع ترفدی: جلد اول! حدیث نہر 1191) معزرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ رسول القد صلی اللہ علیہ والے اللہ قربایا طلاق نہیں ہے گرجس کا تو ۔ مالک ہے اور آ زاد کرنا نہیں ہے گرجس کا تو ، مالک ہے اور آ زاد کرنا نہیں ہے گرجس کا تو مالک ہے اور آ خاری کا تو مالک ہے ابن العباح نے بیا اللہ اللہ اللہ کیا ہے کہ در کا پورا کرنا نہیں ہے گرجس کا تو مالک ہے ابن العباح نے بیا منافی تقل کیا ہے کہ ذرکا پورا کرنا نہیں ہے گرجس کا تو مالک ہے۔ (سنن الوداؤد: جلد دوم: حدیث نہر کے در

## طلاق کونکاح کے ساتھ معکق کرنے کافعہی بیان

علامداین عابدین شای حفی علیه الرحمد لیست ہیں۔ کہ کمی عورت سے کہا(ا) اگر تھے ہے آگاح کروں یا (۲) جب ، یا (۳)
جس وقت تھے نکاح کروں تو تھے طلاق ہے تو آگاح ہوتے ہی طلاق ہوجائے گی۔ یونمی اگر خاص عورت کو معین ند کیا بلکہ کہا اگر یا جب یا جس وقت میں نکاح کروں تو اسے طلاق ہو جائے لگا کہ اسے جد دومری عورت ہے تکاح کریگا تو
م اسے طلاق شہوگی۔ ہاں اگر کہا (۳) جب بھی میں کی عورت ہے نکاح کروں اُسے طلاق ہے تو جب بھی نکاح کریگا طلاق ہو
جائے گی ۔ ان صورتوں میں اگر چا ہے کہ نکاح ہوجائے اور طلاق نہ پڑنے تو آئی صورت ہے ہے کہ فضولی (یعنی جے اس نے نکاح کو اُن فند نہ وکیل نہ کیا ہو) بغیراس کے علم کے اُس عورت یا کسی عورت ہے نکاح کروے اور جب اسے خبر پنچے تو زبان ہے نکاح کو نا فند نہ وکیل نہ کہا کوئی ایسافعل کرے جس سے اجازت ہوجائے حشل مہر کا بچو حصہ یا گل اُس کے پاس بھیج تو زبان ہے نکاح کو نا فند نہ کرے یا شہوت کے ساتھ ہاتھ دیا تھا ہوگا کہ ورب اور اگر کوئی خو تو تیں کر دیا اور گلات نہ پڑے تو ایس صورت میں نکاح ہو جا تا ہا گلات کر دیا تو ایس صورت میں نکاح ہو جا تا اب اگر کوئی نکاح کردیگا تو نکاح تو نون کوئی میرا کاح کردے یا گلات کردیگا تو نکاح تو نون کی میرا کاح کردے یا گل آس کے باش قو عبرا نکاح کردے یا گلات کردیگا تو نکاح تو فنو کی ہوگا اور اس کے باش قو عبرا نکاح کردیگا تو نکاح تو فنو کی ہوگا اور اس کے بات قو کی ہوگا اور اس کے بات تھا کہ کوئی ایسافعل ہوگا اور اس کے بات تو ہو کی ہوگا اور اس کے بات تھا کہ گلات کردیگا تو نکاح تو فنو کی ہوگا اور اس کے بات کھوئی ہوگا اور اس کے بات تو تھا کہ کوئی نکاح کردیگا تو نکاح تو فنو کی ہوگا اور اس کے بات کوئی نکاح کردیگا تو نکاح تو فنو کی ہوگا اور اس کے بات کھوئی ہوگا اور اس کے بات کی ہوگا اور اس کے بات کی ہوگا اور اس کے بات کی ہوگا اور اس کی کوئی ہوگا اور اس کے باتھا ہے کہ کوئی تکام کردیگا تو نکاح تو فنو کی ہوگا اور اس کے باتھا کہ کردیگا تو نکاح کردیگا تو نکام کردیگا تو نکام کردیگا تو نکام کرد

# فَصٰل

# ﴿ يَصْلَ عُورِت كَى طُرف عِيطِلان كَ بِيان مِين ہے ﴾

فصل طلاق زدليل كافقهى مطايقت كابيان

علامہ بدرالدین شنی حنی علیہ الرحمہ تکھتے ہیں۔ یہ مسائل منٹورہ ہیں یاشتیٰ ہیں یا متفرقہ ہیں۔علامہ کا کی نے کہاہ کہ ابواب شنی وافعل نہیں ہوتے یہ علامہ کمل نے کہاہے کہ ابواب شنی وافعل نہیں ہوتے یہ علامہ کمل نے کہاہے مصنفین کی بیاعادت ہے کہ وہ ایسے مسائل کو کمآبوں کے آخر میں ذکر کرتے ہیں۔ کیونکہ شاؤ ونا درہونے کی ولیل سے یہ مسائل ابواب میں وافعل نہیں ہوتے جبکہ ان کے فوائد کیٹر ہوتے ہیں ۔اوران مسائل کومنٹور وہمترقہ یاشن کہاجا تا ہے۔ (البنائیہ شرح البدایہ، ۵،۹۸، حقائیہ مائل)

علامہ ابن محمود بابرتی حقی علیہ افرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف تلیہ الرحمہ طلاق کی اضافت مردوں کی طرف ہے اس فصل ہے فارغ ہوئے تو اب انہوں نے طلاق کی اضافت محورتوں کی طرف جب کی جائے اس فصل کو شروع کیا ہے کیونکہ بید دونوں ایک دومرے کے خلاف ہیں۔لبذا الن مسائل کوا کی مختلف نوع میں مسائل شنی کی طرح بیان کیا ہے۔تاکہ ان کی اہمیت واضح ہوجائے۔

(عنابيشرح الهدامية، ج٥، ص ٢٨١، بيروت)

ان کومسائل کوالگ ذکر کرنے کی دلیل ہے تھی ہے کہ توع میں مختلف مسائل ہمیشدا لگ ذکر کیے جاتے ہیں کیونکہ ان کا استدلال اور ان کے دلائل خواہ وہ ان کے حق میں ہول یا ان کی تر دید میں ہول ان کے حکم کے اختلاف کی دلیل سے ان کوالگ ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے۔

### عورت كى طرف سے طلاق ہونے كا تحكم

﴿ وَمَنْ قَالَ لِامُواتِهِ : آنَا مِنْكَ طَالِقٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَإِنْ نَوى طَلَاقًا، وَلَوُ قَالَ : آنَا مِنْك بَائِنٌ أَوْ آنَا عَلَيْك حَرَامٌ يَنُوى الْطَلَاقُ فَهِى طَالِقٌ . وَقَالَ الشَّافِعِيُ : يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي , الْوَجْهِ الْآوَلِ آيُطَا إِذَا نَوى ﴾ لِأَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ حَتَى مَلَكَتْ هِي الْوَجْهِ الْآوَلِ آيُطَا إِذَا نَوى ﴾ لِأَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ حَتَى مَلَكَتْ هِي الْوَجْهِ الْآوَلِ آيُطَا إِذَا نَوى ﴾ لِأَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَكَذَا الْوَلِي مَلَكَ أَلَى اللَّهُ مِلْكَ النِّكَاحِ مُشْتَرَكُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَكَذَا الْوَلْ مُشْتَرَكُ بَيْنَهُمَا الْمُطَالِبَةَ بِالنَّهُ وَالتَّحْوِيمِ وَالْمُكَالِقُ وَالتَّحْوِيمِ وَالْمُكَالَةُ وَالتَّحْوِيمِ الْمَلَاقُ وَالتَّحْوِيمِ وَالْمُلَلَاقُ وَيْعَ لِإِزَالِتِهِمَا فَيَصِحَ مُضَافًا إِلَيْهِ كَمَا صَحَ مُضَافًا كَمَا فِي الْإِبَانَةِ وَالتَّحْوِيمِ

وَلَنَا أَنَّ الطَّلَاقَ لِإِزَالَةِ اللَّقَيْدِ وَهُ وَفِيْهَا دُوْنَ الزَّوْجِ، الْآتُولى أَنَّهَا هِيَ الْمَمُنُوعَةُ عَنْ

التَّزَوُّجِ وَالْخُرُوْجِ وَلَوُ كَانَ لِإِزَالَةِ الْمِلْكِ فَهُوَ عَلَيْهَا لِآلَهَا مَمْلُوْكَةٌ وَالزَّوْجَ مَالِكُ وَلِهَا لَهُ الْمُلُكِ فَهُوَ عَلَيْهَا لِآلَةَا الْمَمْلُوْكَةٌ وَالزَّوْجَ مَالِكُ وَلِهَا لَهُ اللَّهُ الْمُعْلَدِ وَهِي مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا وَلِهَا لِإِزَالَةِ الْوَصْلَةِ وَهِي مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا لِإِزَالَةِ الْمُحِلِّ وَهُوَ مُشْتَرَكَ بَيْنَهُمَا فَصَحَتُ إِضَافَتُهُمَا إِلَيْهِمَا وَلَا وَهُو مُشْتَرَكَ بَيْنَهُمَا فَصَحَتُ إِضَافَتُهُمَا إِلَيْهِمَا وَلَا إِلَيْهَا إِلَيْهَا إِلَا إِلَيْهَا إِلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

ترجمنه

ر اور جب مروائی بیوی سے بیہ کیے: مجھے تہاری طرف سے طلاق ہے تو ہے بھی بیس ہوگا اگر چداس نے طلاق کی نیت کی ہو۔ اگر مروبیہ کیے: میں تم سے بائنہ ہوں یا تم پرحرام ہوں اور اس کے ذریعے اس نے طلاق کی نیت کی ہواتو عورت کو طلاق ہوجائے گی۔ امام شافعی فرماتے ہیں: کہا صورت میں بھی طلاق واقع ہوجائے گی جب مرد نے اس کی نیت کی ہواس کی دلیل ہے ہے: لکا ح کی ملکیت میاں بیوی کے درمیان مشترک ہے۔ یہاں تک کہ تورت صحبت کرنے کا مطالبہ کر سکتی ہے جیسا کہ مرداس بات کا ما مک ہے کہ وہ تورت سے یہ مطالبہ کرے کہ وہ اپنا آنپ مروکے ہر دکروے۔

• ای طرح صلت بھی ان دونوں کے درمیان مشتر ک ہے جبکہ طلاق کو ان دونوں کو زائل کرنے کے لئے وضع کیا گیا ہے اس لیے مردی طرف اس کی نسبت درست ہوگی جس طرح کورت کی طرف اس کی نسبت درست ہوتی ہے جس طرح لفظ اباندادر تحریم بیں (یہی تھم ہے)۔ہماری دلیل میہ ہے: طلاق کا مطلب قید کو زائل کرنا ہے اور یہ مغہوم عورت میں پایا جاتا ہے مردیش نہیں۔ کیا آپ نے فورنیس کیا عورت کے لئے میہ بات ممنوع ہے: دو کی دوسر مرد کے ساتھ بھی شادی کر لے (یا مردی اجازت کے بغیر) گھر ہے باہر نکلے۔اگر طلاق کو ملکیت کے ازا لے کے لئے فرض کر بھی لیا جائے تو بھی یے عورت پرواقع ہوگی کیونکہ عورت مملوکہ ہوگی چزکو اور شوہر مالک ہے جبی دلیل ہے: عورت کو منکوحکانام دیا گیا ہے لیکن لفظ ''ابانہ'' کا تھم اس سے مختلف ہے کیونکہ مید کی ہوئی چزکو زائل کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور یہ کیفیت مزیل ہوی کے درمیان مشترک ہے۔اس طرح لفظ تحریم کی تھم مختلف ہے کیونکہ یہ وفی وی کی درمیان مشترک ہے۔اس طرح لفظ تحریم کی تعم مختلف ہے کیونکہ یہ وفی کی کرنا درست ہوگا 'کین طادق ہونے کی نسبت صرف عورت کی طرف کرنا درست ہوگا ۔

طلاق کی اضافت عورت کی طرف ہونے میں عدم وقوع طلاق میں نداہب اربعہ

علامہ ابن ہمام منفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف کے پہلے کہ جب کس شخص نے کہا مجھے تمہاری طرف سے طلاق ہے ال صورت میں عورت کوطلاق نہیں ہوگی خواہ شو ہرنے طلاق دینے کی ثبت کی ہویانہ کی ہو۔ بیا حناف اور امام احمہ کا ند ہب ہے جبکہ امام شافعی اور امام مالک علیہ الرحمہ علیہ الرحمہ کے نز دیک اس صورت نیں بھی طلاق واقع ہوجائے گی ان کی دلیل میہ ہے کہ طلاق ملکت زکاح یا حق وطی کو زائل کرنے کا نام ہے۔ اور ملکیت فکاح اور اس کے سبب سے حق جماع مید وفوں کے در میان مشترک ہے لہذا

بى ملكيت كى طرف طلاق كى اضافت ہے،

اشتراک زوجین کے درمیان عقدہے اور دواس طرح زائل ہوجائے گا۔

جبکہ احناف اور امام احمد علیہم الرحمہ کی دلیل یہ ہے کہ اس طرح حق طان تی اضافت علی غیرمحلّہ کرتا ہے۔ اور جب سی چیزی امنافت اس کے کل کی طرف نہ کی جائے تو وہ واتع نہیں ہوئی کہذا طلاق واقع نہ ہوگی۔ (ت مدیر، ج ۸ بس ۹۹ ، ہیردت) اس كى شرط بە ئىچە كەملكىت يا ملكىت كى طرف اضافنت يائى جائے، ملكى- مثلا منكوحە بيوى كو كىج اگر تو مخى تو تجھے طلاق، ملکیت کی طرف اضافت مثلاً کے کہ اگر میں فلان عورت سے نکاح کروں کسی اجنبی عورت ہو یہ رے ہے میں جھے ہے نکاح کروں تو تجھے طلاق ،تو محض اجنبی عورت کواس کا یہ کہنا اگر تو نے زید کودیکھا تو بچھے طلاق ،لغو ہوگا ،لہذا اگر اس کے بعد و واس عورت سے نکاح کر لے اور وہ عورت زید کی زیارت کو چلی جائے تو بھی طلاق ندہوگی ، کیونکہ یہاں ندملکیت ہے اور نہ

يبال مصنف نے بيمسكديان كيا ہے: اگر كوكى فض يوى سے كے: جي تبهاري طرف سے طلاق ہاس صورت ميں عورت کوطلاق بیس ہوگی خواہ شو ہرنے طلاق دینے کی نبیت کی ہویا نہ کی ہو لیکن آگر شو ہرنے بیالفاظ استعال کئے ہو کہ میں تہاری طرف ، ہے بائد ہوں یا میں تم پرحرام ہوں اور اس نے طلاق کی نیت کی ہو تو ان دونوں الفاظ کے نتیج میں طلاق واقع ہوجائے گی۔اس بارے میں امام شافعی کی دلیل مختلف ہے۔ وہ میر فرمائے ہیں: مہلی صورت میں اگر شوہر نے طلاق کی نبیت کی ہوئو طلاق واقع ہو جائے گی مینی اگر شو ہرنے انامنک طالق کہتے ہوئے طلاق کی نبیت کی ہونو طلاق واقع ہوجائے گی۔امام شافعی نے اپنے مؤقف کی تائید میں بیونیل بیش کی ہے: نکاح کی ملکیت کا حلال ہونا میاں ہوی کے درمیاں مشترک ہے البذا جس طرح بیوی صحبت کرنے کا مطالبہ کرنے کی حقدار ہے اور اس طرح مرد بیوی ہے بیمطالبہ کرسکتا ہے کہ وہ اس کومعیت کرنے کا موقع دہے۔اس طرح وہ دونوں ایک دوسرے کے مخصوص اعصاء ہے تنع کر سکتے ہیں تو میدونوں برابر کے جصے دار سمجھے جا کمیں سے اور طلاق کے بنتیج میں چونکہ ہے چیزیں ختم ہوجاتی ہیں اور بیت کرناممکن نہیں رہتااس لئے بیوی کی طرف سے طلاق وینا بھی درست ہوکا۔

جس طرح میں تم سے بائند ہوں یا بیں تم پر حرام ہوں ' کہنے کے جنتیج میں طلاق کی نبیت کی موجود کی بیں طلاق ہو ہائے گی۔ای طرح ان الفاظ کے بتیج میں بھے تمہاری طرف سے طلاق ہے میں بھی طلاق واقع ہوجائے گی جبکہ شوہر کی نیت طلاق دینے کی ہو۔احناف اینے مؤتف کی تائیر میں بیدلیل پیش کرتے ہیں: طلاق ملکیئت ظاہر کرنے کے لئے نہیں ہوتی بلکہ نکاح کی قید کوختم كرنے كے لئے ہوتی ہے اور بيتيد صرف ورت ميں موجود ہے۔ اس كاشو ہر كے ساتھ واسط نبيں ہے۔ كيا آپ نے اس بات برغور نہیں کید شوہرایک سے زیادہ دویا جاریا تین کے ساتھ شادی کرسکتا ہے لیکن فورت جب تک اس شوہر کے نکات میں ہے تب تک کسی اور سے شادی نہیں کرسکتی۔ لبذااس قید کا تعلق عورت کے ساتھ ہوگا اور کیونکہ طلاق اس قید کوشتم کرنے کا نام ہے اس لئے بیصرف عورت کودی جاسکتی ہے اور مرد کی طرف ہے بی دی جاسکتی ہے۔عورت کی طرف سے مردکوہیں دی جاسکتی۔

يهال مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: اگر ہم مان لیں امام شافعی کاریمؤ قف درست ہے کہ طلاق اس ملکیت و رائل

رى براتواس مورت مى بعى طلاق كى بسسرك مورت لى طرف كى بالكتى بالكوندووان بار يين مملوكدنونى ر بربالک اونا ہے۔ میک وسل ہے : مورت کو تھو صرکب جاتا ہے اور تو برکونائ قرار دیا جاتا ہے الہٰدا الملاق مورت ہی کودی جا سے میں ری طرف سے بائے بول یا میں تم پر حرام ہول تو جس طرح ان الفاظ کے ذریعے طااتی ہو مِاتی ہے۔ ای طرث تنہاری روں ہے جمعے طلاق ہو ہوئی ہو ہے اس قیار کر تروید کرتے ہوئے مصنف نے بیات بیان کی ہے الفظ ابا انت کا مطلب علیحد کی مرت المعنی معنی وقتم کرنا ہے اور تعلق کے حوالے سے میال ہوی کی حیثیت مختلف ہے یہی دلیل ہے اہانت کی نسبت دونوں پڑی رَر یا ہے بیٹی معنی وقتم کرنا ہے اور تعلق کے حوالے سے میال ہوی کی حیثیت مختلف ہے یہی دلیل ہے اہانت کی نسبت کے مرف کی جاتی ہے۔ ای طرح حرمت کی نسبت بھی دونوں طرف کی جاسکتی ہے۔ طلاق قید کوختم کرنے کا نام ہے اور بیقیدعورت ے نتے ہوتی ہے شوہر کے لئے تیس ہوتی۔

ضاق دیے یاندریے کے الفاظ استعال کرنے کابیان

وْ وَلَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً أَوْ لَا فَلَيْسَ بِنْسَى عَهِ . قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : هنگلوا ذَكّر فِي الْسَجَامِعِ الصَّغِيْرِ مِنْ غَيْرِ خِلَافِ، وَهَاذًا قَوْلُ اَبِيْ حَنِيْفَةً وَابِي يُوسُفَ آخِرًا . وَعَلَى قَوْلِ مُسحَسِمَيدٍ وَهُسوَ قَوْلُ آبِي يُوسُفَ اَوْلًا تَطْلُقُ وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً، ذَكَرَ قَوْلَ مُحَمَّدٍ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ فِيُسَمَا إِذَا قَالَ لِامْرَاتِهِ : أَنْسِبَ طَالِقٌ وَاحِدَةً أَوْ لَا شَيُّء ، وَلَا فَوْق بَيْنَ الْمَسْاَلَتِيْنِ . وَلَـوْ كَـانَ الْـمَـذُكُـورُ هَاهُنَا قَوْلَ الْكُلِّ فَعَنْ مُهِحَمَّدٍ رِوَايَتَانِ، لَهُ آنَّهُ اَدْخَلَ الشُّكُّ فِي الْوَاحِدَةِ لِلُخُولِ كَلِمَةِ "أَوُ "بَيْسَهَا وَبَيْسَ النَّفِي فَيَسْقُطَ اعْتِبَارُ الْوَاحِدَةِ وَيَبُقَى عَولُهُ أَنْسِ طَالِقَ، بِبِخَلافِ قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ أَوَّلًا لِأَنَّهُ اَدُخَلَ الشَّكَّ فِي أَصْلِ الْإِيْقَاعَ فَلَا يَقَعُ.

وَلَهُمَا أَنَّ الْوَصْفَ مَتَى قُرِنَ بِالْعَدَدِ كَانَ الْوُقُوعُ بِذِكْرِ الْعَدَدِ؛ آلَا تَرَى آنَّهُ لَوُ قَالَ لِغَيْرِ الْمَدْخُول بِهَا : آنْتِ طَالِقٌ تَلَاقًا تَعَلَّلُقُ ثَلَابًا، وَلَوْ كَانَ الْوُقُوعُ بِالْوَصْفِ لَلَغَا ذِكُرُ التَّلاثِ، وَهُـذَا لِآنَّ الْوَاقِعَ فِي الْحَقِيقَةِ إِنَّمَا هُوَ الْمَنْعُوثُ الْمَحْذُوفُ مَعْنَاهُ أَنْتِ طَالِقَ تَطْلِيْقَةً وَاحِدَةً عَلَى مَا مَرَّ، وَإِذَا كَانَ الْوَاقِعُ مَا كَانَ الْعَدَدُ نَعْتًا لَهُ كَانَ الْشَكْ دَاخِلًا فِي اَصْلِ الْإِيْقَاعِ فَلَا يَقَعُ شَيُّءً.

اورا آرمرو نے یہ کیا: تہمیں ایک طلاق ہے یائیں ہے تو یکھ وہ تھ تمیں ہوگا۔ مصنف فرماتے ہیں: '' الجامع الصغیر' میں ایک طرح ذکر کریا گیا ہے اور اما م الدیوسف کا دومرا قول ہی ہے۔ امام کی علیہ الرحمہ کو کرک گیا ہے امام الدیوسف کا دومرا قول ہی ہے۔ امام کی علیہ الرحمہ کو لیا الرحمہ کو لیا الرحمہ کو لیا الرحمہ کو لیا الرحمہ کا الرحمہ کو لیا الرحمہ کو المام کی علیہ الرحمہ کو لیا الرحمہ کا وال المحمہ علیہ الرحمہ کو المام کی علیہ الرحمہ کو المام کی علیہ المحمہ علیہ الرحمہ کا مطابق میں ہوگا۔ آگر یہاں تمام حضرات کا قول نہ کور ہو تو المام کی علیہ الرحمہ المحمہ علیہ الرحمہ میں دوروالیات مسئول کے درمیان کی کو فرق آئیس ہوگا۔ آگر یہاں تمام حضرات کا قول نہ کور ہو تو المام کی علیہ الرحمہ المحمہ علیہ الرحمہ کی درمیان آگی ہات کہ درمیان آگی ہوا کہ درمیان کو درمیان کی درمیان کو درمیان کو درمیان کو درمیان کو درمیان کی درمیان کو درمیان کی درمیان کو درمیان کو درمیان کی درمیان کو د

علامه ابن ہمام حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ اورا گرمرد نے ہیکا جہیں ایک طلاق ہے یا نہیں ہے تو کی واقع نہیں ہوگا۔ مصنف فرماتے ہیں: '' الجامع الصفر' ہیں ای طرح ذکر کیا گیا ہے اورا اس ہیں کسی اختلاف کا ذکر نہیں ہے۔ یہ ام ابوصنیفہ کا قول ہے اورا ام جہ ابو یوسف کا درمرا قول ہے اس صورت میں ایک رجعی ابو یوسف کا پہلا قول ہے اس صورت میں ایک رجعی طلاق واقع ہوجائے گی۔ امام مجمد علیہ الرحمہ کا قول '' میں اس طرح ذکر کیا گیا ہے جب مردیوی ہے ہیں جہیں طلاق واقع ہوجائے گی۔ امام مجمد علیہ الرحمہ کا قول '' میں اس طرح ذکر کیا گیا ہے جب مردیوی ہے ہیں جہیں ایک طلاق ہے کہ نہیں سے اور فقہاء احزاف کے مطابق اور ای طرح ائمہ ثلاث کے زدیک جب اس نے اثبات کے بعد فئی کردی تو طواق واقع نہ ہوگی اورای پر انتمار بود کا تفاق ہے۔ (فتح القدریہ جبھرف ، ج ۸، میں ، ۹۸، بیروت)

علامہ ابن محمود بابرتی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ان دونوں مسائل میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جب کسی شخص نے کہا تھے ایک طلاق ہے یا نہیں ادر دوسرا مسئلہ جب کسی کوطلاق میں شک ہوجائے دونوں کا ایک بی تھم ہے بینی کوئی طلاق واقع نہ ہوگ۔ (عنامیشر ح الہدایہ ، ج۵ میں ۲۳۳، ہیروت)

علامه ابن عابدين شام حنفي عليه الرحمد كمص بير

اس میں شک ہے کہ طلاق دی ہے یائیس تو پیجیس اوراگراس میں شک ہے کہ ایک دی ہے یازیادہ تو قضاء ایک ہے دیا نہ دہ ہے دیا تھ اس میں شک ہے کہ ایک دی ہے یائی اوراگر سی شک ہے کہ ایک دی ہے الب گمان ہے تو اُس کا اعتبار ہے اوراگر اس کے خیال میں زیادہ ہے مگر اُس مجلس میں جو لوگ سے وہ کہتے ہیں کہ ایک دی تھی اگر بیاوگ عادل ہوں اور اِس بات میں اُنھیں بچا جا نتا ہوتو اعتبار کر لے۔

(ردمختار، کتاب طلاق)

امام محمعلیہ الرحمہ نے اپنے مؤتف کی تائید میں بید لیل پیٹی کی ہے: جب شوہر نے انت طالق واحدۃ کہااوراس کے بعد آؤلا کہدویا تولفظ ''او'' کے ذریعے عطف کیا گیا ہے اس لئے بہاں لفظ واحدۃ کا اعتبار ختم ہوجائے گا'اورلفظ انت طالق اپنی جگہ برقر ارد ہے گا اوراس لفظ کے ذریعے چونکہ ایک طلاق واقع ہوتی ہے۔ لہٰذا اس صورت میں ایک رجی طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن اگر شوہر نے بیالفظ کے استعمال کئے ہوں انت طالق اولا تو اس صورت میں طلاق کے واقع کرنے میں شوہر نے شک پیدا کر دیا ہے' اور اصول ہے ہے: شک کی بنیاد پر طلاق نہیں ہوتی لہٰذا ان الفاظ کے نتیج میں طلاق نہیں ہوگی۔ شیخین نے اپنے مؤقف کی تائید میں بیدل کی بنیاد پر طلاق نہیں ہوتی لہٰذا ان الفاظ کے نتیج میں طلاق نہیں ہوگی۔ شیخین نے اپنے مؤقف کی تائید میں بیدل پیٹ کی ہے: جب وصف کوعدد کے ہمراہ ذکر کیا جائے 'تو اس بارے میں اصول ہے ہے : طلاق کا واقع ہونا عدد کے اعتبار سے نہیں ہوگا۔

اس کی مثال ہے ۔ کمی خف نے اپنی ہوی سے بیکہا تھا انت طالق واحدة اوثلاثا تو اس میں طلاق کے واقع ہونے کا اعتبار لفظ واحدة یا ثلاثا کے فرریعے ہوگا۔ اس کا تعلق وصف بینی لفظ طالق کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اور اس بات کی اگلی دلیل ہے ۔ اگر کسی خفس نے اپنی غیر مدخول بہا ہوی کو انت طالق ثلاثا کہا تو یہاں لفظ طائق کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ لفظ علا تا کا اعتبار ہوگا اور اس غیر مدخول بہا ہوی کو تین طلاقیں ہوجا کی گی۔ اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے مصنف نے یہ بات بیان کی ہے : واقع ہونے والی چیز وہ موصوف ہے جو عبارت شدہ لفظ واحدة کی صفت ہے اور عبارت میں محذوف بات بیان کی ہے : واقع ہونے والی چیز عدہ موصوف ہے جو عبارت شدہ لفظ واحدة کی صفت ہے اور عبارت میں محذوف ہے اصل عبارت ہے ہوگی: انت طالق تطلیقة واحدۃ لہٰڈا جب واقع ہونے والی چیز عدد کا موصوف ہے تو شک کا تعلق بھی عدد کے ساتھ ہوگا تو جب عدد کے ساتھ ہوگا تو طلاق واقع ہونے میں جس شک ہوجائے گا' اور شک کی بنیا و جو نکہ طلاق واقع نہونے میں جس جس میں جس میں ہوتی ہے البندا نہ کورہ بالاصورت میں طلاق ہوگی ہی نہیں۔

### طلاق كى نسبت اپنى يابيوى كى موت كى طرف كرئا

﴿ وَلَوْ قَالَ : آنُتِ طَالِقٌ مَعَ مَوْتِي أَوْ مَعَ مَوْتِكَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ﴾ لِآنَهُ اَضَافَ الطَّلَاقَ اِلَى حَالَةٍ مُنَافِيةٍ لَهُ لِآنَهُ اَضَافَ الطَّلَاقَ اِلَى حَالَةٍ مُنَافِيةٍ لَهُ لِآنَ مَوْتَهُ يُنَافِى الْاَهْلِيَّةَ وَمَوْتَهَا يُنَافِى الْمَحَلِيَّةَ وَلَا بُدَّ مِنْهُمَا .

ترجمه

اورا گرمرد نے مید کہا جمہیں میری موت کے شاتھ طلاق ہے یا تھہیں تنہاری موت کے ساتھ طلاق ہے تو بچھ بھی نہیں ہوگا'

كونكدم وفي طلاق كى تبعث التى مالت كى طرف كى بي جواس كے منافی بي كونكدم دوك مومت اس كى الجيت كے منافی برگی اور مورت كى موت طلاق كائل بونے كے منافى بوكى أس ليے (طلاق بونے كے لئے) دونوں كاز تد ، بوتا ضرورى ہے۔

يبال مصنف نے بيمسئله بيان كيا ہے: اگر شوہر نے بيا لقاظ استعال انت طالق مع موتى اومع موتك كه ميرى موت كے ماتھ یا تمہاری موت کے ساتھ تمہیں طلاق ہے آ کوئی بھی چیز واقع نہیں ہوگی چونکہ اس تخص نے طلاق کی نیت ایک الیمی عالت کی طرف کی ہے جوطلاق کے منافی ہے مینی اس میں طلاق ہوئی نبین سکتی۔اردوزیان میں اگر چہ لفظ نمع کا ترجمہ سماتھ کیا جاتا ہے لیکن مر بی کے بحاور ہے کے پوش نظراس کا ترجمہ فوراً بعد کرنا زیادہ متاسب ہوگا اور بیفوراً بعد کی حالت وہ ہے جوطلاق کے منافی ہوگی مصنف نے اس کی دلیل میرپیش کی ہے: جب شو ہر کا انتقال ہوجائے تو اس صورت میں شو ہر طلاتی دینے کا الل نہیں رہتا۔ عورت کا انتقال ہو جائے تو اس صورت میں محورت طلاق ہونے کا محل نہیں رہتی ہے۔ای لئے طلاق کے لئے ان دوتوں کا زندہ ہوتا ضروری ہے البترا مذكور وبالامسئلي مين طلاق واقع نبيس ہوگی۔

## جب شوہریا بیوی ٔ دوسر سے فریق کے مالک بن جائیں

﴿ وَإِذَا مَسَلَكَ الرَّجُلُ امْرَاتَهُ اَوُ شِقُصًا مِنْهَا اَوْ مَلَكَتْ الْمَرْاَةُ زَوْجَهَا اَوْ شِفُصًا مِنْهُ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ ﴾ لِللَّمُنَافَاةِ بَيْنَ الْمِلْكَيْنِ . آمَّا مِلْكُهَا إِيَّاهُ فَلِلاجْتِمَاعِ بَيْنَ الْمَالِكِيَّةِ \* وَالْــمَــمُــلُـوْكِيَّة، وَامَّا مِلْكُهُ إِيَّاهَا فِلَانَّ مِلْكَ النِكَاحِ ضَرُودِيٌّ ولَاضَرُودَةَ مَعَ قِيَامٍ مِسْلُكِ الْيَمِيْنِ فَيَنْتَفِى النِّكَاحُ ﴿ وَلَوْ اشْتَرَاهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا لَمْ يَقَعُ شَيءٌ ﴾ إِلَانَ الطَّلَاق يَسْتَلُوعِي قِيَامَ النِّكَاحِ، ولَا بَقَاءَ لَهُ مَعَ الْمُنَافِي لَا مِنْ وَجَهٍ ولَامِنْ كُلِّ وَجُهٍ، وكذا إِذَا مَلَكُتُهُ أَوْ شِقْصًا مِنْهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ لِمَا قُلْنَا مِنُ الْمُنَافَاةِ . وَعَنْ مُحَمَّدٍ آنَهُ يَقَعُ لِاَنَّ الْعِلَّةَ وَاجِبَةٌ بِنِحَلافِ الْفَصْلِ الْاَوَّلِ لِاَنَّهُ لَا عِلَّةَ هُنَاكَ حَتَى حَلَّ وَطُوُهَا لَهُ.

اورا گرمردائی بیول کامالک بن جائے یا بیول کے (جسم کے ) کچھ حصے کامالک بن جائے یا بیون شوہر کی مالک بن جائے یا شو ہرکے (جسم کے ) کچھ جھے کی مالک بن جائے تو وہ دونوں علیحدہ ہو جا کئیں گئے کیونکہ ملک بمین اور ملک نکا ہمندنیوں ایک دوسر ۔۔۔ کی ضدین ۔ مورت کے مالک بنے کی صورت میں میقض بیما ہوگا وہ اپنے تنو ہر کی مالک بھی بن جائے گی اور مملوک بھی رے گی۔ جہال تک مرد کے مالک بونے کاتعلق ہے تو دواس لیمکس تیں ہے کہ نکاٹ سے متعلق ملک ستانی میں ورت کے پیش نظر تی

لیکن جب اے ملک میمین حاصل ہوتی تو اب نکان کی ضرورت باتی نہیں رہے گی اس لیے وہ بھی شم ہو جائے گا۔ (ایی صورت بن ) اگر مردُ عورت کو خرید نے سے بات ضروری ہے کہ بیلی اگر مردُ عورت کو خرید نے سے بات ضروری ہے کہ بیلی ہے تکائی موجود ہوا اور اس صورت میں نکائ شوعم فی طور پر موجود ہے اور شدی کالی طور پر موجود ہے۔ ای طرح اگر تورت کمل طور پر مردکی ما لک بن جائے تو بھی طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ ایک دوسر کی ضدموجود ہے جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ امام محر علیہ الرحمہ نے میہ بات بیان کی ہے: ایسی صورت میں طلاق واقع ہوجائی کی کیونکہ والی اس عورت پر عدت کی اوائی واجب ہے۔ (اور اس دور ان طلاق ہوگئی ہے) لیکن بہلی صورت اس سے مختلف ہے کیونکہ وہ باس عدت کی اوائی واجب نہیں ہے بلکہ اس وقت مراشرت کرتا جا تر ہوجات ہے۔

اختيار طلاق ميں اتوال اسلاف

حماد بن زیرنقل کرتے ہیں کہ میں نے ابوب سے بوچھا کہ آپ حسن کے علادہ کی اور شخص کو جائے ہیں جس نے کہا کہ ہوی سے سے سے کہ جہارا معاملہ تمہارا معاملہ تمہار سے ہاتھ میں ہے تین طلاق واقع ہوجاتی ہیں فرمایا ہیں حسن کے سواکسی کوئیں جانتا پھر قرمایا اسے اللہ بخشش فرما بھیے سے حدیث قمادہ سے بینی انہوں نے ابو ہریرہ سے اور انہوں نے نبی کریم الیافیہ کی کہ آپ نے فرمایا تین طلاقیں ہوگئیں ابوب کہتے ہیں کہ میں نے گئیر سے ملاقات کر کے اس کے بارے میں بوچھا تو انہوں نے اس سے لا علمی کا اظہار کیا پھر میں حضرت قمادہ کے باس ہے لا میں حضرت قمادہ کے باس ہے سے مصرف سلیمان بن محرب کی جماد بن زید سے روایت سے جانے ہیں میں نے امام بخاری سے اس صدیث کے متعلق بوچھا تو انہوں نے فرمایا ہم سے بھی سلیمان بن حرب کی جماد بن زید سے روایت سے جانے ہیں میں نے امام بخاری سے اس صدیث کے متعلق بوچھا تو انہوں نے فرمایا ہم سے بھی سلیمان بن حرب ، حماد بن زید سے بہی حدیث ہیں۔

میلیمان بن حرب ، حماد بن زید سے بہی حدیث قبل کرتے ہیں ۔ لیکن یہ حضرت ابو ہریرہ پر موقوف ہے بینی حضرت ابو ہریرہ کا قول سے سالیمان بن خرب ، حماد بن زید سے بہی حدیث ہیں۔

بوی کوطلاق کے احتیار دیے میں فقہی مذاہب

مسروق حفرت عائشے اس کی شل دوایت کرتے ہیں کہ پیصدیت سستھے ہے ہیوں کو افقیار دینے کے مسئلہ میں اہل علم کا اختلاف ہے حضرت عمراور عبداللہ بن مسعود فریاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی ہوں کو طلاق کا افقیار دے اور وہ خود کو طلاق دیدے تو ایک طلاق با سکه بوگی ان سنه مید محمی مردی به که دوایک طلاق رجعی بھی دے سکتی ہے لیکن اگر دوا ہے شو ہر کوافتیار کرے تو ہجھی نیں دمزت مل سے منقول ہے کہ اگر وہ خود کواختیار کرے گی تو ایک طلاق بائن ادرا گروہ اپنے شو ہر کے ساتھ ربنا اختیار کرے گی تو ا یک طلاق رجعی ہوگی حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ اگر اس نے اپٹے شو ہر کو اختیار کیا تو ایک اور اگر خود کو اختیار کیا تو تین طلاق واقع ہو مائیں گی۔اکٹر فقہام علاء محابداور تابعین نے اس باب میں حضرت عمر اور عبداللہ بن مسعود کا قول اختیار کیا ہے مفیان تورى اورابل كوفه كالجمي يةول بإمام احتربن طنبل حصرت على كةول يرحمل كرته بين \_

(جامع ترقدى: جلداول: حديث تبر 1188)

يبال مصنف نے بيدمسكله بيان كيا ہے: ميال بيوى جن سے كوئى ايك دوسرے فريق كے كسى جزوكا مالك بن جائے كواس وقت ان کے درمیان علیحد کی ہوجائے گی کیونکہ دوشم کی ملکیت ایک براتھ جمع نہیں ہوسکتی ہیں۔

اس کی صورت بیہ ہوگی: کمی مخفس نے کسی کنیز کے ساتھ شادی کی اور پھراس کنیز کوخر پدلیا یا کسی عورت نے کسی غلام کے ساتھ شادی کی اور پھراسے خریدلیا۔اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے مصنف نے بیہ بات بیان کی ہے: جہاں تک عورت کے مرد کے ما لک ہونے کا تعلق ہے تو اس کے نتیج میں بیصور تحال سامنے آئے گی کہ دہ عورت ایک اعتبار سے مالک ہوگی اور دوسرے اعتبار ے پین نکاح کے حوالے ہے اس مرد کی مملو کہ ہوگی تو بید دونوں صور تیں ایک سماتھ جمع نہیں ہوسکتی ہیں۔ یہاں مصنف نے بید سئلہ بیان کیا ہے: کوئی مخص اپنی بیوی کؤجو پہلے کسی کی کنیز تھی اسے خرید لیتا ہے 'پھرا نے طلاق دیدیتا ہے' تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔اس کی دلیل سے ہے: طلاق تواس وفت ہوسکتی ہے جب نکاح برقر ار ہو جبکہ یہاں توان کا نکاح برقر ار بی نبیس رہا۔اس طرح عورت اگراپنے شوہر کی مالک بن جاتی ہے یاشوہر کے کسی حصے کی مالک بن جاتی ہے اور پھرشو ہراسے طلاق دیدیتا ہے تو بیباں بھی طلاق واقع نہیں موكى كيونكداس صورت بسان كانكاح بالنبيس رباتوطلاق كيد باقى روسكتى بـــ

ا مام محمر عليه الرحمه سے أيك روايت بير منقول ہے: الي صورت بيس طلاق واقع ہوجائے كي كيونكه جب ان دونوں كا نكاح ختم ہوا تھا تو عدت واجب تھی اور عدت کے وقت طلاق دی جاشکتی ہے کیکن بیمرف اس صورت میں ہوسکتا کہ جب کو لی عورت اینے شو ہر کی جو کسی دوسر ہے خص کا غلام تھا ما لک بنی ہو لیکن اگر مروا ٹی بیوی کا ما لک بنا ہو کیے وہ عورت کسی کی کنیز ہواور مرد نے اسے خریدلیا تواس صورت میں طلاق دا تع نہیں ہوگی ادر شو ہر کو بین حاصل ہوگا: دہ اس مورت کے ساتھ صحبت کرے۔

### مشروط طلاقين ذكركرن كابيان

اورطلاق اورطلاق، يامشروط تين طلاقيس ذكركر \_ محرطلاقول كو بغيرعطف شرط مديه يبلي ذكركر ديا بومثلاً يول كم تجفي طلاق طلاق طلاق اگرتو فلال کام کرے ہتو ان تینوں صورتوں میں متفرق شدہ طلاقوں میں ہے ایک ہی طلاق ہوگی جو بائنہ ہوج کے گی اور باتی دولغو ہو جائیں گی ، کیونکہ ان میں سے بہل صورت میں جب اس نے '' تجھے ایک طلاق'' کہا تو بیوی بغیر عدت نکاح سے خارج ، ہوجائے گی تو وہ اس کے بعد طلاق کامکل ہی نہ رہی تو ہاتی دو کے وقوع کے دفت بیوی طلاق کامکل نہتی لہذا وہ دونوں طلاقیں برکار رانو) ہو گئیں، اور دوسری صورت میں چونکہ شرط مقدم ہے اس لئے شرط کے وجود پر پہلی طلاق کے بعد ہاتی دوطان توں کا مل نہ رہی ہی ہوں کہ اور دوسری صورت میں ہوگئے۔ وہ پہلی طلاق کے ساتھ بی ہائے ہوگئی لہذا ہاتی ووٹوں انو ہو گئیں، شرط کے پائے جانے پر ، گویا بول کہ ہا تھے طلاق دطفاق وطلاق، توبید پہلی صورت کی طرح ہوگئی، اور تیسری صورت میں اس لئے کہ تعلیق کا تعلق صرف آخری طلاق ہے ہوا کیونکہ طلاقوں کے بعد اس نے شرط ذکر کی جس نے تیسری طلاق کے وقوع ہے دوک دیا، اور پہلی دونوں عطف نہ ہونے کی دلیل سے تیسری کے ساتھ مربوط نہ ہوئی تو وہ بائد ہوگئی تو اس کے بعد دو دوسری مربوط نہ ہوئی تو وہ بائد ہوگئی تو اس کے بعد دو دوسری غیر مشروط اور تیسری افوج و گئیں، جب بیٹے داقع ہوگئی تو اس کے بعد دو دوسری غیر مشروط اور تیسری معلق اور مشروط کا کل نہ رہی لہذا ووسری اور تیسری افوج و گئیں، جب بیٹے کورہ مسائل معلوم ہو گئے

جب شوہرطلاق کوآ قائے آزاد کرنے کی ظرف منسوب کرنے

2.7

ربمہ
اور جب عورت کی دور کے خفن کی کنیر ہو اور اس کا شوہراس سے ہے۔ جب تہارا ما لکتہ ہیں آ زاد کردے تو اس کے
ساتھ ہی تہہیں دوطلاقیں ہوں گی اور پھراس عورت کا ما لگ اس کوآ زاد کردے تو عورت پر طلاق واقع ہوجائے گی لیکن خاوند کو
رجوع کا اختیار ہوگا 'گیونکہ شوہر نے طلاق کوآ زاد کیے جانے کے کمل یا آ زاد ہونے کے کمل کے جاتھ معلق کیا ہے 'بندالفظ' عتین'
دونوں کوش مل ہوگا اور جوشر طمقرر کی گئی ہے وہ فی الوقت ہوجو دئیں ہے تا ہم مستقبل میں اس کے موجود ہونے کے توقع کی جستی
ہے اور عمم کا تعلق شرط کے ساتھ ہے ان طرح آ زاد کرنے یا آ زاد ہونے کو بھی اسی صفت کے ساتھ موتوف کیا گیا ہے کہ جب مرد
نے انت طالق کہا تو عتق اور اعتماق موجود دئیں سے تا ہم مستقبل میں ان کے موجود ہونے کی توقع کی جاستی ہے اور تھم یعنی طارق

کواتی ہونے کاتعلق بھی ای چیز کے ساتھ ہے معلق صورت بھی طلاق دینے کا تھرف ہمادے زویک ای وقت پایا جائے کا استرط موجود ہوگی تو بیمال پر طلاق دینے کا تعلق کیونگ آزاد کو نے ساتھ ہے اس لیے پہلے آزاد ہوئے یا آزاد کرنے کا عمل موجود ہوگا اور پھراس کے بعد طلاق واقع کی جے ۔ ۔ ۔ پھر طلاق واقع ہوئی۔

ال ليطلاق آ زاد ہونے كے بعد ہوگى اور تورت يواس وقت واقع ہوگى جب وو آ زاد ہوجائے كى اوراكى صورت مى دو طلاقوں كے ذريعے وہ بائن بيس ہوگى ۔ جبال تك اس بات كاتعلق بكر لفظ "معيت كے مقبوم من استعال ہوتا ہے أو اس كا جواب يہ ہے : يہ بعض اوقات موفر ہونے كے مغہوم ملى بھى استعال ہوتا ہے جبيا كے ارشاد بارى تعالى ہے ۔ "بے شك تنى كے بعد آ سانى ہے بے شك تنى كے بعد آ سانى ہے " يوشر ط ہونے كى وليل سے يبال پر "مع" سے مراد بعد كامغموم ہوگا۔

نلامتم الدین تمر تا شی خفی نلیدالرمد لکھتے ہیں کداس کی تورت کسی کی بائدی ہے اس نے آس ہے کہا کل کاون آئے تھے کو دوطلاقیں اور مولی نے کہا کل کا دن آئے تو تو آزاد ہے تو دو طلاقیں ہوجا کیں گی اور شوہر رجعت نہیں کرسکنا مگراس کی مذت تین حیض ہے اور شوہر مریض تھا تو میدوارث نہ تو گی۔ (تنویر الابصار ، کمار طلاقی)

یمال مصنف نے بید مسئلہ بیان کیا ہے: اگر کوئی مخص ای بیوی سے میر کیے: جبکہ وہ بیوی کسی دوسرے مخص کی کنیز ہوؤ جیسے بی تمہارے آتا نے تمہیس آزاد کیا تمہیں دوطلاقیں ہوجا کمیں اور پھراس کنیز کا آتا اسے آزاد کر دے تو اس کنیز کے شوہرکور جو می کرنے کاحق ہوگا۔

اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے مصنف نے یہ بات بیان کی ہے۔ اس کیم کی دلیل یہ ہے: شوہر نے طلاق دینے کوفعل کو آزاد کرنے یا آزاد ہونے کے ساتھ معلق کیا ہے۔ یمبال مصنف نے دوچیزوں کا ذکر کیا ہے آزاد کرنا آزاد ہونا۔ اس کے بعد مستف نے بات کی وضاحت کی ہے: شوہر نے جولفظ استعمال کیا ہے وہ عتق اوراعماق دونوں کے ہونا۔ اس کے بعد مصنف نے اس اصول کی وضاحت کی ہے: شرط اس چیز کو کہتے ہیں جوز مانہ موجود میں پائی مفہوم پرشتمل ہے اس کے بعد مصنف نے اس اصول کی وضاحت کی ہے: شرط اس چیز کو کہتے ہیں جوز مانہ موجود میں پائی منہوم پرشتمل ہے اس کے بعد مصنف نے اس اصول کی وضاحت کی ہے: شرط اس چیز کو کہتے ہیں جوز مانہ موجود میں پائی منہوم پرشتمل ہے اس کے بعد مصنف نے والے وقت میں اس کی موجود گی کا اِمکان ہوتا ہے جبارہ کم کا تعلق شرط سے ہوتا ہے۔

اس کے بعد مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: جوچیز فدکور ہے لیمی "اس کی یہی صفت ہے لیمی وہ زمانہ موجود میں پایانہیں جارہا ہے لیکن آئے آئے والے زمانے میں اس کے پائے جانے کا امکان ہے جبکہ تھم کا تعلق بھی اس سے ہے۔ پھر مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: اس کے لیمی آزاد ہونے کے ساتھ جس چیز کو معتق کیا گیا وہ وہ تطلیق "لیمی طلاق دینے کا فعل ہے۔

ال کے بعد مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: ہم نے عتق کے ساتھ جس چیز کو 'معلق کیا ہے وہ تطبیق ہے'

المست المن الله المن المنظر ارویا ہے کیونکہ جب تعلیق ہولین کسی چیز کو دوسرای چیز کے ساتھ مشروط کیا تھیا ہواتو الی صورت رہی نہا ہوئے کا الفاظ کے ذریعے النادوچیز ول کوایک دوسرے کے ساتھ مشروط کرتا مشرط کی مؤجود گی کے بہتے والے گئے والے گئے النادوچیز ول کوایک دوسرے کے ساتھ مشروط کرتا مشرط کی مؤجود گی کے وقت تعلیق بن جائے گا۔

مصنف کی بیعبارت کچھ پیچیدہ ہے۔ دراصل وہ اس بات کی وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں: جب ندکورہ بالاتعباق لیعنی مصنف کی بیعبارت کچھ پیچیدہ ہے۔ دراصل وہ اس بات کی وضاحت کرنا چاہ دہے ہیں: جب ندکورہ بالات یا مشر وط صورت میں شرط پائی جائے گئ تو تھم کے طور پر طلاق دینے کا تعلی سامنے آئے گئ کیونکہ انسان کا اختیار طلاق: ینا ہے۔ طلاق کا ہوجا نا اس کا تعلق شرقی تھم کے ساتھ ہے۔ اس سے میڈ پیجہ سامنے آتا ہے: شوہر نے طلاق دینے کو معلق قرار دیا ہے لانداجس چیز پر معلق کیا گیا ہے اس سے میڈ بیر معلق کیا گیا ہے لائے اللہ اللہ کیا گیا ہے لیون عبق وہ طلاق نبیل ہوگا بلکہ طلاق دینا ہوگا۔

اس سے بعد مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: جب آپ نے طلاق دینے کے مل کو آزاد ہونے کے ساتھ معلق کیا ہے 'تو اس کا لاز می نتیجہ یہ ہوگا: معلق کیا ہے 'تو اس کا لاز می نتیجہ یہ ہوگا: معلق کیا ہے 'تو اس کا لاز می نتیجہ یہ ہوگا: معلق کیا ہے 'تو اس کا لاز می نتیجہ یہ ہوگا: معلق کیا ہے 'تو اس کا لاز می نتیجہ یہ ہوگا: معلق کیا ہوئے کے بعد ہوئی مطلاق طلاق ویٹ کے بعد ہوئی مطلاق ویٹ کے بعد ہوئی ہے 'لہذا اس مورت کو نین طلاق میں جانے گا جب وہ آزاد تھی اور آزاد مورت کو نین طلاقیں دی جاتی ہیں البذا شو ہرکی دی ہوئی نہ کورہ ہالا ووطلاقوں کے ذریعے حرمت غلیظ ٹابت نہیں ہوگی اور شوم کورجوع کرنے کا اختیار باقی رہے گا۔

اور شرط کی موجودگی میں میطلاق دینا ہوگا۔

جب شو ہرطلاق اور آقا آزادی کوایک ہی وقت کی طرف منسوب کریں

﴿ وَلَوْ قَالَ ﴿ إِذَا جَاءَ غَدْ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ وَقَالَ الْمَوْلَى ﴿ إِذَا جَاءَ غَدُ فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَحَاءَ الْمَوْلَى ﴿ إِذَا جَاءَ غَدُ فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَحَاءَ الْمَوْلَى ﴿ إِذَا جَاءَ غَدُ فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَحَاءَ الْمَوْلَى ﴿ إِذَا جَاءَ غَدُ فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَعَاءَ الْمَوْلَى ﴿ إِذَا جَاءَ غَدُ فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَعَاءَ الْمَوْلَى ﴿ إِذَا جَاءَ غَدُ فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَعَاءَ الْمَوْلَى ﴿ إِذَا جَاءَ غَدُ فَانْتِ حُرَّةٌ فَعَنَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ وَعِلَمُ اللَّهُ وَعِلَا عَنْدَ الْمِعْدَةُ وَالِيقَاعَ وَالِينَ الرَّافِقَاءَ الرَّجُعَةَ ﴾ عَلَيْهَا، لِآنَ الزَّوْجَ قَرَنَ الْإِيقَاعَ وَابِي يُولِسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ ﴿ وَوَجُهَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ﴾ عَلَيْهَا، لِآنَ الزَّوْ وَجَ قَرَنَ الْإِيقَاعَ وَابِي يُولِسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ ﴿ وَوَجُهَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ﴾ عَلَيْهَا، لِآنَ الزَّوْ جَ قَرَنَ الْإِيقَاعَ

وَلَهُ مَا أَنَّهُ عَلَى الطَّلَاقَ بِمَا عَلَقَ بِهِ الْمَوْلَى الْعِنْقُ ثُمَّ الْعِنْقُ يُصَادِفُهَا وَهِي آمَةُ فَكَذَا الطَّلَاقُ وَالطَّلَاقُ وَالطَّلَاقُ اللهُ وَلَى لِآنَهُ عَلَقَ الطَّلَاقُ وَالطَّلَاقُ وَالطَّلَاقُ اللهُ وَلَى لِآنَهُ عَلَقَ الطَّلَاقُ اللهُ وَلَى لِآنَهُ عَلَقَ الطَّلَاقُ اللهُ وَلَى الْعَنَقِ عَلَى مَا قَرَّرُنَاهُ، وَبِحِلَافِ الْعِدَّةِ لِآنَهُ السَّطُلِينَ بِاعْتَاقِ الْمُولَى فَيقَعَ الطَّلَاقُ بَعْدَ الْعِنْقِ عَلَى مَا قَرَّرُنَاهُ، وَبِحِلَافِ الْعِدَةِ لِآنَهُ لَا السَّطُلِينَ إِلاَ عَنَاقِ اللهُ عَلَى الْعَلَيْقِ لِآنَهُ عَلَى مَا اللهُ عَنَاقِ اللهُ عَنَاقِ اللهُ وَيَكَا الْحُرْمَةُ الْعَلِيظَةُ يُؤْخَذُ فِيهَا بِالاَحْتِبَاطِ، ولاَ وَجُهَ الله عَلَيْهُ اللهُ عَنَاقِ لاَنَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنَاقِ لاَنَّةُ عَلَيْهُ اللهُ ال

2.7

اوراگرشوہرنے بیوی سے بیکھا: جب کُل آئے گاتو تہہیں دوطلاقیں ہوں گا اور جب تک دودور سے مرد سے نکاح کرے (طلاق آئے گا تو تم آزاد ہوگا تو آئے دن (اس جورت کو دوطلاقیں ہوجا تیں گا) اور جب تک دودور سے مرد سے نکاح کرے (طلاق یا نیو وہیں ہوجاتی ہوگا ہے گا تو تم آزاد ہوئا کہ کے طال ہیں ہوگا ۔ 'براس کی عدت تین چین ہوگا ہے گا ہے ہوئا ہوگا کو کر شوہر نے طلاق کے امام مجمد علیہ الرحمہ نے یہ بات بیان کی ہے: الی صورت میں خاو ند کو رجوع کرنے کا اختیار ہوگا کو کو گو کہ شوہر نے طلاق کے وقوع کو آغاز کو آغاز کو کہ تو تا کے آزاد کو کہ تا تھا تھا تھا کہ اور آزاد ہوتا آئزاد کو کہ تا تھا گا تھا کہ اور آزاد ہوتا آئزاد کو مطلق کیا تھا اس کیے جس کر ساتھ ہوگا کو باتھ تھا کہ کہ اس کے جس کر ساتھ ہوگا کو باتھ تھا کہ ساتھ ہوگا کو باتھ تھا کہ ساتھ ہوگا کو بیا تا اور ہوتا کا تو اس کی مثال پہلمسکلی ما نند ہو کر سے طلاق دینالا زی طور پر آزاد ہونے کے ساتھ ہوگا کو بیآزاد وہونا کی اند ہو تا کے اس کے ماتھ ہوگا کو بیآزاد وہونے کے بعد طلاق ہوگی کو اس کی مثال پہلمسکلی ما نند ہو جائے گی ۔ بہی دیل ہے: اس کی عدت تین چین مقرد کا گئی ہے۔ شیخین کی دلیل ہے: شوہر نے طلاق کو ای شرط کے ساتھ معلق کیا جائے گی ۔ بہی دیل ہے: اس کی عدت تین چین مقرد کی گئی ہے۔ شیخین کی دلیل ہے: شوہر نے طلاق کو ای شرط کے ساتھ معلق کیا جائے گی ۔ بہی دیل ہے: اس کی عدت تین چین مقرد کی گئی ہے۔ شیخین کی دلیل ہے: شوہر نے طلاق کو ای شرط کے ساتھ معلق کیا جب شیخین کی دلیل ہے۔ شوہر نے طلاق کو ای خارد کی طلاق ہو تا کے آزاد کی کو میاں صاحت میں طلی گئی جب وہ کیر تھی تو ای کھر تھی تو ای کھر تا کھر کی طلاق کی جورت کو اس صاحت میں طلی گئی جب وہ کیر تھی تو ای کھر تا کہ کو میاتھ تو تا کے آزاد کی کو میاتھ کو ایک سے تو ہوئے گئی جب میں گئی تو اس کی میاتھ تو تا نے آزاد کی کو میاتھ کیا گئی تو سے کو کھر تو کھر تو کھر تا کو اس کی خورت کو اس صاحت میں سے گئی جب وہ کیر تھی تو ای کھر تا کو کھر تا کو کھر تو کھر تا کو کھر تا کو کھر تا کہ کو کھر تا کو کھر تا کو کھر تا کو کھر کے کھر تا کو کھر کھر تا کو کھر تا کو کھر تا کو کھر تا کہ تو کھر تا کہ کو کھر تا کے کھر تا کو کھر تا کو کھر تا کو کھر تا کو کھر تا ک

ہوئی تھی میسا کہ ہم پہلے مید ہات میان کر مجے میں۔اور منام عدت میں مختف اس کیے ہے کیونکہ احتیاط کے بین ظراس کی مدت تین جیش قراردی کی ہے ای طرح حرمت کوئی (احتیاط کے پی نظر) حرمت مغلظ قراردیا گیا ہے۔امام محد مایدالرحمہ نے جو بات عان کی ہے اس کی کوئی ولیل فیس ہے کیونکہ امر آزاد مونا آزاد کرنے کے ساتھ ہوگا کیونکہ وہ علید ہے تو ای طرح طاباتی ہونا طلاق وسینے کے ساتھ ہوگا' کیونکہ طلاق دینا' طلاق کی علت ہے اس لیے وہ دونوں ل جا کیں ہے۔

وجودشرطس يهلطلاق ديني سابطال تعلق

علامه علاؤالدين حنفي عليه الرحمه نكعت بين كهطلاق كتى شرط برمعلق كتفي اورشرط پائى جانے يے بہلے تمن طلاقيں ديدي تو تعليق باطل ہوئی لیعنی و وعورت مچراس کے نکاح میں آئے اور ابشرط پائی جائے تو طلاق داقع ندہوگی اور اکر تعلیق کے بعد تین ہے کم طلاقیں دیں تو تعلیق باطل ندہوئی لنبذااب اگر عورت اس کے تکاح میں آئے اور شرط پائی جائے تو جتنی طلاقیں معلق کی تھیں سب واتع ہوجائیں کی بیائس صورت میں ہے کہ دوسرے شوہر کے بعذاس کے نکاح میں آئی۔اور اگر دو ایک طلاق دیدی پھر بغیر ووسرے کے نظام کے خود تکام کرنیا تو اب تین میں جو باتی ہے واقع ہوگی اگر چہ بائن طلاق دی ہو یارجن ک عذب ختم ہوگی ہوک بعدعة ت رجعي من بھي عورت نكاح سي نكل جاتى ہے خلامہ بيہ كدملك نكاح جانے سے تعلق باطل نہيں ہوتی۔

ایک مرتبہ شرط پائی جانے سے تعلیق فتم ہوجاتی ہے بین دوبار وشرط پائی جانے سے طلاق نہ ہوگی مثلا عورت ہے کہا اگر تو فلال كم من كى يا تونے فلال سے بات كى تو تھے كوطلاق ہے كورت اُس كے كھے گئى تو طلاق ہوگئى دوبارہ پھر تنى تو آب واقع ند ہوكى ك اب تعلیق کا تھم باقی نہیں مرجب بھی یا جب جب باہر بارے لفظ سے علیق کی ہے تو ایک دوبار پرتعلیق ختم نہ ہوگی بلکہ تین بار ہیں تین طلاقیں واقع ہونگی کہ یسب سیک آسما کا ترجمہ ہاور بیلفظ عموم افعال کے واسطے آتا ہے مثلاً عورت سے کہا جب بھی تو فلاس کے کھر جائے یا فلال سے بات کرے تو تھے کوطلاق ہے تو اگر اُس کے گھرتین بارگی تین طلاقیں ہو کئیں اب تعلیق کا تھم ختم ہو گیا لیعن اگروہ عورت بعد حلالہ پھراس کے نکاح میں آئی اب پھراس کے گھر گئی تو طلاق واقع نہ ہوگی ہاں اگر ہوں کہا ہے کہ جب بھی میں اُس ے نکاح کروں تو اُسے طلاق ہے تو تمن پر بس بیس بلکہ سوبار بھی نکاح کرے تو ہر بارطلاق واقع ہوگی۔

اورای طرح اگران نے بیکھا کہ جس جس تخص سے تو کلام کرے تھے کوطلاق ہے یا ہراُس عورت سے کہ میں نکاح کرول اُسے طلاق ہے یا جس جس وقت توبیکام کرے تھے پرطلاق ہے کہ بیالفاظ بھی عموم کے واسطے ہیں ،للبذاایک بار میں تعلیق ختم نہ ہوگ ۔ طلاق كوآنے والے دن معلق كرنے سے وقوع طلاق

اس کی عورت کسی کی با ندی ہےاس نے اُس ہے کہاکل کا دن آئے تو تھے کو دوطلاقیں اور موٹی نے کہاکل کا دن آئے تو تو آزاد ہے تو دو طلاقیں ہو جائیں گی اور شوہر رجعت نہیں کرسکتا گراس کی عدّت تمن حیض سے اور شوہر مریض تھا تو یہ وارث نہ

بوكى \_ (تنويرالابسار،باب تعلق)

یبال مصنف نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے: اگر شو ہر یہ ہے: جب کل کا دن آئے گا تو تمہیں دوطلا قیں ہیں اور آقا یہ ہے:
جب کل کا دن آئے گا تو تم آزاوہ و تو جب اگلا دن آئے گا تو کیز کو دوطلا قیں ہوجا کیں گی اور ان دوطلا توں کے نتیج میں حرمت معلقہ ٹابت ہوجائے گی اور وہ تورت اپنے شوہر کے لئے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک وہ دورت شوہر کے ساتھ شادی کر کے طلاق یافتہ یا ہوہ نہیں ہوجاتی ۔ یہاں مصنف نے اس بات کی دضاحت کی ہے: وہ تورت تین جیف تک عدت شن جیف ہوتی ہے۔ مصنف نے یہ دوضاحت کی عدت شن جیف ہوتی ہے۔ مصنف نے یہ دوضاحت کی تک عدت گن اور کی کوئکہ وہ آزاد ہو چکی ہے اور آزاو تورت کی عدت تین جیف ہوتی ہے۔ مصنف نے یہ دوضاحت کی ہے ہوئی کہ امام ابو صنیفہ اور امام ہوسف کے زدیک ہے۔ امام محمد علیہ الرحمہ اس بات کے قائل ہیں: اس صورت میں شو ہر کو رجون کرنے کا حق صاصل ہوگا۔ امام محمد علیہ الرحمہ نے اپنے موقف کی تائید ہیں یہ دلیل چیش کی ہے: شوہر نے طلاق وہ تع میں خوالی مشرط کے ساتھ معلق کیا ہے جس شرط پر آقا کو نے کو آتا تھا کہ دور کرنے کو معلق کیا تھا اور وہ شرط آنے والے دن کی آخہ ہے جوسب کے طور پر منعقد ہوگا۔

دوسری طرف آزاد ہونا' آزاد کرنے کے ساتھ ہے یعنی عنق'اعمّاق کے ساتھ ہے۔اس کی دلیل ہیہے:امّی ق یعنی آزاد کرنے کاعمل معنق میعنی آزاد ہوئے کی علت ہے۔

اوراصول بہ ہے: عُلْت اس چیز کو کہتے ہیں: آ دی کا کسی کام کی استطاعت نینی قانونی حق کی موجودگی میں کسی نعل کو سرانجام دیتا بینی انسان سے اس نعل کا صدورای دفت ہوجب وہ اس کی قدرت بھی رکھتا ہواور بیقدرت اس نعل کی ملت کی حیثیت رکھتی ہے لندا نتیجہ بینکلنا جا ہے کہ علت نعل سے الگ نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ پائی جاتی ہے۔

مصنف نے اس کے بعداس بات کی وضاحت کی ہے: طلاق وینا اور آزاد کر ناان دونوں کے لئے ایک ہی چیز شرط ہے اس لئے طلاق دینے کافیل آزاد کرنے کے فعل کے ساتھ ہوگا اور کیونکہ طلاق ہوجانا طلاق دینے کا تھم ہا ہونے کی طلاق دینے کا تعم ہا کی سنے یہ طلاق دینے کے بعد واقع ہوگی۔ لہٰذا نتیجہ یہ نکلا: آزاد کرنے اور طلاق دینے کا فعل ایک ساتھ ہے کین طلاق ہونے کی صورت بعد میں پائی گئی ہے نہٰذا یہ سنلہ بھی سابقہ سنلے کی مائند ہوجائے گا اور اس کے بارے میں ہم یم بحکم دیں عے ورت کو طلاق اس وقت ہوئی جب وہ آزاد ہو چکی تھی اور آزاد گورت کو کیونکہ تمن طلاقیں دی جا کتی ہیں اس لئے دو طلاقیں دی جا سے ہی تین جس اس کے دو طلاقیں دی جا سے ہوئی جب وہ آزاد ہو چکی تھی اور آزاد گورت کو کیونکہ تمن طلاقیں دی جا سکتی ہیں اس لئے دو طلاقیں دی جا سے بعد شوہ ہرکواس سے رجوع کرنے کا حق رہے گا ہی دلیل ہے: اس عورت کی عدت بھی تین چیلی قرار دن گئی ہے۔ آزاد مورت کی عدت بھی تین چیلی ہیں۔ آزاد مورت کی عدت بھی تین چیلی ہے۔

شیخین ہیں شائٹ نے اپنے مؤقف کی تائید میں یہ ولیل بیش کی ہے : شوہر نے طلاق کواس چیز کے ساتھ معلق کی جس کے ساتھ آتا ہے آزادی کومعلق کیا تھا تو آزادی اس عورت کواس وقت ملی جب وہ کنیزتھی تولازمی طور پرطابی تربھی اس وقت م کے جب وہ کنیر تھی اور کنیز کو چونکہ دوطلاقیں وی جاسکتی ہیں۔ لہذا ان دوطلاقوں کے بتیج میں اس کنیز کے اللے حرمت غلظہ نابت ہوجائے گا۔

ام محد علیه الرحمہ فی اس مسئلے کو سابقہ مسئلے پر قیاس کیا تھا۔ مصنف فرماتے ہیں: پہلے دائے مسئلے کی صورت مختلف ہ کرنکہ دہاں شوہر نے طلاق دینے کو آقا کے آزاد کرنے سے معلق کیا تھا تو طلاق آزاد ہوجانے کے بعد داقع ہوئی۔ بہیا کہ
ہم بہلے اس بات کی وضاحت کر بچے ہیں۔ امام محمر علیہ الرحمہ نے اپنے مؤقف کی تائید میں بید دلیل ہمی پیش کسمی: اس عورت کی عدت تمین حیض ہے۔ مصنف فرماتے ہیں: عدت کا تھم مختلف ہے کیونکہ اس میں احتیاط کے پیش نظریا تھم دیا ہیں۔
۔ ای طرح احتیاط کے پیش نظر حرمت غلیظ کا تھم ہمی دیا گیا ہے۔۔

اس کے بعد مصنف نے اہام محمنا یہ الرحمہ کی دلیل پرتیمرہ کرتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے۔ اگر آ زاد ہونے کو آ زاد کرنے کوئے نے بات بیان کی ہے۔ اگر آ زاد ہونے کو آ زاد کرنے کوئے کا ساتھ قر اردیا جائے۔ یہ بنیاد بنا کر کہ آ زاد کرنا آ زاد ہونے کی علت ہے تو پھر دومری طرف طابا ق ہونے کو پھی طلاق وینے کے ساتھ قر اردیا جائے گا کیونکہ طلاق دینا طلاق ہونے کی علت ہے تو اس صورت ہیں ہمی آ زاد ہونا ایک ساتھ پائے جارہے ہمول کے لہذا ہے تھم دینا درست نہیں ہوگا عورت کوطلاق آ زاد ہونے کی حالت میں وصول ہوئی۔

# فَصَلَ فِي تَشْبِيهِ الطَّالِ فِي وَوَّصِيمِهِ ا

نیم مطلاق کو کسی چیز ہے تشبیہ دینے اور اس کے وصف کے بیان میں ہے طلاق تشبیہ طلاق کی فقہی مطابقت کا بیان

علامہ ابن محود ہا برتی حنی علیہ الہم مستق ہیں کہ مستف علیہ الرحمہ نے اصل کوذکر کرنے کے بعداس کی فرع کوذکر کی ہے کیونکہ طلاق اصل ہے اوراس طلاق اصل ہیں ہے کہ اصل ہمیشہ مقدم ہوا کرتی ہے جبکہ موزخرہ وتی ہے۔ اوراصول یہی ہے کہ اصل ہمیشہ مقدم ہوا کرتی ہے جبکہ فرع مؤخرہ وتی ہے۔

اصل کو ہمیشہ مقدم اور فرع کوال کی نیابت کے پیش نظر مؤخر ذکرتے ہیں۔ادریہ اصول بھی عام ہے تا نب اسی وقت معتبر ہوتا ہے جب اصل بنہ ہو کیونکہ اگر اصل ہو ایم اصل کی طرف رہتا ہے کسی بھی چیز کا تھم اصل سے فرع کی ظرف تیمی جاتا ہے جب اصل معدوم ہوکر فرع کی طرف کاراستہ چھوٹا جائے بینی علمت کے اشتر اک کے پیش نظر تھم ایک جیسا ہو۔

(عناميشرح الهدائيه بتفرف، ج٥٥ ص٢٥٥، بيروت)

تشبيبكي اصطلاح كالغوى وفقهي مفلهوم

علم بیان کی روسے جب کسی ایک چیز کومشنزک خصوصیت کی بنا پر دوسرے کی مانٹر قرار دے دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ بنیاد کی طور پر تشبیہ کے جی سے مثال دینا" کسی خص یا چیز کواس کی کسی خاص خوبی یا ضفت کی بنا پر کسی ایسے خص یا چیز کی طرح قرار دینا، جس کی وہ خوبی سب کے ہاں معروف اور مانی ہوئی ہو۔۔۔ تشبیہ کہلاتا ہے۔

مثلا" بچہتو جاندگی مانند سین ہے "تو ریشینہ کہلائے گی کیونکہ جاند کا حسن مسلمہ ہے۔ اگر چہ ریم نم ہوم بے کو جاند دیے بغیر بھی ادا کیا جاسکتا تھا کہ بچہتو حسین ہے لیکن تشبیر کی بدولت اس کلام میں نصاحت و بلاغت پیدا ہوگئی ہے۔

ای طرح" عبداللهٔ شیری طرح بهادر ہے۔ یہ بھی تشبیدی ایک مثال ہے کیونکہ شیر کی بہادری مسلمہ ہے اور مقصد عبدائلہ ک بہا دری کو واضح کرنا ہے جوعبداللہ اور شیر دونوں میں پائی جاتی ہے ہے۔

اركان تشيدية بن تشبيد كمندرجه وبل بإنج اركان بي

ا -مشته : جس چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دیا جائے وہ مشتہ کہلاتی ہے۔جیسا کداویر کی مثالوں میں بچداور عبداللد مشہہ

ب مشتربد: وه چیزجس کے ساتھ کی دوسری چیز کوتشیددی جائے مامضہ کوجس چیزے تشیددی جائے، وہ مشبربد لہلاتی

ہے۔مثلا " جانداورشیرمشہ بہ بیں ان دونوں مینی مشہداورمشہ بہ کوطرفین تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ باتی ارکان تشبیہ ریہ ہیں۔

ج -حرف تشبیہ: وہ لفظ جوا یک چیز کو دوسر کی چیز جیسا طاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے حرف تشبیہ کہلا ہا ہے۔ مثلا "اوپر سے جملوں میں ماننداور طرح حروف تشبیہ ہیں۔

اس کے علاوہ اور بھی کئی حروف تشبید ہیں جیسا کہ شل ، ہو بہو بصورت ، کویا ، جوں ، سا ، بی ، جیسا ، جیسے ، جیسی ، بعیند ، مثال ، یا ، کہ ، انہیں ادات تشبید بھی کہتے ہیں۔

د - دلیل شبه : دلیل شبه سیمراد وه خوبی ہے جس کی بناپر مشبہ کو مشبه بست تشبید دی جار ہی ہے۔ مثلا "جاندی ما نند سین میں دلیل شبه "کسن "ہے۔ای طرح شیر کی طرح بہادر میں دلیل شبه "بہادری "ہے۔ میں دلیل شبه "کسن "ہے۔ای طرح شیر کی طرح بہادر میں دلیل شبه "بہادری "ہے۔

ھ - غرض تشبید : وہ مقصد یاغرض جس کے لیے تشبید دی جائے ،غرض تشبید کہلاتا ہے۔ اس کا تشبید میں ذکر نہیں ہوتا۔ مسرف قرائن ہے ہی معلوم ہوتا ہے کہ تشبید کس غرض یا مقصد ہے دی گئی ہے۔ مثلا " بچے کے حسن کو واضح کرنا غرض تشبید ہے۔ اس طرح عبداللہ کی بہا در کی کو واضح کرنا بھی غرض تشبید ہے۔

# طلاق کے الفاظ استعال کرتے ہوئے انگلیوں سے اشارہ کرنے کا بیان

﴿ وَمَنُ قَالَ إِلا مُرَاتِهِ الصّاحِ عُلِيدُ الْعِلْمَ بِالْعِبْهِ مِالْإِنْهَامِ وَالسّبَابَةِ وَالْوسُطَى فَهِى لَلَاتٌ ﴾ لِآنَ الْإِنسَارَةَ بِالْآصَابِعِ تُفِيدُ الْعِلْمَ بِالْعَدَدِ فِي مَجْرَى الْعَادَةِ إِذَا اقْتَرَنَتْ بِالْعَدَدِ اللّهُ مُهُمَّ وَالسّارَ اللّهُ الْعَدِيْتُ بِالْعَدَدِ وَالسّارَ اللّهُ السّارَةُ وَالسّارَةُ السّارَةُ وَالسّارَةُ وَالسّارَا وَالسّامُ وَالسّامُ وَالسّامُ وَاللّالِكُولُ وَالسّامُ

<sup>(</sup>۱) روى الحديث عن ابن عمر و عائشة و سعد بن أبي وفاص، فأما حديث ابن عمر فأخرجه البخاري في "صححه" برقم (١٩١٢) و مسلم في "صحيحه" برقم (١٠٨٥) و حديث سعد بن أبي وقاص أخرجه مسلم (١٠٨١) و حديث عائشة أحرجه الحاكم في "لمستسرد" و قال: صحيح على شرط البخاري انظر "تصب الراية" ٢٢٩/٢-

مرجمه

اشارے کے بم طلاق سے وقوع طلاق کا تھم

حضرت انس رضی القدعت سے دوایت ہے کہ حضرت رسول کریم سلی القد خلیہ وآلہ وسلم کا ایک پڑوی تھا جو کہ فارس کا باشد و تھا جو کہ فارس کا باشد و تھا جو کہ بہت عمد وہم کا شور ہر بتا یا کرتا تھا وہ فضی ایک مرتبہ خدمت نبوی سلی القد خلیہ وآلہ وسلم جل حاضر ہوا اور آپ سلی القد خلیہ وآلہ وسلم جل حاضر ہوا اور آپ سلی القد خلیہ وآلہ وسلی القد خلیہ وآلہ وسلی کہ تشریف کے پاس حضرت عائش صدیقہ رضی القد علیہ واللہ وا

علامه علاؤالدين حقى عليه الرحمه لكصفة بيل ..

ا گرکمی شخص نے سریا گردن پر ہاتھ دکھ کر کہاتیرے اس سریا اس گردن کو طلاق تو واقع نہ ہو گی اورا گر ہاتھ نہ در کھااور یول کہااس سرکو طلاق اور تورت کے سرکی طرف اشارہ کیا تو واقع ہوجائے گی۔اور جب ہاتھ یا اُنگی یا ناخن یا پاک یا باک یا پینڈلی یا ران یا پیٹھ یا ہیٹ یا زبان یا کان یا موٹھ یا شوڑی یا واتت یا سینہ یا بستان کو کہا کہا ہے طلاق تو واقع نہ ہوگی۔

جروطلاق بھی بچری طلاق ہے اگر چدا کیک طلاق کا بزارواں حصہ ہومثلاً کہا تھے آ دھی یا چوتھائی طلاق ہے تو پوری ایک طلاق پڑے گئی کہ طلاق کے حصے نیم ہو سکتے۔اگر چنداج اؤ کر کیے جن کا مجموعہ ایک سے زیادہ نہ ہوتو ایک ہوگی اور ایک سے زیادہ ہوتو دوسری بھی پڑھائے کی مثلاً کہا ایک طاب تی کا نصف اور اُس کی مثبائی اور پوتھائی کے ندنے اور تراتی اور چوتھائی کا مجموعہ ایک ہے زیادہ ہے تبذا دو۔ واقع ہو کی اور اگر اجزا کا مجموعہ دو ہے زیادہ ہے تہیں ہوگی۔ بوئی این مدین ، واور اُ حالی میں تین اور اُنرون طلاق کے تمان نصف کے تو تیمن ہوگی اور ایک طلاق کے تیمن اصف میں وہ اور اگر کہا ایک ہے ۔ مسلم اور ایک ہے تیمن علی تو دو۔ (در مخار ، کاب طلاق)

علامدائن عابدين شامي حقي عليدالرحمد فكبينة بيرر

﴿ وَإِذَا وَصَفَ الطَّلَاقَ بِسَسَرُبِ مِنُ الشِّدَةِ أَوْ الزِّيَادَةِ كَانَ بَائِنَا مِفُلُ أَنْ يَعُولُ : أَنْتِ طَالِقٌ بَائِنٌ أَوْ ٱلْبَتَةَ ﴾ وَقَالَ الشَّافِعِيُ : يَقَعُ رَجْعِيًّا إِذَا كَانَ بَعْدَ اللَّهُ عُولِ بِهَا لِآنَ الطَّلَاقَ شُرعَ مُعْقِبًا لِلرَّجْعَةِ فَكَانَ وَصُفْهُ بِالْبَيْنُونَةِ خِلَافَ الْمَشُرُوعِ فَيَلُغُو كَمَا إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَنْ لَا رَجْعَة لِى عَلَيْك . وَلَنَا آنَهُ وَصَفَهُ بِمَا يَحْتَمِلُهُ لَفُظُهُ ؟ آلا تَوى آنَ طَالِقٌ عَلَى أَنْ لَا رَجْعَة لِى عَلَيْك . وَلَنَا آنَهُ وَصَفَهُ بِمَا يَحْتَمِلُهُ لَفُظُهُ ؟ آلا تَوى آنَ الْبَيْنُونَةِ قَلْلُ اللَّهُ عُولِ بِهَا وَبَعْدَ الْعِدَّةِ تَحْصُلُ بِهِ فَيَكُونُ هَذَا الْوَصَفُ لِتَعْيِنِ آحَدِ الْبَيْنُ وَلَوْ عَنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الرَّجْعَةِ مَمْنُوعَةٌ فَتَقَعُ وَاحِدَةً بَائِنَةً إِذَا لَمْ تَكُنُ لَهُ نِيَّةً أَوْ نَوى النَّلَاتَ فَنَلَاتُ لِمَا مَرَّ مِنْ قَبْلُ ، وَلَوْ عَنى بِقَوْلِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً النِّنَتَيْنِ الْمَالِقُ وَاحِدَةً اللهُ عَلَى الْمُعَلِقُ وَاحِدَةً وَالْمَالَ فَالْمُ لِلْكُولُ لِللَّا الْوَصَفَى يَصُلُحُ لِلْمُعِلَقُ وَاحِدَةً وَلِي اللَّهُ الرَّجْعَةِ مَمْنُوعَةً فَتَقُعُ وَاحِدَةً بَائِنَةً إِذَا لَمْ تَكُنُ لَهُ نِيَّةً أَوْ نَوى النَّلَاتَ فَالْمُ وَلَوْ عَنى بِقَولِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَلِي اللَّالَةُ الرَّاحِدَة اللهُ وَصَفَى يَصُلُحُ لِلْمُتِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَوْعَنَى اللَّهُ لِلْهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ وَلَا الْمُولُولُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالِي الللْهُ الْمُعُلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَل

مر بھے اور بب شوہر طلاق کو کئی بھی تم کے اضافے یاشدت کے ماتھ موصوف کرے تو بائد طلاق واقع ہوگی بھے مردیہ ب تسہیں طلاق بائدے یا طلاق بتہ ہے۔ امام شاقی قرماتے ہیں: (الکی صورت میں) طلاق رجی واقع ہوگی لیکن اس کے لئے سے بات شرط ہے بیطلاق وفول کے بعد ہو کیوند طلاق ای طرح مشروع ہے اس کے بعد دجوں کیا جاسکھا س کے لفظ " بیونہ "یا اس کے علادہ کی اور لفظ کے ساتھ اسے موصوف کرنا ٹمریعت کے خلاف ہوگا تو نیے صفت لفوقر اردی جائے گی جیسے مردیہ کہے۔ 'دخمہیں اس طرح کی طلاق ہے کہ اس بھی مجھے تم سے رجوع کرنے کا اختیار ندرہے''۔ ہماری دلیل ہے ہے: مرد نے طلاق کو الی چیز کے ساتھ موصوف کیا ہے جس کا احتمال ہی لفظ کے اندرموجود ہے۔ کیا آ ب نے غور نیس کیا ؟ \*!. کرنے سے پہلے اور عدت کے بعراطلاق ہی کے ذریعے عیری گی بیدا ہوتی ہے اس لیے بیصفت دویل سے ایک احتمال کا تعین کردے گی ۔

جومثال آپ نے بیان کی ہے: اس میں ہم بھی طلاق بائند کے قائل ہیں۔ طلاق رجعی کے قائل ہیں۔ اس وقت جب مرد نے کوئی نیت ندکی ہوئو تو ایک بائند طلاق واقع ہوگی۔ اگر اس نے دوگی نیت کی ہوئو بھی ایک ہی واقع ہوگی لیکن اگر اس نے تسر کی نیت کی ہوئو تین طلاق میں واقع ہوں گی جیسا کہ اس سے پہلے ہم سے بات بیان کر بھے ہیں۔ اگر مرد نے '' جہیں طلاق ہے'' سے ایک طلاق کی نیت کی ہوئو دو بائند طلاقیں واقع ہو جا کم گی کہ کہ کہ دو سری طلاق کی نیت کی ہوئو دو بائند طلاقیں واقع ہو جا کم گی کہ کہ کہ کہ مرد اس کے ذریعے ابتدای میں طلاق دے سکے ۔

ثرح

### طلاق بتبهين فقه شافعي وحنفي كالختلاف

طراق بت، کا مطلب بیہ کے مصرت رکانہ نے ان الفاظ میں طلاق دی انت طالق البتہ نیجی تھے پر طلاق البتہ ہے) لفظ البتہ بت کا اسم مرد ہے جسکے معنی بیں کا ٹراقطع کر تالبذ اطلاق بتہ کا مغیوم بیہ واکہ البی طلاق جو نکاح کا تعلق ولکل باقی نہیں رہے دی تا اور عورت کو نکاح ہے طور پر نکال دیتی ہے۔

ان کی عورت کوان کی طرف اونا دیا کا مطلب حضرت امام شافعی کے زدیک توبیت کی تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کو رجوع کر لینے کا تھم دیا اور کو یار کا نہ نے رجوع کر لینے کے اس تھم کی بناء پران الفاظ راجعتھا المی نگاھی میں نے اس کوا پنے رہوع کر لینے کا تھم دیا اس کورت کوا پنے تکاح میں واپس کرلیا۔ رہاح میں لونالیا) کے در بعداس مورت کوا پنے تکاح میں واپس کرلیا۔

حضرت امام شافعی نے بید مطلب اس کے مراد لئے ہیں کہ ان کے نزد یک طلاق بتدا یک طلاق رجعی ہے ہاں آگر اس کے فردید دویا تین طلاقوں کی نیت کی تحق موتو مجرنیت کے مطابق بی دویا تین طلاقوں کی نیت کی تحق موتو مجرنیت کے مطابق بی دویا تین طلاقوں دور عفرت امام اعظم ابوطنیف علیہ ارجہ سے نزد کی چونکہ اس لفظ کے ساتھ طلاق دیئے سے ایک طلاق ہائن پڑتی ہے خواہ آیک طلاق کی نیت کی ہویا دو طلاق کی یا اور ہجر ہے ہوئی ہواسکے ان کے نزد کی اس جملہ کے معتی ہدیں کہ آئے ضربت سلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کوجہ بدنکات کے جربید دکانے کی طرف اوٹا دیا۔
جربید رکانہ کی طرف اوٹا دیا۔

### طلاق بتدييل فقهي بندابهب اربعه

حضرت عبداللہ بن بزید بن رکانداپ والداور وہ ان کے دادا نقل کرتے ہیں کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وا لہ وہ کم کی طرحت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ بیس نے اپنی بوی کو بتہ طلاق دی آپ نے بوجھا اس سے آپ کی کیا مراد ہے کئی طلاقیں مراد

میں نے کہا کہ ایک آپ نے آپ نے فر بایا اللہ کی تم میں نے کہا ہاں اللہ کی تم ہیں آپ نے فر بایا وہ بی ہوگی جوتم نے نہیت کی ۔ اس حدیث کو ہم صرف اس سند سے جانے ہیں علیا وہ موجا یہ اور دوسر سے علیا وکا افظ البتہ کے استعمالی میں اختمال ف ہے کہ اس سے کشی طلاقیں مراد ہوتی ہیں حضرت عمل حدیث کے دیا کہ علیا قب موجاتی اللہ تا کہ اس میں مواقع ہوجاتی ہوجاتی اللہ تیں مراد ہوتی ہیں حضرت عمر دی ہے کہ بیا کہ علیا قب مردی ہے کہ بیا تی طلاقیں مراد ہوتی ہیں حضرت علی فر ماتے ہیں کہ اس سے تین طلاقیں واقع ہوجاتی ۔

ابعض اہل علم فر ماتے میں کہ طلاق دینے والے کی نیت کا انتہار ہے اگر ایک طلاق کی نیت کی ہوتو ایک اگر تین کی نیت کی ہوتو تین داتع ہوتی میں نیکن اگر دوئی نیت کی ہوتو ایک بی داقع ہوگی ۔ سفیان توری اور اہل کوفہ کا بجی تول ہے۔

امام ما لک علیدالرحمہ بن انس فریاتے ہیں اگر لفظ البتہ کے ساتھ طلاق دے اور عورت سے صحبت کرچکا تو تیمن طلاق واقع ہوں گی یا مام شافعی فرماتے ہیں کہ اگرا کی طلاق کی نیت ہوتو ایک واقع ہوگی اور رجوع کا اختیار ہوگا اگر دو کی نیت کی ہوتو دواگر تیمن کی نیت کی ہوتو تیمن واقع ہوں گی۔ (جامع ترندی: جلداول: حدیث تمبر 1185)

## فخش ترین بُری ترین شیطان کی بابدعت طلاق کے الفاظ استعال کرنا

﴿ وَكَذَا إِذَا قَالَ : آنْتِ طَالِقٌ اَفْحَشَ الطَّلَاقِ ﴾ لِآنَهُ إِنَّمَا يُوصَفُ بِهِلَذَا الْوَصْفِ بِاعْتِبَارِ آنَرِهِ وَهُوَ الْبَيْنُونَةُ فِي الْحَالِ فَصَارَ كَقَوْلِهِ بَائِنٌ، وَكَذَا إِذَا قَالَ اَخْبَتُ الطَّلَاقِ آسُواَهُ لِمَا ذَكَرُنَا، وَكَذَا إِذَا قَالَ طَلَاقَ الشَّيْطَانِ اَوْ طَلَاقَ الْبِذْعَةِ ﴾ لِآنَ الرَّجُعِتَى هُوَ المُسْتِينَ عَلَيْكُونَ قَوْلُهُ : الْهِدْعَةَ وَطَلَاقَ الشَّيْطَانِ بَائِنًا . وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي قَوْلِهِ : آنْتِ طَالِقَ لِلْهِدْعَةِ آنَـهُ لَا يَكُونُ بَاثِنًا إِلَّا بِالنِيَّةِ لِآنَ الْبِدْعَةَ فَذْ تَكُونُ مِنْ حَيْثُ الْإِيْفَاعُ فِي حَالَةِ حَيْضِ فَلَا بُدَّ مِنْ النِّيَّةِ.

وَعَنَّ مُحَمَّدٍ آنَهُ إِذَا قَالَ ٪ آنَسِ طَالِقٌ لِلْيِدْعَةِ أَوْ طَلَاقَ الشَّيْطَانِ يَكُونُ رَجْعِيًّا لِآنَ هِذَا الُوَصُفَ شَدْ يَتَ حَقَّقُ بِالطَّلَاقِ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ فَلَا تَثْبُتُ الْبَيْنُونَةُ بِالشَّكِ ﴿وَكَذَا إِذَا قَالَ - :كَالْحَبَلِ ﴾ لِآنَ التَّشْيِسة بِهِ يُوجِبُ زِيَادَةً لَا مَحَالَةَ وَذَٰلِكَ بِإِثْبَاتِ زِيَادَةِ الْوَصْفِ، وَكَذَا إِذَا قَالَ نِمِشُلَ الْعَجَبَلِ لِمَا قُلْنَا، وَقَالَ ابُّو يُوْسُفَ نِيَكُوْنُ رَجْعِيًّا لِآنَ الْجَبَلَ شَيْءٌ وَاحِدُ فَكَانَ تَشْبِيهًا بِهِ فِي تُوَحَّدِهِ

أوراكرم دنير بكالتمين سب سنزياده لخش طلاق بي تواك طلاق بائدوا تع بوكى كوتكه طلاق كواكى مغت كماتم اى وقت متعف كيا جاسكا ببرب ال كالركومعتر قرارديا جائد ادردوا ثريب عليم كي فورا واقع بوجائ البذاية تمل بحي لقظ بائت كاستال كاطرح موكا - جب شو براتن "سب خبيث ترين طلاق" استعال كرب أو اسك مورت كا بحى وي حم موكاجو بم نے بیان کیا ہے۔ اگر شوہرنے شیطان کی طلاق یا طلاق بدعت کا تعظ استعال کیا ہوئو دو ہمارے نزدیک ایک یا سے طلاق ہوگی كونكه أيك دجعى طلاق توسنت بوتى بياس ليطلاق بدعت بإشيطان كى طلاق كوبائد قرارو يا جاسكا

للم الويسنسة بيربات بيان كى ب: اگرم دكى ثبت ك بغيريد كهتاب بهم كما فاق بدعت ب تواس ب طائق بالتريس موكى كيوكم بعض نوقات حيض كى حالت من طلاق دجى طلاق دية كاعتبادت بدعت موتى ب اس لي بائد اوت ك الت نيت خرورى يوكى \_ لمام محرطيد الرحمد في بيات بيان كى ب خلاق بدعت ياشيطان كى طلاق كالقلاستعال كرف سے طلاق رجعى والقي موكى كيوتك مصغت توحالت حيض على طلاق دين يرجى بدايو يكتى بياس ليحض تك كى بنياد يرعلهم كى اوربيتونت تابت فبس موسك كي را كرشو برن بد كها تنه بي إن كي ما نند طلاق ب أوال سايك بائنه طلاق واقع مو كي كونكه بيماز ي تضييه وية كالازى قفاضابيب وطلاق بن اضاف واوروه اضافه صفت عن وسكناب اى طرح اكر شوبرة "يما وكى ما تند" كالفظ استعال كياتو بحى يمي تكم بوكا جيها كديمان كياجا چكاب المام الويسف فيديات بيان كى بيدائى مورت من طلاق رجعي موكى كوكريها أكيان يرب النات تبيدايد بون كرارس بول

علامه علاؤالدين حنى عليه الرحمه لكعيته بين إني عورت كوكهاات كتي كوطلاق باالكمياري بياس كوكهااس اندمي كوطلاق توطلاق

رائع او بائے گی اور اگر کی دوسری قورت کو یکمانور مجما کریمری قورت ہاور اٹی قورت کا نام لیکر کہا اے قلانی تجے طلاق ہے معد کو معلوم اوا کہ بداک کی فورت زیمی تو طلاق ہوگئ کر جبکہ اسکی طرف اشار ہ کر کہا تو نہ ہوگ۔

ا کر کی گفتی نے کہا دُنیا کی تمام موریق کو طلاق تو اس کی مورت کو طلاق نہ ہوئی اور اگر کہا کہ اس کلہ یا اس کمر کی موریق کوتو ہوگئے۔ ( در مینکر ، کنکب ملاق)

طلاق من فن المقاظ كاستعال رفعتي عم

يهال معنف في باشتهان كى ب: الركونى فن اين يوى سه يه جميس ب دياده في طلاق ب ياتهيس ب دياده في طلاق ب ياتهيس ب دياده في طلاق ب ياتهيس ب دياده في النه طلاق بوك اليمن الله ب المياده في اليمن الله ب المياده في اليمن الله ب المياده في اليمن الله بي الله في الله بي الله في الميان المرادي في الميان المرادي في المرادي في المرادي في المرادي في المرادي في المرادي ال

مصنف نے اپنے مؤخف کی تا تیریش پردلیل پیٹی کی ہے: عام طور پر ان الفاظ کو استعال کرنے کا بنیادی مقصد بھی ہوتا ہے کہ جب الن الفاظ کے اگر کو مغیوم پر اگر اعداز کیا جا سکے اور طلاق کے دولے ہے ان ندکورہ بالا الفاظ کا مغیوم بھی ہوسکا ہے کہ فور رکے در کے طلاق طور پر سلیم کی واقع ہوجائے اس لیے بیرافقاظ لفظ بائے اور لفظ بند کی طرح ہوں کے جس طرح یا تنداور بند کی صفت کے ذریعے طلاق بائے ہوجاتی ہے کی طرح الن الفتاظ کو صفت کے طور پر تقل کیا جائے تو اس کے بنتیج بھی بھی بائے طلاق ہوجائے گی۔

ائ کی ایک و بلی ترکی معنف نے بیال بیان کی ہے: اگر کوئی تض اپنی ہوگ ہے بہر کیے بہر بیں اس طرح کی طلاق ہے بیسے شیکان کی طلاق ہوتی ہے ہے۔ اگر کوئی تض اپنی بیوٹ ہے بیسے شیکان کی طلاق ہوتی ہے بیال کی طلاق ہوتی ہے تہر بیل الناق ہوتی ہے ہوتے ہیں بائد طلاق ہوتی ہوئے۔ برصت دفان طلاق کی دلیل تو واضح ہے کہ درجی طلاق و بیاست ہے تو بدعت سند کی ضد ہے جہزار جمی کی ضد بائے ہے تو اس کے در سے بائے طلاق مراوہ ہوگی کو مرجیال تک شیطان کی طلاق کی تعلق ہے تو وہ بھی رجی قرار نیس دی جا سکتی اے بائدی قرار دیا جائے ہے قرار دیا

الك دوايت كم طابق الم ابويسف ال بات كاتاكى بين: اگر شوبر في ان الفاظ كذر ييخ الته به محت كه مطابق طلاق من الدوايت كانده الم ابويسف في الدوايت كانده بي الدواي الم الدوسف في الدولي الم الدوسف في الدولي الم الدوس المحالة المن المحالة ال

الم محمط الرحمة البات كَ قائل بين: الركولَ تَصَلى بيالقاظ استعال كريد عند كرمطابق طلاق بيا أنهيس شيطان كى ك طلاق بي تواس كه نتيج بين رجعي طلاق واقع بوقى ب-

ائی طرح اگرشوہر نے بیدالفاظ استعمال کئے ہوں: پہاڑ کی مثل طلاق ہے تو اس کا بھی وہی تھم ہوگا' جوہم بیان کر پیکے میں۔امام ابو پوسف بید بات بیان کرتے ہیں:ایسی صورت میں رجعی طلاق داقع ہوگی۔امام ابو بیسف نے اپنے مؤقف کی تائید میں مید دلیل بیش کی ہے: پہاڑ ایک بی چیز کا نام ہے ٹبذا اس کے ذریعے تشہید ویئے ہیں ایک کامفہوم پایا جارہا ہوگا تو اس لیے یہاں رجعی طلاق تمار کی جائے گی۔

### شد بدترین ایک ہزار جتنی مجرے گھر جتنی طلاق کے الفاظ استعال کرنا

﴿ وَلَوْ قَالَ لَهَا : اَنْتِ طَالِقُ اَشَدَ الطَّلَاقِ اَوْ كَالَّفِ اَوْ مِلُ الْهَبْتِ فَهِى وَاحِدَةً بَائِنَةً اللَّهُ اَنْ يَنْتُوى فَلَاثَا ﴾ الْمَا الْاَوْلُ فِلاَنَّهُ وَصَفَهُ بِالشِّلَةِ وَهُوَ الْبَائِنُ لِانَّهُ لَا يَحْتَمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَحْتَمِلُ اللَّهُ الللَّ

وَعَنْ مُحَمَّدٍ اللَّهُ يَقَعُ النَّلاثُ عِنْدَ عَدَمِ النِّيَةِ لِاَنَّهُ عَدَدُّ فَيْرَادُ بِهِ التَّشْبِيهُ فِي الْعَدَدِ ظَاهِرًا فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ : أَنْسِ طَالِقٌ كَعَدَدِ الَّفِي، وَامَّا النَّالِثُ فَلِانَ الشَّيْءَ قَدُ عَمَالُولُ كَعَدَدِ اللَّفِي، وَامَّا النَّالِثُ فَلِانَ الشَّيْءَ قَدُ عَمَالُولُ كَعَدَدِ اللَّفِي، وَامَّا النَّالِثُ فَلِانَ الشَّيْءَ فَذَ الشَّيْءَ فَلَا النَّالِثُ فَلِانَ الشَّيْءَ وَقَدْ يَمَا وَقَدْ يَمَا وَقَدْ يَمَا وَقَدْ يَمَا وَقَدْ يَمَا وَعَنْ ذَلِكَ نَوى صَحَمَّةً وَلَيْ نَتُهُ، وَعَنْ ذَلِكَ نَوى صَحَمَّةً وَلَيْ النَّيْدَ وَلَى صَحَمَّةً وَلَيْ اللَّهُ وَعَنْ ذَلِكَ نَوى صَحَمَا إِنَّا اللَّهُ وَعَنْ ذَلِكَ الْمَالُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّذِيدَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِ النِيْدَةِ وَلَا اللَّهُ اللَّ

2.7

۔ اور اگر شوہر نے یہ کہا جمہیں شدید ترین طلاق ہے یا ایک ہزار جنتی طلاق ہے یا بھرے گھر جنتی طلاق ہے تو اس ہے ایک ظائی بائندواقع ہوگی البت اگراس نے تین کی نیت کی ہوئو تھم مختق ہوگا۔ اس کی دلیل ہے ، ہملی صورت میں اس نے طلاق کو شدت کے ساتھ موسوف کیا ہے اور وہ شدت بائے ہو کئی ہے کو نکہ طلاق بائند میں متروک ہونے اور ساقط ہونے کا اختال نہیں ہوتا جبہ طلاق رجی میں بیا حقال پایا جاتا ہے۔ یہاں تین کی نیت کو درست اس لیے قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس میں مصدر کا ذکر کیا ہے۔ جبال تک دوسری صورت کا تعلق ہے تو اس میں برکہا جا سکتا ہے: عدد کا ذکر کرنے ہے بعض اوقات تضییعہ میں شدت مرا دہوتی ہور بعض اوقات عدد میں اضافہ مراو ہوتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے: فلال شخص ہزار مرووں کے برابر ہے تو اس سے مراوقوت میں اضافہ ہوتا ہے اس لیے دونوں چیز دل کی نیت ورست ہو گئی نئی واقع ہوں گی کیونکہ لفظ ہزار عدد ہے اس لیے اس میں عدد کے موالے سے تحصیہ مراوہ ہوگی ۔ کو یا کہ شوہر نے ہے کہا تہمیں ہزار کے عدد جنتی طلاقیں ہیں۔ جہاں تک تیمری صورت کا تعلق ہے اتو موالے سے تحصیہ مراوہ ہوگی ۔ کو یا کہ شوہر نے ہے کہا تہمیں ہزار کے عدد جنتی طلاقیں ہیں۔ جہاں تک تیمری صورت کا تعلق ہے اتو موالے سے تحصیہ مراوہ ہوگی ۔ کو یا کہ شوہر نے ہے کہا تہمیں ہزار کے عدد جنتی طلاقیں ہیں۔ جہاں تک تیمری صورت کا تعلق ہے اتو موالے سے تحصیہ مراوہ ہوگی ۔ کو یا کہ شوہر نے ہے کہا تہمیں ہزار کے عدد جنتی طلاقیں ہیں۔ جہاں تک تیمری صورت کا تعلق ہے اتو موالے سے تحصیہ مراوہ ہوگی ۔ گور کی جمی نیت کی ہوگی : وہ درست شارہوگی اور اگر اس نے کوئی نیت ندگی ہوئو دولوں میں سے گھر کر حیثیت کومراولیا جائے گا۔

### بيوى كوا يك سوطلاق دين كابيان

ایک شخص نے این عمباس سے کہا کہ میں نے اپنی مورت کوسوطلاق دیں ابن عمباس نے جواب دیا کہ وہ تمین طلاق میں بچھ سے بائن ہوگئی اور ستانو سے طلاق سے تو نے اللہ کی آئیوں سے شخصا کیا۔

ایک شخص عبداللہ بن مسعود کے پاس آیا اور کہا ہیں نے اپنی عورت کو دوسوطلا قیس دیں ابن مسعود نے کہا لوگوں نے بچھ سے کیا کہا دوبولا مجھ سے بیر کہا کہ تیری محورت بچھ سے بائن ہوگئ ابن مسعود نے کہا بچ ہے جوشن اللہ کے تقم کے موافق طلاق دے گاتو اللہ نے اس کی صورت بیان کر دی اور جوگڑ بزوکرے گائی کی بلااس کے مرافکا دیں گے گڑ برومت کروتا کہ ہم کو مصیبت ندا تھا نا پڑے وہ اور بچ کہتے جیں تیری عورت جھ سے جدا ہوگئی۔ (موطاله مالک علیدالرحمہ: جلداول: حدیث نمبر 1031)

اور جب سی شخص نے کہا تھے ہزاروں طلاق یا چند ہار طلاق تو تین واقع ہوگی اورا گرکہا تھے طلاق نہ کم نہ زیادہ تو ظامرالروایۃ میں تین ہوگی اور اہام ابوجعفر ہندوانی واہام قاضی خال اس کوتر نیج دیے ہیں کہ دو واقع ہوں اور اگر کہا کمتر طلاق تو ایک رجعی ہوگی۔اگر کہا تھے طلاق ہے بوری طلاق تو ایک ہوگی اور کہا کھل طلاقیں تو تین ہیں۔(درمختار)

### مصدراتم بس میں تمن کے اختال کابیان

یباں مصنف نے بیمسئلہ بیان کیا ہے: اگر شوہر نے بیالفاظ استعال کئے ہوں: تمہیں سب سے زیادہ شدید طلاق ہے یہ بیہ انداز استعال کے ہوں تمہیں ایک ہزار کی طرح طلاق ہے یا بیالفاظ استعال کئے ہوں تمہین ایسی طلاق ہے جو گھر کو بھر دے تو اپن مورتوں میں اگر شوہر نے کوئی شیت نہ کی ہوئی ہوئیا اس نے ایک کی شیت کی ہوئیا دو کی تیت کی ہوئو ایک بائنظان واقع ہوگی۔
اگر شوہر نے تین طلاقیں دینے کی نیت کی ہوئو تین طلاقیں واقع ہوجا تیل گی۔مصنف نے اس کی دلیل سے بیان کی ہے ہوہر نے یہاں مصدر کا ذکر کیا ہے اور مصدر اسم میٹس ہوتا ہے جس میں کسی بھی اصافی صفت کے بغیر تین کا احتمال موجود ہوتا ہے ہندا جب شدت والے الفاظ اس کے دریعے بدیجہ اولی تین طلاقی مراد ایما تمکن شدت والے الفاظ اس کے ماتھ شامل ہوجا کی گاتو اس کے ذریعے بدیجہ اولی تین طلاقی مراد ایما تمکن ہوگا۔ بھی دلیل ہے: ہم یہ کہتے ہیں: اگر شوہر نے صرف مصدر ذکر کیا جو اور تین طلاقوں کی نیت کی ہوئی ہوئو تین طلاقی واقع ہوجاتی ہیں۔ یہاں مصنف نے اس بات کی وصاحت کی ہے: یہلی صورت میں بائن طلاق واقع کیوں ہوتی ہے بینی جب شوہر نے

یالفاظ استعال کیے ہوں جمہیں سب نے اور شدید طلاق ہے۔ مصنف فرماتے ہیں جوہرنے لفظ شدت کوطلاق کے ساتھ متصف کیا ہے اور بیشدت ای وقت تفقق ہوسکتی ہے جب بائد طلاق واقع ہو کیونکہ بائنہ طلاق کے نتیج میں یہ چیزمؤ کداور مضبوط ہوجائے گی کیونکہ بائنہ میں طلاق واقع ہو کیونٹم ہوجاتا ہے۔ رجوع کرنے کاخی ختم ہوجاتا ہے۔

جہاں تک دوسری صورت کا تعلق ہے بینی تہریں ایک ہزار کی مانز طلاق ہے تواس کی دلیل سے طلاق ہا سُماس ولیل سے ہوتی ہے کہ بھی تواس نوعیت کی تھیم ہے تو ہیں گاند ہے اور بھی یہ تھیم ہے تھیم تو اوجی کے کہ بھی تواس نوعیت کی تھیم ہے تھیم تو تعداد ہیں کا سے ہوتی تواس نوعیت کی تھیم ہے تھیم تعداد اور قوت کو تعداد اور قوت کے اعتبار سے دی جاتی ہے بینی فلاں شخص ایک ہزار کی تعداد کے برابر ہے۔ بہر حال جب اس تضیم ہیں تعداد اور قوت دونوں کو مراد لیا جائے تو دونوں کی نمیت کر تا درست ہوگا ہے تی اگر شوہر نے ایک نمیت کی ہوئی ہوگی تو اے قوت والی تشیم ہر مجمول کیا جائے گا اور اگر نمیت موجود شرونوں سے سے کہ ترین فرولیون کی نمیت کی ہوئی ہوگی تو اسے تعداد دالی تشیم ہر مجمول کیا جائے گا اور اگر نمیت موجود شرونوں سے سے سے کہ ترین فرولیون کیا جائے گا۔

امام محمطید الرحمہ سے بیروا بیت منقول ہے: اس صورت بیل تمن طلاقیں واقع ہوجا کی گئی کونکہ لفظ 'الف 'عدد ہے'اس کے ذریعے عدد کے اعتبار سے تعدید ہراد لیمازیادہ مناسب ہوگا تو بیدای طرح ہوجائے گا۔ جیسے شوہر نے بیدالغاظ استعمال کے ہون تمہیں ایک ہزار کی تعداد بیل طلاقیں ہیں تو تمن طلاقیں واقع ہوجا کی گئی۔ یہاں مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے ہون تمہیں ایک ہزار کی تعداد بیل طلاق اس ویل سے ہوگا ہو جا کی گئی ہے۔ جہاں تک تنیم میں بائے طلاق اس ولیل سے ہوگا ہوتا ہے کہ کوئی دیے اس کے تنیع بیس بائے طلاق اس ولیل سے ہوگا ، جہاں تک تنیم میں بائے طلاق اس ولیل سے ہوگا ، جہاں تک تنیم میں بائے طلاق اس ولیل سے ہوگا ہوتا ہے کہ کوئی چیز اپنی کر سے کی دو کر دی ہے' کہ کر ہو ہو گئی ہوتا ہے کہ کوئی چیز اپنی کر سے کی دو کر ہور یق ہے' اس کے طلاق کا برے ہو کر گھر کو بحر بنا اس کے منتیج بیل طلاق کا برے ہوگا اور بدونوں احتمالات دوست ہوں گئی گئی اگر شوہر نے کوئی نیت نہ کی ہوتا سے کہ منتیج بیل ایک بائے طلاق واقع ہوجا کی گی اور بیدونوں احتمالات دوست ہوں گئی گئی اگر شوہر نے کوئی نیت نہ کی ہوتا ہے گئی۔

### آئمه كزرك بنيادى اصول كالغتلاف اوراس كالتيجه

ثُمَّ الْاَصْلُ عِنْدَ آبِي حَنِيهُ لَهُ آنَهُ مَتَى شَبَّهُ الطَّلَاقَ بِشَىء بِنَقَعُ بَائِنًا : اَنَّ شَيء كانَ الْمُشَبَّهُ بِهِ ذَكُرَ الْعِظَمَ اَوَ لَمْ يَذُكُرُ لِمَا مَرَّ اَنَّ التَّشْبِية يَقْتَضِى زِيَادَةَ وَصُفٍ . وَعِنْدَ آبِي الْمُشَبَّةُ بِهِ ذَكَرَ الْعِظَمَ اَوَ لَمْ يَكُونُ بَائِنًا وَإِلَّا فَلَا اَنَّ شَيء كَانَ الْمُشَبَّةُ بِهِ لِآنَ التَّشْبِية قَدْ يُوسُفَ إِنْ ذَكُرَ الْعِظَم يَكُونُ بَائِنًا وَإِلَّا فَلَا اَنَّ شَيء كَانَ الْمُشَبَّةُ بِهِ لِآنَ التَّشْبِية قَدْ يَكُونُ فِي التَّوْحِيدِ عَلَى التَّخِوِيلِدِ . اَمَّا ذِكْرُ الْعِظَم فَلِلزِّيَادَةِ لَا مَحَالَةَ . وَعِنْدَ زُفَرَ إِنْ كَانَ يَكُونُ فِي التَّوْحِيدِ عَلَى التَّخِوِيلِدِ . اَمَّا ذِكْرُ الْعِظْمِ فَلِلزِّيَادَةِ لَا مَحَالَةَ . وَعِنْدَ زُفَرَ إِنْ كَانَ يَكُونُ فِي التَّوْحِيدِ عَلَى التَّخِويلِدِ . اَمَّا ذِكْرُ الْعِظْمِ فَلِلزِّيَا وَإِلَّا فَهُو رَجْعِيْ . وَقِيلَ مُحَمَّدُ مَعَ اللَّهُ عِنْدَ النَّاسِ يَقَعُ بَاثِنًا وَإِلَّا فَهُو رَجْعِيْ . وَقِيلَ مُحَمَّدُ مَعَ اللهُ عَلَى التَّعْفِي عِنْدَ النَّاسِ يَقَعُ بَاثِنًا وَإِلَّا فَهُو رَجْعِيْ . وَقِيلَ مُحَمَّدُ مَعَ الْعَظِم عِنْدَ النَّاسِ يَقَعُ بَاثِنًا وَإِلَّا فَهُو رَجْعِيْ . وَقِيلَ مُحَمَّدُ مَعَ اللهُ عَلَى مُنْ إِلَى يُوصُف . وَبَيَنَانُهُ فِي قَولِهِ عِنْلُ رَاسِ الْإِبْرَةِ مِثْلُ عِظْم رَاسِ الْإِبْرَةِ مِثْلُ عَظْم الْحَبَلِ مِثْلُ الْجَبَلِ مِثْلُ عَظْمِ الْجَبَلِ مِثْلُ الْجَبَلِ مِثْلُ الْجَبَلِ مِثْلُ الْجَبَلِ مِثْلُ الْجَبَلِ مِثْلُ الْحَمَلِ مِثْلُ الْحَبَلِ مِثْلُ الْمَعَلِي مِثْلُ الْمَعَلِي مِثْلُ الْمَعْمِ الْمَعَلِي مِنْ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِي مِنْ الْمَالِ الْعَمَلِ مِثْلُ عَظِم الْحَجَلِ مِنْ لَا مُعَلِي مِنْ الْعَامِ الْمَجَلِلِ الْعَمِيلُ مِنْ الْمُعَامِ الْمُؤْمِلُ الْمُعَامِ الْمُعَلِي مِنْ الْمَالِعِيْدُ الْمُؤْمِلُ مِنْ الْمُؤْمِلُ مِنْ الْعَامِ الْمُعَالِقُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ مَا الْمُعَلِي الْمُعَامِ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْتَلِي الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُع

2.7

خرح

اور جب کی شخص نے طلاق کے ساتھ کوئی صفت ذکر کی جس سے شدت بھی جائے توبائن ہوگی مثلاً بائن یا البتہ مختی طلاق ، طلاق شیطان ، طلاق بدعت ، بدتر طلاق ، بہاڑ برابر ہزار کی مثلا لیک کہ گھر بھر جائے۔ سخت ، لنبی ، چوڑی ، کھر کھری ، سب ہے کہ کی مسب سے کری ، سب سے کری ، سب سے کری ، سب سے کوئی ، سب سے جوڑی ، سب سے کری ، سب سے جوڑی ، سب سے کری ، سب سے جوڑی ، سب سے کری ، سب سے جوڑی ، سب سے کہ وی ، سب سے جوڑی ، سب سے کبی ، سب سے کوئی ، سب سے کری ، سب سے کروی ، سب سے کوئی ، سب سے کری ، سب سے جوڑی ، سب سے کری ، سب سے موٹی چرا گر تین کی تو تین ہوگی ورندا کی اورا گر مورت باندی ہے تو دو کی نیت سیجے ہے۔) (درمخار)

اگر کہا، تھے ایک طلاق جس ہے تو اپنے نفس کی مالک ہو جائے یا کہا، تھے ایک طلاق جس میں میرے لیے رجعت میں تو بائن ہوگی اور اگر کہا، تھے طلاق ہے ولی قاضی یا حاکم یا عاکم یا عالم کھے دانوں ندکرے جب بھی رجع ہوگی۔ (ورمختار، رو)

اورا کر کہا تھے طلاق ہے اِس شرط پر کہ اُس کے بعد رجعت نہیں یا بوں کہا، تھے پر وہ طلاق ہے جس کے بعد رجعت نہیں یا کہا تھے پر وہ طلاق ہے جس کے بعد رجعت نہ ہوگی تو ان سب صورتوں ہیں رجعی ہوجانا جا ہیں۔ (فآد کی رضوبیہ) اورا کر کہا تھے پر وہ طان ق ہے جس کے بعد رجعت نہیں ہوتی تو بائن ہونا جا ہیں۔

### مثابه ظلاق مين فقبهاءا حناف كالختلاف

یہاں مصنف نے طلاق کو کئی چیز کے ساتھ تشہید دیے جا ہرے میں اصول یہ بیان کیا ہے۔امام ابوضیفہ کے فرد کیک اصول یہ بیان کیا ہے۔امام ابوضیفہ کے فرد کیک اصول یہ ہے: جب طلاق کو کئی بھی چیز کے ساتھ تشہید دی جائے تو بائند طلاق واقع ہوگی جس چیز کے ساتھ تشہید دی جائے تو بائند طلاق واقع ہوگی جس چیز کے ساتھ تشہید صفت میں دی گئے ہے خواہ وہ کو گئی بھی چیز ہوخواہ شوہر نے اس کی عظمت کا ذکر کیا ہو! یا نہ کیا ہواس کی دلیل یہی ہے: تشہید صفت میں استانے کا نقاضا کرتی ہے۔ اوراس کے فتیج میں بائند طلاق کا تھم جاری کردیا جاتا ہے۔

امام ابوبوسف اس بات کے قائل ہیں: اگر شوہر نے کسی چیز کی عظمت کا ذکر کیا ہو پھر یا ئندطانی ہوگی اور نہیں ہوگی خواہ مشہد بہکوئی بھی چیز ہو۔

امام ابو یوسف نے اپنے قول کی دلیل میربیان کی ہے ۔ بعض اوقات تشییر ایک ہونے کے اعتبار سے د کی جا آور میاس وقت ہوگا' جب اس کی عظمت اور بڑائی کا ذکر نہ کیا گہا ہو کیکن آگر عظمت اور بڑائی کا ذکر کر دیا گیا ہو تو بیصفت میں اضافے کے لئے شار ہوج نے گی۔

امام زفراس بات کے قائل ہیں: جس چیز کے ماتھ تشہیرہ دی گئی ہے اگر تو وہ کوئی ایسی چیز ہے کہ لوگوں کے نز دیک اسے عظمت ' بڑائی اور زیادتی سے موصوف کیا جا سکتا ہے تو اس کے نتیج میں بائے طلاق واقع ہوگی ورنہ رجعی طماق واقع ہوگی۔

ا، م محمد علیہ الرحمہ کے اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول کے مطابق ان کی دلیل ، م ابوطنیفہ کی دلیل کے مطابق ہے ادرا یک قول کے مطابق ہے اس بات کی مطابق ہے ادرا یک قول کے مطابق ان کی دلیل امام ابو یوسف کی دلیل کے مطابق ہے۔ یہاں مصنف نے اس بات کی وض حت کی ہے ان فقہاء کے درمیان اصول میں اختلاف کا شمر واس مثال میں ظاہر ہوگا: جب کی شخص نے پی بیوی ہے میں ہم ہو ہوں جہیں سوئی کے سرے جتنی بری طرق ہے تو سے تو سیکھا ہو جہیں سوئی کے سرے جتنی بری طرق ہے تو تو اس میں بائند طلاق ہوئی جونک میں ان معطلات ہوئی جونک میہاں تصویمہ موجود ہے لہذا و دنوں صورتوں میں بائند طلاق ہوئی جا ہے۔

ا مام زفراس بات کے قائل میں: سوئی کے سرے کولوکوں کے دواج میں پڑائیں سمجما جاتا اس لیے دونوں صورتوں میں رجعی طلاق واقع ہونی جائے۔

الم ایو بوسف اس بات کے قائل ہیں: پہلی صورت میں رجعی طلاق ہوگی کونکہ وہاں پر لفظ برا نہ کورنہیں ہے جبکہ وصرے جلے میں لفظ برا اندکور ہے لبنداس کے ذریعے بائندطلاق واقع ہوجائے گی۔ای طرح تنہیں بہاڑی ما ندطلاق ہے بائند ہوا ہے گی۔ای طرح تنہیں بہاڑی ما ندطلاق ہوگئی جہیں بردے بہاڑی ما ندطلاق ہائند واقع ہوگی کے فرد کی ماند طلاق ہائند واقع ہوگی کے فرد کی سے اورتشیہہ کی موجودگی میں بائند طلاق ہوجاتی ہے۔ام ابو یوسف کے نزد کی بہلی صورت میں رجعی ملاق ہوگی کے فرد اس میں لفظ برا استعال طلاق ہوگی کیونکہ اس میں لفظ برا استعال بیس ہوا اور دوسری صورت میں بائند طلاق ہوگی کیونکہ اس میں لفظ برا استعال ہوا ہو ہوجائے گی اس کی دلیل ہے : لوگوں کے فرن بس بہاؤ کی ویزی چیز سمجھا جاتا ہے۔

### شديد جوري كبى طلاق كالفاظ استعال كرن كابيان

﴿ وَلَوْ قَالَ : آنْتِ طَالِقٌ تَطُلِيْفَةً شَدِيدَةً اَوْ عَرِيْضَةً اَوْ طَوِيْلَةً فَهِى وَاحِدَةٌ بَالِنَة ﴾ لِآنَ مَا لا يُسمُكِنُ تَدَارُكُهُ يُقَالُ : لِهاذَا الْآمُرِ طُولٌ لا يُسمُكِنُ تَدَارُكُهُ يُقَالُ : لِهاذَا الْآمُرِ طُولٌ وَمَا يَضْعُبُ تَدَارُكُهُ يُقَالُ : لِهاذَا الْآمُرِ طُولٌ وَعَرْضٌ . وَعَنْ آبِى يُنْهُ يَقَعُ بِهَا رَجْعِيَّةً لِآنَ هنذَا الْوَصْفَ لا يَلِينُ بِهِ فَيَلْفُو ، وَلَوْ وَعَرْضٌ . وَعَنْ آبِى هَا يَرْشُو الْفَصُولِ صَحَّتُ نِيَّنَهُ لِتَنَوْعِ الْبَيْنُونَةِ عَلَى مَا مَرَّ وَالْوَاقِعُ بِهَا بَائِنٌ . وَمَا لِنَالُاتَ فِي هَا مَرَّ وَالْوَاقِعُ بِهَا بَائِنٌ .

27

اورا گرنٹو ہرنے یہ کہا جمہیں شدیز چوڑی یا لمبی طلاق ہے تو اس کے متیج میں ایک طلاق با سندوا تع ہوگی کیونکہ جس چیز کا سند اور اگریٹو ہر نے یہ کہا جمہیں شدید جوٹری یا لمبی طلاق با سند ہے۔ اس طرح جوٹا م آ دی کے لئے شخت یا مشکل ہوتا ہے اس کے لئے یہ کہا جاتا ہے ' میں برد المباجوڑ اکام ہے' ۔ امام ابو یوسف نے میہ بات بیان کی ہے: ان الفاظ کے نتیج میں طلاق رجعی واقع ہوگی کیونکہ طلاق اس نوعیت کے اوصاف کے ذریعے متصف نیس ہو بحق اس لیے اس صفت کا بیان لغوقر اردیا جائے گا۔ اگر اس صورت میں مرد دنے تین کی نیت کی ہوئو یہ نیت ورست شار ہوگی کیونکہ بیٹونت کی مختلف قسمیس بین جیسا کہ پہلے بیان کیا جاچکا ہے اور ان کے ذریعے طلاق باس دواقع ہوجائے گا۔

شرح

یہاں مصنف نے بیہ بات بیان کی ہے: اگر شوہر نے طلاق کی صفت کے طور پر لفظ 'مشدید' لفظ' چوڑا' یا لفظ' کمیا' استعمل کیا یعنی تنہیں لبی طلاق ہے یا چوڑی طلاق ہے بیاشد بدطلاق ہے تو اس کے نتیج میں بائنہ طلاق ہوجائے گی۔ معن نے اس کی ولیل یہ میان کی ہے: جس طلاق کا تدارک شوہر کے لئے مکن نے اور وہ شوہر کے لئے شدید ہوتی ہے اور یہ با کے طلاق می ہو سکتی ہے کیو کک شوہراس میں دھر ح تین کر سکا۔

ہمول یہ ہے: جس میز کا تر ارک مشکل ہواں کے لئے یہ لفظ استعمال کیا جا تا ہے یہ معاملہ لباچوڑ اہے۔ ایا م ابو بہمف سے

یہ بات معتول ہے: ان الفاظ کے در میچے رجی طلاق واقع ہوتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے: یہ صفت طلاق کے لائن نہیں ہے جبزا اس

کا تکہ کر وافغ قر اور دیا جائے گا اور لفظ انت طالق کے در میچے رجی طلاق واقع ہوجائے گی۔ اگر ان صور توں بی شو ہرنے تمن طلاق بی

وینے کی نیت کی ہوئی ہوئے اس مورت میں اس کی نیت درست ہوگی کہ کہ کہ علیمہ کی کی فقف تشمیں ہوتی ہیں جیسا کہ یہ بات پہلے

عال کی جائے کی ہے کہ دراس کے در میچے بائے طلاق واقع ہوجائے گی۔

## CHAMINE STATE

# ﴿ يَمْ لَ جَمَاعَ ــ يَهِ لِمُلَاقَ و ـيخ كربيان مِن ٢٠٠٠

غير مدخوله كى طلاق والى صل كافعتهى مطابعت

علامدائن محود بایرتی منتی علیدالرحمد لکھتے ہیں کہ جب دخول سے پہلے طلاق دینے کا تھم عاد سے کے مرتبے میں ہے لینی نیکم ہی اصل کے ساتھ جس طرح کوئی عارضہ لاحق ہوتا ہے ای طرح ہے اور جس طرح عرض مؤخر ہوتا ہے ای طرح اس فصل کو بھی مصنف نے علیدالرحمہ ذکر کیا ہے کیونکہ موارض بمیٹ مؤخر ہوتے ہیں۔ (عمایہ شرح الہدایہ، ج۵م ۲۲۲، ہیردت)

### غرمد خوله ك تصرف مهريش اولياء كحق يرفقهي غدابهار بعد

اس صورت میں جو بہال بیان ہوری ہے آ دھے مہر پر علام کا اجماع ہے، لیکن تین کے زد کی پورا مہر اس وقت واجب ہو جاتا ہے جبکہ خلوت ہوگئی مینی میال بیوی تنہائی کی حالت میں کس مکان میں جمع ہو گئے، گوہم بستری نہ ہوئی ہو۔ امام شافتی کا بھی پہلا قول بھی ہے اور خلفائے راشدین کا فیصلہ بھی بھی ہے، لیکن امام شافعی کی روایت سے معزمت ابن عباس سے مروی ہے کہ اس صورت میں بھی صرف نصف مہر مقرر وہی و بیتا پڑے گا،

امام شافعی فرماتے ہیں میں بھی بھی کہ کہتا ہوں اور ظاہر الفاظ کیاب اللہ کے بھی بھی کہتے ہیں۔امام بیلی فرماتے ہیں کہ اس
روایت کے ایک راوی لیدے بن الی سلیم اگر چے سند پکڑے جانے کے قابل نہیں لیکن این افی طلح سے ابن عمیاس کی بے روایت مروی ہے
جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا فرمان میں ہے، پھر فرما تا ہے کہ اگر گور تیں خود ایک حالت میں اپنا آ وحا مہر بھی خاوند کو معاف کر
دیں تو یہ اور بات ہے اس صورت میں خاوند کو سب معاف ہوجائے گا۔این عمیاس فرماتے ہیں کہ تیبہ گورت اگر اپنا حق جھوڑ دے تو
اے افتیار ہے۔ بہت سے مفسرین تا بعین کا بی تول ہے،

محمہ بن کعب قرظی کہتے ہیں کہ اس سے مراد مورتوں کا معاف کرنا نہیں بلکہ مردوں کا معاف کرنا ہے۔ لینی مردا پنا آ دھا حصہ چیوڑ دے اور پورام ہردے دے لیکن بہتول شاذ ہے کو کی اور اس قول کا قائل نہیں، پھر فرما تا ہے کہ وہ معاف کردے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے اس سے مراد خاوند ہے۔

حضرت علی ہے سوال ہوا کہ اس سے مراد کیا عورت کے اولیاء ہیں ،فر مایا نہیں بلکہ اس سے مراد خاوند ہے۔ اور بھی بہت ہے مغسرین سے یہی مردی ہے۔ امام شافعی کا جدید تول بھی ہی ہے۔

ا مام ابوصنیفہ وغیرہ کا بھی بہی ند بہب ہے اس کئے کہ حقیقتاً نکاح کو باقی رکھنا توڑ دینا وغیرہ بیسب خاوند کے بی اختیار میں ہے

اور جس طرح ولی کواس کی طرف ہے جس کا ولی ہے ،اس کے مال کا دے دینا جائز نہیں ای طرح اس کے مہر کے معاف کر دینے کا بھی اختیار نیس۔ دوسرا تو ف اس بارے میں ہے ہے کہ اس سے مراد کورت کے باب بھائی اور وہ لوگ ہیں جن کی اجازت بغیر کورت نکاح نہیں کر عتی۔

ابن عباس،علقہ،حسن،عطاء،طاؤس،زہری،ربیعہ،زیدینائسلم،ابراہیم تختی بھرمہ مجربن سیر بن ہے بھی یہی مردی ہے کہ ان دونوں بزرگول کا بھی ایک تول یہی نبے ف

امام ما لک علیه الرحمه کا اورا مام شافتی کا قول قدیم بھی بھی ہے ، اس کی دلیل میہ ہے کہ وفی نے بی اس ش کا حفذارا ہے کیا تھا تو اس میں نقسرف کرنے کا بھی است اختیار ہے ، گواور مال میں ہیر پھیر کرنے کا اختیار نہ ہو، محرمه فرماتے ہیں اللہ تعالٰی نے معالٰہ کر اسے کی دخصت مورت کودی اوراگر وہ بخیلی اور تک دلی کرنے قال کاول بھی معانی کرسکتا ہے گودہ مورت بجھدار ہو، وسینے کی دخصت مورت کودی اوراگر وہ بخیلی اور تک دلی کرے تو اس کاول بھی معانی کرسکتا ہے گودہ مورت بجھدار ہو،

حضرت شری بھی بھی فرمائے ہیں لیکن جب شعبی نے اٹکار کیا تو آپ نے اس سے رجوع کرلیا اور فرمانے کے کہاس سے مراد خاوند بی ہے بلکہ وہ اس بات پرمہابلہ کو تیار رہتے ہتھے۔

### غيرمدخول بهابيوى كوطلاق دين كامختلف صورتول كابيان

﴿ وَإِذَا طِلْقَ رَجُلُ الْمُراتَسَهُ ثَلَاقًا قَبُلَ اللّهُ عُولِ بِهَا وَقَعُنَ عَلَيْهَا ﴾ لِآنَ الْوَافِعَ مَصْدَرٌ مَحُدُو فَ لِآنَ مَعْنَاهُ طَلَاقًا ثَلَاقًا عَلَى مَا بَيْنَاهُ ، فَلَمْ يَكُنْ قُولُهُ آنْتِ طَالِقٌ إِيْقَاعًا عَلَى حِدَةٍ فَيَقَعْنَ جُمْلَةً : ﴿ فَإِنْ فَرَقَ الطَّلَاقَ بَانَتْ بِالْاُولِى وَلَمْ تَقَعُ النَّانِيَةُ وَالنَّالِئَةُ ﴾ وَذَلِكَ مِنْلُ وَلَى وَلَمْ تَقَعُ النَّانِيَةُ وَالنَّالِئَةُ ﴾ وَذَلِكَ مِنْلُ اللَّهِ مَنْ يَعْمَلُ جَدَةٍ إِذَا لَمْ يَذْكُرُ فِي آخِرِ الْمَقَوْلَ : أَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ عَلَيْهِ فَتَقَعُ اللَّولِي فِي الْحَالِ فَتُصَادِفُهَا النَّانِيةُ وَهِي كَلَامِهُ مَا يُعْيِرُ صَدْرَةُ حَتَى يَتُوقَفَى عَلَيْهِ فَتَقَعُ اللهُ ولَى فِي الْحَالِ فَتُصَادِفُهَا النَّانِيةُ وهِي كَلَامِهُ مَا يُعْيِرُ صَدْرَةُ حَتَى يَتُوقَفَى عَلَيْهِ فَتَقَعُ اللهُ ولَى فِي الْحَالِ فَتُصَادِفُهَا النَّانِيةُ وهِي كَلَامِهُ مَا يُعْيِرُ صَدُرَةً حَتَى يَتُوقَفَى عَلَيْهِ فَتَقَعُ اللهُ ولَى فِي الْحَالِ فَتُصَادِفُهَا النَّانِيةُ وهِي كَلَامِهُ مَا يُعْيِرُ صَدُرَةً حَتَى يَتُوفَقَى عَلَيْهِ فَتَقَعُ اللّهُ ولَي الْمَعَالِ فَتُصَادِفُهَا النَّانِيةُ وهِي كَلَامِهُ مَا يُعْيِرُ وَكَذَا إِنَا لَهُمَ : أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَقَاتَتُ قَبْلَ الْمِعْمَا عَلَى الْمَعْنَ الْوَاقِعُ هُو الْمَعَدَةِ وَاحِدَةً كَانَ الْوَاقِعُ هُو الْمَعَدَةِ وَاحِدَةً كَانَ الْمَعْنَ وَاحِدَةً فَمَاتَتُ قَبْلَ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّ

2.7

اورا گرشو ہرنے غیر مدخول بہا بیوی کو تین طلاقیں دیں تو وہ تینوں واقع ہوجا کیں گئ کیونکہ طلاق محذیف کی دلیل ہے واقع

اس لیے بہلی طلاق ای وقت واقع ہو جائے گی دوسری طلاق اس وقت بہنچ گئ جب دہ پہلے ہی ہائنہ ہو بھی ہے۔ (اس لیے دو الع بھی ہائنہ ہو بھی ہے۔ (اس لیے دو الع بائنہ ہو بھی ہے۔ اس لیے دو جائے گی )ای طرح اگر شوہرا پی فیر مدخول بہا ہو ہو ہے ہے۔ اس کے جہمیں ایک اور ایک طلاق ہے اور دہ خورت کہ ہم بہلے ذکر کر ہے ہیں وہ ورت بھی طلاق کے ذریعے بائے ہوجائے گی۔ اگر شوہر نے یہ بہاجہمیں ایک طلاق ہے اور دہ خورت لفظ ایک کی ادا کیگی ہے بہلے انتقال کر گئی تو طلاق باطل ہوجائے گئ اس کی دلیل ہے ہم دفے طلاق کی صفت کے طور پر عدد کو ذکر کرنے ہے بہلے ہی کیا ہے لہذا واقع ہونے والی چیز عدد ہوگا کیکن جب عدد کا ذکر کرنے سے پہلے خورت کا انتقال ہوگیا تو طلاق ہونے ہے بہلے ہی طلاق کا گئے ہوئے والی چیز عدد ہوگا کیکن جب عدد کا ذکر کرنے سے پہلے خورت کا انتقال ہوگیا اس لیے وہ طلاق ہوئے۔ اس طلاق کا گئے ہوئے دو طلاق ہوئے۔ کے دو طلاق ہوئے کے دو طلاق ہوئے۔ ہوئے دو طلاق ہوئے۔ کہا جہمیں دو طلاق ہیں ہیں کہ سے خوال ہوئے کہا تھی ہیں تو بھی معنوی اعتبار سے سابقہ صورت کی مشاہ ہے۔

جب طلاق کے مہاتھ کو کی عددیا دصف فر کور ہولؤ اُس عددیا دصف کے دکر کرنے سے بعد واقع ہوگی صرف طلاق سے واقع شہ ہوگی خٹلا افظ طلاق کہاا درعد دیا دصف کے بولئے ہے پہلے بورت مرگئ تو طلاق ندہ وکی اورا کرعد دیا وصف ہو لئے سے پہلے شوہر مرگیا یا کسی نے اُس کا موضی بند کردیا تو ایک واقع ہوگی کہ جب شوہر مرگیا تو ذکر ندیایا گیا صرف ارادہ پایا گیا اور صرف ارادہ تا کافی ہے اور مزیز بند کردیے کی صورت میں اگر ہاتھ ہٹاتے ہی اُسٹے فوراً عددیا وصف کوذکر کردیا تو اسکے موافق ہوگی ورندوی ایک ہے۔

غير مدخولد كے طلاق سے باكت ہوئے يرا تفاق

على بيان قد المدرجم الله كتب ين " بنال علم البير متفق ين كرجس توريت ف وفي بدكيا كيا بوات ايك طلاق دين ي على ال ي طلاق بائن بوجاتى بي، اورطلاق دين والي الي بي رجوع كاحق حاصل بين باس لي كرجوع توعدت من كياجا سكتا ب

اوروخول ہے لکوئی عدت شعب ہے .

ائ کے کہ انشریحانہ و تعالی کا فرمان ہے۔ اے ایمان والوجب تم موئ مورتوں سے نکاح کراور پھر انہیں دخول سے بل طلاق دے دوتو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں جے وہ عدت تارکریں۔(الاحزاب،۴۴)( المغنی (7 ر ، ( 397 ) نکاح ٹانی کے ساتھ آنے والی زولیل کیلیے حق طلاق میں غدا ہیں اربعہ

علامدائن قدامدر حمدالله كبترين "باس كالتعالى بيان بيد بهكر جب اس كى بيوى بائن بوجائد، اور پراس نے اى مورت سے شادى كرنى تواس كى تين مالتي بين:

میلی مالت: وہ اسے تین طلاقی دے دے ، اور دہ مورت کی دوسرے فض سے شادی کرے اور دہ اسے تیموڑ دے ہمریالا خاد تداس سے شادی کر لے تو بالا جماع بر مورت تین طلاق میں وائیں آئی مینی اسے تین طلاق دینے کا حق ہوگا ، این منذر کا قول مجی ہے۔

دوسری حالت: اے تین کی بجائے ایک یا دوطلاق دی ہوں ،اور خادتما ٹی بیوی سے رجوع کر لے بیا پھر دوسرے خاوتھ ہے قبل وہ دو یا رہ نکاح کر لے تو چتنی طلاق باتی ہو تھی ہی وہ مورت واپس آ سکی ،جارے کم کے مطابق اس میں کوئی اختلاف جیس .

تیسری حالت: است تمن سے کم لینی ایک یا دوطلاق ہوئی ہوں، اور گورت کی عدت فتم ہو جائے، پھراس نے کی دوسرے فض سے نکاح کرلیا ہو، اور پھر بعد علی وہ گورت ہیا۔ فض سے نکاح کرلیا ہو، اور پھر بعد علی وہ گورت ہیلے خادی سے ثنادی کرئے لا امام تعد حمد الله سے اس سئلہ علی دوروایات ہیں۔ بہلی روایت : وہ باتی مائندہ طلاق کے ساتھ ہی واہی ہوگی، اکا برمحابہ کرام محمر اور علی اور ابی بن کعب اور معاذ اور عمران بن حصین اور ابو ہر رورضی الله تقالی منم کا بھی تول ہے۔

اور زیداور عبدالله بن عمروین عاص سے بی مردی ہے اور سعید نین میتب اور عبیدہ اور حسن ، مالک، توری، این الی لی ، شافتی ماسخاتی ما یوعید بیریما یوتو رجمدین حسن ملین منذر کا بھی قول ہے۔

اورلهم التحدے دومری روایت بیے کہ : دو تین طلاق بری وایس آئی گینی اے پھر تین طلاق کائی مامل ہوگا اس مر، این عباس رضی اللہ تعالی عظم اور عطاء تینی بشری ایو صفہ اور ایو بیسٹ تھم اللہ کا آول سی ہے۔ (اُمغیٰ (77 ر) 988) غیر مدخولہ کیلے طلاق ٹلاشہ کے دقوع کا بیان

یمال معتف نے بید متلہ بیان کیا ہے۔ اگر کوئی تھی اپنی غیر مدخول بہا ہوی کو ایک ہی افقا کے ذریعے تمن طلاقیں دیدے تو تینوں واقع ہوجا کیں گی۔ اس کی دلیل بیہ ہے۔ شوہر نے طلاق کوعدد کے ہمراہ مینی تین کے عدد کے ہمراہ ذکر کیا ہے اور ریہ بات ہم میلے ذکر کر بچکے ہیں: جب وصف کوعدد کے ساتھ ذکر کیا جائے تو طلاق واقع ہونے کا مداد صفت کی بجائے عدد پر ہوجا تا ہے۔ ال کے بعد معنف نے بید مسئلہ عان کیا ہے: اگر کو کی فیم تین علیمرہ کا بھت کے دریدے ہوی کو جمن طابقیں دیتا ہے بینی اس بیوی کو جو فیر مدخول بہا ہے بینی وویہ کہتا ہے انت طالق طالق طالق الا القواس مورت جس برایک طلاق الگ ہوگی جس اس کے لئے یہ بات شرط ہے بہتو ہر نے اپنے کلام کے آخر جس کوئی اسک چیز ذکرنہ کی ہو جو ابتدائے کلام کے تھم کو تبدیل کر دے اور ابتدائے کلام مینی طلاق کا ہونا اس پر موقوق ہو۔

اگر شوہر نے الی کوئی بات ذکرت کی ہوئو کہی طلاق فوراواقع ہوجائے گا کین بقیدد وطلاقیں مورت کواس وقت بلس کی جب و وان طلاقوں کا کل می بیش رہی ہو جاتے ہوئے ہو جائے ہوئے ہوئی ہا ہے اور غیر مدخول بہا جورت ایک طلاق کے بعد بائند ہوجاتی ہے اور کیونکہ طلاق ہوئے ساتھ اس کی عدرت فتم ہوجاتی ہے فیزاوہ وورسر کی اور تیسر کی طلاق کا کہیں وہتی ہے میاں مصنف نے یہ سئلہ بیان کیا ہو ۔ اگر شوہر نے یہ الفاظ استعمال کے ہوں انت طائق واحدة و واحدة تو اس صورت میں مجی بیوی کوایک می طلاق ہوگی اور وہ وہ کا اور وہ اس الی مسئلہ کے اور اور در کی کا فردوہ اس میں سے کی اور دوم کی کا فردوہ اس میں ہے۔ اگر شوہر نے میں اس موجائے کی اور دوم کی کا فردوہ میں گائی در دو اس میں سے کی میوی کو ایک می طلاق ہوگی اور دوم کی کا فردوہ میں گائی ہوگی اور دوم کی کا فردوہ میں کیا گیا تھیں دیے گی ۔

ال کے بحد مستف نے بیات بیان کی ہے: اگر کی شوہر نے بیوی کو کا طب کرتے ہوئے ان طائق واحدۃ کہا لیکن انتظا واحدۃ استعال کرنے سے پہلے بیوی کا انتقال ہوگیا تو شوہر کا بیطان دینا باطل ہوگا کورکئی بھی طان واقع نہیں ہوگی اس کی دلیل بیسیہ بیش ہوگا کورکئی بھی طان آل کو عدد سے کہا تھا ان کو عدد سے بیٹے بیان کر بیٹے بیان کر بیٹے بین ان کہ بیٹے بیان کر بیٹے بین ان کہ بیٹے بیان کر بیٹے بیل آل کو عدد کے بیٹے بیل کے ساتھ طان کر بیا جائے تو اس صورت بیل طان کے واقع ہوئے کا مدار اس عدد پر ہوتا ہے۔ اس لیے اس عدد کے بیٹے بیل طان واقع ہوئے کا مدار اس عدد پر ہوتا ہے۔ اس لیے اس عدد کے بیٹے بیش طان واقع ہوئے ہیں بیمان اس سیٹے بیسی چونکہ عدد کا ذکر کرنے ہے پہلے مورت کا انتقال ہو دیکا تھا تو اس کا سطلب ہے ہوگا: اب طان آل واقع ہوں کا انتقال ہو دیکا ہے اور انتقال کی دلیل سے دو مورت اب طان آل کا کر بیسی رہی ہے۔ اس لیے پہلال واقع نہیں ہوگی اور کے کہ بیم طان آل واقع نہیں ہوگی اور کے کہ بیم طان آل واقع نہیں ہوگی اور کے کہ بیم طان آل واقع نہیں ہوگی اور کے کہ بیم طان آل واقع نہیں ہوگی اور کے کہ بیم طان آل واقع نہیں ہوگی اور کے کہ بیم طان آل واقع نہیں ہوگی اور کے کہ بیم طان آل واقع نہیں ہوگی اور کے کہ بیم طان آل واقع نہیں ہوگی اور کے کہ بیم طان آل واقع نہیں ہوگی آل اس کی عدت بھی ختم ہوجاتی ہے تو بیم وجاتی ہے تو بیم وجاتی ہے۔ تھی مدخول بہا مورت کے طان آل ہو ہے کہ ساتھ میں کہ دیا ہوگی ہیں ہوگی گورٹ کی کہ میں کے دیا تھا تھیں ہوگی ہوجاتی ہے۔ تھی مدخول بہا مورت کے طان آل ہو ہے کہ ساتھ کیا ہے۔ اس کی عدت بھی ختم ہوجاتی ہے تو ہوجاتی ہے تو ہوجاتی ہے تھی ہوجاتی ہے تو ہوجاتی ہو تھی ہوجاتی ہے تو ہو ہوتھ ہے۔ اس کی کا تھی ہوجاتی ہے تو ہوجاتی ہے تھی ہوجاتی ہے تھی ہوجاتی ہے تو ہوجاتی ہے تو ہوجاتی ہے تو ہوجاتی ہے تو ہوجاتی ہوجاتی ہے تو ہوجاتی ہے تھی ہوجاتی ہے تو ہوجاتی ہوجاتی ہے تو ہوجاتی ہو ہوجاتی ہو ہوجاتی ہو تو ہوجاتی ہے تو ہوجاتی ہو تو ہوتی ہو تو ہوتی ہو تو ہوتی ہے تو ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہو

ال كے بعد معنف في ال بات كى وضاحت كى بيئو برفي الفقاطلاق كى براد مفت كے طور پرايك كا عدوة كركيا ہو يا وو كاكيا ہويا تمن كاكيا ہو ہر مورت من اگر يوكى كا انتقال عدد كا ذكر كرفے ہے بہلے ہو كہا تو اس كوطلاق واقع بيس ہوكى لينى مورت بدستوراس شخص كى يوك تار ہوگى۔

### . طلاق دية عوي ووقيل اور ديعة كالقاظ استعال كريا

﴿ وَلُو قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً قَبُلَ وَاحِدَةٍ أَوْ بَعُدَهَا وَاحِدَةً وَقَعَتُ وَاحِدَةً ﴾ وَالأَصُلُ انَّهُ مَتَى ذَكَرَ ضَيْنَيْنِ وَادْحَلَ يَيْنَهُمَا حَرُفَ الظَّرُفِ إِنْ قَرَنَهَا بِهَاءِ الْكِتَايَةِ كَانَ صِفَةً لِلْمَذُكُورِ آخِرًا كَقَوْلِهِ : جَاء كِي زَيْدٌ قَبْلَهُ عَمْرٌو ، وَإِنْ لَمْ يَقُونُهَا بِهَاءِ الْكِتَايَةِ كَانَ صِفَةً الْمَذْكُورِ ٱزَّلَا كَفَوْلِهِ بَجَاء كِنَى زَيْدٌ فَهِلَ عَمْرِو، وَإِيْفَاعُ الطَّلَاقِ فِى الْمَاضِى إِيْفَاعٌ فِى الْمَاضِى إِيْفَاعٌ فِى الْمَاضِى اِيْفَاعٌ فِى الْمَاضِى اِيْفَاعٌ فِى الْمَاضِى اِيْفَاعٌ فِى الْمَانِكَةُ الْإِسْنَادَ لَيْسَ فِى وُسْعِدِ فَالْقَيْلِيَّةُ فِى قَوْلِهِ بَالْسَبَ طَالِقٌ وَاحِدَةٌ قَبُلَ وَاحِدَةٍ اللهُ اللهُ وَلَى فَوْلِهِ بَاللهُ وَلَى فَلَا تَقَعُ النَّائِيَةُ، وَالْبَعْدِيَّةُ فِى قَوْلِهِ بَعْدَهَا وَاحِدَةٌ صِفَةً لِللهُ وَلَى فَلَا مَقَعُ النَّائِيَةُ، وَالْبَعْدِيَّةُ فِى قَوْلِهِ بَعْدَهَا وَاحِدَةٌ صِفَةً لِللهَ حِيْرَةِ فَحَصَلَتُ الْإِبَانَةُ بِاللهُ ولَى

#### ترجمه

آور اگرشو ہرنے اپنی غیر مدخول بہا ہوی سے بہا جہیں ایک سے پہلے ایک طابات ہے با ایک کے بعد ایک طابات ہے تو ہمی ایک بعد ایم خمیر ہوئو وہ ظرف کا کلہ اس کی صفت بن جائے گا جے آخر علی ذکر کیا گیا ہے جسے یہ جملہ ہے : جساء کی ڈیڈ ڈبلڈ عفر و ایسی خمیر ہوئو وہ ظرف کا گذاری شدہ نو قو ظرف کا کلہ پہلے ایک میں ایک بھیلے سے بھیلے بیاری ایک بھیلے ایک بھیلے ایک بھیلے ایک بھیلے میں دیا تھی ہوئے گئی ہیں ہوئی ایک بھیلے میں ہوئی ایک بھیلے بھیلے میں ہوئی ہوئے کے متر ادف ہے کیونکہ ماضی کی طرف منسوب کرنے کی مجھوئی ہیں ہوئی اور بعد واحدہ کی صورت میں لفظ جسب بھیل واحدہ کی صورت میں لفظ کی سب بھیل ہو در مرکی طلاتی واقع ہی نہیں ہوگی اور بعد واحدہ کی صورت میں لفظ ای ایک ہو در مرکی طلاتی ایک ہو جائے گی کی اور بعد واحدہ کی صورت میں طلاق کے ساتھ ہوچی ہے (تو دوسری طلاتی انوج جائے گی)

شرت

نیمر مدخولہ کو کہا تھے تین طلاقیں تو تین ہوگی اورا گر کہا تھے طلاق تھے طلاق ایکہا تھے طلاق طلاق طلاق الله الله طلاق ہے ایک ادرا یک اورا یک تو ال صورتوں میں ایک بائن واقع ہوگی باتی لغوو بریار میں لینی چندلفظوں ہے واقع کرنے میں سرف پہلے لفظ ہے واقع ہوگی اور باقی کے لیے ل شدہ ہے گی اور موطؤ و میں بہر حال تین واقع ہوگی۔

کہا تھے تیمن طلاقیں الگ الگ تو ایک ہو گئا۔ یو نمی اگر کہا تھے دوطلاقیں اُس طلاق کے ساتھ جو میں تھے دول کچرا یک طلاق دی تو ایک بی ہوگی۔(درمختار)

#### قاعده فقهيه

جب دوائی چیزوں کاذکر کیا جائے جن کے درمیان ظرف کا کلمہ موجود ہواوراس کے بعداہم خمیر ہواتو وہ ظرف کا کلمہ اس کی صمت من جائے گا جے آخر میں ذکر کیا گیا ہے جسے رہ جملہ ہے بجساء مِنٹی زَیْدٌ قَبْلَهٔ عَمْرٌ و ( یعنی میر ب اس جنرز بے سے پہلے عمر د ( آچکا تھا )۔

يهال مصنف نے بيمسكله بيان كيا ہے: اگر شو ہر بيوى كو مخاطب كرت وسدية الفاظ استعمال كرس انت طالق

واحدة قبل واحدة (حمين أيك من يبلي ايد طلال م).

یا بیدالفاظ استعمال کرے انت طالق و احدہ بعدها و احدہ (جہیں ایک طلاق ہے جس کے بعد ایک طلاق ہو) تو اس صورت میں عورت کو ایک طلاق ہوگی کیجنی ان دونوں صورتوں میں عورت کو ایک طلاق ہوگی۔

اس كے بعدمعنف نے ایک اصلی كا ذكر كيا ہے: شو ہرطلاق دیتے ہوئے اگر دد چیز دل كا ذكر كرے اور ان دونو ل كے درميان ايسا حرف لے آئے جوظرف ہوتا ہے قبل ابعد وغیرہ اگر حرف ظرف كے ہمراہ اس نے اسم تمير بھى استعال كيا ہوئة وہ تميراس كى مغال ہے ہے ہوئة وہ تميراس كى مغال ہے ہے ہوئة ہوئة وہ اس لفظ كى مغت بنے زيد آيا اور اس سے پہلے عمروا آيا) ليكن اگر شو ہر نے اس حرف ظرف كے ہمراہ اسم تميرنقل ندكيا ہوئة وہ اس لفظ كى مغت بنے خواجس كا ذكر ہوئے ہوئے ہوئة ہوئے اس حدد در ميرے پاس ذير عمرد سے پہلے آيا)۔

پہلی مثال میں کیونکہ لفظ تی کے بعد خمیر ذکری گئی ہی اس لیفنل کا تعلق اس لفظ کے ساتھ ہوا جس کا ذکر بعد میں ہوا
ہے اور وہ لفظ عمر وقعا جبکہ دوسری مثال میں لفظ تبل جوح نے ظرف ہے اس کے ہمراہ خمیر نقل نہیں گئی اس لیفنل کا تعلق
عہارت میں موجود پہلے لفظ نیمی زید کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: قام اسلاقی میں
اگر آدی طلاق کی نسبت کرے تو وہ زمانہ حال میں دی گئی طلاق شار ہوتی ہے اس کی دلیل ہے : زمانہ ماضی میں طلاق دیما آدی کے بس کی بات نہیں ہے وہ زمانہ موجود میں طلاق و سکتا ہے۔

شوہرنے جو پالفاظ استعال کے تھے انت طالق "واحدۃ قبل واحدۃ "کیونکہ یہاں پر لفظ بل کے ہمراہ کوئی خمیر نہیں ہے لہٰذا اس بل کا تعلق پہلے لفظ کے ساتھ ہوگا'وہ ہے: انت طالق واحدۃ شہیں آیک طلاق ہے اور اس پہلے لفظ کے ساتھ ہوگا'وہ ہے: انت طالق واحدۃ شہیں آیک طلاق ہے اور اس پہلے لفظ کے ساتھ ہوجاتے گی' کیونکہ وہ غیر مدخول بہا ہے اور غیر مدخول بہا عورت ایک طلاق کے ساتھ بائے ہوجاتی ہے اور اس کی عدت اس وقت خمیر ہوجاتی ہے تو جب وہ ایک طلاق ہوجائے کے بعد بائے ہوگی تو لفظ قبل کے بعد آنے والا لفظ واحدۃ واقع نہیں ہوگا اور لفوقر اردیا جائے گا۔ جبکہ دوسری مثال میں لیمن شوہر کے ان الفاظ میں انت طالق واحدۃ بعدھا واحدۃ اس میں لفظ بعد کے ساتھ خمیر ' حا' استعال ہوئی ہے لہٰذا پے لفظ بعد میں ذکر ہونے والے لفظ کی صفت ہوتا جاتے ہو ہو ہورت بائے ہو چی ہوگی اور دوسری طلاق کا وہ کی بہی طلاق کے وہ کے ساتھ کی میں استعال کرنے کا کھی افظ ' کے ہمراہ استعال کرنے کا تھا گھی

﴿ وَلَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً قَبُلَهَا وَاحِدَةٌ تَقَعُ ثِنْتَانِ ﴾ لِآنَ الْقَبُلِيَّةَ صِفَةٌ لِلتَّانِيةِ لِاتِّصَالِهَا بِحَرُفِ الْكِنَايَةِ فَاقْتَضَى إِيْقَاعَهَا فِي الْمَاضِيِّ وَإِيقَاعَ الْأُولِي فِي الْحَالِ، غَيْرَ أَنَّ الْإِيقَاعَ فِي الْمَاضِيُ إِيْقَاعٌ فِي الْحَالِ آيَضًا فَيَقْتُونَانِ فَيَقَعَانِ، وَكَذَا إِذَا قَالَ : آنُتِ طَالِقٌ وَّاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ لِآنَ الْبَعْدِيَّةَ صِفَةٌ لِلْأُولِي فَاقْتَضَى إِيْقَاعَ الْوَاحِدَةِ فِي الْحَالِ وَإِيقَاعَ الْأُخْرِي فَبْلَ هَلِهِ فَتَقْتَرِنَانِ ﴿ وَلَوْ قَالَ : آنْتِ طَالِقٌ وَّاحِدَةً مَعَ وَاحِدَةٍ أَوْ مَعَهَا وَاحِدَةٌ تَقَعُ ثِنْتَانِ ﴾ لِآنَ كَلِمَةً مَعَ لِلْقِرَانِ .

وَعَنُ آبِى يُوسُفَ فِى قَوْلِهِ : مَعَهَا وَاحِدَةٌ آنَهُ تَقَعُ وَاحِدَةٌ لِآنَ الْكِنَايَةَ تَقُتَضِى سَبُقَ الْمُكَنَّى عَنُهُ لَا مَحَالَةً، وَفِى الْمَدُّخُولِ بِهَا تَقَعُ ثِنْتَانِ فِى الْوُجُوهِ كُلِهَا لِقِيَامِ الْمَحَلِيَةِ بَعُدَ وُقُوعِ الْأُولَى

#### ترجمه

اور جب شوہر نے بیکہا: آنت کے ایسے قاوح آق قبلها واحدة (تمہیں ایک ایسی طان ہے جس سے پہلے ہی ایک طان ہو) تو دو طلاقیں واقع ہو جا کیں گی اس کی دلیل ہے ہے: لفظ بل دو سری طان کی صفت بن رہا ہے اس کی دلیل ہے ہے: طرف کا گلہ اسم غیر کے ساتھ متعمل ہے اور اس کا نقاضا ہی ہے: دو سری طان زبانہ ماضی میں واقع ہو تی ہو ہو بھی ہوا اور پہلی اسی دفت واقع ہو تو کیونکہ طلاق کا ماضی میں واقع ہو نا اس کے زمانہ حال میں واقع ہو نا کے متر ادف ہے اس لیے بدونوں اسمی ہوجا کیں گی اور دونوں ہی واقع ہو جا کیں گی اور دونوں ہی واقع ہو جا کیں گی ۔ اس کی واقع ہو جا کی گی ۔ اس کی اور دوسری اس ہے بہلے واقع ہو جا کی کی مفت ہے جو اس بات گا تقاضا کرتی ہے کہ ایک طلاق زمانہ حال میں واقع ہو جا کیں گی ۔ اگر شوہر نے بیکہا: (تہمیں ایک طلاق کے ہمراہ ایک طلاق ہو واقع ہو جا کیں گی ۔ اگر شوہر نے بیکہا: (تہمیں ایک طلاق کے ہمراہ ایک طلاق ہو واقع ہو جا کیں گی ۔ اگر شوہر نے بیکہا: (تہمیں ایک طلاق کے ہمراہ ایک طلاق ہو جا کیں گا ۔ گر شوہر نے بیکہا: (تہمیں ایک طلاق ہو جا کیں گا کے دوسر کے سے ملنا گنا ہم ہو دہا ہے ۔ ام ابو لوسف کے زود یک طلاقیں واقع ہو جا کیں گا کہ کو کہ کنا ہیں کے داتھ ہو جا کیں گا کہ کو رہ با نا تام ہو کی مذہون جا ہے ۔ نہوں کا گی کہ کنا ہے کہ ایک عنہ ہونا جا ہے ۔ نہوں کا کی بی کہ کا ہو کہ کو کہ کنا ہے کہ ایک کی دوسر کے کی بی مدون کی ہو کہ کی بی کی طلاق واقع ہوں گی چونکہ کیا بی کہ دوسر کی کا بی بی مدونوں میں آگر ہوں مدخول بہا ہمونواس پر دو طلاقیں واقع ہوں گی چونکہ کیا بی کو داتھ ہو نے کے بعد دوسری کا کل بی تی ہوں گی ہو کہ کو کہ کنا ہے کہ دوسر کے کہ دوسر کی کی کی کی دوسر کے بعد دوسری کا کا بی تی رہتا

شرح

علامہ علا وَالدین خفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب کمی شخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تجھے الی ایک طلاق کہ اس ہے پہلے ایک طلاق یااس نے کہا کہ تجھے ایک الیک طلاق جس کے بعد بھی ایک طلاق تو دونوں صورتوں میں دوطلاقیں ہو جا کمیں گیس۔ (درمختار ، ج ۲۲ میں ۵۰۲ میروت) یبال مصنف نے بید مسلمہ بیان کیا ہے: اگر شوہر نے بیالفاظ استعال کیے ہوں۔افت طالق واحدة قبل واحدة (شہبس طلاق ہے اس ہے پہلے ایک طلاق ہو)۔تو اس صورت بیس ووطلاقیں واقع ہوجا ہیں گی اس کی دلیل ہے ہوا رسیم موجو ولفظ بیل موجو ولفظ بیل اس کی دلیل ہے ہے؛ عبادت بیس موجو ولفظ بیل کے بعد خمیر استعال ہوئی ہے اوراس صورت بیل اس لفظ بیل انعلق عبارت بیل ذکر ہونے والے دوسرے لفظ کے ساتھ ہوگائی لیے بیاس بات کا تفاضا کرے گا دوسری طلاق زمانہ ماضی بیل واقع ہوچی ہوا در پہلے والی طلاق زمانہ ماضی بیل والی ترمانہ موجود بیس ہو کیکن نہیں ہے گئیں نامنہ موجود بیس ہو کیکن نہیں ہے گئیں نامنہ موجود بیس ہو کیکن نہیں ہے گئی اور لہذا ماضی کی طلاق زمانہ حال کی طلاق قرار دی جائے گی۔اس کا نتیجہ یہ نکلے گا دونوں طلاقی زمانہ حال کی طلاق قرار دی جائے گی۔اس کا نتیجہ یہ نکلے گا دونوں طلاقیں ایک ساتھ ہوجا تیں گی اور وونوں واقع ہوجا تیں گی۔

ای طرح آگر شوہرنے بیالفاظ استعال کئے۔"انت طالق داحدۃ بعد داحدۃ" (تہیں ایک طلاق ہے جس کے بعدایک طلاق ہو) تو اس صورت میں بھی دوطلاقیں واقع ہوں گی اس کی دلیل بیہے: یہاں پرعبارت میں لفظ بعد کے بعد کو کی ضمیر نقل نہیں ہوئی ہے لہذا ہے جہا والے لفظ کی صفت ہے گا تو بیاس بات کا تقاضا کر ہے گا' ایک طلاق زمانہ حال بعد کوئی شمیر نقل نہوا وردوسری اس سے پہلے واقع ہو بھی ہولہذا یہاں بھی دونوں طلاقیں ایک ساتھ واقع ہو جگی ہولہذا یہاں بھی دونوں طلاقیں ایک ساتھ واقع ہو جا کیں گی۔

یہال مصنف نے بیٹی بات نقل کی ہے: اگر شوہر نے بیالفاظ استعمال کے ہوں۔انت طائق واحدة مع واحدة (منہیں فایک طلاق ہے اس کے ہمراہ ایک طلاق ہو)۔ یا بیالفاظ استعمال کئے ہوں انتظا طائق واحدة معها واحدة (منہیں ایک طلاق ہے جس کے ہمراہ ایک طلاق ہو)۔

تو دوطلاقیں واقع ہوجا کیں گائی دلیل ہے: افظ مع ساتھ ہونے کے معنی میں استعال ہوتا ہے۔ امام ابو یوسف سے بدروایت منقول ہے: اگر شوہر نے بیدالفاظ استعال کے ہوں معھا واحدہ تو اس صورت میں ایک طلاق واقع ہوگ اس کی دلیل بیہ ہے: نفظ مع ''میں ضمیر موجود ہے اور ضمیراس چز کے بارے میں نہوتی ہے جس کا ذکر اشارے کے طور پر کیا جارہا ہواور بیان بات کی دلیل ہوتی ہے کہ جس کا ذکر اشارے کے طور پر کیا جارہا ہواور بیان بات کی دلیل ہوتی ہے کہ جس کا ذکر اشارے کے طور پر کیا جارہا ہے وہ پہلے سے موجود ہے۔ اس لیے جب' مع واحدہ '' کہا تو انت طالق واحدہ کے ذریعے ایک طلاق ہوجائے گی اور کیونکہ ورت ایک طلاق کے نتیجے میں بائد ہوجاتی ہے اس لیے یہ ں میک طلاق واقع ہوئی جاتی ہوئی جاتی ہے۔ اس لیے یہ ں میک طلاق واقع ہوئی جاتی ہے۔ اس لیے یہ ں میک طلاق واقع ہوئی جاتی ہے۔ اس لیے یہ ں میک طلاق واقع ہوئی جاتی ہے۔ اس لیے یہ ں میک طلاق واقع ہوئی جاتے ہے۔ اس کے یہ ں میک طلاق واقع ہوئی جاتے ہے۔

مصنف نے یہاں اس بات کی وضاحت کی ہے: اگر بیوی مدخول بہا ہوئتو ان تمام صورتوں میں دوطلاقیں واقع ہوں بہائی اس کی دلیل میہ نے یہاں اس بابیوی پہلی طلاق ہوجائے کے بعد دوسری طلاق کامحل رہتی ہے اس سے دوسری طلاق بھی واقع ہوجائے گ

### جب تو ممريس داخل مونى تو تجهدا يك طلاق مونى .

وَلُولُو قَالَ لَهَا إِنَّ دَخَلْتِ الدَّارَ فَانْتِ طَالِقٌ وَاحِدةً وَوَاحِدةً فَدَخَلَتْ وَقَعَتْ عَلَيْهَا وَاحِدةً قِالَ لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدةً وَوَاحِدةً إِنْ وَاحِدةً عِنْدَ آبِى حَنِيفَة ، وَقَالًا : تَقَعُ ثِنْتَانِ ، وَلَوْ قَالَ لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدةً وَوَاحِدةً إِنْ وَحَلْت الذَّارَ فَلَحَلَتُ طَلُقَتْ ثِنْتَيْنِ ﴾ بِالاتِنْفاقِ . لَهُمَا أَنَّ حَرْق الْوَارِ لِلْجَمْعِ الْمُطْلَقِ وَخَلْت الذَّارَ فَلَحَلَة كَمَا إِذَا نَصَّ عَلَى النَّلَاثِ أَوْ أَخْرَ الشَّرُط . وَلَسهُ أَنَّ الْجَمْع الْمُطْلَق فَلَت مُنْكِلُ الْفَوَانَ وَالتَّرْتِيب، فَعَلَى اغْتِبَارِ الْآلَانِي لا تَقَعُ إِلَّا يَعْمَ إِلَا لَيْقُولُ اللَّوْلِ اللَّهُ عَلَى الْوَاحِدةِ بِالشَّلْقِ ، بِجَلَافِ مَا إِذَا وَاحِدةً فِاللَّهُ عَلَى الْوَاحِدةِ بِالشَّلْقِ ، بِجَلَافِ مَا إِذَا وَاحِدةً وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْوَاحِدةِ بِالشَّلْق ، بِجَلَافِ مَا إِذَا وَاحِدةً وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْوَاحِدةِ بِالشَّلْق ، بِجَلَافِ مَا إِذَا وَاحَدةً وَاحِدةً بِالشَّلْو طُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْوَاحِدة فِي الشَّوْطُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُعَلِّرٌ فِيمُا إِذَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْوَاحِدة فِي الشَّولُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْوَاحِدة فِي الشَّوْطُ فَلَمْ يَتُولُونُ فَلَى اللَّهُ عَلَى الْوَاحِدة فِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّرُ فِيمُا إِلَا اللَّهُ عَلَى الْوَاحِدة وَ الْهُمَا الْمُحَرِّدُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاحِدة وَاحِدة وَاحِدة وَاحِدة اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْوَاحِدة وَاحِدة وَاحِ

#### وجمير

اورا گرشوہر نے '' غیرمد خول بہا' بیزی سے سے کہانا ن د کے لئے الدّارَ فَانْتِ طَالِق وَاحِدَةً وَوَاحِدَةً اگرم کمریں واضل موق وَ تو حَدَةً وَ وَاحِدَةً وَ وَاحِدَةً اگرم کمری واضل موق وَ تو حَدَةً وَ وَاحِدَةً وَ وَ احِدَةً وَ وَ احْدَةً وَ وَ الْحَدَةُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ہوتو کام کے آ عاز می تغیر پیدائیں ہوتا اور موقوف ہونے کا سوال بی پیدائیں ہوتا۔ اگر حرف اف کے در بیع عطف کیا جائے تو ا مام كرفى كے مطابق تيوں معزات كے درميان اى طرح اختلاف موكا ليكن فقيمه ايدالليث كے ميان كے مطابق تمام فقها وكا اتفاق بكك علاق واقع موكى كوتكه اف ""تعقيب" كي لئ استعال موتاب اوري وليل زياد ودرست بي-م

علامه علا والدين فنى عليه الرحمه تفعية بين كه جب مى فنص في إلى بيوى في الكر تجيه ايك طلاق بها درايك الركم من كي تو تمرین جانے پردو ہوگی ادرا کر بیاں کہا کہ اگر تو تھر میں گئی تو تخصے ایک طلاق ہے ادرا یک تو ایک ہوگی ادر موطؤہ میں بہر حال دو مد مولی\_(در مختار ، ج ۲ می ۹ · ۵ ، بیروت)

وجودشرط وقوع طلاق كوستزم يب

ای شرط پرطلاق دینے کا بیان بیتو ضابط ہے کہ اگر کسی چیز کوکسی شرط پر معلق کردے تو شرط پائے جانے پراس شکی (مشروط) كاوجود موجائ كاجيب اكرسوري نكل جائة روشى موكى اب جيس مورج فك كاتوروشى خود بخو دموجائ كى حوالهاس طرح طلاق کے باب میں بھی کوئی مخص طلاق کو کی شرط پر معلق کردے تو اس شرط کے پائے جاتے ہی طلاق واقع ہوجائے کی جیسے کسی نے اجبی طورت سے کہا، اگر بھوسے میرا نکاح ہوا تو تھے طلاق ہے، چند دنوں بعد دونوں میں نکاح ہوا تو نکاح ہوتے ہی طلاق فورا واقع

عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إذا قال الرجل إذا نكحت فلانة فهي طالق فهي طالق فهي كذلك إذا نكحها وإذا كان طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا فهو كما قال ( مؤطا محمد، باب الرجل يقول إذا نكحت فلانة فهي طالق، حديث نمبر (٩٢٣) جب طلاق کے ساتھ کوئی عدد یا وصف مذکور ہوتو اُس عدد یا دصف کے ذکر کرنے کے بعد واقع ہوگی صرف طلاق سے إِلَقَّع نه ہوگی مثلاً لفظ طلاق کہااورعددیا وصف کے بولنے سے مہلے عورت مرکئ تو طلاق ندہوئی اور اگرعدویا وصف بولنے سے مہلے شوہرمر کمیا یا کس نے اُس کا مند بند کردیا تو ایک واقع ہوگی کہ جب شوہر مرکیا تو ذکر نہ پایا گیا صرف ارادہ پایا گیا اور صرف ارادہ تا کافی ہے اور مونھ بند کرد سینے کی صورت بیں اگر ہاتھ ہٹاتے ہی اُسنے فوراً عدد باوصف کوذ کر کردیا تواسکے موافق ہوگی ور نہ دہی ایک ۔

. صفتی طلاق معلق میں عطف کا بیان

يهال مصنف نے بيمسكله بيان كياہے: اگر شوہر نے طلاق كومعلق كيا ہواور طلاق كے الفاظ كے ساتھا اس كى صفت بھى ﴾ بنخوکر کی ہواور دہ صفت عدد کے ہمراہ ذکر کی ہواور پھر دواعداد کے درمیان حرف عطف'' و''استعمال کیا ہو'تو اس بارے میں کیا تعلم ہوگا۔اس کی مثال مصنف نے میدی ہے جیسے شوہرنے ہوی کو مخاطب کرتے ہوئے میدالفاظ استعمال کیے۔

ان دخلت الدار فانت طائق واحدة دواحدة (اگرتم گريس داخل بو توسمبيس طلاق ها ايدادرايد) \_ پهروه عورت گريش واخل بوجائي تو امام ابوطنيفه كنز ديد اس عورت كوايد طلاق بوگ جبدها حبين بينياس بات ك قائل بين: اس عورت كودوطلاقيس بول گ \_ يهال معنف نے اس بات كى وضاحت كى ہے: اگر شو برنے بيدالفاظ استعال كيے بول: انت طالق واحدة وواحدة ان دخلت الداد.

یعنی اس نے طلاق کے ہونے کا ذکر پہلے کیا ہوا ورشر طاکا ذکر بعد میں کیا ہوئتو اس بات پرتمام فقہاء کے درمیان اتفاق پایا جاتا ہے کہ اس صورت میں عورت کو دوطلاقیں ہوجا کیں گی۔

بین دونوں صورتوں میں فرق ہیہ ہے: طلاق کوجس چیز کے ساتھ مشر دط کیا گیا ہے اگراس کا ذکر پہلے کیا گیا ہے تو اہام ابوصنیفہ کے نزدیک ایک طلاق ہوگی اورا گراس کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے تو اہام ابوصنیفہ کے نزدیک دوطلاقیں ہوں گی۔

صاحبین بین النافی این موقف کی تائید میں بیردلیا نقل کی ہے: شوہر نے لفظ واحدۃ اور دوسر سے لفظ واحدۃ کے درمیان حرف ' ذ کر کیا ہے' اور بیرجمع کامفہوم پیرا کرنے کے لئے آتا ہے' اور بیر مطلق طور پراس مفہوم میں استعال ہوتا ہے' لہٰذا پہلے لفظ واحدۃ اور دوسر سے لفظ واحدۃ کے ذریعے ایک ایک طلاقیں ایک ساتھ واقع ہوں گی بینی دوطلاقیں ایک ساتھ واقع ہوں گی بینی دوطلاقیں ایک ساتھ واقع ہوجا کیں گی بیہ بالکل ای طرح ہے' جیسے شوہر نے بیالفاظ استعال کیے ہوں 'جنہیں دوطلاقیں ہیں۔

یہاں سے بات یادرہے: مصنف اس عورت کا ذکر کر رہے ہیں 'جس کے ساتھ مرد نے صحبت ندگی ہواس کی دلیل سے ہے: الیک عورت کواگر ایک طلاق دی جائے 'تو وہ اس ایک طلاق کے ذریعے بائند ہوجاتی ہے'اور الیک عورت پر کوئی عدت نہیں ہوتی للبذاایک طلاق واقع ہونے کے ساتھ ہی وہ دوسری طلاق کا کل نہیں رہتی ہے۔

لیکن اگرائی عورت کو بیک وقت ایک ہی لفظ کے ذریعے دویا تین طلاقیں دیدی جا کیں تو وہ دونوں یا تینوں واقع ہو جاتی ہیں۔امام ابوصنیفہ نے اپنے مؤتف کی تائید ہیں سے بات نقل کی ہے:اگر چہلفظ'' و''مطلق طور پر جمع کے لئے استعال موتا ہے' لیکن اس ہیں دواختالات موجود ہوتے ہیں' یا تو بیہ تصل ہونے کے معنی میں استعال کیا گیا ہو' یا بیر تیب کے لئے استعال کیا گیا ہو' اگر ایسے مصل ہونے کے معنی ہیں استعال کیا گیا ہو' تو بھر دونوں طلاقی ایک ساتھ واقع ہوں گی لیکن اگر میر ترتیب کا مفہوم ادا کرنے کے لئے استعال کیا جائے تو اس صورت ہیں پہلی طلاق واقع ہونے کے ساتھ ہی عورت دوسری طلاق کا مخرجی رہے گی البذا ایک طلاق واقع ہوگ۔

امام ابوحنیفہ بیفر ماتے ہیں: جب شوہرنے شرط کا ذکر موفر کر دیا ہوئو اب اس شرط نے ابتدائے کلام کوتبدیل کو دیا ہے اور ابتدائے کلام اس شرط پر موتوف ہوگا'للبذا جب بیشرط پائی جائے گئ'تو ابتدائے کلام ایک سماتھ پایا جائے گا۔ لیکن جب شوہر نے شرط کا ذکر پہلے کیا تھا'تو اس صورت میں اس شرط کوتبدیل کرنے والی کوئی چیز نہیں تھی'تو للبذا (فيومنات رمنويه (ولرفشم) (۱۹۹) و۱۹۹)

ابتدائے کلام شرط پرموتو ف نیس تھا۔ یہاں مصنف نے بیمسئلہ بیان کیاہے: اگر شوہر نے اپنے الفاظ میں حرف عطف کے لئے ''و'' کی بجائے حرف' ف ''استعال کیا ہو تو اس بارے میں کیا تھم ہوگا۔

امام کرخی کے بیان کے مطابق اس بارے میں آئمہ کے درمیان یمی اختلاف پایا جاتا ہے بینی امام البوطنیفہ کے فرد کی اختلاف پایا جاتا ہے بینی امام البوطنیفہ کے فرد کی اگر شرط کا ذکر پہلے کیا گیا ہوئو آئی طلاق ہوگی اور اگر بعد میں کیا گیا ہوئو دوطلاقیں ہوجا کیں گی جبکہ صاحبین بیناتنظ کے نزویک دونوں صورتوں میں دوطلاقیں واقع ہوں گی۔



طلاق كنابيركافقهي مفهوم

علامہ علا والدین حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ کنایہ طلاق وہ الفاظ ہیں جن سے طلاق مراد ہونا ظاہر نہ ہو طلاق کے علاوہ اور معنوں میں بھی اُن کا استعال ہوتا ہو کئا ہے سے طلاق وہ قع ہونے میں بیشرط ہے کہ نیت طلاق ہویا حالت بتاتی ہو کہ طلاق مراد ہوئی ویشتر طلاق کا ذکرتھا یا غصہ میں کہا۔ کنایہ کے الفاظ تین طرح کے ہیں۔ بعض میں نوال روکرنے کا احتال ہے بعض میں گالی کا احتال ہے بعض میں گالی کا احتال ہے بعض میں کا احتال ہے اور اور کا حال ہے اور کا حال ہے اور طلاق کا ذکرتھا تو نیت کی حاجت ہے کا احتال ہے اور طلاق کا ذکرتھا تو نیت کی حاجت ہے لینے زبیب طلاق نہیں اور جن میں گالی کا احتال ہے اُن سے طلاق ہونا خوشی اور غضب میں نیت پر موقوف ہے اور طلاق کا ذکرتھا تو نیت کی ضرورت نہیں اور تیسر کی ضورت لینی جوفقظ جواب ہوتو خوشی ہیں نیت ضرور کی ہے اور غضب و غدا کر ہے وقت بغیر نیت بھی طلاق واقع ہے۔ (درمخار نہ کا بی طلاق)

### اسائے كنابيك تعريف:

وہ اساء جو کسی چیز پراشار ڈ دلالت کریں۔ان کو اسائے کنامیہ کہاجا تا ہے۔اسائے کنامیہ کی دوشمیں ہیں (۱)۔ عدد جسم کیلئے استعمال ہونے والے (۲)۔ جسم بات کیلئے استعمال ہونے والے (۲)۔ عدد جسم کیلئے استعمال ہونے والے اسائے کنایات وہ اسائے کنامیہ جوعد دہشم سے کنامیہ کرنے کیلئے استعمال ہوتے ہیں۔وہ تین وہ تیں۔ وہ اسائے کنامیہ جوعد دہشم سے کنامیہ کرنے کیلئے استعمال ہوتے ہیں۔وہ تین ہیں۔ (۱) ۔ تکم (۲) تکا ارس کا آئین اسلامیہ کا بیان اسلامیہ کی ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کی دوشمیں ہیں۔ استفہامیہ۔خبریہ اس کی دوشمیں ہیں۔ استفہامیہ۔خبریہ بیال کی دوشمیں ہیں۔ استفہامیہ۔خبریہ

مم استفهامیه کی تعربیب

وو کم جس کوریع کی عدد کے بارے میں وال کیاجائے۔ جیسے تکم دِجُلاً عِندَ لا؟ (تیرے پاس کنے آدی ہیں؟ د سے ت

مرات مرکزرین کی مدد کے بارے بی خردی جائے جیسے کم کتب قدمت (بی نے بہت کی کتابیں پر حیس) وا کدو: کم کے بعد آنوالا اسم تیز کہلا تاہے۔ کم استفہامی اور کم خبر بیر کی تمیز کے اعراب

كم استغهاميك فيزك اعراب:

کم استفهامیکی تیزمفرداور منعوب ہوتی ہے۔ جیسے کم رَجُلاً صَوَبَت؟ (تونے کُنے آ دمیوں کو ہارا؟ فاکدہ: کم استفہامیہ کی تیزکوکی قرینے کے پائے جانے کی صورت میں حذف کرنا بھی جائز ہے۔ جیسے تحسم مسالک؟ اممل میں گئے در تقسما مالک ؟ تھا بین (تیرامال کئے در حم ہے؟) یہاں پر قریندیہ ہے کہ استفہامیہ کے بعداس کی تمیز منعوب آتی ہے جو کہ یمال نہیں ہے تواس سے معلوم ہوا کہ اس کی تیزمیذ دف ہے۔

مم خربه کی تمیز کے اعراب

اس کی تمیز ظره اور مجرور ہوتی ہے مجمع تو مضاف الیہ ہونے کی دلیل ہے مجرور ہوگی اور مجمی حرف جرمِن کی دلیل ہے۔ جیسے کے میکناپ رَآیْتُ (میں نے بہت کی کا بین دیکھیں) اور کئم مِنْ کِتَابِ رَآیْتُ (میں نے بہت کی کا بین دیکھیں) فائدہ: کم جُرید کی تمیز مفرداور جمع دونوں طرح آسکتی ہے۔ جیسے کئم عِلْمِ تعلّمتُ، کُمْ عُلُومِ تعلّمتُ .

كم استفهاميداوركم خربيكي بهجان كاطريقه

کم استنهامیکی پہچان کاطریقہ:۔اس کی تمیز منصوب ہوگی۔۔اس کے ذریعے سوال کیا گیا ہوگا۔۔اس کے بعدا کٹر ناطب کامیغہ یا مخاطب کی خمیر آتی ہے۔

م خربی بیجان کا طریقہ: اس کی تمیز مجرور ہوگی۔۔اس کے ذریعے کوئی خبر دی تئی ہوگی۔۔اس کے بعدا کثر متکلم کا صیغہ یا متکلم کی خمیرا تی ہے۔

لفظ كناب كذا كابيان

بیعددکثیراورتلیل دونوں سے کنابیر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ڈرٹ کیڈا عسالِمیا (میں نے اسنے عالموں ک زیارت کی) کہ کذا کی تمییز کے اعراب میر ہے کہ کڈا کی تمیز ہمیشہ مفرد منصوب ہوتی ہے۔

فائدہ: كذَ الكيلائي استعال موتائے اور بھی تحرار كيماتھ بھی۔ جيسے طنسوَ بنٹ تحدّا وَ تحدّا رَجُلاً ( بیس نے استے مردول كومارا) - فائدہ: -كذَ اكا ابتذائے كلام بیس آناضروری نہیں۔

### لغظ كنابيكاين كابيان

اس کے در سع عدد کثیر کے بارے میں خردی جاتی ہے۔

کی آین کی تیز کے اور اب: اس کی تیزمفرواور ترف جاری کے ساتھ مجرور ہوتی ہے۔ جیسے کی آین من دابّہ لا تنخیل رافع (اور کتنے می ایسے جاندار ہیں جواسینے رزق کوجع نہیں کرتے)۔

ی فائدہ: تکم اور تکاین کا ابتدائے کلام بی آنا ضروری ہے۔()۔ کی معم بات کے لئے استعال ہونے ذالے اسائے کنا ہے وواساء جو کی معم بات سے کتابہ کرنے کے لئے استثمال ہوتے ہیں۔وہ دو ہیں () ٹیف () ڈیٹ یٹیف وڈیٹ کی تمیز سے احراب: کئیک وَ ذَیْتُ کی تمیز ہمیشہ منصوب اور مفروہ وقی ہے۔

النيق ولا يُكَ كاستعال: يدونون واؤعطف اور كرارك ساته استعال بوت بين جيك فَحَلْتُ كَيْتَ وَذَيْتَ حَدِيثًا . (من فلان فلان بات كى) . فَلْتُ كَيْتَ وَ ذَيْتَ حَدِيثًا (من فلان بات كى) . فَلْتُ ذَيْتَ وَ ذَيْتَ حَدِيثًا (من فلان بات كى) . فَلْتُ ذَيْتَ وَ ذَيْتَ حَدِيثًا (من فلان بات كى) . فَلْتُ ذَيْتَ وَ ذَيْتَ حَدِيثًا (من فلان بات كى) . فلان فلان بات كى) .

رُكِب: كُمْ كِتَابًا عِنْدَكَ

كُمُ مسميلُ كِكَابًا تمييز، مميز تمييزملكر مبتدا يَعِندُ مضاف كَ ضمير مضاف اليه . مضاف مضاف اليه عضاف اليه مضاف اليه مسلكر قابِتُ كا متعلق قابِتُ أسم فاعل ابنے هُوَ ضمير فاعل اور متعلق سے ملكر خبر . مبتدا خبر ملكر جمله اسميه الشاليه .

تركب: سَمِعْتُ كُذَا وَكُذَا حَدِيثًا

سَمِعُتُ فعل تُ ضمیر اسکا فاعل گذا اسم کناید معطوف علیه واؤ عاطفه گذا اسم کنایه معطوف معطوف معطوف معطوف معطوف معطوف معطوف معطوف علیه ملکر ممیز ، تحدِیُثًا تمییز ، ممیز تمییز ملکر مفعول به ، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے ملکر جمله فعلیه خبریه . فائده: گیت اور دَیْتُ کُر کیس کی کذا کی طرح یا -

علم بیان کےمطابق کنامیکامفہوم

کنایہ: علم بیان کی روسے بیرہ کلمہ ہے، جس کے معنی بہم اور پوشیدہ ہوں اوران کا سمجھنا کسی قریبے کامختاج ہو، وہ اپ حقیق معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہوا ہو کہ اس کے حقیقی معنی بھی مراد لیے جاسکتے ہوں ۔ لیعنی بولنے والا ایک لفظ بول کراس سے مجازی معنوں کی طرف اشارہ کردے گا،لیکن اس کے حقیقی معنیٰ مراد لینا بھی غلط ندہ وگا۔

مثلا" "بال سفيد بو محي كيكن عادتين شبدليل" -

یہاں مجازی معنوں میں بال سفیر ہونے سے مراد بڑھا یا ہے لیکن حقیقی معنوں میں بال سفیر ہونا بھی درست ہے۔ بلاغت کی بحث میں تشبیہ ابتدائی صورت ہے اور استعارہ اس کی بلیغ ترصورت ہے۔ اس کے بعد استعارہ اور مجاز مرسل میں بھی فرق ہے۔

استعار واورمجازمرسل من لفظ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے کیکن استعار ہیں لفظ کی حقیق اورمجازی معنوں میں تنبید کا علق ہوتا ہے جب کہ مجاز مرسل میں لفظ کے حقیق اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نبیں ہوتا۔ ای طرح مجاز مرسل اور کناریم می فرق ہے، کنامہ میں مغظ کے حقیقی ومجازی معنی وونوں مراد لیے جاسکتے ہیں جب کہ مجاز مرسل میں حقیقی معنی مراد نہیں لیے جاسکتے بلکہ مجازی معنیٰ بی مراد لیے جا تیں ہے۔

### طلاق کنایه کی صورتوں کابیان

﴿ وَامَّا السَّرُبُ النَّانِي وَهُوَ الْكِنَايَاتُ لَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ إِلَّا بِالنِّيَّةِ اَوْ بِذَلَالَةِ الْحَالِ ﴾ رِلاَنَّهَا غَيْسُ مُونِّ صِلْوَعَةٍ لِللطَّلَاقِ بَـلُ تَحْتَمِلُهُ وَغَيْرَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّغيينِ أَوُ ذَلَالَتِهِ . قَالَ ﴿ وَهِ يَ عَلَى صَرْبَيْنِ : مِنْهَا ثَلَاثَةُ ٱلْفَاظِ يَفَعُ بِهَا الطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ وَلَا يَقَعُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةُ، وَهِيَ قَوْلُهُ :اعْتَدِى وَاسْتَبُولِي رَحِمَكِ وَآنُتِ وَاحِدَةٌ ﴾ أَنَّا الْإُدِلَى فِلاَنْهَا تَسْخُتَسِمِ لَ الاغْتِسَدَادَ عَنُ النِّكَاحِ وَتَحْتَمِلُ اغْتِدَادَ نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى، فإنْ نَوَى الأوَّلَ تَعَيَّنَ بِنِيْتَهِ فَيَقْتَضِى طَلَاقًا سَابِقًا وَالطَّلاقُ يُعْفِبُ الرَّجْعَة .

وَامَّا الشَّانِيَةُ فَلِلَانَّهَا تُسْتَغْمَلُ بِمَعْنَى الاغْتِدَادِ لِلأَنَّهُ تَصْرِيْحٌ بِمَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ فَكَانَ بِمَنْزِلَتِهٖ وَتَحْتَمِلُ الاسْتِبْرَاءَ كِيُطَلِّقَهَا، وَآمًا النَّالِئَةُ فَلِانَّهَا تَحْتَمِلُ آنُ تَكُوْنَ نَعْتًا لِمَصْدَرٍ مَسْحُسَلُوفٍ مَسْعَسَاهُ تَطَلِيْقَةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِذَا نَوَاهُ جُعِلَ كَانَّهُ قَالَهُ، وَالطَّلَاقُ يُعْقِبُ الرَّجْعَة، وَيَسْخُنَسِهِلُ غَيْرَهُ وَهُوَ اَنْ تَكُوْنَ وَاحِدَةً عِنْدَهُ اَوْ عِنْدَ قَوْمِهِ، وَلَمَّا احْتَمَلَتْ هلِذِهِ الْآلْفَاظُ السَطَّلَاقَ وَغَيْسَرَهُ تَسَحَّسَاجُ فِيسِهِ إِلَى النِّيَّةِ وَلَا تَقَعُ إِلَّا وَاحِدَةٌ لِآنَ قَوْلَهُ : ٱنْستِ طَالِقٌ فِيْهَا مُقْتَضَّى اَوْ مُصْمَرْ ، وَلَوْ كَانَ مُظْهَرًا لَا تَقَعُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةٌ ، فَإِذَا كَانَ مُضْمَرًا اَوُلَى ، وَفِي قَـوْلِهٖ وَاحِـلَمَةٌ وَإِنْ صَـارَ الْـمَـصُدُرُ مَذُكُورًا للْكِنَّ التّنْصِيصَ عَلَى الْوَاحِدَةِ يُنَافِي نِيَّةَ النَّلاثِ، وَلَا مُعْتَبَرَ بِاعْرَابِ الْوَاحِدَةِ عِنْدَ عَامَّةِ الْمَشَايِخِ هُوَ الصَّحِيْحُ لِاَنَّ الْعَوَامَّ لَا يُمَيِّزُونَ بَيْنَ وُجُوْهِ الْإِعْرَابِ.

اور جہال تک دوسری شم کا تعلق ہے تو وہ کنایات ہیں اور ان کے ذریعے طلاق ای وقت واقع ہوتی ہے۔ جب نیت موجود ہو' یا قرائن ہے ہیہ بات ٹابت ہواس کی دلیل میہے: بیالفاظ طلاق کے لئے وضع نہیں کیے گئے ہیں ٹلکہ پیطلاق کا بھی احتمال رکھتے ہیں اوردوسر ملہوم کا ہمی احتال رکھتے ہیں تو اس لیے متعین کرنا ضروری ہوگا یا دالات حال ضروری ہوگی۔ فریاتے ہیں: کنایات ک
دوشہیں ہیں: ان ہیں سے تین الفاظ ایسے ہیں ہون کے ڈرید طلاق رجھی واقع ہوتی ہے اوردہ ہی صرف آیک واقع ہوتی ہے۔ دہ
الفاظ یہ ہیں: (تم عدت گزارو) الم استہرا ورقم کرو) (تم آیک ہو) جہاں تک پہلی صورت کا خلق ہے: تو اس کی دلیل یہ ہے: لفظ
الفاظ یہ ہیں: (تم عدت گزارو) الم استہرا ورقم کرو) وقت الله ہوئی ہوسکتا ہے اس لیے اگر پہلے معنی کی نیت کی جائے الله تو نیت ک
المتدی کا مطلب کا کا مثار بھی ہوسکتا ہے الله تعالی کی فہتوں کا شار بھی ہوسکتا ہے اس لیے اگر پہلے ہوپئی ہے، اس لیے طلاق کے بعد رجوع
ولیل سے میمنہوم متعین ہوجائے گائتا ہم اون الفاظ کے ڈریدے پی طاہم ہوتا ہے کہ طلاق پہلے ہوپئی ہے، اس لیے طلاق کے بعد رجوع
کی معنیات ہوگی۔ جہاں تک دوسری صورت کا تعلق ہے تو استہرا ورقع الفاظ بھی اعتداد کے مفہوم ہی استعال ہوتے ہیں کیونکہ عدت
کے ڈریدے جو چیز مقعود ہوتی ہے اس کلام میں اس کی تصرف موجود ہے اس لیے بیالفاظ بھی اعتداد کی مفہوم ہی استعال ہوتے ہیں کیونکہ عدت
اختال ہوسکتا ہے اس الفاظ کے ڈریدے مطلق طور پر استہرا و تقصود ہوتا کہ دی اسے طلاق دے سے جہاں تک تیسری صورت کا تعقد واحدة کی اے طلاق کی دیت کر الے گاتو گو یا کہ اس نے انت تعلیقتہ واحدة کہدیا اور استی طلاق کے بعدر جوع کی مخبائش واحدة میں دوسرا احتال ہے بور در احتال ہے بار در احتال ہی دوسرا احتال ہے بار واحدی کی تعادر کی سے اس میں دوسرا احتال ہے بار واحدی کی تعادر کی ہوئی گیا اور بر مثال ) ہے۔

کیونکہ ان تینوں میں کے الفاظ میں طلاق دینے اور نہ دینے دونوں کا اختال پایا جاتا ہے اس لیے طلاق واقع ہونے کے لئے دیت کی موجود کی مشروری ہوگی اور اس نیت کی موجود کی مشروری ہوگی اور اس نیت کی موجود کی مشروری ہوگی اور اس نیت کے مقیم طور پر موجود ہے کیونکہ اگر شوہرانت طالق افظ کہددئ تو ایک ہی طلاق فظ ہرکے اعتبار سے موجود ہے اور تیسری صورت میں مضم طور پر موجود ہے کیونکہ اگر شوہرانت طالق افظ کہددئ تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی تو آگر ہیہ پوشیدہ ہوئو پھر بدرجہ اولی ایک ہی ہوئی چاہئے مرد کا لفظ واحد ق اگر چہ صدر ہے اور ذکر کیا گیا ہے کین سے ایک واقع ہوگی تو آگر ہیں تصمیص ہے اور میر تمن کی نیت کے منافی ہوگا۔ اس بارے میں لفظ واحد ق پر پڑھے جانے والے اعراب کا کوئی ہوئے کے بارے میں مشارخ ہی بات کے قائل ہیں اور یہی بات ورست بھی ہے کیونکہ عوام اعراب کی مختلف صورتوں کے درمیان تمیز نہیں کر شکتے۔

ثرح

علامه ابن قدامه رحمه الله کہنتے ہیں۔اور طلاق کے غیر صرح الفاظ تو اسے طلاق کی نیت کے بغیر طلاق واقع نہیں ہوتی ، یا پھر عال کی دلالت کے بغیر طلاق نہیں ہوتی۔(المغنی ابن قدامہ ( 7 مر( 306 )

كنابيك بعض الفاظ كافقهي بيان

امام احمد رضا بر بیوی خفی علیه الرحمه لکھتے ہیں۔ () جا() نکل() چل() روانہ ہو() اوٹھ() کھڑی ہو() پر دہ کر () دوپٹہ اوڑھ() نقاب ڈال(•) ہٹ سرک() جگہ چھوڈ() گھر خالی کر() دُور ہو() چل دُور() اے خالی() اے بُری() اے جُدا() توجُداہے() توجھے جُداہے(•) میں نے کجھے بے قید کیا() میں نے بچھے سے مفارقت 3)) کی() رستناب () اپیراه لے () کالاموالد کر () جال دکھا () جاتی بن () جاتی نظر آ () دفع ہو () دال نے عین ہو () رفو چکر ہو () جنجرا خالی کر () ہے ہے سے سر () اپی صورت گا () بستر اُٹھا () اپناسوجھتا دیکھ () اپنی تمری باندھ () اپنی نجاست الگ پھیلا () تشریف بیجاہیے () تشریف کا ٹوکرا بیجا ہیے () جبال سینگ سائے جا () اپنا ما تک کھا () بہت ہو پھی اب مہر بانی فرمایے () اے بے علاقہ () موقع چھپا () جنجم میں جا () چو لھے میں جا () بحاثہ میں پڑ () میرے پاس سے چل () اپنی مُراور فَحَ مند ہو ( و ) میں نے نکاح فی کیا () قوجھ پڑی مُرواد () یاسوئریا () شراب کے ہے۔ (نشل بنگ یا افیوں یا بال فلاں یا ذوکیل قلال کے () تو میں میری مال یا بہن یا بیٹی کے ہے (اور اول کہا کہ تو مال بھی ہو گا اہ کے سوا کی جہیں ) () تو خلام ہے ( ) جیری گلوخلامی ہو کی ( ) تو خالص ہو کی ( ) حلال خدایا ( ) حلال مسلمانان یا ( و ) ہر حلال بھی پرحرام ( ) تو میرے ساتھ حرام میں ہے ( ) میں نے نکھے تیرے ہاتھ بھا آگر چہی کوش کا ذکر نہ آئے ڈگر چھورت نے بینہ کہا کہ میں نے

خریدا() ش تحدے باز آیا() میں تھے درگزرا() تومیرے کام کی نیس () میرے مطلب کی نبیس میرے معرف ک نیس () جھے تھو پر کوئی راونیں () میکوقا بونیں (م) ملک نیس () میں نے تیری راہ خانی کردی () تو میری ملک 1)) سے نكل كن ( ) ميں نے تخد سے خلع كيا () اپنے ميكے بيٹه () تيرى باگ دعيلى كى () تيرى رسى چھوڑ دى () تيرى لگام أتارلى () ا ہے رفیقوں سے جامل () مجھے تھے پر پچھانقتیار نہیں (+) میں تجھ سے لا دعویٰ ہوتا ہوں () میرا تھے پر پچھ دعویٰ نہیں () خاوند حلاش کر() میں تھے سے مُداہوں یا ہوا (فقط میں جُداہوں یا ہوا کانی نہیں اگر چہ بہنیت طلاق کہا) () میں نے بچھے جُدا کر دیا () مس نے تھوسے بعد ائی کی () تو خود محارب () تو آزادہ () جھ میں تھے میں نکاح نیس () جھ میں تھے میں نکاح باتی ندر با(٠) میں نے سی سے محروالوں یا() باپ یا() مال یا() خاوندوں کوریایا() خود تھے کوریا (اور تیرے بھائی یا مامول یا پچایا کسی اجنبی کودینا کہاتو کھیس () مجھیں تھے میں کھیمعاملہ ندر ہایا تبین () میں تیرے نکاح سے بیزار ہوں () مری ہوں () مجھ ے وُ در مو() جھے صورت ندد کھا (٠٠) کتارے ہو() تونے جھے سے نجات پائی () الگ ہو() بٹس نے تیرایا وَل کھولدیا () مل نے کھے آزاد کیا() آزاد موجا() تیری بندگی() توبے قیدہے() میں جھے سے مُری بول() اپنا نکاح کر() جس سے عاب نکاح کرالی میں تحدیث بیزار ہوا ( میرے لیے تھے پر نکاح نہیں ( میں نے تیرا تکاح فنح کیا () عاروں راہیں تھے بر کھولدیں (اورا کریوں کہا کہ چاروں راہیں جھ بر کھلی ہیں تو کھیلیں جب تک بدند کے کہ () جوراستہ جا انتہاؤکر) () میں " تھے سے دست بردار ہوا() میں نے تھے تیرے گھروالوں یاباب یا مال کوواپس دیا() تومیری عصمت نظر می فی نے تیری ملک سے شرعی طور پر اپنانام اُتاردیا (٠) تو قیامت تک یاعمر بحرمیرے لائق نہیں () تو بھے سے ایسی دور ہے جیسے مکہ معظمہ مدين طنيب إد تي لكمؤ \_\_ ( فنادي رضويه، ج١٢، رضافا وعريش لا مور )

بقيه كنايات من نيت كابيان

قَسَالَ ﴿ وَبَهِيَّةُ الْكِنَايَاتِ إِذَا نَولِى بِهَا الطَّلَاقَ كَانَتُ وَاحِدَةً بَائِنَةً، وَإِنْ نَوى ثَلَاثًا كَانَتُ

ثَلَاثُنا، وَإِنْ لَنُومِى لِمُنتَيْنِ كَالَتْ وَاحِدَةً، وَهِلْدَا مِثْلُ قَوْلِهِ : آلْسَ بَائِنٌ وَبَتَةٌ وَبَنْلَةٌ وَحَرَامٌ وَخَلُكُ وَخَلُكُ عَلَى عَلَى غَارِبِكِ وَالْمَحَقِي بِمَاهِلِكِ وَخَلِيَّةٌ وَبَرِيَّةٌ وَوَهَبْتُكِ لِاهْلِكِ وَسَرَّحْتُك وَخَلَيَّةٌ وَبَرِيَّةٌ وَوَهَبْتُكِ لِاهْلِكِ وَسَرَّحْتُك وَخَلَكُ وَمَارَفُتُك وَامْرُكِ بِيَدِك وَالْمَتَيْرِى وَالْسَيْرِى وَالْمَرُك وَالْمَرُك وَالْمَتَيْرِى وَالْمَرُك وَالْمَتَيْرِى وَالْسَيْرِى وَالْسَيْرِى وَالْمَرُك وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولُولُ وَالْمَارُكُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَالْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُعُلِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

قَالَ ﴿ إِلَّا اَنْ يَكُونَ فِى حَالِ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ ﴾ فَيَقَعُ بِهَا الطَّلاقُ فِى الْقَصَاءِ، وَلا يَقَعُ فِي اللَّهُ عَنْهُ ﴿ مَوْتَى اللَّهُ عَنْهُ ﴿ مَوْتَى اللَّهُ عَنْهُ ﴿ مَوْتَى اللَّهُ عَنْهُ ﴿ مَوْتَى اللَّهُ عَنْهُ ﴿ مَا وَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ ﴿ مَا وَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ الل

ترجمه

آورتم کے کنایات وہ بین بجبان کے ذریعے طلاق کی نیت کی جائے توایک بائے طلاق ہوجائے گی اورا کر تین کی نیت کی جائے تو تین طلاق ہوجائیں گی اورا کر دوکی نیت کی ہوتو ایک بائے طلاق ہوگی ان جس بیالفاظ شامل ہیں ۔ تم بائے ہوئتم بنہ ہوئیلہ کرام تھہاری رہی تہاری گردن پر ہے ۔ تم اپنے گھروالوں کے پاس چلی جائ خالی ہونا ہری نے تہبیں تہارے گھروالوں کی نذر کیا ۔ بیس نے تہبیں آرام دیا بیس نے تم سے طبحد گی اختیار کی تمہارا محالمہ تہار ہے ہروہ ہے تم اختیار کو تم آزاد ہوئتم وو پہنہ اور دولوں تم میاں علاق کراؤتم دور ہوجاؤئتم نظل جاؤئتم چلی جاؤئتم کھڑی ہوجاؤئتم میاں علاق کراو۔ ان تمام الفاظ میں طلاق دینے اور طلاق نددینے دونوں کا اختال پایا جاتا ہے اس لیے نیت کی موجود کی ضروری ہوگی ۔ البتہ طلاق کا ندا کرہ چل رہا ہواوں مردان الفاظ میں سے کوئی ایک لفظ استعمال کر لے قد قدام کے اعتبار سے طلاق ہوجائے گی کیکن و یا نت سے اعتبار سے ای وقت واقع ہوگی جب ایس صورت حال میں مرد نے طلاق کی نیت کی ہو۔

مصنف نے یہ بات بیان کی ہے: امام قدوری نے ان تمام الفاظ کو یکسال حیثیت کا حال تسلیم کیا ہے حالا لکہ یہ چیز ان الفاظ میں ہوسکتی ہے جن میں رد کیے جانے کا اختال تدہو مختمر رہے کہ حالتیں تین طرح کی ہیں: مطلق حالت یہ رضامندی کی حالت ہوتی ہے طلاق کے ذاکرے کی حالت اور خصے کی حالت۔

شرح

صاف الفظول ميں طلاق نددے بلكہ كول مول الغاظ كے جيسے ميں في تھ كودور كردياء يا تو محر جلى جا وغيره اس طرح كے

عسوں میر مرز کے مردومیہ می بھی نکتے ہیں کدھی تھے قریب تین رکون کا دور چلی جایا توایک ہفتہ کے لیے یا دودن کے سیے الميد النبي وفي موا فيرواك كوطهاق كنديد كميترين

الروني مدف منفول من مرف ايك طلاق إدوطلاق دية وطلاق رجعي بواكر في بيدادرا كردخول ب بهل يأكول مول 9 منتع بالمستعد قر دے تو منذق بائن واقع ہوتی ہے۔ای طرت نکاح کے بعد رفعتی یا خلوت میجد ( لیعنی میاں ہیوی میں ایسی تنبائی كيد من مشروه من آر تو معبت كرية مانع ندبو) يعظى طلاق بوجائة وطلاق بائن واقع بوكي اور فورا وو ذكاح يه نكل ج سنة ق معدت بحق اس عورت يرشبوكي \_

### ائقه ظ كنابيه سے وتوع طلاق ميں نبيت كا اعتبار

يها ب مصنف في بيد بات بيان كى ب: ديكر جين بهي الفاظ كناب بين: ان بين اكرنسية يموجود مؤتو بالندطلاق واقع مونی ہے اوران کے بارے میں بھتم ہے ہے: اگر شو ہرنے ایک یا دوطلاقیں دینے کی نبیت کی ہو تو ایک طلاق واقع ہوگی' لیکن ا مرشو ہرنے تیمن طلاقیں و سینے کی نبیت کی ہوئو تینوں واقع ہو جا کیں گی۔

ووالفاظ جن کے ذریعے بائنہ طاق واقع ہو جاتی ہے اور کنایہ کے طور پر استعمال ہوتے جیں ان کا ذکر مصنف نے عبارت من كياب ص كاتر جمدد يكما باسكاب

يبال بحى مصنف نے وضاحت كى ہے: ان الفاظ كے ذريعے كيونكه طلاق كامفہوم بھى مرادليا جاسكتا ہے اور غير طلاق كالمنبوم بحى مرادليا جاسكما باس ليحطلاق واقع بونے كے لئے نيت كى موجود كى شرط ہوكى۔

يبال مسنف نے بد بات بيان كى ب: كنايه كے طور برطلاق كے لئے استعال ہونے والے الفاظ كے ذريعے طلاق اس وتت ابت ہوتی ہے جب شوہر کی نبیت ہویا کلام کے دوران صور تحال ایس ہوجس سے پیظام رموجائے کہ یہاں اس انفظ کے ذریعے طابات کا مغیرم مرادلیا گیا ہے اور جب حالت ایسی ہوئو قضاء میں اس لفظ کے مطابق طابات کا فیصلہ کر دیا جائے گائیس اللہ تعالی اور بندے کے درمیان معاسلے کے اعتبارے طلاق کا تکم صرف اس وقت دیا جاسکتا ہے جب مرد کی

يبال مصنف نے اس بات كى دضاحت كى ہے:جب مياں بيوى كے درميان اس طرح كى صورتى ل ہوكہ جہال افظ بول کرطان ق کامعنی لیاجا سکتا ہوئو کنا یہ کے طور پر استعال ہونے والے ان تمام الفاظ کا تکم بکساں ہوگا، لیعنی ان سے بکسال طور پرطالاق کامنمبوم مرادلیا جاسکتا ہے لیکن سے تم ان الفاظ کے لئے ہونا جائے جورد کیے جانے کے قابل نہیں ہوتے۔ كنايات كيتن بنيارى اقسام كى وضاحت كابيان

وَالْكِنَايَاتُ ثَلَاثَةُ أَفْسَامٍ : صَالَّمَ شُلُحُ جَوَابًا وَرَدًّا، وَمَا يَصْلُحُ جَوَابًا لَا رَدًّا، وَمَا يَصْلُحُ

جَوَابًا وَسَبًّا وَشَيْهِمَةً . فَفِي حَالَةِ الرِّضَا لَا يَكُونُ شَيءٌ مِنْهَا طَلَاقًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ، فَالْقَوْلُ فَوْلُهُ فِي إِنْكَارِ النِّيَةِ لِمَا قُلْنَا، وَفِي حَالَةٍ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ لَا يُصَدَّقُ فِيْمَا يَصْلُحُ جَوَابًا، وَلَا يَصُلُحُ رَدًّا فِي الْقَصَاءِ مِثْلُ قَوْلِهِ خَلِيَّةٌ بَرِيَّةٌ بَائِنْ بَتَّةٌ حَرَّامٌ اعْتَذِي آمُرُك بِيَدِك اخْتَارِي ا لِآنً النظَّاهِ رَ أَنَّ مُسرَّادَهُ الطَّلَاقُ عِنْدَسُؤَالِ الطَّلَاقِ، وَيُصَدَّقُ فِيْمَا يَصْلُحُ جَوَابًا وَرَدًّا مِثُلُ قُولِهِ ۚ : اذْهَبِي أَخُوجِي قُومِي تَقَنَّعِي تَخَمَّرِي وَمَا يَجْرِي هَاذَا الْمَجْرِي إِلَانَهُ يَحْتَمِلُ الرَّدُّ وَهُوَ الْآذِنلَى فَحُمِلَ عَلَيْهِ .

وَ إِلَى حَالَةِ الْعَصَبِ يُصَدَّقُ فِي جَمِيْعِ ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ الرَّدِ وَالسَّبِ، إِلَّا فِيْمَا يَصْلُحُ لِلطَّلَاقِ وَلَا يَسَسُلُحُ لِلرَّدِّ وَالشُّنَّتِمِ كَقَوْلِهِ ﴿ اعْتَـدِّى وَاخْتَـارِى وَامْسُرُك بِيَدِك فَإِنَّهُ لَا يُصَدَّقَ فِيْهَا لِآنَّ الْغَصَبَ يَدُلُّ عَلَى إِرَادَةِ الطَّلَاقِ . وَعَنْ آبِي يُوْسُفَ فِي قَوْلِهِ : لا مِلْكَ لِي عَلَيْك وَلَا سَبِيلَ لِي عَلَيْك وَخَلَّيْتُ مِنْبِيلَك وَفَارَقْتُك، آنَّهُ يُصَدَّقُ فِي حَالَةِ الْغَضَبِ لِمَا فِيْهَا مِنْ احْتِمَالِ مَعْنَى السَّبِّ ،ثُمَّ وُقُوعُ الْبَائِنِ بِمَا سِوَى الثَّلاثَةِ الْأُولِ مَلْهَبُنَا , وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَقَعُ بِهَا رَجْعِيًّا لِأَنَّ الْوَاقِعَ بِهَا طَلَاقٌ، لِأَنَّهَا كِنَايَاتٌ عَنُ الطَّلاقِ وَلِهاذَا

تُشْتَرَطُ النِّيَّةُ وَيُنْتَقَصُ بِهِ الْعَدَدُ، وَالطَّلاقُ مُعْقِبٌ لِلرَّجْعَةِ كَالصَّرِبْحِ.

وَكَنَامَانَ تَصَرُّفُ الْإِبَانَةِ صَدَرَ مِنْ اَهْلِهِ مُضَافًا إِلَى مَحِلِّهِ عَنْ وِلَايَةٍ شُرْعِيَّةٍ، وَلَا خَفَاء كِنِي الْآهُ لِلَّذِ وَالْمَسَحَلِيَّةِ، وَالدَّلَالَةُ عَلَى الْوِلَايَةِ أَنَّ الْحَاجَةَ مَاسَّةٌ إِلَى إِثْبَاتِهَا كَيْ لَا يَنْسَدَّ عَلَيْهِ بَابُ التَّدَارُكِ وَلَا يَقَعُ فِي عُهْدَتِهَا بِالْمُرَاجَعَةِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ، وَلَيْسَتْ كِنَايَاتٍ عَلَى التَّحْقِيقِ لِانَّهَا عَوَامِلُ فِي حَقَائِقِهَا، وَالشَّرُطُ تَعْيِينُ أَحَدِ نَوْعَيُ الْبَيْنُونَةِ دُوْنَ الطَّلَاق، وَانْتِفَاصُ الْعَدَدِ لِنُبُوتِ الطَّلَاقِ بِنَاءً عَلَى زَوَالِ الْوَصْلَةِ، وَإِنَّمَا تَصِحُ نِيَّةُ التَّلَاثِ فِيُهَا لِتَمَنَّوُ عَ الْبَيْنُونَةِ إِلَى غَلِيظَةٍ وَخَفِيفَةٍ، وَعِنْدَ انْعِدَامِ النِيَّةِ يَثَبُتُ الْأَذْنَى، وَلَا تَصِحُ نِيَّةُ الِاثْنَتُينِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ لِلاَّنَّةُ عَدَدٌ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ.

اور کنایات کی بھی تین تشمیں ہیں: جوجواب اور رو دونول کی صلاحیت رکھتے ہول جوجواب بن سکتے ہوں سینن رونہ بن سکتے

موں اور جو جواب بھی بن سکتے ہوں اور رق بھی بن سکتے ہوں۔ رشامندی کی حالت میں ان میں سے می بھی لفظ کے ذریعے طلاق والفرنيس ہوگی اورا کرمرونيت کا الکار کرديتا ہے تواس کی بات درست تنليم کی جائے گی اس کی دلیل ہم پہلے بيان کر چکے ہیں۔ طلاق کے نداکرے کی مالت میں مرد کی اس چیز کے بارے میں تقدیق نہیں کی جائے گیا جو چیز جواب بن سکتی ہواور دینہ بن سكتي موادرية م تعنا و كانتباريت موكا بي ميالغاظ بن:

خَلِيَّةٌ بَرِيَّةٌ بَائِنٌ بَنَّةٌ حَرَامٌ اعْتَدِى آمُرُك بِيَدِك اخْتَارِى .

اس کی دلیل سے ہے: بظاہر تو ان سے مراوطلاق ہی ہے جب طلاق کا مطالبہ کیا گیا ہو۔ جو چیز جواب اور رد دونوں کی مملاحیت ر کمتی ہواس کے بارے میں مردکی تقدیق کی جائے گی جیسے اس کے بیالفاظ ہیں (تم چلی جاؤاتم نکل جاؤاتم اٹھ کھڑی ہوئم دو پڑے اوڑ دولؤتم جا در لے لو) یا اس نوعیت کے ویکر الفاظ کیونکہ بیرد کا بھی اختال رکھتے ہیں ادر کیونکہ نید کمتر حیثیت رکھتا ہے اس کیے ان الغاظ كواى منبوم رجمول كياجائك كارجهان تك خضب كى حالت كاتعلق بيئواس بين ان تمام الفاظ كي بارت من مردك بات كي تقىدىق كى جائے كى كيونكە يبال روكرنے اور كائى دينے دونول كااخمال موجود ہے۔البيتہ وہ الفاظ جن ميں صرف طلاق كامنہوم يايا جا تا ہےرداورجواب کامغبوم بیں پایا جاتا جیسے (تم کنتی کراؤتم اختیار کرلؤ تمہارامعا ملہ تمہارے ہاتھ میں ہے دغیرہ) تو غصے کی حالت طلاق کے اوادے پر بی ولائت کرتی ہے۔

ا الم الويوسف في بيات بيان كى بين الفاظ : تم يرمير كى كو كى ملكيت نبيل بي هي في تمها را راسته خالى كرديا بي من في تم ے علیحد کی اختیار کی وغیرہ میں فضب کی حالت میں مرد کی بات تعلیم کی جائے گی کیونکہ بیاافاظ طلاق کا احتمال رکھتے ہیں۔ پہلے تین کےعلاوہ میں بائن طلاق کا داتھ ہو تا احزاف کے نزدیک مطے شدہ ہے۔امام شافعی نے میہ بات بیان کی ہے: اسک صورت میں طلاق رجعی واقع ہوگئ کیونکہان الغاظ میں طلاق کا کنامیرموجود ہے اس لیے نیت کرنا شرطے ہوگا اور اس سے عدو کو کم مجی کیا جا سکتا ہے اورالي طلاق كذريع اى طرح رجوع كياجا سكتاب جيس من الفاظ استعال كرف كيتيج من رجوع كياجا سكتاب، مم يد کہتے ہیں: علیحد کی کے بارے میں تصرف اس محض کی طرف سے داقع ہوا ہے جواس کا اہل ہے اور علیحد کی کی نسبت بھی ای مخض کی طرف ہوئی ہے جواس کا محل ہے ادرشر بعت نے مرد کوطلاق بائند دینے کا اختیار بھی دیا ہے اس لیے ندکورہ بالاصور توں میں اہلیت ' محلیت اور ولایت میں کوئی پوشیدگی نہیں ہے اور ولایت کو ٹابت کرنے کی ضرورت بھی ہے۔طلاق کے کنایات محقیقی نہیں ہوتے کیونکہ میرا پے حقیقی معنی میں بھی استعبال ہوتے ہیں۔ نبیت کواس لیے شرط قرار دیا گیا ہے تا کہ اس علیحد گی کی دوقسموں میں ہے کی ا یک کانتین ہو سکے۔اس کامقصد میہ ہرگزنہیں ہوتا کہ طلاق کے لئے نیت شرط ہوتی ہے۔عدد میں کمی اس لیے ہوتی ہے کہ علق کوتو ژ دیے کے نتیج می طلاق کا ثبوت ہوتا ہے۔ تین کی نبیت اس لیے درست ہے کیونکہ بینونت کی دوشمیں ہیں۔ خفیفہ اور غلیظہ اور جب کوئی نبیت نه ہوئو اس صورت میں بیزونٹ خفیفہ ہی ٹابت ہوگی۔ ہارے نز دیک دوکی نبیت کرنا درست نیس ہے البیتہ امام زفر کی دلیل مخلف ٢ كيونكه دوايك عرد ٢٠١٠ ير كفتكو يملي كي جا چكى ب

### ظیہ بریہ کے مشابہات سے ملاق کا بیان

صفرت مربی خطاب کے پاس تطالعا ہوا آیا کہ ایک فض نے اپنی تورت ہے کہا جب لك عملی غداد ہلک حمار ما اور خطاب نے لکھا اس کے بدویا کہ جے کے موسم میں مکد میں جھے ہے حضرت عمر کوبہ کا طواف کر رہے ہے ایک فنس ملا اور مطاب کیا ہو جھا تم کون ہے آپ نے فرمایا میں وی فخص ہوں جس نے تم کے تھم کیا تھا مکہ میں بلنے کا معزت عمر نے کہا تم ہے تھے کو سام کیا ہو چھا تم کون ہے آپ نے فرمایا میں وی فخص ہوں جس نے تم کے تھم کیا تھا مکہ میں بلنے کا معزت عمر نے کہا تم ہے تھے کو اس کے میں اور جگہ کی تقدیم ہے تو میں بھی اس محرک رہ کی جو لگ علی غار بلک ہے تیری کیا مراوتھی وہ بولا اے امیر المومین اگر تم جھے کوکسی اور جگہ کی تشم دیتے تو میں بھی میں کہتا ہوں کہ میری نمیت چھوڑ و سے کی تھی معزرت عمر نے فرمایا جسے تو نے نیت کی ویسانی ہوا۔

(موطالهم مالك عليه الرحمه: جلداول: حديث نمير 1034)

قاسم ، تن محمہ سے روایت ہے کہ ایک مخف کے نکاح بیں ایک لویڈی تھی اس نے لویڈی کے ماکنوں سے کہ دیاتم جانو تہارا کام
جانے لوگوں نے اس کوایک طلاق سمجھا۔ ابن شہاب کہتے تھے اگر خرو کورت سے کہیں جھے سے بری ہوا اور تو جھے سے بری ہوئی تو
تین طلاقیں بڑیں گی مثل بتہ کے کہا مالک نے اگر کوئی مخض اپنی مورت کو کہتو خلیہ ہے یا بریہ ہے یا بائد ہے تو اگر اس موبت کہ چکا ہے تین طلاق پڑیں گی اور اگر محبت نہیں کی تو اس کی نیت کے موافق پڑے گی اگر اس نے کہا بیس نے ایک کی نیت کی تھی
تو طف لے کراس کو سچا جھیں سے محروہ مورت ایک بی طلاق میں بائن ہوجائے گی اب رجعت نہیں کر سکتا البتہ نکاح نے سر سے
سے کر سکتا ہے کیونکہ جس مورت سے محبت نہ کی ہووہ ایک بی طلاق میں بائن ہوجائی ہے جس سے محبت کر چکا اور وہ تین طلاق میں
بائن ہوتی ہے۔ کہا مالک نے بیروایت بھے بہت پہند ہے۔ (موطا امام مالک علیہ الرحہ: جلداول: مدیث نبر 1037)
عدم نیت کی صورت میں کنا ہے سے طلاق نہ ہونے کا فقہی بیان

علام این عابدین شامی حنی علید الرحمد لکھتے ہیں کہ کنایہ پہلے ہوتو اس ہے کوئی طلاق نہ ہوگی جبکہ بیب طلاق نہ ہو، کوئکہ الی صورت میں نیت اور دلالت دونوں نہ پائے گئے ، اور دلالت اگر چہ ہے گر بعد میں ہے جو کہ قرید نہیں بن سکتی اقول (میں کہتا ہوں) خیر بید میں جو فرکور ہے وہ محیط سے منقول کے پچے غلاف ہے جبکہ ظاہر وہی ہے جو محیط میں ہے ، خانیہی عبارت یوں ہے کہ کانایہ وہ وہوطلاق کا احتمال در کھے اور صراحة طلاق نہ کورنہ ہوا ہجکہ اس کا معنی بیب کہ طلاق می نص نہو، یہ کو کر نہ ہو جبکہ انہوں نے خانیہ می فرمایا کہ اگر خاوند ہوں کو کہے " تو طلاق والی ہے لین تو عدت پوری کر "اور پھر کہے کہ میں نے نے خانیہ من فرمایا کہ اگر خاوند ہوں کو کہے " تو طلاق والی ہے لین تو عدت پوری کر "اور پھر کہے کہ میں نے پوری کر) سے عدت مراد لی ہے ، تو اس کی نیت سے ہوگی اورا گر کہے کہ میں نے اس ہے دوسری طلاق مراد لی ہے اور بھی بہی تھم کوئی نیت نہیں گی ، تو یہ دوسری طلاق "باوجود یکہ اس سے پہلے صرب کے طلاق ہے ، تو یہاں اس بیان میں انہوں نے "اعتمدی کا یہ سے نیت کے ساتھ دوسری طلاق "باوجود یکہ اس سے پہلے صرب کے طلاق ہورہ یہ بال مرب طلاق بہان میں نیت کی ضرورت نہ ہوگی جہاں صرب طلاق پہلے نہ کور ہوتا کہ وہ وہ اگر وہ طلاق بن بنا کہ میں نیت کی ضرورت نہ ہوگی جہاں صرب طلاق پہلے نہ کور ہوتا کہ وہ وہ اگر وہ طلاق بن

سے اس کے برخلاف جوہم بیان کررہ ہے ہیں اس میں کنایہ پہلے اور صریح بعد میں ہے لہذاوہ "تو جدا ہو تھے طلاق ہے " کی طرح ب- (رونار، ۲۰۴س، بروت)

ولالت ونبیت کاعدم سبب عدم وقوع طلاق ہے

اس کی وضاحت معتف نے بیر کی ہے: حالت تین طرح کی ہوسکتی ہے۔ 1 – وہ حالت جو<sup>مطا</sup>ق ہو بیعنی جس میں ر صامندی کامنبوم پایا جا تا ہو۔ 2-وہ حالت جس میں طلاق کا ندا کرہ اور گفتگواور بات چیت جلی رہی ہو۔ 3-غضب یعنی غصے کی حالت اور اس دوران بھی طلاق کے مقہوم کوٹر جے حاصل ہونی جا ہے۔

اس طرح طلاق کے لئے کنامیہ کے طور پر استبعال ہونے والے الفاظ کی بھی تین متمیں ہوں گی۔ وہ الفاظ جو جوانب ديئے اور رد کرنے ووثول کی صلاحیت رکھتے ہوں۔وہ الفاظ جو صرف جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔وہ الفاظ جو جواب بھی بن سکتے ہوں اور انہیں گالی گلوج کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہو۔

تواصول میہ ہے: رضامندی کی حالت میں ان میں سے سی کھی لفظ کے ذریعے نبیت کے بغیر طلاق کامنہوم مراد نہیں لیا جاسكنا اورنبيت كانكارك باركيس شوہرك تول كااعتبار كياجائے گا۔

لیکن اگر مذاکرہ طلاق چل رہا ہو تو اس بارے میں شوہر کے بیان کی قضاء میں تقیدیق نہیں کی جائے گی اور بیتکم ان الفاظ کے بارے میں ہے جو جواب بننے کی ملاحبت رکھتے ہیں کیک مستر دکرنے کی صلاحبت نہیں رکھتے 'جیسے لفظ خلیہ' بریا این بنهٔ حرام اعتدی امرک بیدک اختاری وغیره بین کیونکه ان کے بارے میں ظاہری مفہوم یہی ہے: مدا کر وَ طلاق کے وقت ان الفاظ کے ذریعے طلاق ہی مراد لی جاتی ہے۔البتہ جوالفاظ جواب بننے اورمستر دکرنے دونوں کا احتمال رکھتے مول ان میں شوہر کی بات کی تصدیق کی جائے گی کہ اس کی نبیت کیاتھی جیسے بیدالفاظ ہیں: (تم چلی جاؤاتم نکل جاؤاتم اٹھ جاؤئتم منه ڈھانپ لؤتم چا دراوڑ ھاؤوغیرہ یاوہ الفاظ جوان کے آس پاس کامغہوم رکھے ہوں' کیونکہ بیرالفاظ مستر دکرنے کا احتال بھی رکھتے ہیں اور کیونکہ مستر دکرنے کامغہوم کمتر خیثیت رکھتا ہے کلبذاان الفاظ کوای مفہوم پرمحمول کیا جائے گا۔

کیکن اگر غضب کی حالت میں بیالفاظ استعمال کئے گئے ہوں نو ان تمام الفاظ میں شوہر کے بیان کی تقیدیق کی جائے گی اس کی دلیل میہ ہے: بیالفاظ مستر د کیے جانے اور گالی گلوج وونوں کا احتمال رکھتے ہیں' تا ہم وہ الفاظ اس میں شامل نہیں ، ہوں گےجنہیں طلاق کے طور پرتو استعال کیا جا سکتا ہے لیکن گالی گلوچ کے طور پر استعال نہیں کیا جا سکتا' اس بارے میں شو ہر کے بیان کی تقید بی<del>ں نہیں کی جاسکتی۔اس کی دلیل مصنف نے</del> بیر بیان کی ہے: شوہر کاغضب کے عالم میں ہونا ہی <sub>ا</sub>س بات كى دليل ہوگا وہ ان الفاظ كے دريعے طلاق دينے كا ارادہ كرر ہا ہے۔ يبال مصنف نے اس بات كى وضاحت كى ہے: ا مام ابو یوسف سے بیر دایت منقول ہے: اگر شو ہرنے میدالفاظ استعمال کیے ہوں۔ میری تمہارے او پرکوئی ملکیت نہیں ہے یا میراتهارے ساتھ کوئی واسطر بیس ہے یا بیس نے تہاراراستہ چیوڑ دیا ہے یا بیس نے تم سے علیحدگی اختیار کرلی ہے او اگر چہ شوہرنے بیالفاظ غضب کے عالم میں استعال کیے ہوں پھر بھی اگر وہ یہ کہددے: میں نے ان کے ذریعے طلاق کی نیت نہیں کی تواس بارے میں مردکے بیان کی تقدیق کی جائے گی کیونکہ بیالفاظ برا بھلا کہنے کامغہوم بھی رکھتے ہیں۔

یہال مصنف نے میہ بات بیان کی ہے: پہلے والے تنین الفاظ کے علاوہ کینی ان کے بارے میں مصنف نے بیر سوری وضاحت کی تھی: ان کے ذریعے رجعی طلاق واقع ہوتی ہے اور صرف ایک طلاق واقع ہوتی ہے اور وہ بیالفاظ سے : تم کنتی کر لؤتم اپنے رحم کا استبراء کرلؤتم ایک ہو۔اس کےعلاوہ تمام الفاظ کنامیہ کے ذریعے بائند طلاق واقع ہوجاتی ہے'اس بات کے قائل احناف ہیں۔امام شافعی میرفر ماتے ہیں:ان الفاظ کے ذریعے رجعی طلاق دا تع ہوتی ہے۔امام شافعی نے اپنے مؤتف کی تائید میں بیدرلیل پیش کی ہے: بیالقاظ طلاق کے بلئے کنایہ کے طور پراستعال ہوتے ہیں اور ان میں بھی نیت شرط ہوتی ہے تو جس طرح صرت الفاظ میں طلاق دینے کے نتیج میں طلاق ہوجاتی ہے کیکن رجوع کرنے کی تنجائش باتی ہوتی ہے اى طرح يهال بھى تھم بيہ ونا چاہئے: ان الفاظ كے نتيج ميں طلاق واقع ہوجائے كيكن شو ہركور جوع كرنے كاحق حاصل ہونا

احناف البيع مؤقف كى تائير مين ميرديل چيش كرتے بين يهان ابانت يعني عليحده كرنے كا تصرف اس كے اہل يعني شوہر کی طرف سے صادر ہوا ہے اور اس سے کل یعنی بیوی کی طرف کیا ہے اور شوہر کواس تصرف کرنے کا شرعی طور پڑت بھی ماصل ہے تواس وقوع كودرست سليم كيا جائے گا۔

يهال مصنف نے اس بات كى وضاحت كى ہے: شو ہرطلاق دينے كا الل ہوتا ہے اور بيوكى طلاق ہونے كاكل ہوتى ہے میہ ہات واضح ہے اس میں کوئی پوشیدگی اور کوئی خفانہیں ہے لیکن جہاں تک شرعی ولایت یعنی تصرف کرنے کے حق کا تعلق بے تو شو ہر کواس توعیت کا تقرف دینے کی ضرورت ابت ہے کیونکہ بعض اوقات ایا ہوتا ہے بیوی کی بداخلاتی سے تک آ کرشو ہرکو کی ایسا اقدام کرنا جا ہتا ہے جس کے منتج میں نہ تو بیوی کمل طور پر اس کے لئے حرام ہوا در نہ ہی اس کے لئے آسانی کے ساتھ رجوع کرنے کی مختبائش ہو تو ایک صورت میں صرف بائنه طلاق کے ذریعے بید فائدہ حاص کیا جاسکا ہے اس کی دلیل میہ ہے: اگر رجعی طلاق دی جائے تو رجوع کرنے کا قصد کیے بغیر بھی اگر شوہرعدت کے دوران بیوی کا بوسہ لے تواس کے ذریعے رجوع کرنا ٹابت ہوجاتا ہے اس کے برعس دوسری طرف اگروہ بائنہ طلاق دیدیتا ہے 'وجب تک وہ تورت کی دوسرے کے ساتھ شادی کر کے اس سے طلاق تہیں گئی یا بیوہ ہیں ہوتی 'اس وفت تک اس مرد کے لئے' اس كے ساتھ شادى كرنا جائز نہيں ہوتا' اس ليے اليے تمام الفاظ كنابيہ كے ذريعے ہمارے زويك بائنه طلاق واقع ہوج تى

يهال معنف في الربات كي ومناحت كي ب: الم ثافعي في الن الغاظ كوكنايات تيمير كياب معنف فرماية ہیں : میدا نفاظ اپنی حقیقت کے اعتبارے کتابیس میں بلکہ میدالفاظ اپنے حقیق معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور جوالفاظ اسیے حقیق معتی میں استعال ہوئے ہوں آئیس کنایہ قرار ٹیس دیاجا تا۔

ا ما م شافعی نے اسپے مؤقف کی تائید میں بدولیل چیش کی تھی: کنامہ کے طور پر طلاق کے لئے استعال ہونے والے القاظ من طلاق كى نيت كرنا شرط بوتا ب مستف في اس كى وضاحت كرتے ہوئے بد بات بيان كى ہے: يمهال نيت كى موجود كى طلاق داقع بوسف كے لئے بيں ہے بلكه اس كوشرط اس ليے قرارديا گيا ہے كه بائند بوسف كى دوستميں ہيں: \_خفيفر اور غلیظ ان دونوں کے درمیان فرق کرنے کے لئے اس شرط کوشر وط کیا گیا ہے۔

المام شافعی نے اسپے مؤتف کی تائیریس بدر لیل چیش کی تھی: صرح الفاظ کے ذریعے بھی طلاق کے عدد میں کی ہوجاتی ہے تو ہوتا رہ چاہئے کہ کتابیہ کے الفاظ کے ذریعے بھی طلاق کے ندد میں صرف کی ہوا در رجوع کرنے کی مخوائش ہو۔مصنف بیفر ماتے ہیں :عدومیں کمی اور طلاق کے بائد ہونے کے درمیان کوئی منافات نہیں ہے بلکہ جس طرح رجعی طلاق کے متیجے من طلاق من كى بوقى باك طرح بائد طلاق كے نتیج من بحی طلاق كى تعداد ميں كى بوجاتى ہے۔

يبال مصنف في الى بات كى وضاحت كى ب: طلاق كے كئابي كے طور پراستعال ہونے والے ان الفاظ كے ورسیع تمن طلاق کی نیت کرتا اس لیے درست ہے کیونکدان کے نتیج میں یا تحظلاق واقع ہوتی ہے اور با تحظلاق کی دو فتمیں ہیں:۔ایک وو بائد طلاق جس کے بتیج میں حرمت نلیظہ ٹابت ہوتی ہے اور ایک وہ بائد طلاق جس کے بتیج میں حرمت خفیفہ ٹابت ہوتی ہے۔اگر شو ہرنے کوئی نیت نہ کی ہوئی ہوئتو اس کے نتیج میں کمتر چیز لیتنی حرمت خفیفہ ٹابت ہوگی' کیکن اگروه اپنی نیت کے ذریعے کی ایک مغیوم کوشعین کردیتا ہے تو ای کےمطابق تھم جاری کردیا جائے گا۔

### لفظ إغتيدى كوتكرار كے ساتھ استعال كرنے ميں طلاق كابيان

﴿ وَإِنْ قَسَالَ لَهَا :اعْتَدِى اغْتَدِى اعْتَدِى اعْتَدِى وَقَالَ : نَوَيْت بِالْأُولِي طَلَاقًا وَبِالْبَاقِي حَيْضًا دِيْنَ فِي الْقَضَاءِ ﴾ لِآنَهُ نُوى حَقِيقَةَ كَلَامِهِ، وَلَآنَهُ يَأْمُرُ امْرَآتَهُ فِي الْعَادَةِ بِ إِلاعْتِ دَادِ بَعْدَ الطَّلَاقِ فَكَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لَهُ ﴿ وَإِنْ قَالَ : لَـمُ ٱنْوِ بِالْبَاقِي شَيْنًا فَهِيَ ثَلَاثُ ﴾ لِانَّهُ لَـمَّا نَـوى بِالْأُولَى الطَّلَاقَ صَارَ الْحَالُ حَالَ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاق فَتُعَيَّنَ الْبَاقِيَانِ لِلطَّلَاقِ بِهِذِهِ الدَّلَالَةِ فَلَايُصَدَّقُ فِي نَفْيِ النِّيَّةِ، بِخِكَلافِ مَا إِذَا قَالَ: لَـمُ أَنْـوِ بِـالْـكُـلِّ الطَّلَاقَ حَيْثُ لَا يَفَعُ شِيءٌ ۚ لِلَاّنَٰهُ لَا ظَاهِرَ يُكَذِّبُهُ، وَبِخِلافِ مَا إِذَا



قَالَ : لَـوَيْت بِالْفَالِلَةِ الطَّلَاق دُوْنَ الْأُولَيْنِ حَيْثُ لَا يَقَعُ إِلَّا وَاحِدَةً لِآنَ الْحَالَ عِندَ الأولَيْسِ لَمْ تَكُنُّ حَالَ مُذَاكَرَةِ الطَّلَلَاقِ، وَفِي كُلِّ مَوْجِيعٍ يُصَدَّقَ الزُّوجُ عَلَى تَفي البَيْدَ إِنْ مَسَا يُسْعَدُنَى مَعَ الْهَوِيْنِ لِآلَةُ آمِينَ فِي الْإِنْهَارِ عَمَّا فِي مَسْمِيْرِهِ وَالْقُولُ قُولُ الآمِيْنِ مَعَ الْهَيْمِيْنِ.

ادراكرشومرف يوى ست يدكها: تم عدت كر ارو (ياتم كنتي كرو) يانظ تين دفعاستوال كيا در محريه كها: بهلے لفظ من مراد مرى طلاق منى اور باتى دوالفاظ كے ذريعے ميرى مرادحين تقى تو عدالت بين اس كى بات كوشليم كيا جائے كا كونكه اس نے كلام كى حقيقت ی نیت کی ہے اس کی دلیل میرہے: انسان طلاق وسینے کے بعدائی بیوی کوعدت شار کرنے کا عم دیتا ہے اس لیے ظاہر بھی اس ک ا تدكرتا ہے۔ اگر شو ہرنے بيكها اباتى دوالفاظ كے در سے من نے كوئى نيت بيس كيتمي توبيتين طلاقيں شار موں كي كيونكه جب اس نے پہلے انظ کے ذریعے طلاق کی نیت کی تقریر طلاق کے غدا کرے کی مالت ہو جائے گی اور باتی دوالفاظ بھی اس مغیوم پرولالت سرتے ہیں: اس کے لئے طلاق متعین ہو جائے البذائیت کی فی میں اس کی تقدیق ہیں کی جائے گی تا ہم آگر شوہریہ کہدو ہے: میں نے کسی بھی لفظ کے ذریعے طلاق کی نبیت نہیں کی تھی تو سیح بھی واقع نہیں ہوگا سیونکہ ظاہری صورت حال بھی اس بات کی تکذیب نبیں کررہی ہے۔ اگر شوہرنے بیکہا: میں نے پہلے دوالفاظ کے ذریعے طلاق کی نیت نبیں کی تھی لیکن تیسرے لفظ کے ذریعے طلاق ی نیت کی تھی تو ایک طلاق واقع ہوگی چونکہ پہلے دوالفاظ کے استعمال کے وقت طلاق کے مذاکرے کی حالت نہیں تھی۔ ندکورہ بالا تمام صورتوں میں نبیت کی تفی کے بارے میں مرد سے تنم لی جائے گی اور اس کی تقید بی کردی جائے گی کیونکہ وہ اپنے ذہن میں موجود بات کے بارے میں اطلاع دینے کے حوالے سے امین ہے اور بمیشدامین محض کی بات کوشلیم کیا جاتا ہے تا ہم (احتیاط کے پٹی نظر)اس سے معم کی جاتی ہے۔

یہاں مصنف نے بیمسئلہ بیان کیا ہے: اگر شوہر نے بیوی سے میہ کہا ہو" تم گنتی کرو تم گنتی کرو تم گنتی کرو"۔اب میہ الفاظ کنایہ کے طور پرطلاق کے لئے استعمال ہوتے ہیں کیکن شوہر یہ کہتا ہے: ہیں نے پہلے لفظ کے ذریعے طلاق کی نیت کی تھی اور ہاتی الفاظ کے ذریعے میزبیت کی تھی: ابتم حیض کے دنوں کی گفتی کرؤ مینی اپنی عدت کی گفتی کرو۔مصنف میز رہ تے ہیں:اس صورت میں قضاء کے اعتبار ہے اس کی بات کی تصدیق کی جائے گئاس کی دلیل ہے۔ اس نے اپنے کلام کے ذر لیے اس کا حقیقی مفہوم مرادلیا ہے۔اس کی دوسری دلیل ہے ہے: عام رواج بھی یہی ہے: طلاق دینے کے بعدوہ اپنی بیوی کو یہی ہدایت کرے گا: وہ اپنی عدت کے دنوں کی گنتی شروع کر دے کا بندا ظاہری صورتحال بھی اس کی تصدیق کر رہی ہے تو

جب كلام ميں اس بات كا احتمال بھى موجود ہواور كلام اپنے حقیقی معنی پر محمول بھى كيا جا سكتا ہوا در ظاہر حال بھى اس كى تقدريق كرر بابوئولازى طور پرتفناء مين ال مخفى كى بات كى تقىدىتى كى جائے گى۔

ليكن اكر شوېرىيد كې دېيى ئى بىغىدددالفاظ كەزرىيى كۇئى نىيتىنىيى كىقى تواس صورىت مىس تىنول الفاظ كەزرىيى تین طلاقیں واقع ہوجا کیں گی۔مصنف نے اس بات کی دلیل کے طور پر بید بات تقل کی ہے: جب شوہر نے پہلے لفظ کے ذربیعطلاق کی نیت کی تھی اور بقید دوالفاظ کے بارے میں وہ بیر کہدر ہاہے: میں نے اس بارے میں کوئی نیت نہیں کی تو پہلے لفظ کے ذریعے طلاق کی نیت کرنے کے بیتے میں بیصور تحال مذاکرہ طلاق کی حیثیت اختیار کر جائے گی المذاصور تحال کی ولالت ال بات يرموكى: باتى ريخ داليادوالفاظ كذريع بحي طلاق كالمنهوم بى مرادليا كيا موكا

یہاں اس حوائے سے شو ہر کی نبیت کی عدم موجود گی ہے دعویٰ کی تقید بین نبیس کی جائے گی۔ اس پر بیاعتر اض کیا جاسکتا ہے: اگر شوہر نے بید کہا ہو: میں نے ان دوالفاظ میں سے کسی کے ذریعے بھی کوئی نیت نہیں کی تھی تو اس کا تھم کیا ہوگا؟ مصنف بیفرمائے ہیں: اگر وہ مخض بیر کے: میں نے ان الفاظ میں سے کی کے ذریعے کوئی بھی نبیت نبیس کی تھی تو کوئی بھی طلاق والعنبين موگاس كى دليل ميه بيشو مركى بات جھلائے كے لئے كوئى ظامرى شہادت موجود بيل بے۔

لیکن اگر شو ہرنے بیکہا ہو: میں نے تیسرے لفظ کے ذریعے طلاق کی نیت کی تھی پہلے دوالفاظ کے ذریعے کوئی نیت نہیں کی تھی تو اس بارے میں بھی تھم مختلف ہوگا' اس کی دلیل سے ہے: پہلے دولفظ اپنے لغوی معنی میں استعال ہو جا کیں گے اورتیسرے لفظ کے ذریعے چونکہ اس نے طلاق کی نبیت کی تھی اس لیے وہ کناریہ کے طور پر ٹابت ہوگی اور ایک طلاق واقع ہو جائے گی۔اس کی دلیل میہ ہے: پہلے دوالفاظ کے استعمال کے دفت صورتحال الی نہیں تھی جسے ندا کروطلاق سے تعبیر کیا جا سکے۔ یہاں مصنف نے بیاصول بیان کیا ہے: نبیت کی تھی کے بارے میں شوہر کی بات کی تقیدیق کی جائے گی تو اس سے قتم بھی لی جائے گی۔اس کی دلیل میہ ہے:اس کے من میں جو تھا اس کی اطلاع دینے کے حوالے سے وہ مخص امین ہے'اور اليي صور تعال ميں امين شخص كا تول معتبر موتا ہے البتداس سے تم كے لى جاتى ہے۔

## وقوع طلاق میں نیت کے اعتبار کا فقہی مفہوم

علامها بن محمود ہا برتی حنفی علیہ الرحمہ نے درج ذیل صور تیں بیان کی ہیں۔اگر اس نے تمام کی نیت کی تو تین طلہ قیس واقع ہو جائیں گیں اور اگراس نے تمام چف کی نیت کی ایک طلاق واقع ہوگی۔اور اگراس نے کوئی نیت ند کی تو پچھوا تع نہ ہوگا۔ ( ا ) نَـوَى بِـالْأُولَى طَلَاقًا لَا غَيْـرُ وَقَعَ ثَلَاثُ نَوَى بِالثَّانِيَةِ طَلَاقًا لَا غَيْرُ وَقَعَتُ وَاحِدَةٌ

ر ٢) نَــُوَى بِالْأُولَى عُيْضًا لَا غَيْرُ وَقَعَتْ فَلاتْ ، (٣) نَــُوَى بِالنَّالِيَةِ حَيْضًا لَا غَيْرُ وَقَعَتْ لِنْتَانِ . (٣)نَــوَى بِاللَّالِفَةِ حَيْطُنَا لَا غَيْرُ وَلَمَتْ وَاحِدَةً . (۵)نَوَى بِالْأُولَى طَلَاقًا وَبِالنَّالِيَّةِ حَيْظًا لَا غَوْرُ وَقَعَتْ لِنْمَانِ . (٢) نَوَى بِالْأُولَى طَلَاقًا وَبِالثَّالِلَةِ حَيْظًا لَا غَيْرُ وَقَعَتْ لِنْمَانِ .(٧)نَـوَى بِـالْكَـانِيَةِ طَلَاقًـا وَبِـالثَّالِثَةِ حَيْصًا لَا غَيْرُ وَقَعَتْ وَاصِدَةً .(٨)نَـوَى بِالأولَيينِ طَلَاقًا لَا غَيْرُ وَقَعَتْ لَلاتٌ . (٩) لَـوَى بِالْأَخْرَيْنِ طَلَاقًا لَا غَيْرُ وَقَعَتْ لِنْتَانِ . (١٠) لَوَى بِ الْأُولَيْسِ حَسْطًا لَا غَيْرٌ وَقَعَتْ ثِنْتَانَ . (١١)نَـوَى بِالْأَخْرَبَيْنِ حَيْضًا لَا غَيْرُ وَقَعَتْ وَاحِدَةً ، (٣ ا )نَـوَى بِـالْأُولَى وَالثَّالِثَةِ طَكَامَةًا لَا غَيْرُ وَقَعَتْ ثَلاثٌ . (١٣) نَـوَى بِالْأُولَى وَالنَّالِثَةِ حَيْظًا لَا غَيْرُ وَقَعَتْ ثِنْتَانِ . (٣٠) نَـوَى بِالْأُولَى وَالنَّانِيَةِ طَلَاقًا وَبِالنَّالِثَةِ جَيْظًا وَقَعَتُ ثِنْتَانِ ، (١٥) نَوَى بِالْأُولَى وَالنَّالِثَةِ طَلَاقًا وَبِالنَّانِيَةِ حَيْدَ الْحَاوَ . (٦١) نَــوَى بِــالنَّانِيَةِ وَالنَّالِئَةِ طَلَاقًا وَبِالْأُولَى حَيْضًا وَقَعَتْ ثَلاثٌ . (١٤) نَوَى بِالْأُولَى وَالثَّالِيَةِ حَيْضًا وَبِالنَّالِئَةِ طَكَاقًا وَقَعَتُ ثِنْتَانِ .(١٨) نَوَى بِالْأُولَى وَالنَّالِثَةِ حَيْضًا وَبِالنَّالِيَةِ طَكَاقًا وَقَعَتْ ثِنْتَانِ . (٩١)نَوَى بِالنَّانِيَةِ وَالنَّالِئَةِ حَيْضًا وَبِالْأُولَى طَلَاقًا وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ . وَبِنَاءُ هَاذِهِ الْوُجُوهِ عَلَى الِاقْتِضَاءِ وَعَلَى حَالِ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ وَعَلَى أَنَّ النَّيَّةَ تُبطِلُ مُهٰذَاكَبِرَـةَ الطَّلَاقِ فَسَاعُتُبِـرَ ذَلِكَ ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ . (عِنسايسه شرح الهدايس ، ج۵، ص ۲۳۸، بیروت

# باب تفويض الطلاق

# ﴿ بيرباب فن طلاق كوسير دكرنے كے بيان ميں ہے ك

باب تفويض طلاق كي فقهي مطابقت كابيان

معنف علیہ الرحمہ نے طلاق مرت اور کنامی کو بیان کرنے کے بعد اب طلاق کے تن کو بیوی کو ہر دکرنے کے تم سے متعلق احکام شرعیہ کو بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے طلاق کا بیان مطلق تھا جس جس مرف شو پر کیلئے جن طلاق اور استعال طلاق کا حق متعین تھا ۔ اور عام اصول کے موافق تھا ای کو مطلق کہا جا تا ہے اور اب کے اس کے تھم طلاق یا جن طلاق کو مقید کیا جا دیا ہے کہ جب اس کو مغین مقد کر وہا جائے۔ تو یہ تھم مقید ہوا اور مقید بھیٹ مطلق کے بعد آتا ہے۔ یعن کسی تھم شری میں اطلاق ہوتا ہے اور اس کے بعد اس میں کسی دوسری شری دلیا یا ای جسی نص کے ساتھ اس تھم کو مقید کر ویا جا تا ہے لیکن اس کا مقام مطلق کے بعد آتا ہے لہد المصنف علیہ الرحمد فیاں اصول کی رعایت کے بیش نظر اس باب کو مؤتر کیا ہے۔

## حق طلاق كااختيار دينے كاتھم شرعى

يَّايُّهَا النَّبِى قُلُ لَازُوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَ تُرِدُنَ الْحَيْوُةَ اللَّذُنِيَا وَ زِيْنَتُهَا فَتَعَالَيْنَ اُمُتَعْكُنَّ وَ اُسَرِّحْكُنَّ سَوَاحًا جَمِيًّلا ﴿ (الاحزاب ٢٨٠)

اے غیب بتانے والے ( ٹی میکھنے ) اپنی بیمیوں سے قرمادے اگرتم ونیا کی زعر گی اور اس کی آ رائش میا ہتی ہوتو آ ویس متہیں مال دوں اور انچی طرح چیوڑ دوں۔

(فيوهنات رطبويه (بارفعم) (١١٤)

کی ہوجوآ پ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے میں انہوں نے کہا اللہ کی ہم ہم بھی بھی رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی اللہ وہ ہوتا پ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائی نہ ہو پھرآپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیاس نہ ہو پھرآپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر بیرآپ نے نازل ہوئی۔

رَبُنَايُهَا النَّسِى فَمَلُ لِللَّارَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَ ثُودُنَ الْحَيْرَةَ اللَّذُيّا وَزِيْنَتَهَا لَمَتَعَالَيْنَ أَمَنْعُكُنَّ وَأَسَرْحُكُنَّ سَرَاحًا وَرِيْنَتَهَا لَلَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ردزاب 28 t) (1 ا

صدرالا فاهل مولا تاهيم الدين مرادآبادي حنى عليه الرحمد لكهة بيلسيد عالم صلى الله تعالى عليه والهروسلم كى ازواج مطهرات نے آپ سے دنيوى سامان طلب كے اور نفقه بيس زيادتى كى درخواست كى يهال قو كمال زبد تھا سامان دنيا اوراس كا جمع كرنا كوارا بى نه تھا ،اس لئے به خاطر اقدس برگران ہوا اور بيآيت نازل ہوئى اوراز داج مطبرات كو تسليم بيا تي قريشيه (۱) حضرت عائشه بني الى برصد يق بوئى اوراز داج مطبرات كو تسليم بني الى وقت حضور كى نوبيريان تھيں ، پانچ قريشيه (۱) حضرت عائشه بني الى برصد يق (منى الله تعالى عنها) (۲) حضمه بني فاروق (۳) أم حبيب بني الى سفيان (۳) أم سالى بني امير (۵) سوده بني ذئي اور بريريرير (۱) جوريد چار فير قريفيه (۱) نينب بني جن اسرد (۲) ميوند بني حارث باليد (۳) صفيه بني حتى بن اخطب خيبريد (۳) جوريد يو

بنب حارث مصطلقیہ وطبی اللہ تعالی عنهنّ۔

سید عالم صلی اللہ تعالٰی علیہ دالہ وسلم نے سب سے پہلے حصرت عائشہ رضی اللہ تعالٰی عنصا کو بیر آیت سنا کراختیار دیا اور فر مایا کہ جلدی نہ کر داسنے والدین سے مشور و کر سے جو دلیل ہواس پڑمل کرو ، انھوں نے عرض کیا حضور کے معاملہ میں مشور ہ کیا ، میں اللہ کواور اس کے رسول میں کے دواور دار آخرت کو جا ہتی ہوں اور باقی از واج نے بھی یہی جواب دیا۔

ہمارے نزویک طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔

جس مورت كے سائھ بعدِ نكاح دخول باخلوت معجد ہوئی اس كوطلاق دى جائے تو بچھ سامان دينامتحب ہے اور وہ سامان تين كيڑوں كا جوڑا ہوتا ہے، يبال مال سے وہى مراد ہے۔ جس موزت كاتم بمقررند كيا محيا ہواس كوّبلِ دخول طلاق دى تو به جوڑا دينا واجب ہے۔ بغير كى مغرر كے۔ (خزائن العرفان ،احزاب، ١٨)

اس کے ضاف معنی نے بین کہ تورت اگر علی دی جاتو وہ طلاق دے گی نہیں ، بلکہ شوہ سے طلاق کا تطالبہ کرتے گا۔ عام حالات عمل تو تع بھی ہے کہ ہر شریف انتش آ دی نباہ کی کوئی صورت نہ پاکر بیہ طلابہ مان لے گا ، کین اگر ایما نہ ہوتو عورت عدالت سے رجوع کرستی ہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ جائے تو عدالتوں کے لیے اِس معاطم میں رسول اللہ سلی اللہ علیے وہ کم کا اسوہ یہ کہ اُتی بات اگر مختق ہو جاتی ہے کہ عورت الیے شو ہر آئے جائے تو عدالتوں کے لیے اِس معاطم میں رسول اللہ علی تو شو ہر کو تھم ویا جائے کہ اُس نے مہر کے علاوہ کوئی مال یا جائداداگر بیوی کودی ہوئی ہے اور دہ اُسے والی لیما چاہتا ہے تو واپس لے کرائے طلاق دے دے۔

میر نا این عباس کی دوایت ہے کہ شابت بن قیس کی یوی ٹی صلی اللہ علیہ وہ کم کی خدمت میں عاضر ہوئی اور عرض کیا : یارسول اسم میں تعرفر کا اندیشہ ہے ۔ 25 تی صلی اللہ علیہ وہ کہ اُس کے دین واخلاق پر کوئی ہو گائی ترفیس رکھتی ، گر مجھے اسلام میں تھرکھا کہ باغ کے لواور اِسے ایک طلاق دے کرا لگ کر دوروں میں برائے والواور اِسے ایک طلاق دے کرا لگ کر دوروں میں بخاری ، ۲۰ کا باغ والیس کرتی ہو؟ اُس نے مان لیا تو آ ہے نے شابت کو تھم دیا کہ باغ کے لواور اِسے ایک طلاق دے کرا لگ کر دوروں میں بخاری ، ۲۵ کا باغ والیس کرتی ہو؟ اُس نے مان لیا تو آ ہے نے شابت کو تھم دیا کہ باغ کے لواور اِسے ایک طلاق دے کرا لگ کر دوروں میں برائے کے بخاری ، ۲۵ کے بخاری ، ۲۵ کی باغ کے باغ کے بخاری ، ۲۵ کیاں کی دوروں کی برائے کہ باغ کے بخاری ، ۲۵ کیاں کے دوروں کی برائے کو باغ کے باغ کی باغ کے باغ کے باغ کی برائے کے باغ کی برائے کے باغ کی باغ کے باغ کی برائے کہ باغ کے برائے کے باغ کی باغ کے باغ کی برائے کے باغ کی برائے کے باغ کی برائے کی برائے کی برائے کے برائے کے باغ کی برائے کے برائے کے برائے کے برائے کے برائے کے برائے کی برائے کی برائے کے برائے کے برائے کی برائے کے برائے کی کیا کو برائے کے برائے

# میں طلاق بیوی کوسپر دکرنے کے بیان میں ہے

اختيار طلاق تصل كي تعهى مطابقت كابيان

تفویض طلاق کے باب میں معنف علیہ الرحمہ نے اس فعل کو پہلے ذکر کیا ہے جس میں طلاق کاحق بیوی کوسپر دکر دیا جائے اور دلیل مناسبت ومطابقت یہ ہے کہ طلاق کا کٹر حق تفویض زوئیل سے متعلق ہوتا ہے۔ ویسے عمومی طور پر طلاق کا تعلق جس قدر بیوی سے ہوتا ہے اس قدر زرلیل کے اولیا ویا شوہر کے اعز اواقر با وودوست وا حباب یا دیگر کمی قتم کے وکلا و سے نہیں ہوتا ہے اس لئے مصنف علیہ الرحمہ اس فصل میں حق طلاق کو بیوی کے پر دکرنے سے متعلق مسائل کو بیان کیا ہے۔

# جب شوہرنے بیوی کوطلاق کا اختیار دیدیا

وَ وَإِذَا قَالَ لِامْرَاتِهِ الْحُتَادِى يَنْوى بِذَلِكَ الطَّلاقَ أَوْ قَالَ لَهَا :طَلِّقِى نَفْسَكَ فَلَهَا أَنُ تُعَلِّقَ نَفْسَكَ فَلَهَا أَنْ قَامَتْ مِنْهُ أَوْ أَخَذَتْ فِي عَمَلِ الْحَرَ خَرَجَ لَكُمْ مُ مِنْ يَدِهَا ﴾ لِآنَ الْسُمْخَيْسَرَةً لَهَا الْسَمْجُلِسُ بِالْجُمَاعُ الصَّحَابَةِ رَضِى اللهُ عَنْهُمُ الْامْعُنِينَ وَإِنَّ الشَّحَابَةِ رَضِى اللهُ عَنْهُمُ الْالْمُعْنِينَ وَإِنَّ الصَّحَابَةِ رَضِى اللهُ عَنْهُمُ وَاللّهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ وَاللّهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ وَاللّهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْهُمُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ وَاللّهُ اللهُ عَنْهُمُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُمُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

وَيَسْطُلُ خِيَارُهَا بِمُجَوَّدِ الْقِيَامِ لِآنَهُ ذَلِيْلُ الْإِعْرَاضِ، بِخِلَافِ الصَّرُفِ وَالسَّلَمِ لاَنَّ الْمُفْسِدَ هُنَاكَ الافْتِرَاقُ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ، ثُمَّ لا بُدَّ مِنْ النِّيَّةِ فِي قَوْلِهِ الْحَتَارِي لِاَنَّهُ الْمُنْ غَيْرِ قَبْضٍ، ثُمَّ لا بُدَّ مِنْ النِّيَّةِ فِي قَوْلِهِ الْحَتَارِي لاَنَّهُ لِللهِ الْحَتَارِي لاَنَّهُ لِللهِ الْحَتَارَاتُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْهُ مِنْ النِّيَةِ فِي قَوْلِهِ الْحَتَارِي لاَنَّهُ لِللهِ الْحَتَارِي لاَنَّهُ مِنْ النِّيَةِ فِي قَوْلِهِ الْحَتَارِي لاَنَّهُ مِنْ اللَّيْ الْمُتَالِقُ الْمُتَارِي لاَنَّهُ مِنْ اللَّيْرَةِ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَاكَ المُتَارِي لاَنْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

(۱) قال الامام الريلعي في ادبطت الراية" ٢٣٠ ـ ٢٣٠ قلت: فيه عن ابن مسعود و جابر و عمر و عثمان و عدالله بن عمرو بن العاص في حديث ابن مسعود أخرجه عبدالرزاق في "مصنفه" بلفظ: ادا ملكها أمرها فتفرقا قبل أن تقضى بشيء، فلا أمرلها و من طريق الطبراني في "معجمه" فان البيهقي: فيه انقطاع بين مجاهد و ابن مسعود، و حديث جابر أخرجه عبدالرزاق أيضاً، و حديث عمر و عثمان أحرجه . ابن أي شينة و عبدالرراق في "مصنفيهما" و حديث عبدالله بن عمرو بن العاص: رواه ابن أبي شينة أيضاً.

نَهُسَهَا فِي قُولِهِ اعْنَادِى كَانَتْ وَاحِدَةً بَائِنَةً ﴾ . وَالْفِيّاسُ أَنْ لَا يَقَعَ بِهِلْمَا اشَىءٌ وَإِنْ الْفَيْ فَلَا يَمْلِكُ النَّفُولِ هَنَ النَّهُ عِنْهِ وَلَا يَمْلِكُ النَّفُولِ هَنَ النَّهُ عِنْهِ وَلَا يَمْلِكُ النَّفُولِ هَنَ النَّهُ عِنْهُ وَلَا يَمْلِكُ النَّفُولِ هَنَ اللَّهُ عَنْهُم وَلَا يَمْلِكُ النَّفُولِ هِنَ الْ يَسْتَدِيمَ اللَّهُ عَنْهُم وَلَا نَهُ يَسَبِعلٍ مِنْ أَنْ يَسْتَدِيمَ اللَّهُ عَنْهُم وَلَانَة بِسَبِعلٍ مِنْ أَنْ يَسْتَدِيمَ اللَّهُ عَنْهُم وَلَانَة بِسَبِعلٍ مِنْ أَنْ يَسْتَدِيمَ وَلَا اللَّهُ عَنْهُم وَلَانَة بِسَبِعلٍ مِنْ أَنْ يَسْتَدِيمَ وَلَا اللَّهُ عَنْهُم وَلَا اللَّهُ عَنْهُم وَلَا اللَّهُ عَنْهُم وَلَا اللَّهُ عَلَى اللّه الله وَلَا اللّهُ عَلَى اللّه الله وَلَا اللّهُ عَلَى اللّه وَلَا يَكُونُ ثَلَانًا وَإِنْ الْمَنْوَلَة قَدْ تَنَوَعُ عَلَى اللّه وَلَا اللّهُ عَلَى اللّه وَلَا اللّهُ عَلَى اللّه وَلَا يَكُونُ ثَلَانًا وَإِنْ الْمَنْ وَاللّه وَلَا يَكُونُ ثَلَانًا وَإِنْ الْمَنْ وَلَا يَكُونُ ثَلَانًا وَإِنْ الْمَنْ وَلَا يَكُونُ ثَلَانًا وَإِنْ الْمَالَةِ لَا اللّهُ عَلَى اللّه اللّه وَلَا اللّهُ عَلَى اللّه وَلَا اللّهُ وَلَا يَكُونُ ثَلَانًا وَإِنْ الْمَالِقُ وَاللّه وَلَاللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَاللّه

ر جه

جب شوہر بیوی سے بہ کے: وجمہیں اختیار ہے ( کہ طلاق بسالو) "اوراس نے طلاق کی نیت بھی کی ہویا پھر مرونے بہا " تم اینے آب کوطلات دے دو" تو عورت کو بیت ماسل ہوگا جب تک وہ اس مجلس میں موجود ہے اپنے آپ کوطلاق دے سکتی ہے ليكن أكروه اسمجلس سے اٹھ كر چلى جائے يا اس بجلس ميں كسى دوسرے كام ميں مشغول ہوجائے أتو اس كابيا اختيار ختم ہوجائے كا کیونکہ محابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے: اس نوعیت کا اختیار اس مخصوص مجلس تک محدود رہتا ہے۔اس صورت میں کیونکہ عورت کو ما لك بناد ما جاتا ہے اوراس مالك بنائے كے جواب كا بنيادى تقاضااى مجلس كے ساتھ متعلق ہوتا ہے جيسا كرخر يدوفروخت كا يهي تكم ہے۔اس کی دلیل ہے۔ بجلس کی مختلف کھڑیاں ایک ہی کھڑی شار ہوتی ہیں البندایا ہوتا ہے کہ بنس دفعہ اٹھ کر ملے جانے کے نتیج میں مجلس تبدیل شار موتی ہے اور بعض اوقات کسی دوسرے کام میں مشغول ہونے کی دلیل سے مجلس تبدیل شار موتی ہے۔اس کی ولیں بدہے: کمانے پینے کی محفل مناظرے کی محفل سے مختلف ہوتی ہے اور اڑنے جھکڑنے والی محفل کا رنگ اور ہوتا ہے۔ عورت کو ملنے والا میا ختیار محض اس کے کھڑے ہوجائے سے باطل ہوجائے گا کیونکہ مفل سے اٹھ کھڑے ہونا انحراف کی علامت ہوتا ہے جهد بي صرف اوريع سلم كالحكم اس معتلف ب كيونكه ان من قيف من اليه بغيرا تُحرَيط جانا فاسدكرتا برا احتهين اختيار ب جسے الفاظ میں طلاق کی نیت بھی ضروری نیج کیونکہ صرف لفظ اختیار استعمال کیا جائے تو اس سے طلاق بھی مراد ہوسکتی ہے اور کسی : وسرے معاملے کا اختیار مجی مراد ہوسکتا ہے۔ اگر مرد کے ان الفاظ <sup>دوختہ</sup> بین اختیار ہے 'کے جواب میں عورت نے یہ کہد دیا۔ میں نے اختیار کرلیا توایک بائنه طلاق داقع ہوجائے گی۔قیاس کا تقاضا توبیرتھا: ان الفاظ کے ذریعے پہیم بھی واقع نہ ہو۔اگر چہ شوہر نے طلاق کی نیت کی ہوئی ہو کیونکہ اس نوعیت کے الغاظ کے ذریعے تو خاوندخود بیوی کو طلاق نبیں وے سکتا تو ان کے ذریعے کسی دوسرے کوطلاق کا مالک کیے بناسکتا ہے؟ لیکن ہم قیاس کور ک کر کے استحسان کو اختیار کریں گے۔ نیز صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع بھی ہے۔ایک دلیل مجھی ہے: مردکواس بات کاحق حاصل ہے: وہ عورت کونکاح میں برقر ارر کھے بااسے چھوڑ دے تو لہذاوہ اس عورت کواس حکم بین نکاح کو باقی رکھنے یا ترک کرنے کے اختیار کی ما لک بھی بناسکتا ہے۔اس کے ذریعے بائندطان ق واقع ہوگی کیونکہ تورت کا پی ذات کوا متیار کرنے کا مطلب بیہ ہوگا وہ اٹی ذات کواس طرح پیش کرتا ہا ہتی ہے کہ اس کا افتیارا پی ذات کے ساتھ خصوص رہے اور بیہ بات سرف بائنہ طلاق کی صورت بیل محکن ہو سکتی ہے۔ اس صورت بیل اگر شو ہرنے نین طلاقوں کی نیت ہمی کی ہوئی ہوا تو تین طلاقوں کی نیت ہمی کی ہوئی ہوا تو تین طلاقیں واقع نہیں ہوں گی۔ اس کی دلیل بیہ ہے: افتیار بیل تو تین ہوتا۔ البتدا بانت کا تھم اس ہے مختلف ہے کہ دو مختلف تھے کہ ہوئی ہے۔

مبردا **مت**یاری طلاق می*ن فقهی ندابهب ار* بعه

حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول کر پیم سلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں افتقیار دیدیا تھا کہ اگرتم دنیا اور دنیا کی زینت وآ سائش کی طلبگار ہوتو آ ؤیس حہیں کی طلبگار ہوتو کھر جان او کہ تہارے طلبگار ہوتو ہی طلبگار ہوتو کھر جان او کہ تہارے لئے خدا کے ہاں بے شارا جرعظیم تو اب ہے چنانچے ہم نے دنیا اور دنیا کی زینت وآ سائش کے مقابلہ میں النہ تعالی اور اس کے رسول سلی اللہ علیہ وافقیار کر ایوا ورآ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اس افتیار کو دیا در کے طلاق کی اقسام میں کوئی تسم جیسے ایک رسول سلی اللہ علیاتی کی اقسام میں کوئی تسم جیسے ایک ایک طلاق یا رجمی بابائن ) کے بھی افتیار نہیں کیا ( بخاری دسکو و شریف: جلد سوم: حدیث نمبر 477 مسلم )

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شو ہرائی ہوی ہے ہوں کے کہا پٹنس کوافقیا کرلویا جھے افقیار کرلواور پھر ہوی فاوند
کوافقی رکر لے تواس سے کسی طرح کی طلاق واقع نہیں ہوتی چنا نچ دعفرت امام اعظم ابو منیفدادرا مام شافتی کا بھی مسلک ہے۔ لیکن اگر ہوی اپنے نفس کوافقی دکر لے تواس میں صورت ہیں دعفرت امام شافعی اور دعفرت امام اعظیم
اگر ہوی اپنے نفس کوافقی رکر لے تواس صورت ہیں دعفرت اہام شافعی اور دعفرت امام احمد کے زویک طلاقی رجعی دعفرت امام اعظیم
ابو صنیف کے زدیک طلائق یائن اور دعفرت امام مالک علیہ الرحمہ کے زدیک تحمیٰ طلاقیں واقع ہوتی ہیں۔

منقول ہے کہ میں ہیں ہے امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ دلیا۔ اس بات کے قائل ننے کہ بیوی کوشو ہر کے مخص اختیار دے وینے ہی سے طلاق رجعی واقع ہو جاتی ہے خواہ وہ اپنے شو ہر ہی کو کیوں ندا ختیا رکر لے۔

غیر شو ہر کے وقوع طلاق میں طرق ٹلاشہ کا بیان

سیمل ایک پوراون بااس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے اور افتیار کو کی وقت ہے مخصوص کیا ہواور ڈ ہوقت بیوی کے علم ہے تبل فتم ہو کہا تب بھی بیوی کوبلس علم میں افتیار باتی ہوگا بشرطیکہ اس مجلس علم میں کوئی تبدیل اُشفنے یا اُٹھنے کے مترادف کوئی کام یابات کرنے سے نہ آئی ہو کیونکہ ایسی بات یا کام هیئے یا حکما مجلس کی تبدیلی قرار پائے گا مثلاً کسی ایسے کام میں دہاں بی مصروف ہوجائے جس سے یہ مجما جائے کہ اس نے اختیار کوچھوڑ دیا اور فتم کر دیاہے (درمختار،ج اجس ۲۲۲،مطبوعہ دہلی)

یبال مصنف نے بیدمسکلہ بیان کیا ہے: جب کوئی شخص اپنی بیوی ہے بیہ بھے:تم اپنی ڈات کو اختیار کرلواور وہ ان الفاظ کے ذر سایع طلاق دینے کی نیت کرے یادہ فخص اپنی بیوی سے بیہ کہے: ''تم اپنے آپ کوطلاق دے دو'' تو اس صورت بیس عورت کو اس بات کا افتیار ہوگا' جب تک دہ اس مجلس میں موجود ہے دہ اپنے آپ کوطلاق دے سکتی ہے۔

لیکن اگروہ اس مجلس سے اٹھ جاتی ہے یا اس مجلس کے دوران کسی دوسرے کام میں مشغول ہو جاتی ہے تو اس صورت میں اس کا بیا ختیار ختم ہوجائے گا۔مصنف نے اس کی دلیل میربیان کی ہے: جس مورت کواسپے آپ کوطلاق دسپنے کا اختیار دیا گیا ہواس کا میہ اختیار صرف الی محفل کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے جس مین اسے بیا ختیار دیا گیا تھااور اس بات پرتمام صحابہ کرام و کا اتفاق ہے۔ اس تحم کی دوسری دلیل مصنف نے بیر بیان کی ہے: اس صورت میں عورت کو ما لک بنایا گیا ہے اور جب اس نوعیت کی صور تحال ہواجب کسی دوسر ہے فض کو مالک بنایا گیا ہوا تو وہ ای محفل میں جواب کی متقاضی ہوتی جیسا کہ خرید وفر وخت میں ہوتا ہے ایک ہی محفل میں اگر ایجاب و تبول ہو جائے 'تو ٹھیک ہے ٔ ورنہ محفل تبدیل ہونے کے ساتھ تھم تبدیل ہوجہ تا ہے۔اس پر میاعتراض کیا جاسکتا ہے: ایک محفل مختلف ساعات لیعنی کئی گھڑیوں پر شمتل ہوتی ہے اور دوطویل بھی ہوسکتی ہے تو مصنف نے اس کا جواب بیہ

دیاہے بحفل کی وہ مختلف کھڑیاں ایک گھڑی شارہوں گی۔ مرد یاعورت کے کلام میں لفظ "فض" (ذات) کاذکر ہونا ضروری ہے

. قَمَالَ ﴿ وَلَا بُسَدَ مِنْ ذِكْرِ السَّفْسِ فِي كَلَامِهِ أَوْ فِي كَلاْمِهَا، حَتَّى لَوْ قَالَ لَهَا الْمُعْتَارِي فَهَالَتُ قَدْ : اخْتَسُرْت فَهُوَ بَاطِلٌ ﴾ لِلاَنَّمَة عُرِفَ بِالْإِجْمَاعِ وَهُوَ فِي الْمُفَسَّرَةِ مِنْ اَحَدِ الْمَجَانِبَيْنِ ۚ وَلَانَ الْمُبَّهَمَ لَا يَصْلُحُ تَفْسِيرًا لِلْمُبْهَمِ الْاَحْرِ وَلَا تَعْيِينَ مَعَ الْإِبْهَامِ ﴿ وَلَوْ قَالَ لَهَالِهِ : اخْتَارِى نَفْسَكَ فَقَالَتُ : اخْتَوْت تَـقَعُ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ﴾ لِآنَ كَلامَهُ مُفَسَّرٌ، وْ كَلَامُهَا خَرَجَ جَوَابًا لَـهُ فَيَتَضَمَّنُ إِعَادَتَهُ ﴿ وَكَذَا لَوْ قَالَ اخْتَارِى اخْتِيَارَةً فَقَالَتُ : اخْتُرُت ﴾ لِلاَّنَّ الْهَاء كِنِي اللُّخْتِيَارَةِ تُنْبِءُ عَنُ اللِّيِّخَادِ وَاللَّفِوَادِ، وَالْحِتِيَارُهَا نَفُسَهَا هُوَ · اللَّذِي يَتَجِدُ مَرَّةً وَيَتَعَدَّدُ أُخُرِي فَصَارَ مُفَسَّرًا مِنْ جَانِبِهِ. فرمایا: اور شوہر یا بیوی کے کلام میں لفظ نفس ( ذات ) کاموجود ہونا ضروری ہے آگر شوہر نے صرف یہ بہا: "تم اختیار کراؤ" اور

بیوی نے یہ کان میں نے اختیار کرلیا" تو یہ کہنا باطل شار ہوگا" کیونکہ یہ بات اجماع ہے ۔ اس کی ایک دفیل یہ بھی ہے ایک مہم لفظ کی مرف سے لفظ " فقط" اور اجباع ہو جود ہواں ہوتا چاہئے ۔ اس کی ایک دفیل یہ بھی ہے ایک مہم لفظ کی دوسا حت نہیں کر سکتا اور جب تک ابہام موجود ہواں وقت تک تعین ممکن تہیں ہوتا۔ آگر شوہر نے بیوی سے یہ کہا:

"اس میں اپنی ذات کے بارے میں اختیار ہے" اور بیوی نے جواب میں یہ کہد دیا" میں نے اختیار کیا" تو ایک با کند طلاق واقع ہو جائے گئ کیونکہ مرد کا کلام مرد کے کلام کا مفہوم اس میں جائے گئ کیونکہ مرد کا کلام مرد کے کلام کا مفہوم اس میں بیا جائے گا۔ اس طرح آگر شوہر نے یہ کہا: تم اختیار کر اؤاور حورت نے جواب میں ہے کہد دیا: میں نے اختیار کیا" تو لفظ اختیار ہی تھی ان اوقات ایک مرجہ اختیار کرتی ہو افتیار کرتی ہو اختیار کرتی ہو اختیار کرتی ہو ان اوقات ایک مرجہ اختیار کرتی ہو اوقات متعدد مرتبہ اختیار کرتی ہو ان اس لیے یہ کلام مرد کی طرف سے مفسر شار ہوگا۔

ہاں لیے یہ کلام مرد کی طرف سے مفسر شار ہوگا۔

#### ا بنی ذات براختیار مونے کا بیان

حضرت ابن عباس سے مروی ہے بریرہ کا خاوند مغیث غلام تھااور میں اسوت بھی وہ کھے یا در کھٹا ہون جب وہ بہد ہے تھے۔
تب نی اللہ نے نے فرمایا اے عباس! نم تعجب نہیں کرتے کہ مغیث بریرہ سے کس قدر محبت رکھٹا ہے اور بریرہ کو مغیث سے کتنی نفرت ہے؟ آخرا پ نے بریرہ سے فرمایا کاش تولوث جا مغیث کے پاس وہ تیرے بچہ کا باپ ہے۔ اس نے عرض کیا گیا رسول اللہ ملی اللہ منازش کرتا ہوں۔
علیدوآ لدو ملم! کیا آپ مجھے تھم وے دہے ہیں (لوٹے کا) ؟ آپ نے فرمایا نیس ! بلکہ صرف سفارش کرتا ہوں۔

(سنن ابن ماجه: جلدووم: حديث نمبر٢٣٣).

#### لفظنس اختیار کرنے سے وقوع طلاق کافقہی بیان

علامہ علا وَالدین حَفی علیہ الرحمہ نکھتے ہیں کہ جب کسی مرد نے اپنی عورت سے کہا تو اپنے نفس کوا ختیار کرعورت نے کہا میں نے ۔۔۔ اپنے نفس کوا ختیار کیا یا کہا ہیں نے اختیار کیا یا اختیار کرتی ہوں تو ایک طلاق آیائن واقع ہُوگی اور تین کی نبیت سے جنہیں ۔

شوہر نے دوبار کہا اختیار کر اختیار کر یا کہا ہی ماں کو اختیار کر تو اب لفظ نفس ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہے اس کے قائم مقام ہوگیا۔ یو نہی عورت کا کہنا کہ میں نے اپنے باپ یا ماں بالال یا از واج کو اختیار کیا لفظ فس کے قائم مقام ہے اور اگر عورت نے کہا میں نے اپنی تو م یا کنید والوں یارشتہ داروں کو اختیار کیا تو یہ اسکے قائم مقام نہیں اور اگر عورت کے ماں باپ نہ ہوں تو یہ کہنا بھی کہ میں نے اپنی تو میا کی اختیار کیا کائی ہے اور مال باپ نہ ہونے کی صورت میں اس نے مال باپ کو اختیار کیا جب بھی طلاق ہوجائے گے۔ عورت سے کہا تین کو اختیار کیا واختیار کیا تو تین طلاق میں پڑجا کی گی۔ (در مختیار میں جس میں میں میں مام حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔

اور جب مورت نے جواب میں کہا میں سنے اسپے لکس کوا امتیار کیا تہیں بلکہ اسپے شو ہر کوتو واقع ہوجائے گی اور یوں کہا کہ میں ن اب شركوا متيار كيانيس بلك اب تلس كوتوواقع ندموكي اوراكركها بن في اب ننس ياشو بركوا متياركيا توواقع ندبوكي اوراكركها الهيئانس ادر شو بركوتو والتع بوكى اوراكر كهاشو براورتكس كوتونيس \_ (فتح القدير، ٣٠،٠٠٠)، بيروت)

علامك بن محرز بيذى عليه الرحمد كلعة بين كه جب كم فض في ورت سي كما تجمي التي است يا تيرامعا لمه تيرب باته ب اوراک سے مقصووطلاق کا افتیار و یتا ہے تو عورت أس مجلس میں اپنے کوطلاق دے سے تاکر چہوہ مجلس کتنی ہی طویل ہواور مجلس بدلنے کے بعد پر کھنٹیں کرسکتی اور اگر مورستہ و ہال موجود نہتی ما موجود تھی مگر سُنانہیں اور اُسے اختیار اُنھیں لفظوں ہے دیا تو جس مجئس میں اُسے اسکاعلم ہوا اُس کا ابتیار ہے۔ ہاں اگر شوہر نے کوئی وقت مقرر کردیا تھا مثلاً آج اُسے اختیار ہے اور وقت گزرنے کے بعد اُسے علم ہوا تو اب پچھ بیں کرسکتی اور اگر ان لفظوں سے شوہرنے طلاق کی نبیت ہی نہ کی تو پچھ بیں کے مید کنابیہ بیں اور کنابیہ بیں بے نیت طلاق نبیس بال اگر غضب کی حالت میں کبایا اُس ونت طلاق کی بات چیت تھی تواب نیبت نبیس دیمھی جائے گی۔اورا گر تورت نے ابھی کچھند کھا تھا کہ شوہرنے اپنے کلام کووا پس لیا تو مجلس کے اندروا پس ندہوگا لینی بعد واپسی شوہر بھی عورت اپنے کوطلاق دے سکتی ہے اور شوہر أے منع بھی نہیں کرسکتا۔ اور اگر شوہر نے پیلفظ کیے کہ تو اپنے کوطلاق دیدے یا تھے اپنی طلاق کا اختیار ہے جب مجی لیم سب احکام بیں محر اِس صورت میں مورت سے طلاق ویدی تورجعی پڑتی ہاں اس صورت میں مورت سے تین طلاقیں ویں اور مرد نے تین کی نیت بھی کرنی ہے تو تین ہوں گی اور مرد کہتا ہے میں نے ایک کی نیت کی تھی تو ایک بھی واقع نہ ہو گی اور اگر شو ہرنے تنین کی نبیت کی یابید کہا کہ تو اپنے کو تنین طلاقیں دے لے اور عورت نے ایک دی تو ایک پڑے گی اور اگر کہا تو اگر چاہے تو اپنے کو تین طلاقیں دے عورت نے ایک دی یا کہا تو اگر چاہے تو ایپ طلاق دے عورت نے تمن دیں تو دونوں صورتوں میں پھولیں ممر سل صورت میں اگر عورت نے کہا میں نے اپنے کوطلاق دی ایک اور ایک اور ایک تو تمن پڑیں گی۔ (جو ہر و نیر ہ، کتاب طلاق) اختيار سے وقوع طلاق كابيان

﴿ وَلَوْ فَالَ ` احْسَارِى فَقَالَتُ : قَدْ الْحَسَرُت نَفْسِي يَقَعُ الطَّلَاقُ إِذَا نَوَى الزَّوْجُ ﴾ إِلاّنَّ كَلَامَهَا مُفَسَّرٌ، وَمَا نَوَاهُ الزُّوُّجُ مِنُ مُحْتَمَلَاتِ كَلَامِهِ ﴿ وَلَوْ قَالَ : اخْتَارِى فَقَالَتْ : أَنَّا اَخْتَارُ نَفْسِي لَهِيَ طَالِقٌ﴾ وَالْقِيَاسُ اَنَ لَا تَطُلُقَ لِآنَ هِلْهَا مُجَرَّدُ وَعَدٍ اَوْ يَحْتَمِلُهُ، فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ لَهَا ﴿ طَلِقِي نَفْسَكَ فَقَالَتُ ۚ : آنَا ﴿ طَلِقُ نَفْسِي . وَجُمَّهُ إِلاسُتِحْسَان حَدِيثُ ﴿ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا فَإِنَّهَا قَالَتُ لَا بَلَّ آخْتَارُ اللَّهَ وَرَمُولَهُ ﴾ اغْتَبَرَهُ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَوَابًا مِنْهَا، وَلِأَنَّ هَلِهِ الصِّيغَةَ حَقِيقَةٌ فِي الْمَحَالِ وَتَحُوزُ فِي الاسْتِفْبَالِ مِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ السُّهَادَةِ، وَآذَاءِ الشَّاهِدِ الشُّهَادَةَ، بِخِلَافِ قَوْلِهَا الطَّلِقَ مُسِي لِالَّهُ نَعَلَرَ حَمْلُهُ عَلَى الْحَالِ لِآلَهُ لَيْسَ بِحِكَايَةٍ عَنْ حَالَةٍ قَائِمَةٍ. وَلَا كَذَلِكَ قُولُهَا : آنا أَعْنَارُ نَفْسِي لِآنَهُ حِكَايَةٌ عَنْ حَالَةٍ قَائِمَةٍ وَهُوَ اخْتِيَارُهَا نَفْسَهَا،

الله عليه وآله وسلم بخصة سيمع متنزين كريت اورا كريش نه دوتا تورسول الله صلى الله عليه وآله دسلم مجمح طلاق ديه بحكي موية بس وو روئيں اور خوب روئيں تو بيں نے ان سے كہا كەرسول الله سلى الله عليه وآله دسلم كهاب بيں تو اس نے كہاوہ اسپے كودام إور بالا خانے اوپروالے کرے میں ہیں، میں حاضر ہوا تو و مکھارسول الشملی الله علیه وآلہ وسلم کا غلام رباخ اس والا خانے کے دروازے پراسینے یا وی ایک کھدی ہوئی لکڑی پر لٹکائے جو کہ مجور دکھائی وے دی تھے جیٹھا تھا اور رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لکڑی پر سے م المعتبر الرائرة من المائر و المائر مير المائة مير المائة الله عليدوآ لدوسلم ك باس عاضر موسف كم الح اجازت لورباح نے تمرے کی طرف دیکھا پجرمیری طرف دیکھالیکن کوئی بات جیس کی پجرمیں نے کہا حاضر ہونے کی اجازت لوتو رباح نے بالاخانے کی طرف دیکھا پھرمیری طرف دیکھالیکن کوئی بات نہیں کی پھر میں نے با واز بلند کھا اے رباح امیرے لئے رسول التُدملي الله عليه وآله وسلم ك پاس حاضر مون كى اجازت لوپس من في اعرازه لكايا كهرسول الله ملى الله عليه وآله وسلم في عمان كيا كه مين حفصه كي وليل سے حاضر جوا جون حالا نكه الله كي تئم اگر رسول الله حلي الله عليه وآله وسلم مجھے اس كي گرون مار دسية كا تحكم دينة توجل اس كى كردن مارديتا اورجل نے اپنى آواز كو بلند كيا تواس نے اشاره كيا كه بيس پڑھ آؤل پس بيس رسول الله ملى الله عليه وآله وسلم ك پاس حاضر مواا در آپ ملى الله عليه وآله وسلم ايك چرانى برليني موسئة منتصرين بينه محيا اور آپ ملى الله عليه وآله وسلم نے اپنی جا درا ہے اور سلے لی اور آپ ملی انٹدعلیہ وآلہ وسلم کے پاس اس کے علاوہ کوئی کیڑانہ تھا اور چٹائی کے نشانات آپ معلی الندعلیہ وآلہ وسلم کے پہلو ( کمر ) پر سکتے ہوئے ہتھے پس میں نے رسول الندسلی الندعلیہ وآلہ وسلم کے فزانہ کو بغور دیکھا تو اس میں چند تھی جو تتے جو کہ ایک صاع کی مقدار میں ہول کے اور اس کے برابر کم کے سیتے ایک کوند میں پڑے ہوئے تتے اور ایک کیا چڑا جس کی دباخت انچی طرح ند ہوئی تھی لئکا ہوا تھا ہیں میری آئیس بحرآ نمیں تو آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا اے ابن خطاب الحجيم چزئے راا ديا؟ من نے عرض كيا اے اللہ كے تى اجھے كيا ہوكيا كہ من ندرووں حالا نكه يد چٹائی كوئٹانات آپ ملی الله علیه وآله وسلم کے پہلو پر بیں اور میدآ پ ملی الله علیه وآله وسلم کا خزانه ہے شک بیس و یکمناس میں پچھمروی جوسامنے ہاوروہ تیمروکسری ہیں جو پہلوں اور نہروں میں زندگی گزارتے ہیں حالانک آب سلی الله علیہ وآلہ وسلم الله کے رسول اوراس کے بركزيد بندے إل اوربية ب ملى الله عليه وآله و كم كاخز اند الله على الله عليه وآله و كلم في فرما يا اعابن خطاب كياتم ال بات يرخوش بيس موكه مار ب لئے آخرت باوران كے لئے دنيا؟ من في عرض كيا كول بيس اور من آپ ملى الله عليه وآله وسلم كے پاس جنب حاضر ہوا تو میں نے آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چیرہ اتور پر غصر دیکھا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ ملی اللہ عليه وآله وسلم كوعورتوں كى طرف سے كيامشكل پيش آئى اگر آپ ملى الله عليه وآله وسلم أليس طلاق دے يجے بين تو الله آپ ملى الله عليه دا له وسلم كے ساتھ ہے تصرت وعد داس كے فرشتے جبرائيل اور ميكائيل جي اور ابو بكر اور مونين آپ ملى الله عليه وآله دسلم كے ساتھ ہیں اور اکثر جب بیل تفتکو کرتا اور انٹد کی تعریف کرتا کی تفتکو کے ساتھ تو اس امید کے ساتھ کہ انٹداس کی تقدیق کرے گاہو بات ميس كرتابول اورآيت مخير نازل موني

(وَإِنْ تَطْلَهُرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْلِيهُ وَجِبُرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلْ ي كُهُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيْرٌ عَسَى رَبُّهُ إِنَّ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلُه أَزُوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ 66 . التحريم 3 : .4)

قریب ہے کہ نی اگرتم کو طلاق وے دیں تو اس کا پر ورو نیگاراس کوتم ہے پہتر ہویاں عظا کر دے اور تم وونوں نے ان پر ذور
دیا تو اللہ بی اس کا عدو کا راور جرائیل اور نیک موشین اور فرشتے اس کے بعد پشت پنائی کرنے والے ہیں اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا

بنت ابو بکر اور حصد نے نی کر بیم سلی اللہ علیہ وا لہ وسلی کی تمام ہو یوں پر ذور دیا تھا بیس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا آپ سلی

اللہ علیہ وا لہ وسلم نے آئیس طلاق و سے دی ہے آپ سلی اللہ علیہ وا لہ وسلم نے فر مایا نہیں بیس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول بیس

مجد بیں داخل ہوا اور لوگ کئریاں الٹ پلٹ رہے بیتے اور کہد ہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وا لہ وسلم نے فر مایا

مرحد بیں داخل ہوا اور لوگ کئریاں الٹ پلٹ رہے تھے اور کہد ہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وا لہ وسلم نے فر مایا

مرحد بی داخل ہوا کہ کہ آپ سلی اللہ علیہ وا لہ وسلم نے انہیں طلاق نہیں دی آپ سلی اللہ علیہ وا لہ وسلم نے فر مایا

ہاں اگرا قو چاہے بیس آپ سلی اللہ علیہ وا لہ وسلم سے گفتگو بیس میں از ایس مجوری کلاری کو پکڑتا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وا لہ وسلم نے وائت مہارک کو لے اور مسکد کیل اور آپ سلی اللہ علیہ وا لہ وسلم نے وائت مہارک کو لے اور مسکد کیل اور آپ سلی اللہ علیہ وا لہ وسلم نے کہا ایس اللہ علیہ وا لہ وسلم نے فر مایا مہینہ بھی انتہ سالہ واللہ نے فر مایا مہید بھی انتہ سالہ والد وسلم نے فر مایا مہید بھی انتہ سے کہا ایس اللہ علیہ وا لہ وسلم نے فر مایا مہید بھی انتہ سالہ وائی اور وائی کہ کہا اسے انتہ مسجد کے درواز و پر کھڑے بوکر بیس نے بھی انتہ علیہ وا لہ وسلم نے فر بی از وائی کو طلاق ٹیل دی اور دیں آپ سائی انتہ علیہ وا لہ وسلم نے اپنی از وائی کو طلاق ٹیل دی اور دیں آپ سائی اسٹہ علیہ وا لہ وسلم نے اپنی از وائی کو طلاق ٹیل دی اور دیں آپ سائی مارک

مصنف فرماتے ہیں: قیاس کا تقاضا بیتھا: یہاں طلاق نہیں ہونی چاہتے اس کی دلیل بیہے: یہمرف ایک وعدہ ہے یا بیاس کا اختال رکھتا ہے تو یہ اس کا تقاضا بیتھا ہے ہیں بیاس کا اختال رکھتا ہے تو یہ اس طرح ہوگا جیسے مرد نے تورت سے بیرکہا ہو: تم اپنے آپ کوطلاق دے دواوروہ جواب میں بیرکہددے: میں اپنی ذات کوطلاق دے دول گی۔

معنف بدیران کرتے ہیں: یہاں بیتم اس قیاس کے خلاف ہے ادراس کی دلیل استحسان ہے اور استحسان کی دلیل وو روایت ہے جے سیرہ عائشہ معدیقہ رضی اللہ عنہانے روایت کیا ہے جس کے مطابق سیرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بیرالفاظ ہیں۔

مصنف نے اس کی دوسری دلیل بیربیان کی ہے: بیر صیفہ لیخی جومیفہ قتل مضارع کا ہے وہ اپنی حقیقت کے اعتبارے زمانہ حال کے لئے ہوتا ہے البتہ اس میں ستقبل کے معنی مراد لیما بھی جائز ہوتا ہے جیسا کہ کلمہ شہادت ہے یا گوائی کے طور پراستعال کیے جانے والے الفاظ بیں: اگر ان میں مضارع کا صیفہ بھی استعال کیا جائے لینی ''اشہد' میں گوائی دیتا ہوں یا گوائی دول گاتو بیا کر چہوا حد مشکلم ہے مضارع کا صیفہ ہے۔ بیز مانہ حال کے مفہوم میں استعال ہوگا۔

یماں بیروال کیا جاسکتا ہے: اگر عورت نے یہ کہا ہو: میں اپن ذات کو طلاق دے دول گی تو اس کے بینجے میں طلاق واقع نہیں ہوتی 'کیونکہ بیمال مستقبل کے اور دعدے کی بات آ رہی ہے تو مصنف نے ریہ بات جواب کے طور پر بیان کی ہے: ''میں اپنے آپ کو طلاق وے دول گی''کا تھم اس سے مختلف ہے' کیونکہ اسے حال پر محول کرنا و شوار ہے اس کی ولیل سے بیر کی تا برت شدہ واقع کی کا بت کے طور پر بیان نہیں کیا گیا ہے۔

لیکن جومئلہ پہلے ذکر کیا گیا لینی عورت میہ ہے: میں اپنی ذات کو اختیار کرلوں گی وہاں ایسانیں ہوگا' کیونکہ وہاں زمانہ حال کی صورتحال اس بات کی د ضاحت کر دہی ہے کہ وہ عورت ایپے آپ کو اختیار زمانہ حال میں کر رہی ہے۔

## جب شوم رتين مرتبه لفظ اختاري استعال كرے

وَلُوْ قَالَ لَهَا : انْحَتَّارِى اخْتَارِى اخْتَارِى فَقَالَتْ : قَادُ اخْتَرُت الْأُولَى اَوَ الْوُسُطَى اَوُ الْآخِيْرَة طَلُقَتْ ثَلَالًا فِى قَوْلِ آبِى حَنِيْفَة رَحْمَةُ اللّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ، وَلَا يُحْتَاجُ إلَى نِيَّةِ الزَّوْجِ ﴿ وَقَالَا : تَطُلُقُ وَاحِدَةً ﴾ وَإِنَّمَا لَا يُحْتَاجُ إلَى نِيَّةِ الزَّوْجِ لِللَالَةِ التَّكُوارِ عَلَيْهِ إذَ الزَّوْجِ ﴿ وَقَالَا : تَطُلُقُ وَاحِدَةً ﴾ وَإِنَّمَا لَا يُحْتَاجُ إلَى نِيَّةِ الزَّوْجِ لِللَالَةِ التَّكُوارِ عَلَيْهِ إذَ الإَنْ تَتِيَارُ فِي حَقِي الطَّلَاقِ هُوَ الَّذِى يَتَكُرَّرُ لَهُمَا إِنْ ذَكَرَ اللهُ وَلَى، وَمَا يَجُوى مَجْوَاهُ إِنْ كَانَ لَا يُفِيدُ مِنْ حَيْثُ التَّرْتِيبُ يُفِيدُ مِنْ حَيْثُ التَّرْتِيبُ يُفِيدُ مِنْ عَيْثِ الْإِفْرَادُ فَيْعَتِيرُ فِيْمَا يُفِيدُ. وَلُهُ أَنْ هَذَا وَصَفَ لَهُوْ لِآنَ الْمُجْتَمِعَ فِي الْمِلْكِ لَا تَرْبِيبَ فِيهِ كَالْمُجْتَمِع فِي الْمَكَانِ، وَالْمُكَلَّمُ لِللَّوْلِيهِ وَالْمُلِلَّ فَيْ عَقِ الْإَلْمُ لِلْمُ لِلَهُ فَيْ حَقِي الْمَكَانُ وَلَى الْمُلْكِ فَيْ فَوْلِهِمْ جَمِيْعًا ﴾ لِآنَها لِلْمَرَّةِ فَصَارَ كَمَا إِذَا صَرَّحَتْ بِهَا وَلَانَ الْحَتَوْتِ الْحَتِيَارَةَ فَهِي ثَلَاتٌ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا ﴾ لِآنَها لِلْمَرَّةِ فَصَارَ كَمَا إِذَا صَرَّحَتْ بِهَا وَلَانَ الْاَحْتِيَارَةَ لِلتَّاكِيدِ وَيِدُوْنِ التَّاكِيدِ تَقَعُ النَّلاثُ فَمَعَ التَّاكِيدِ اوْلَى صَرَّحَتْ بِهَا وَلَى الْمَلَوْقِ فَهِي وَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ﴾ وَلِلْ قَلْمَ يَعْدُ الْهِتَةِ فَهِي وَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَة ﴾ لِآنَ هندا اللَّفُظُ يُوجِبُ الِانْطِلَاقَ بَعْدَ الْهِتَاءِ الْمُدَّةِ فَكَانَهَا الْحَتَارَتُ نَفْسَهَا فَهِي وَاحِدَةً لِالْمُعَدِي وَاحِدَةً وَهِي النَّعْ لِلَّهُ عِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَلَ لَهَا الا حَتَارِي تَطْلِيْقَةٍ وَهِي مُعْقِبَةً لِلرَّجْعَة بِالنَّعْلِ . وَاحِدَةً وَهِي مُعْقِبَةً لِلرَّجْعَة بِالنَّعْلِ . وَاحِدَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَة بِالنَّعْلِ . وَاحِدَةً لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَلَ لَهَا الا خَتِيارَ لَكِنْ بِتَطْلِيْهَةً وَهِي مُعْقِبَةً لِلرَّجْعَة بِالنَّعْلِ . وَاحِدَةً يَعْدَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ اللَ

ترجمه

اور جب شو ہرنے بیوی سے میر کہا: وحمد ہیں افتار ہے حمد ہیں افتار ہے حمد ہیں افتار ہے 'اور بیوی نے جواب میں ریک ا نے پہلا دوسرااور تیسراا ختیار قبول کرلیا تو اس صورت میں امام ابوطنیفہ کے زویک تین طلاقیں واقع ہوجا کیں گی اوراس بارے میں شوہر کی نیت کی مشرورت نہیں ہوگی۔البت مساحبین کے نزدیک اس کے ذریعے صرف ایک طلاق واقع ہوگی اور اس میں بھی شوہر کا نیت کرنا ضروری نبیس نے کیونکہ شو ہر کے الفاظ میں تکرار طلاق کے مغبوم پرولالت کررہا ہے اور اختیار کے بارے میں الفاظ کا تکرار مرف طلاق کے حق کے یارے میں ہی ہوسکتا ہے۔صاحبین اس بات کے قائل ہیں: پیلی طلاق اور اس کے بعد دوسری طلاقوں کا تذكره كرناتر تبيب كافا كدونبين ويتاراس كرور ميع مغرومغنى كافائده حاصل بوتا بالبذالفظ جوفائده وسدر بإبوبي قابل اعتبار استعال ہوگا۔امام اعظم نے بیر باب بیان کی ہے: بدومف نفوشار ہوگا اس کی دلیل بدہے: جو بھی چیز ملکیت میں اکٹھی ہوکر آئے اس مي ترتبيبني بائي جاتي جيسي اكرچارة دى ايك جي مكان إلى است بين بوئ بول توان مي ترتيب ضروري بيس بوكي -استدكلام مين ترتيب كالحاظ موتاب اورمفرد موناس كے لئے ضروري ب البداجب كائم الى اصل كاعتبار سے لغوم و جائے كا تواس امر كے حق میں بھی لغوہ و جائے گا جواس کلام پر جن ہے۔ فدکور وصورت میں اگر بیوی جواب میں یہ کیے: میں نے اختیار کیا تو سب کے نزدیک تین طلاقیں واقع ہوجائیں گئ کیونکہ لفظ اختیارا ایک مرتبہ کے معنی میں استعال ہوا ہے تو گویا بیوی نے جواب میں یہ کہا: میں نے نتیوں کوایک ہی مرحبہ میں اختیار کرلیا ہے۔ نیز لفظ اختیارہ تا کید کے لئے بھی ہے اور جب تا کید کے بغیر تین واقع ہور ہی میں تو تاکید کے ساتھ تو بدرجہ اولی تین واقع ہونی جائے اگر ہوی جواب میں بدکھہ دے: میں نے اپنے آپ کوایک طلاق دی یا میں نے ایک طلاق کو اختیار کیا تو ایک رجعی طلاق واقع ہوگی اور ایک صورت میں مرور جوئ کرنے کاحق رکھے گا چونکہ لفظ کا تقاضا یہ ہے: طلاق عدت کے گزر جانے کے بعد واقع ہو تو گویا اس مورت نے اپنی ذات کوعدت کے بعد اختیار کیا ہے۔اگر شوہر نے

سے یہ کہا: ایک طلاق کے بارے میں تمہیں افتیار ہے یاتم ایک طلاق کو افتیار کرسکتی ہوا در پھر تورت نے اپنی ذات کو افتیار کرایا توبدایک طلاق داقع بوگی جس میں شوہر کورجوع کا اختیار ہوگا۔اس کی دلیل ہے۔ مرد نے عورت کو اختیار دیا ہے کیکن صرف ایک طلاق کے بارے میں اورنص سے یہ بات ثابت ہاں کے نتیج میں رجوع کی مخوائش ہوتی ہے۔

### عورت كواختيار طلاق وييئه يستمتعلق احاديث وآثار

(۱) امام مالك عليه الرحمه بيان كرتے ميں۔ كه ايك تخص عبدالله بن عمر كے باس آيا اور بولا ميں نے اپني عورت كو طلاق کا اختیار دیا تعااس نے اپنے آپ کوتین طلاق دے لی اب کیا گہتے ہوا بن عمر نے کہا کہ طلاق پڑگئی وہ محض بولا ایسا تو مت کرو ابن عمرون كيامين نه كياكيا تون اب آب كيا. (موطالهام ما لك عليه الرحمه: جلداول: عديث نمبر 1038)

(٢) قاسم بن محمد ایت ہے کہ ایک محق تفقی نے اپنی مورت کو طلاق کا اختیار دیا اس نے اپنے تیس ایک طلاق دی پی چیپ ہور ہا پھراس نے دومری طلاق دی اس نے کہا تیرے منہ میں پھراس نے تیسری طلاق دی اس نے کہا تیرے منہ میں پھر پھر وونول الرتے ہرئے مروان کے پاس آئے مروان نے اس بات کا تتم لی کہ بیس نے ایک طلاق کا اختیار دیا تھا اس کے بعد وہ مورت اس کے حوالے کردی۔ کہاما لک نے عبد الرحمٰن کہتے ہے کہ قاسم بن محمد اس فیصلہ کو پہند کرتے ہے اور جمعے بھی بہت پہند ہے۔ (موطأامام ما لك عليه الرحمه: جلداول: حديث تمبر 1041)

(٣) حفرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی عبد الرحمٰن کا پیام بھیجا قریبہ بنت ابی امیہ کے پاس ان کے لوگول نے ان کاعبدالرحمٰن کے ساتھ نکاح کر دیا اس کے بعداڑ ائی ہوئی ان ٹوگول نے کہا یہ نکاح حضرت عائشہ نے کروایا ہے معنرت عائشہ نے عبدالرحمٰن سے کہا عبدالرحمٰن نے اختیار دے دیا قریبہ نے اپنے خاوئد کوا فتیار کیا اس کوطلاق پنہ مجھا۔ (موطاامام مالك عليه الرحمه: جلداول: حديث نمبر 1042)

# لفظ اختيار كى مختلف صورتول مين وقوع طلاق كافقهي بيان

علامه شمن الدين تمرتا شي حنى عليه الرحمه لكھتے ہيں ۔اور جب شو ہرنے تين بار کہا تھے اپنے نفس کا اختيار ہے مورت نے کہا میں 

ادرا گرشو ہرنے تین مرتبہ کہا گر گورت نے بہلی ہی بار کے جواب میں کہہ دیا میں نے اپنے نفس کواختیار کیا تو بعد والے الفاظ باطل ہو گئے۔ یونمی اگر عورت نے کہا میں نے ایک کو باطل کر دیا توسب باطل ہو گئے۔ (تنویر الابصار، ۵، ص ۵۵۰ بیروت) ، علامه علا والدين حنى عليه الرحمه لكھتے ہيں۔

جب شوہر نے کہا تھے۔ اپ نقس کا افتیار ہے کہ وطلاق دید ہے ورت نے طلاق دی توہائن داتع ہوئی۔ مورت ہے کہا تین طلاق وی میں سے جوتو جاہے تھے۔ افتیار ہے تو ایک یا دو کا افتیار ہے تین کا ٹیس مورت کو افتیار دیا اُس نے جواب ہیں کہا میں تھے۔ نیس افتیار کرتی یا تھے تیری ماجت ٹیس افتیار کرتی یا تھے تیری مورت نہیں تو بیسب کے تیری اور اگر کہا ہیں نے بیا افتیار کیا کہ تیری مورت نہوں تو ہیں ہوئی اس مورت کو افتیار مامل نہیں اور اگر اُس افتیار نہوں کو افتیار مامل نہیں اور اگر کہا تی سے کہا تو مورت کو افتیار مامل نہیں اور اگر اُس من میں دے کہا تو مورت کو افتیار کی خرد سے کہا تو مورت کو افتیار کی خرد سے کو افتیار مامل ہوگیا اگر چ خبر نہ کرے۔ (در مختار من جسم میں میں دے)

# ام المالية المالية

# ور فصل طلاق کا معاملہ تیرے ہاتھ میں کہنے کے بیان میں ہے کے طلاق کا معاملہ تیرے ہاتھ میں کہنے کے بیان میں ہے کہ طلاق کامعاملہ تیرے ہاتھ میں فصل کی فقہی مطابقت

علامہ ابن محود بابرتی حتی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے افقیاد والی فصل سے اس فصل کومؤ ترذکر کیا ہے کونکہ اس کی تائید محابہ کرام رمنی اللہ عنبم کے اجماع سے اور جب کوئی شخص کسی معاملہ کوا پی بیوی کے میردکرد ہے تو یہ اس کی تائید محابہ کرام رمنی اللہ عنبم کے اجماع ہے ہے۔ اور جب کوئی شخص کسی معاملہ کوا پی بیوی کے میردکرد ہے تو یہ اس کی تائید میں امرے دیگر مسائل کا تھی ترق ہے۔ (عمایہ ترح البدایہ ج ۵۵س، ۳۰۰، بیروت)
تیرے ہاتھ میں امرے طلاق کی تحقیق

حضرت تمادین زیروضی الندعند سے زوایت ہے کہ علی نے حضرت ابوب سے دریافت کیا کہ کیاتم اس فض سے واقف ہو جر کہ جملہ امرک بیدک ہو گئے سے بین طلاق کے واقع ہونے کا قائل ہوعلاوہ حضرت میں کے وہ فرماتے ہیں اس جملہ کے کئے سے بین طلاق واقع ہو جا تیں ہیں۔ حضرت ابوب نے جواب دیا کہ جس نے کمی فخص کواس طریقہ سے کہتے ہوئے ہیں سنا۔ وہ کہ در ہم جی اس جملہ کے کہنے سے جن طلاق ( بعنی طلاق مغظم ) واقع ہو جاتی ہے۔ بیریات من کر خدا ان کی مغفرت فرما دے اگر ان سے خلطی ہوگئی بولیکن وہ صدیت شریف ہو جاتی ہو جاتی کی حضرت کیڑی کی دوایت ہو اور کثیر نے حضرت ابوس کم سے خطرت ابوس کم سے اور حضرت ابوس کم سے اور حضرت ابوس کم سے اور حضرت ابوس کم سے اس کی اللہ عند نے آئے خضرت میں اللہ عند نے آئے خضرت میں اللہ عند کے پاس گیا اور می طریقہ سے بیان کیا کہ وہ تھوں گیا۔ حضرت قبادہ رضی اللہ عند کے پاس گیا اور می طریقہ سے بیان کیا کہ وہ بھول گیا۔ حضرت عبدالرحمٰن جو کہ اس کہ مصنف ہیں فرائے ہیں کہ بیرے دیورٹ کی جات کی دورہ نے میں کہ بیرے دیورٹ کی مصنف ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بیرے دیورٹ کی جات کی جو دیورٹ کیا۔ حضرت عبدالرحمٰن جو کہ اس کی مصنف ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بیرے دیورٹ کی بیرے دیورٹ کیا کہ دورہ کی کہ اس کے مصنف ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بیرے دیورٹ کی خلاق کی جو دیورٹ کیا کہ دورہ کی اورٹ کی کہ دورٹ کی کہ کے دیورٹ کیا کہ دورٹ کی کہ دورٹ کی کہ دورٹ کیا کہ دورٹ کیا ہو کہ کورٹ کیا کہ دورٹ کی کہ دورٹ کیا کہ

أمرك بيد إدالفاظ استعال كرف كالحكم

 إِلَّا أَنْهَا تَكُونُ بَالِنَهُ لِآنَ النَّفُولِيْضَ فِي الْبَائِنِ ضَرُورَةُ مِلْكِهَا آمْرَهَا، وَكَلَامُهَا خَرَجَ جَوَابًا لَهُ فَتَهِيرُ الصِّفَةُ الْمَذُكُورَةُ فِي النَّفُولِيْضِ مَذْكُورَةٌ فِي الْإِبقَاعِ وَإِنَّمَا تَصِحُ نِيَّةُ النَّلَاثِ فِي النَّكُوثِ فِي النَّكُوثِ فَي النَّكُوثِ فِي النَّكُوثِ فَي النَّكُوثِ فَي النَّهُ وَمَ وَالْخُصُوصَ وَنِيَّةُ النَّلَاثِ نِيَّةُ النَّلَاثِ نِيَّةً النَّلَاثِ فَي التَّعْمِيمِ، بِخِلَافِ قَوْلِلْهِ الْحَتَارِى لِلْآلَةُ لَا يَحْتَمِلُ الْمُمُومَ وَقَدْ حَقَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ .

ترجمه

سپرداختیارے طلاق ٹلانہ کے وقوع میں فقہی غراب

اپنے آپ کوآ ڈادکرلیا ہے بیاس پیزی ٹیرو دے دہا ہے جس کی انٹا مکا ایسی تک وہ مالک جبن بنا تو ٹی الحال فاام کا کوئی تو لیسے ہے کوئی الحال بدلیے کی ولیل سے افتیار اس کے ہاتھ ہے گئل چکا ہے ، اور یو جی آگر کہا کہ " بیس نے فی تیجے مال کے موش تر اور بی تمام تر اور یک افتیار دیا تھا جسے تو لئے قبول نہ کیا " بیسی نے قبول کرایا تھا " تو ما لک کی بات مستمر ہوگی۔ اور بی تمام صورتین طلاق اور بیوی کے ہاتھ میں افتیار دیے ہے متحاق ہیں۔ ( جا مع نصولین ، تا جس ، کہتا سلائی بنوری تا وان کرائی کا معام ایسی میں وی علا سما این عابدین شای شفی عابد الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب کسی مرد نے مورت سے کہا تیرا امر تیرے ہاتھ ہے تو اس میں کہی وی علا اسلام ایسی میں کہی وی شرا لکا واحکام ہیں جو افتیار کے ہیں کہ ثبت طلاق سے کہا جو اور قس کا ذکر ہواور جس مجل میں کہیا ہے جس مجل میں کہی ہوائی شکل وارث ہی کہا ہواؤں کی اورث ہی دورت نے اپنے کوئیک ہات میں فرق ہو جا ہے گی اورث ہر دجوع نہیں کر سکتا صرف آیک ہات میں فرق ہو جا ہے گی اورث ہر دجوع نہیں کر سکتا صرف آیک ہات میں فرق ہو جا ہے گی اورث ہر دجوع نہیں کر سکتا صرف آیک ہات میں فرق ہو جا ہے گی اورث ہو جو درت نے اپنے کوئیک طلاق دی یا کہا میں نے اپنے لئس کو تیاں واقع ہو جا ہے گی اورث ہو جو درت نے اپنے کوئیک طلاق دی یا کہا میں نے اپنے انسی کی ایک کیا اپنے کی اور فی میں واقع کی ہو تھے ہو اس تی ہو سے تبدا ہوں یا مجھ طلاق ہے اورا گرم دیے دو کوئیت کی یا ایک کیا اپنے کی انہ کی کوئی مدونہ ہوتو ایک ہوگی ۔

اورا گراس کی زولیل نابالفہ ہے اُس سے بیکہا کہ تیراامر تیرے ہاتھ ہے اُس نے اپنے کوطلاق دیدی ہوگئی اورا گرعورت کے باپ سے کہا کہ اُس کا امر تیرے ہاتھ ہے اس نے کہا میں نے قبول کیا یا کوئی اور لفظ طلاق کا کہا طلاق ہوگئی۔

(روقتار، جه، ص۵۵۵، بیروت)

ی فظام الدین شنی کلیمتے ہیں کہ جب شوہرنے کہا تیراامر تیرے ہاتھ ہاں کے جواب بین حورت نے کہا میراامر میرے ہاتھ ہاتھ ہے اس کے جواب بین حورت کی طرف اگر ذوح میرے ہاتھ ہے تو بیہ جواب شہوا لینی طلاق نہ ہوئی بلکہ جواب بیس کہا ہیں نے کرتا تو طلاق ہوتا جا ہوتی مثلاً کیے بیس نے اسپے نفس کو حرام کیا، بائن کیا، طلاق دی، وغیر ہا۔ یونی اگر جواب بیس کہا ہیں نے اسپے نفس کو افتیار کیا یا کہا تھ ورحرام ہوئی یا تو جھے سے جدا ہے یا بیس تھے پرحرام ہوئی یا تو جھے سے جدا ہوں یا کہا بیس حرام ہوں یا بیس جدا ہوں تو ان سب صورتوں میں طلاق ہا ورا کر کہا تو حرام ہا وریہ نہ کہ کہا ہے جواب بیس اگر چراج ہے اور بیٹ کہا کہ بھے سے والی کر جواب بیس آگر چراج ہے اور بیٹ کہا تو جدا ہوں یا کہا بیس حرام ہوں یا جملات نہ ہوئی۔

میں تو رجی ہوگی یا شو ہر نے کہا تین طلاق کا امر تیرے ہاتھ ہے اور عورت نے ایک یا دودی تو رجی ہے ۔ اور جب اس نے میں تو رجی ہوگی بیش میں ہوئی یا تیرے ہاتھ کو کہر وکر دیا یا تیرے ہاتھ کی میں جیا تھ وہی وہی کہ ہو ۔ (عالمیری، کتاب طلاق)

#### آج ادر پرسول كااختيار دينے كابيان

﴿ وَلَوْ قَالَ لَهَا الْمَوْكِ بِيَدِ كَ الْيَوْمِ وَيَعْدَ غَدِ لَمْ يَدْخُلُ فِيْهِ اللَّيْلُ وَإِنْ رَدَّتُ الْاَمْرُ فِي يَعْدَ غَدِ لَمْ يَدْخُلُ فِيْهِ اللَّيْلُ وَإِنْ رَدَّتُ الْاَمْرُ بِيكِهَا بَعْدَ غَدِ ﴾ لِآنَهُ صَرَّحَ بِذِكْرِ وَقَتَيْنِ بَيْنَهُمَا وَقُتَى مِنْ بَيْنَهُمَا وَقُتَى اللَّهُ الْاَمْرُ إِذْ ذِكْرُ الْيَوْمِ بِعِبَارَةِ الْفَرْدِ لَا يَتَنَاوَلُ اللَّيلُ فَكَانَا وَقُتَى مِنْ جِنْسِهِ مَا لَمْ يَتَنَاوَلُهُ الْاَمْرُ إِذْ ذِكْرُ الْيَوْمِ بِعِبَارَةِ الْفَرْدِ لَا يَتَنَاوَلُ اللَّيلُ فَكَانَا اللَّيلُ اللَّهُ عَنْ مَن جِنْسِهِ مَا لَمْ يَتَنَاوَلُهُ الْاَمْرُ اِذْ ذِكْرُ الْيَوْمِ بِعِبَارَةِ الْفَرْدِ لَا يَتَنَاوَلُ اللَّيلُ فَكَانَا اللَّيلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولُ وَاحِدًا لِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ وَاحِدًا لِللَّهُ الْمُولُ وَاحِلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُ وَجَعَلَ النَّالِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ وَجَعَلَ النَّانِي الْمُؤْلُولُ وَجَعَلَ النَّانِي الْمُؤْلُولُ وَجَعَلَ النَّانِي الْمُؤْلُولُ وَجَعَلَ النَّانِي الْمُرَّا مُهُمَّا الْمُؤْلُولُ وَجَعَلَ النَّانِي الْمُؤْلُولُ وَجَعَلَ النَّانِي الْمُؤْلُولُ وَجَعَلَ النَّانِي الْمُؤْلُولُ وَجَعَلَ النَّالَى الْمُؤْلُولُ وَجَعَلَ النَّالِي الْمُؤْلُولُ وَجَعَلَ النَّالِي الْمُؤْلُولُ وَجَعَلَ النَّالِي الْمُؤْلُولُ وَجَعَلَ النَّالِي الْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَا اللَّالِي الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَالْمُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُولُولُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ و

2.7

الگرشومرنے بوری سے کہا: آھو گئے ہیں ہے جات الکوم و وَبَعْدَ غَید (سمبیر) آن اورکل کے بعدافتیار ہے) تواس میں دات شامل نہیں ہوگی۔ اگر بیوی نے دن کا افتیار مسر و کردیا تواس دن کا افتیار ختم ہوجائے گا البتہ پرسوں کا افتیار تورت کے پاس دہ گا 'کیونکہ شوہر نے دوالیے اوقات کی صراحت کی ہے جن کے درمیان ان بی کی جن کا دفت موجود ہے جس میں الامر بالید (کی صورت) مثال نہیں ہوتی ہے 'کیونکہ الامر الیوم اور صورت) مثال نہیں ہوتی ہے 'کیونکہ الامر الیوم اور اللہ اللہ معالی موات کی مسر و کرنے سے دوسرامسر و شار نہیں ہوتی ہے 'کیونکہ الامر الیوم اور اللہ اللہ معالی موات کی ہدونوں اللہ اللہ معالی معالی ہوا کہ الله میں ہوگا۔ امام زفر نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: 'تقویض کی بیدونوں صورتیں حقیقت کے اعتبار سے ایک بی ''الامر بالید'' ہیں ۔ یہ ای ظرت ہے: ای دن طلاق واقع طلاق میں یہ ہے: 'تواس صورت میں آپ بھی پر شایم کریں گے: ای دن طلاق واقع طلاق میں یہ ہوگی دوالگ الگ اوقات میں واقع نہیں ہوگی۔ ہم جواب میں ہی کہتے ہیں: طلاق میں وقت مقرر کرنے کا اختال نہیں ہوتا ' لیک اوقات میں واقع نہیں ہوگی۔ ہم جواب میں ہی کہتے ہیں: طلاق میں وقت مقرر کرنے کا اختال نہیں ہوتا ' لیک اوقات میں واقع میں ہوگی۔ ہم جواب میں ہی کہتے ہیں: طلاق میں وقت مقرر کرنے کا اختال نہیں ہوگی۔ الامر بالید میں یہ المید میں ہوگی۔ کا افتیار الگ ہواور پرسول کا افتیار الگ ہواور کیوں کا افتیار الگ ہواؤند ورسے وقت میں انتصاب کیا۔ المیاب الدی مفہوم یا یا جائے گا۔

شرح

علامہ علا والدین حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔اور جب شوہر نے کہا تیرا امرتیرے ہاتھ ہے، آج اور پرسوں تو دونوں راتیں درمیّان کی داخل نہیں اور بید دونوں تفویض جُد اجُد اجیں ،لہٰ ذاگر آج دوکر دیا تو پرسوں عورت کو اختیار ہے گا اور رات میں طلاق دیکی تو واقع نہ ہوگی اور ایک دن میں ایک ہی ہار طلاق دیے گئے ہے اور اگر کہا آج اور کل تو رات داخل ہے اور آج روکر دیگی تو کل کے لیے بھی اختیاد ندر ہا کہ بیا کیک تفویض ہے اور اگر یوں کہا آج تیم اامرتیرے ہاتھ ہے اور کل تیرا امرتیرے ہاتھ ہے تو رات داخل نہیں اور جُد اجُد او تو ن تفویض ہیں اور اگر کہا تیم اامرتیرے ہاتھ ہے آج اور کل اور پرسوں تو ایک تفویض ہیں اور اگر کہا تیم اامرتیرے ہاتھ ہے آج اور کل اور پرسوں تو ایک تفویض ہے اور راتیں داخل ہیں اور جُد اجُد اور تو ن تفویض ہیں اور اگر کہا تیم اامرتیرے ہاتھ ہے آج اور کل اور پرسوں تو ایک تفویض ہے اور راتیں داخل ہیں

اور جہاں دونوں تفویش ہیں اگر آئ آئ آئ فے طلاق دے لی پرکل آئے ہے پہلے آئ ہے اٹا کے کرلیا توکل پر آسے طلاق دینے کا اعتبار حاصل ہے۔ (در مختار من جم من ۵۵۷ میروت)

آور جب اس نے اس طرح کہا کہ نتیے اس مال یا اس مہینے یا آج دن میں اعتیار ہے تو جب تک وقت باتی ہے اعتیار ہے اور جب میں اعتیار ہے اور جب کی وقت وکھائی دیا اس مہینے یا آج دی جبل بدل می ہو۔اور اگر ایک ون کہا تو چوٹیں تھنے اور ایک ماہ کہا تو تمیں دن تک اختیار ہے اور جا نہ جس وقت و کھائی دیا اس وقت ایک مہینے کا اعتیار دیا تو تمیں دن ضرور نہیں بلکہ دوسر ہے بلال تک ہے۔(در بخارج ۲۰ میں ۵۵۸ میروت) آج جاور کل کے اختیار میں راہت بھی شامل ہوگی

﴿ وَلَوْ قَالَ آمُرُكَ بِيَدِكَ الْيَوْمَ وَعَدًا يَدْخُلُ اللَّيْلُ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ رَدَّتُ الْآمُرَ فِي يَوْمِهَا لَا يَشْقَى الْآمُرُ فِي يَدِهَا فِي عَدِ ﴾ لِآنَ هلذَا آمُرٌ وَاحِدٌ لِآنَهُ لَمْ يَتَخَلَّلُ بَيْنَ الْوَقْتَيْنِ الْمَسَدُكُورَيْنِ وَقَتْ مِنْ جِنْسِهِمَا لَمْ يَتَنَاوَلُهُ الْكَلَامُ وَقَدْ يَهْجُمُ اللَّيْلُ وَمَجْلِسُ الْمَسُورَةِ لَا يَنْقَطِعُ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ : آمُرُك بِيَدِك فِي يَوْمَسْ . وَعَنْ آبِي وَمَجْلِسُ الْمَسُورَةِ لَا يَنْقَطِعُ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ : آمُرُك بِيدِك فِي يَوْمَسْ . وَعَنْ آبِي عَنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ترجمه

اور جب شوہر نے یہ کہا' دہمہمیں آج اختیار ہے اور کل اختیار ہوگا' تو اس میں رات مجی شائل ہوگ۔ ' نورت نے اس دن کا اختیار مستر دکر دیا تو دومرے دن بھی اس کے پاس اختیار باتی نہیں دے گا' کوئکہ بیا اختیار ایک بن معاملہ ہے اور دونوں نہ کور اوقات کے درمیان ایسا کوئی وقت نہیں ہے جو ان کی جنس سے تعلق ندر کھتا ہو اور ران کے درمیان خلل انداز ہور ہاہو کی جس میں اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ندا کرے کی مخل ابھی ختم نہیں ہوئی ہوتی اور رات درمیان میں آجاتی الام بالیدی تختم نہیں ہوئی ہوتی اور رات درمیان میں آجاتی ہے تو یہ اس طرح ہوجائے گا گویا شو ہرنے میر کہا ہوگا جمہیں دودن اختیار ہے۔ امام ابوضیف سے ایک روایت میر میں منقول ہے آئر

یوی نے آج کے دن کا اختیار مستر وکر ویا تو اسے الکے دن بھی آجی ذات کے بارے ش اختیار ہوگا۔ اس کی دلیل بیہ: مورت
الاس بالید کو مستر وکرنے کی مالک تیں ہوتی 'بالکل ای طرح جیے وہ طلاق کو واقع ہونے ہے نہیں روک سکتی۔ فلا ہرالروایت کی دلیل بیہ ہے: یوی نے جب آج کے دن بی اختیار باتی نہیں دے گا۔ ای طرح اگر اس نے بیہ ہے: یوی نے جب آج کے دن اپنی ذات کو اختیار کرلیا تو اسے کل کے دن بی اختیار نہیں ہوگا)۔ اس کی دلیل ہے: جس آج الاس بالید کو مستر دکر کے شوہر کو اختیار کرلیا (تو کل بھی اسے شوہر کو مستر دکرنے کا اختیار نہیں ہوگا)۔ اس کی دلیل ہے: جس شخص کو دو چیز دل کے درمیان اختیار دیا جائے اسے دو بیس سے ایک کو اختیار کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ امام ابو یوسف نے بیات بیان کی ہے: اگر شوہر نے یہ کہا ہو' بھی آج اختیار ہے اور تھی کل بھی اختیار ہوگا' تو یہ دواختیار شارہ ہوں سے کو نکہ شوہر نے مرایک وقت کی فیرکو علی دو طور پر ذکر کیا ہے' کین بہلی صورت میں مسئل اس سے مختلف ہے۔

ہرا یک وقت کی فیرکو علی دو طور پر ذکر کیا ہے' کین بہلی صورت میں مسئل اس سے مختلف ہے۔

علامہ علاق الدین حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب شوہ رنے کہا تیراام تیرے ہاتھ ہے، آئ اور پرسول تو دونوں را تیں ورمیان کی داخل نیں اور بیدونوں تفویض جد انجہ آئیں، البندااگر آئ ذو کر دیا تو پرسول کورت کو اختیار رہے گا اور رات بیل طلاق دیگی تو واقع شہوگی اور ایک دن بیل آئی ہے کہ اور اگر کہا آج اور کل تو رات داخل ہے اور آئی روکر دیگی تو کل کے لیے بھی اختیار شدر ہا کہ بیا کہ تو بیا راگر اول کہا آئی تیراام تیرے ہاتھ ہے اور کل تیراام تیرے ہاتھ ہے اور کل تیراام تیرے ہاتھ ہے اور کل تیراام تیرے ہاتھ ہے تو رات داخل نیں اور جہاں دو جدا دونوں تفویض ہیں اور اگر کہا تیراام تیرے ہاتھ ہے آئی اور جہاں دو نوں تفویض ہیں اور اگر کہا تیراام تیرے ہاتھ ہے آئی اور کہا آئی سے نور تا تیں داخل ہیں اور جہاں دو نوں تفویض ہیں ، اگر آئی آئی سے طلاق دینے کا اختیار خوں تھو بین ہیں ، اگر آئی آئی سے خلاق دینے کا اختیار حاصل ہے۔ (در میزار ، کانے طلاق دینے کا اختیار حاصل ہے۔ (در میزار ، کانے طلاق دینے کا اختیار حاصل ہے۔ (در میزار ، کانے طلاق دینے کا اختیار حاصل ہے۔ (در میزار ، کانے طلاق دینے کا اختیار حاصل ہے۔ (در میزار ، کانے طلاق

بہال مصنف نے بیدستاریان کیا ہے: اگر شوہر نے بیالفاظ استعال کیے ہوں: امیر بیدك الدوهر وغدا (تہارا معالمہ تہارے ہاتھ ہیں ہے آج اور كل) ۔ تو اس صورت میں آج اور كل كورمیان آنے والى رات اختیار میں شامل ہو گی۔ اس كی دلیل بیدہ : آج اور كل كر دونوں ایک ہی حیثیت اختیار کر گئے ہیں۔ یہی دلیل ہے: اگر عورت اس اختیار كو گئے ہیں۔ یہی دلیل ہے: اگر عورت اس اختیار كو ترجم ہوجائے ہا۔

اس کی دلیل میہ: یہاں شوہر نے لفظ یوم اور لفظ غدکو ترف عطف '' و' کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ متصل کر دیا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ متصل کر دیا ہے۔ اس کے درمیان ایسا کوئی وقت نہیں ہوگا جوان کے درمیان حد قاصل قائم کر سکے اور اس میں عورت کواختیار حاصل نہ ہوالہٰ ذاہد دونوں بعن آج اور کل ایک ہی تھم کی حیثیت کے حامل ہوں گے اور آج کے دن میں اس کو مستر دکرنے سے کا کے دن میں اس کو مستر دکرنے سے کا کے دن میں بھی مستر دکر تا لازم آجائے گا۔

اس اختیار میں رات کے داخل ہونے کی ولیل ہے ہے: آج اور کل کے درمیان اور کوئی حد فاصل نہیں ہے بید دونوں

آک دوسرے سے ملی ایس ایک دوسرے کے ساتھ لے ہوئے ہیں اوران کے درمیان ان کی جنس کا ایسا کوئی دفت جیس ہے اور مشاورت کے دوران رات آ جاتی ہے اور مشاورت کا سلسلہ بس کو بیکلام مشتل نداموں بھی وٹیل ہے اور مشاورت کا سلسلہ منقطع نویس ہوتا کو شوہر کے ان الفاظ کی وہی حیثیت ہوجائے گی جیسے اگر اس نے بیا افاظ استعمال کیے ہوئے۔ "جہارا معاملہ دوون تک تہارے ہاتھ میں ہے "۔

امام ابومنیفہ سے بیدروایت منفول ہے: ایک صورت میں عورت اگر آج کے دن میں اس معالے کومستر دکر دیتی ہے تو اس سے اسکے دن لیمن کل اپنی ڈات کوا عتیار کرنے کا اعتیار ہوگا۔

اس کا دلیل میہ ہے: وہ مورت اس اس لیمنی دیے گئے اختیار کر دکرنے کی مالک نہیں ہوگی۔ ظاہر الرواعت کی دلیل میہ بے: اگراس صورت میں مورت آئ کے دن میں اگرا پی ذات کوا ختیار کر لیتی ہے تو اس کوطلا تی ہوجائے گی اور کل کے لئے ۔ اس کا اختیار ہاتی نہیں رہے گا' تو جس طرح آئ ہے دن میں اپنی ذات کوا ختیار کرنے کے نتیج میں کل نے لئے اس کا اختیار ہاتی نہیں رہاای طرح آگر آئ کے دن میں اپنی ذات کے لئے اختیار استعمال نہیں کرتی تو نیا ختیار اس کے لئے ہاتی نہیں ہوتا جا ہے۔ دن میں اس کے لئے ہاتی نہیں ہوتا جا ہیں۔ مصنف نے اس کی ولیل میر بیان کی ہے: جب کی شخص کو دوچیز دن کے درمیان اختیار دیا جائے تو وہ ہاں دو میں سے کی ایک کوا ختیار کرنے کا مالک ہوتا ہے۔

امام ابو یوسف سے بیدوایت منقول ہے: جب شوہر نے بیالفاظ استعال کیے ہوں آج کے دن تہارا معاملہ تہارے ،
ہاتھ جس ہے اور کل تہا رامعاملہ تہارے ہاتھ جس ہوگا۔ تو اس صورت جس بیدووامر بن جا کیں گے اس کی ولیل بیہ ہے شوہر نے ان جس سے اور کل تہاری الفاظ ،
نے ان جس سے ہرا یک کوالگ سے خبر کے طور پر بیان کیا ہے جبکہ پہلی صورت کا تھم اس سے مختلف ہے کیونکہ وہاں پر الفاظ ،
کی تر تیب جس بھی اختلاف با باجاتا ہے۔

کہا تھے اس سال یا اس مہینے یا آئ دن میں اختیار ہے تو جب تک وقت ہاتی ہے اختیار ہے اگر چرمجلس بدل می ہو۔ اوراگرا یک دن کہا تو چوہیں تھنٹے اورا یک ماہ کہا تو تمیں دن تک از تبار ہے اور جائد جس وقت وکھائی ویا اُس وقت ایک مہینے کا اختیار دیا تو تمیں دن ضرور نہیں بلکہ دوسرے ہلال تک ہے۔ (عالیگری، ورمخار)

مسيض كي دن كودت آمد كساتهام باليدكوشروط كرنا

﴿ وَإِنْ قَالَ : اَمَّرُكَ بِيَدِكَ يَوْمَ يَقَدَمُ فَلَانٌ فَقَدِمَ فَلَانٌ فَلَمْ تَعُلَمْ بِقُدُومِ حَتَى جَنَّ اللَّيْلُ فَلَا قَالَمُ تَعُلَمُ الْمَوْرَ بِهِ حَلَى اللَّيْلُ فَلَا خِيَارَ لَهَا ﴾ لِآنَ الْأَمْرَ بِالْيَلِدِ مِمَّا يَمُتَدُّ فَيَحْمِلُ الْيَوْمَ الْمَقُرُونَ بِهِ عَلَى اللَّيْلُ فَلَا خِيَارَ لَهَا ﴾ لِآنَ الْأَمْرَ بِالْيَلِدِ مِمَّا يَمُتَدُّ فَيَحْمِلُ الْيَوْمَ الْمَقُرُونَ بِهِ عَلَى اللَّيْلُ فَلَا خِيَارَ لَهَا ﴾ فَلَا أَلُهُ مِنْ قَبْلُ فَيُتَوَقَّنُ بِهِ ثُمَّ يَنْقَضِى بِانْقِضَاءِ وَقَتِهِ بَيَاضِ النَّهَارِ وَقَدْ حَقَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ فَيُتَوَقِّنُ بِهِ ثُمَّ يَنْقَضِى بِانْقِضَاءِ وَقَتِهِ

2.7

اور جب شوہر نے پر کہاہو ' جس دن نلال شخص آئے گا تہمین اپنی ذات کے بارے میں اختیار ہوگا' مجروہ شخص آگیا گراس کی آمد کے بارے میں اختیار ہوگا' مجروہ شخص آگیا گراس کی آمد کے بار اختیار نہیں رہے گا' کے ونکہ الاس بالیر کی آمد کے بار اختیار نہیں رہے گا' کے ونکہ الاس بالیر کا تحتم ایسا ہے جس میں تو سنے ممکن ہاں لیے جو ایم اس تو سنے دالے دفت کے ساتھ متعمل ہوگا اس سے مراددن کی سفیدی ہوگی اس کی تحتی ہم اس کے تحتی ہم اس کے تحتی ہم اس کے تحتی ہم اس کی تحتی ہم اس کی تحتی ہم اس کی تحتی ہم اس کے تحتی ہم اس کے تحتی ہم اس کی تحتی ہم اس میں کہ تھی اس کی تحتی ہم تح

شخ نظام الدین فقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اگر خاد عربے کہا کہ تیراام تیرے ہاتھ ہے جس دن فلاں آئے تو صرف دن کے
لیے ہے اگر دات میں آیا تو طلاق نہیں وے عتی اور اگر وو دن میں آیا گر تورت کو اُس کے آئے کاعلم نہ ہوا یہاں تک کہ آفاب
و وب گیا تو اب اختیار نہ رہا۔ اگر کو کی وقت میں نہ کیا تو مجلس بدلئے سے اختیار جاتا رہے گا جیسا او پر خہ کور موااور اگر وقت میں کر دیا
ہومثلاً آن یا کل یا اس مہینے یا اس مال میں تو اُس پورے وقت میں اختیار حاصل ہے۔

(عالم كيرى، كماب طلاق، ج ابس ١٩٣٧، بيروت)

# عورت کے اختیار طلاق کے باقی رہے کا بیان

﴿ وَإِذَا جَعَلُ الْمُرَهَ إِيَّا هَذَا تَمْلِكُ التَّطْلِيْ مِنْهَا هُلِأَنَّ الْمَالِكَ مَنْ يَنْصَرَّ لَ تَاخُدُ فِي عَمَلٍ الْحَرَ فِي لِلْقَ النَّطْلِيْ مِنْهَا ﴿ لَا تَالْمَالِكَ مَنْ يَنْصَرَّ لَ اللَّهُ فِي عَمَلٍ الْحَرَ فِي لِهُ فَي الْمَجْلِسِ وَقَدْ بَيَنَاهُ ﴾ يرأي نَفْسِه وَهِي بِهِلْهِ الصِّفَةِ وَالتَّمْلِكُ يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ وَقَدْ بَيَنَاهُ ﴾ فَمَّ إِنْ كَانَتُ لا تَسْمَعُ فَمَجُلِسُ عِلْمِهَا فَلْكَ، وَإِنْ كَانَتُ لا تَسْمَعُ فَمَجُلِسُ عِلْمِهَا وَرَاء مَا لَنَّ الْمَجْلِسِ، وَلا يُعْتَبُو مَجْلِسُهُ لاَنَّ التَّعْلِيْقِ فِيهُ مَعْنَى التَّعْلِيْقِ فَيتَوقَفُ عَلَى مَا وَرَاء وَبُسُلُوعِ الْمَجْلِسِ، وَلا يُعْتَبُو مَجْلِسُهُ لاَنَّ التَّعْلِيْقَ لَازِمٌ فِي حَقِيهِ، بِخِكَلافِ البَيْعِ لاَنَّهُ تَمُلِلُكُ مَجُلِسُهُ اللَّا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْلُهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

آنُ يُوجَدَ مَا يَقُطُعُهُ أَوْ مَا يَدُلُ عَلَى الْإِعْرَاضِ . وَقَوْلُهُ مَكَثَتْ يَوْمًا لَيْسَ لِلتَّقْدِيرِ بِهِ . وَقَوْلُهُ مَا لَهُمْ تَا نُحُدُ فِي عَمَلِ الْحَرَيُرَادُ بِهِ عَمَلْ يُهْرَفُ آنَهُ قَطْعٌ لِمَا كَانَ فِيْهِ لا مُطُلَقَ الْعَمَّلِ

7.5

اور جب شوہر نے بیوی کوالا مر پالید کا موقع دیا اور اسے افتتیار دیا اور پھروہ عورت اس دن ای جگہ پر رہی کوری نہ ہوئی تو اسے افتتیار حاصل رہے گا اس وقت تک جب تک وہ کی دوسرے کا م ش شغول نہیں ہوجاتی کیونکہ اس افتتیار دینے کے نتیج ش عورت اپنی فرات کو طلاق دینے کی ما لک بن چک ہے اور مالک وہی خص ہوتا ہے جوا پی دلیل کے مطابق جس طرح چا ہے تصرف کر سکے اور مورت اس صفت کے ساتھ موصوف ہے لیکن مالک بنائے کا بیتن اس مفت کے ماتھ موصوف ہے لیکن مالک بنائے کا بیتن اس مفتر شار ہوگی جس کی پوری شخیت ہم پہلے بیان کر بچھ ہیں ۔ اگر بیوی شوہر کے اس کلام کون رہی ہوئو اس مورت کی وہی مجلس معتبر شار ہوگی جس بجلس میں اس نے اس بات کو سنا ہے لیکن اگر خود اس نے اس بات کو نیس سنا تو اس کی اس مفتل کا اعتبار کیا جائے گا جس میں اسے اس بات کا علم ہوا کیا اس کی اطلاع کی بین اگر خود اس نے بیل سے بعد تک مؤ خرشار میں کی لیل میہ ہوا کیا س کی بعد تک مؤ خرشار میں کی لیل میہ ہوا کیا س کی بعد تک مؤ خرشار میں گیا ۔ اس کی دلیل میہ ہوا کیا س کی بعد تک مؤ خرشار میں گیا ۔

تبدیل مجلس کے فقہی احکام کابیان

اور اگر و مورت میلی تی کمزی ہوئی یا ایک کام کر ری تھی آسے چھوڈ کر دومرا کام کرنے تکی مثلاً کھانا منکوایا یا سوئی یا نسل کر ۔۔۔ تکی یا مبتدی نا نے تکی یا کسی ہے خرید وفروعت کی بات کی یا کھڑی تھی جانور پرسوار ہو گئی یا سوار تھی از کمٹی یا ایک سواری سے اتر کر د وسری پرسوار بیونی یا سوار تھی تکر میا نور کھڑ اتھا چلنے لگا تو اِن سب صورتوں میں مجلس بدل می ادراب طلاق کا اختیار ندر ہا!ورا کر کھڑ ی تھی بیندگی یا کمزی تمی اور مکان میں مسلے تکی یا جیٹمی ہو گی تکیہ لگالیا یا تکیہ لگائے ہوئے تھی سیدھی ہو کر جیٹھ تنی یا اپنے باپ وغیرہ کسی کو مشوروك في الياموا بول كوئلاف كان كران كرمان المنطلاق ديد بشرطيكه د بال كوئى اليانبين جوئلا ديد ياسواري پرجاري تقى أيه روك ديايا ياني پيايا كمهانا دېال موجود تھا پچھ تھوڑ اسا كھاليا ،ان سب صورتوں ميں مجلس نبيں بدلی۔ (عالمگيري، درمختار وغير ہم( اورای ملرح تشی کمریے تھم میں ہے کہ تشتی ہے جانے ہے جلس نہ بدلے کی اور جانور پرسوار ہے اور جانور چل رہا ہے تو مجلس بدل رہی ہے، ہاں اگر شوہر کے سکوت کرتے ہی فورا اُسی قدم میں جواب دیا تو طلاق ہوگئی اورا گرممل 1)) میں دونوں سوار ہیں جسے کوئی کینے کیے جاتا ہے تو مجلس نہیں بدنی کہ ریستی کے عظم میں ہے۔(2) (در مختار) گاڑی پاکی 8)) کا بھی یہی عظم ہے۔ بیٹی مونی تعی لیٹ می اگر تکیدو فیرزہ لکا کراُس طرح لیٹی جیسے سونے کے لیے لیٹتے ہیں تواخشیار جاتارہا۔) . علامه على بن محدز بيدى حنى عليه الرحمه لكصة بير \_

اوراگر وہ مورت دوزا نوبیٹی تھی جارزانو بیٹھ گئی یا تنس کیا یا بیٹھی سوگئی تو مجلس نہیں بدلی۔ شوہرنے اُسے مجبور کرکے کھڑا کیا یا جماع کیا تو افتیار ندر ہا۔شو ہر کے افتیار دینے کے بعد عورت نے نماز شروع کر دی اختیار جاتا رہا نماز فرض ہویا واجب بالفل۔اور ا گرعورت نماز پڑھر ہی فی أسى حالت میں اختیار دیا تو اگر وہ نماز فرض یا واجب یا سنت مؤکدہ ہے تو پوری کر کے جواب دے اختیار باطل نه ہوگا اور اگر تغل نماز ہے تو دورکعت پڑھکر جواب دے اور اگر تیسری رکعت کے لیے کھڑی ہوئی تو اختیار جا تار ہاا کر چیسلام نہ هجيرا هو ـ اوراگر مشهطن الليه كهايا بچير هوڙاسا قرآن پڙها تو باطل ند هوااورزياده پڙها تو باطل ۽وگيا ـ (جو ۾ره نيره ، كتاب طلاق) علامه علاؤالدين حتفي عليه الرحمه لكصته ميس\_

اورا گرعورت نے جواب میں کہا تو اپنی زبان سے کیول طلاق نہیں دیتا تو اس کئے سے اختیار باطل ندہوگا اور اگر بیر کہا اگر تو مجھے طلاق دیتا ہے **توا تنا مجھے دیدے تو اختیار باطل موگیا۔** آمرینک وفت اس کی اور شفعہ کی خبریکنجی اور عورت دونوں کواختیار کرنا جا ہتی ہے تو مید کہنا جا ہے کہ میں نے دونوں کو اختیار کیا ورنہ جس ایک افتیاب سے دوہرا جا تارہے گا۔ (ورمختار ، کتاب طلاق) حالت کی تبدیلی کی مس صورت میں اختیار باقی رہے گا

﴿ وَلَوْ كَانَتْ قَائِمُةً فَهَ كَلَسَتُ فَهِيَ عَلَى خِيَارِهَا ﴿ لِلاَنَّهُ دَلِيْلُ الْإِقْبَالِ فَإِنَّ الْقُعُودَ ٱجْسَمَعُ لِللرَّأْيِ ﴿وَكَذَا إِذَا كَانَتُ قَاعِدَةً فَاتَّكَاتُ أَوْ مُتَّكِئَةً فَقَعَدَتْ ﴾ لِآنً هٰذَا انْتِفَالْ مِنْ جِلْسَةٍ إِلَى جِلْسَةٍ فَلَا يَكُونُ إِعْرَاضًا، كَمَا إِذَا كَانَتُ،مُحْتَبِيَةً فَتَرَبَّعَتُ قَالَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ : هَٰذَا رِوَايَةُ الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ، وَذَكَرَ فِي غَيْرِهِ آنَهَا إِذَا كَانَتُ فَاعِدَةٌ فَاتَ كَانَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَا يُحَالَ اللَّهَارُ اللَّهَاوُنِ بِالْآمُرِ فَكَانَ إِعْرَاضًا، وَالْآوَلُ هُوَ الْآصَحَةُ وَلَوْ كَانَتُ قَاعِدَةً فَاضْطَجَعَتْ فَفِيْهِ رِوَايَتَانِ عَنْ آبِي يُوسُف رَحِمَهُ اللّهُ وَالْآلَهُ وَحَمَهُ اللّهُ

#### 2.7

اور جب عورت کھڑی ہوئی تھی اور پھروہ (اس بات کوئ کر) پیٹھ گئ تو اس کا اختیار ہاتی رہے گا' کیونکہ یہ متدلیل ہونے کی ملامت ہوتا ہے' کیونکہ بیٹھ جاتا دلیل کوزیادہ جائے اور درست کردیتا ہے۔ ای طرح آگروہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے فیک لگائی ہوئی تھی اور بجھے ہوئی تھی اور ایس نے فیک لگائی ہوئی اور بجھے کے وجھوز کر تھی اور بجھے ہوئی تھی اور بجھے ہوئی تھی اور بھر چارزانوں بیٹھ دوسرے طریقے کو اختیار کرنا ہے اور بیبات اعراض شارئیں ہوگی' ای طرح جسے اگروہ دورزانوں بیٹھی ہوئی تھی اور پھر چارزانوں بیٹھ جائے۔ مصنف نے یہ بات بیان کی ہے: 'الجامع الصغیر'' کی روایت ہے جائے۔ کین دوسری کتابوں جس بیبات نہ کور ہے اگر عورت بیٹھی ہوئی تھی اس نے تکید لگا تا اس سے لاتعلق ظاہر کرنے کے مترادف ہے۔ بیٹھی ہوئی تھی اور پھر لیٹ گئ تو اس بیٹھی ہوئی تھی اور پھر لیٹ گئ تو اس بارے میں امام ابو یوسف سے دوطرح کی دوایا ہے منقول ہیں۔

شرح

یبال مصنف نے بی مسلد بیان کیا ہے: جب عورت کواس اختیار کو ملنے کی اطلاع کی اوروہ اس وقت کھڑی ہوئی تھی اور چھر بیٹھ کئی تواس کا اختیار برقر اررہے گااس کی دلیل ہے: اس کا بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس کی طرف متدلیل ہوئی ہے اور بیٹھنے کی صورت میں آ وی زیادہ بہتر طریقے سے غور وفکر کر سکتا ہے۔ یہاں مصنف نے بید مسئلہ بیان کیا ہے: جب عورت کواس بات کی اطلاع کمی اس وقت اگر وہ بیٹھی ہوئی تھی اور پھر اس نے ٹیک لگائی یا ٹیک لگائی ہوئی تھی اور پھر بیٹھ گئی تو اس کا اختیار ختم نہیں ہوگا کو کہ میٹھنے کی حالت میں تبدیلی کرنا اعراض کرنے کی دلیل نہیں ہوتا۔ اس طرح اگر وہ گھٹنا کھڑ اکر کے بیٹھی ہوئی تھی اور پھر چار زانوں ہوکر بیٹھ گئی تو بھی اس کا اختیار ختم نہیں ہوگا کہ کیونکہ بیا عراض کی دلیل نہیں ہے۔ مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے ۔ یہ روایت الجامع الصغیر کی ہے۔

لیکن الجامع الصغیر کے علاوہ دیگر کتابوں میں بیریات ذکر کی گئے ہے: اگروہ عورت بیٹی ہوئی تھی اور پھراس نے نیک مگالی تو اب اسے اختیار حاصل نہیں رہے گا' کیونکہ ٹیک لگا ٹا اس بات کی دلیل ہے: اس نے اس معاملہ کا نوٹس نہیں لیا ہے اور جب اس نے اس معاملے کا نوٹس نہیں لیا تو یہ اس کی دلیل ہوگی: گویا اس نے اعراض کر لیا ہے۔مصنف فرماتے ہیں: پہلی روایت درست ہے (ree)

نیخی ایسی صور تھال میں مورت کا افتیاراس کے پاس باتی رہےگا۔ جب مورت کواس بات کی اطلاع ملی اس وقت وہ بیٹی ہوئی تی اور مجروہ لیٹ می تواس کا کیا تھم ہوگا؟ اس بارے میں امام ابو بوسف سے دوروایات منقول ہیں: ایک کے مطابق یہ افتیار ختم ہوجائے گا۔ اوردوسری کے مطابق افتیار باتی رہےگا۔

# والدكومشوره كے ليے بلانے يا كوابول كوبلانے براختيار باقى رہے گا

﴿ وَلُو قَالَتُ أَدُعُ آبِى اَسْتَشِرُهُ آوُ شُهُ وَا الشَّهِ لَهُمْ فَهِى عَلَى خِيَارِهَا ﴾ لِآنَ الإسْتِشَارَةَ لِتَحَرِّرِ عَنْ الإِنْكَارِ فَلَا يَكُونُ دَلِيُلَ الإسْتِشَارَةَ لِتَحَرِّزِ عَنْ الإِنْكَارِ فَلَا يَكُونُ دَلِيُلَ الْاسْتِشَارَةَ لِتَحَرِّزِ عَنْ الإِنْكَارِ فَلَا يَكُونُ دَلِيُلَ الْاعْرَاضِ ﴿ وَإِنْ كَانَتُ تَسِيرُ عَلَى دَابَّةٍ آوَ فِي مَحْمَلٍ فَوقَفَتْ فَهِى عَلَى خِيَارِهَا ، الإعْرَاضِ ﴿ وَإِنْ كَانَتُ تَسِيرُ عَلَى دَابَّةٍ آوَ فِي مَحْمَلٍ فَوقَفَتْ فَهِى عَلَى خِيَارِهَا ، وَإِنْ سَارَتُ بَطَلَ خِيَارُهَا ﴾ لِآنَ سَيْرَ اللَّابَّةِ وَوُقُوفَهَا مُضَافٌ إِلَيْهَا ﴿ وَالسَّفِينَةُ وَإِنْ سَارَتُ بَطَلَ خِيَارُهَا ﴾ وَالسَّفِينَةُ وَإِنْ سَيْرَ لَا اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهُ عَرَى اللهُ لَا يَقُدِرُ عَلَى إِلَيْهَا وَرَاكِبُهَا ، آلَا تَرَى اللَّهُ لَا يَقُدِرُ عَلَى إِلَيْهَا وَرَاكِبُ اللَّابَةِ يَقُدِرُ عَلَى اللهُ وَالْكَفِيةَ وَرَاكِبُ اللَّابَةِ يَقُدِرُ عَلَى اللهُ وَالْكُولُ اللهُ وَالْكُولُ اللهُ وَالْكُولُ اللهُ وَالْكُولُ اللهُ وَالْكُولُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

2.7

اور جب عورت نے بیکہدیا: پہلے میرے والد کو بلا کراؤ کا کہ ش ان سے مشورہ کراوں یا بیکہ دیا: گواہوں کو بلا کراؤ کا کہ میں انہیں اس بارے میں گواہ بنالوں کو اس کا اختیار باتی رہے گا' کیونکہ مشورہ کرنے کا مطلب بیہ ہے: آ دئی درست بات معوم کرنے کی کوشش کر ہے اور گوائی قائم کرنے کا مقصد بیہ ہے آ دئی انکار سے نے سے اس لیے بیٹل اعراض کی دلیل شارتیں ہوگا۔ اگر عورت جانور پرسوار تھی اور وہ مختم گرنے کا مقصد بیہ ہے گا۔ گئی انکار سے نے سے ان اور اور ہم ہم گئی ہم کی انتقار باتی رہے گا' کیکنا کی اور وہ مختم ہو جائے گا' کیونکہ جانور کا چنا یا اس کی نسبت عورت کی طرف کی جائے گی۔ کشتی کا حکم اس کی نسبت عورت کی طرف کی جائے گی۔ کشتی کا حکم بھی گھر کی طرح ہے' کیونکہ کئی کا چنا بیٹھے ہوئے فض کی طرف منسوب خبیس ہوتا اسے وہ کے پر قادر ہوتا ہے۔

مزیر موتا اس کونکہ مشتی پر جیفا ہوا محتم اسے دو کئے پر قادر ہیں ہوتا کین جانور پر جیفا ہوا محتم اسے دو کئے پر قادر ہوتا ہے۔

مزیر م

یمان مصنف نے بیمسلہ بیان کیا ہے: جب مورت کواس اختیار کا پید چلا اور اس نے بیکھا: میں اپنے والد کو بلاتی ہوں تا کہ میں ان سے مشورہ کرسکوں یا بیمس کوا ہوں کو بلاتی ہوں تا کہ اس بات پر انہیں گواہ بناسکوں تو اس کا اختیار باقی دہے گا۔ اس کی دلیل یہ ہیں: اس کا مشورہ کر سال بات کی دلیل ہے: وہ صحیح منتیج تک پہنچنا چاہتی ہے اور غلط صورت حال اختیار کرنے ہے بچنا چاہتی ہے نہذا اس کا میٹل اعراض کی دلیل ہے: وہ صحیح منتیج تک پہنچنا چاہتی ہے اور غلط صورت حال اختیار کرنے ہے بچنا چاہتی ہے نہذا اس کا بیٹل اعراض کی دلیل بیس ہوگا۔ یہاں مصنف نے نیمسئلہ بیان کیا ہے: عورت کو جب اس بات کی اطهاع می اس وقت وہ کی اس وقت وہ کی سواری پر جارہی تھی یا کہا وہ چہتی رہی تو اس کا اختیار باقی رہے گائیکن اگر وہ چہتی رہی تو اس کا اختیار باقی رہے گائیکن اگر وہ چہتی رہی تو اس کا اختیار باقی رہے گائیکن اگر وہ چہتی رہی تو اس کا

امتیار باطل بوجائے کا معنف نے اس کی دلیل میدان کی ہے: جانور کا چلنا یاس کا تغیر نا اس کی نسبت مورت کی طرف کی جائے ئ كونكدات روكنامورت كالمتيارين تما أكروه است روك لتى تؤيداس بات كى دليل تعى: وه اس بات برسوج بجاركرنا جا متى بي الكن الراس في المست ملك ويا توريداس بات كى وليل ب: اس في اس بات كانولس بين ليا اوراس بات كانولس ند لينا اس بات ی دلیل ہوگا'اس نے اعراض کیا ہے۔ مصنف نے رہ بات بیان کی ہے: اگر عورت کی کشتی میں سوارتھی اور اس دوران اسے اس بات كى اطلاع ملى توسنى كالتم كم كى طرح ہے بینی اگروہ تورت كھڑى ہوئی تھی اور بیٹھ ٹی تو اس كا اختیار باطل نہیں ہوگا کہ لین اگر بیٹی ، ہوئی تعی اور کھڑی ہوئی تو اختیار تھے ہوجائے گا۔ای نوعیت کے دیگر تمام احکام ہیں جن کا ذکر سابقہ سطور میں کیا جاچکا ہے۔ اس کی دلیل میہ ہے: اگر چیرشتی بھی جانور کی طرح حرکت کر رہی ہوتی ہے کیان جانور کور د کناعورت کے اختیار میں تھاجب کہ بیاں میں کوروکناعورت کے اختیار میں نہیں ہے اور نہ ہی گئتی کے چلنے کی نسبت اس پرسوار ہونے والے فیص کی طرف کی جاتی ہے۔ كياآپ نے ملاحظة بيس فرمايا :عورت كے لئے بير ہات ممكن نبيں ہے كدوہ سنے كبكر جانور پرسوار مخض اسے رو كئے پر قادر

# ملكيت كى طرف اضافت كے معدوم ہونے پر بطلان اختيار

علامه علا والدين حنى عليه الرحمه كلمة بيل كه زكاح سے بہلے تفویض طلاق كى مثلاً عورت سے كہا اگر ميں دوسرى عورت سے نكاح كرول تو تخصے البيخنس كوطلاق دسينے كا اختيار ہے تو بيقويض نه ہو كى كدا ضافت ملك كى طرف نہيں۔ يونبى اگرا يجاب وتبول ميں شرط کی اور ایجاب شو ہرکی طرف سے ہومشالا کہا میں تھے اس شرط پر نکاح میں لا یا عورت نے کہا میں نے تبول کیا جب بھی تغویض نہ ہوئی۔اوراگرعقد میں شرط کی اورا بیجاب مورت یا اُس کے وکیل نے کیا مثلاً میں نے اپنفس کو یا اپنی فلاں موکلہ کواس شرط پرتیرے تكاح مين ديا مرد نے كہا ميں نے اس شرط پر قبول كيا تو تفويض طلاق ہوگئ شرط پائى جائے تو عورت كوجس مجلس ميں علم موااستے كج طلاق دینے کا اختیار ہے۔

مرد نے عورت سے کہا تیراامرتیرے ہاتھ ہے تواس میں بھی وہی شرائط واحکام ہیں جواختیار کے ہیں کہ نبیت طلاق سے کہا ہوا ورنفس کا ذکر ہوا ورجس مجلس میں کہایا جس مجلس میں علم ہوا اُس میں عورت نے طلاق دی ہوتو واقع ہوجائے گی اور شو ہررجوع نہیں كرسكاً صرف ايك بات ميں فرق ہے وہاں تين كى نيت سيح نبيں اور إس ميں اگر تين طلاق كى نيت كى تو تين واقع ہونگى اگر چەورت نے اپنے کوایک طلاق دی یا کہا میں نے اپنے تفس کو تبول کیا یا اپنے امر کوا ختیار کیا یا تو مجھ پرحرام ہے یا مجھ سے جُدا ہے یا میں تجھ سے جُدا ہوں یا جھے طلاق ہے۔اورا گرمردنے دو کی نیت کی یا ایک کی یا نیت میں کوئی عدد نہ ہوتو ایک ہوگی۔( درمختار ، کتاب طلاق )



# ﴿ نیم مشیت طلاق کے بیان میں ہے ﴾

### فصل مشيت طلاق كى فقهى مطابقت كابيان

علامہ این محود بابر تی حنی علیہ الرحمہ فر ماتے ہیں اس فصل کی دلیل مناسبت واضح ہے۔ امر بہ بدے موخراس کوؤ کر کرنااس کے استعمال کی قلت سے پیش نظر ہے۔

ای فعل کی نقبی مطابقت اختیار والے باب میں انواع طلاق بینی طلاق سے الفاظ داستعال ہونے والے کا درات کی قلمت وکٹرت کا عتبار کیا گیا ہے اور نقبا ویے بمیشہ کم استعال ہونے والے مسائل کی جزئیات کوموخر ذکر کیا ہے۔

#### مشيت كالغوى مفهوم

عربی زبان سے مشتق اسم عرب کے ساتھ کی بطور لاحقہ نسبت لگانے سے عربی بنا۔ اردو میں بطور صفت اور اسم مستعمل ہے اور سب سے پہلے 1603 ءکو" شرح تمہیدات ہمدونی " میں مستعمل ملتا ہے۔

اک اصل منتی، یعیشی "بجس کے عنی بیں چلنا،ای سے یہ قیما نسی بن جاتا ہے، جیسے "قیما نسی الناس ایعیٰ لوگ ایک ساتھ ل لوگ ایک ساتھ ل کر چے۔اس افراتفری کے دور میں لوگوں کا ایک ساتھ ل کر چلنا واقعی ایک تماشاہے،لوگ جمع ہوکر دیکھنے لگتے ہیں کہ کیا بات ہے یہ لوگ کیا ہیں، ہڑتا لی باباراتی ؟

اردو ہے مدراس کی تائل زبان میں بصورت تماش داخل ہوا جس کے معنی ہیں، نداق الطیفہ، دل گلی۔ مراہمی زبان میں ایک قسم کالوک تھیٹر ہوتا ہے جس کو "تماشہ" کہتے ہیں۔

مشى / مشى بديمشى ، امن ، منيا ، فهو ماش ، والمفعول مَمشى به : مشى الشخص - اسار ، انتقل على قلعيه من مكان إلى آخر بإرادته ، ذهب ومضى المشيم مُسرعًا / متناقلا ، بسافر مشيا ، ﴿ وَلا تَسمُسُ فِي الَّارُضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنُ مَسَى مُسرعًا / متناقلا ، بسافر مشيا ، ﴿ وَلا تَسمُسُ فِي الَّارُضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنُ تَخْرِقَ الَّارُضَ ) مشى على آثاره :حذا حذوه وحاكاه ، مشى في ركابه : تبعه . والهتدى " ( وَيَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا تَمُشُونَ بِهِ ) . " مشى الأمر : استمر "مشي الانتخابات بصورة طبيعية . " مشى الشخص بالنميمة : سَعَى بها ، وشي وأفسد ، نم المعجم : اللغة العربية المعاصر و ابحث في المعنى )

# عورت كوطلاق دين كيلئ كهنے كابيان

﴿ وَمَسَ قَالَ لِامْرَآتِهِ : طَلِيقِي نَفْسَكُ وَلَا نِيَّةَ لَهُ أَوْ نُولِى وَاحِدَةً فَقَالَتُ : طَلَّقْت



نَفْسِى فَهِسَى وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ، وَإِنْ طَلَقَتُ نَفْسَهَا ثَلَاثًا وَقَدْ اَرَادَ الزَّوْجُ ذَلِكَ وَقَعْنَ عَلَيْهَا ﴾ وَهُلَا التَّطْلِيْقِ، وَهُوَ اسْمُ جِنْسِ فَيَقَعُ عَلَى التَّطْلِيْقِ، وَهُوَ اسْمُ جِنْسِ فَيَقَعُ عَلَى الاَّذِنى مَعَ احْتِمَالِ الْكُلِّ كَسَائِرِ اَسْمَاءِ الْاَجْنَاسِ، فَلِهِذَا تَعْمَلُ فِيْهِ نِيَّةُ النَّكُلِ كَسَائِرِ اَسْمَاءِ الْاَجْنَاسِ، فَلِهِذَا تَعْمَلُ فِيْهِ نِيَّةُ النَّكُلِ عَلَى الْآجْنَاسِ، فَلِهِذَا تَعْمَلُ فِيْهِ نِيَّةُ النَّكُلِ عَلَى اللَّهُ وَاحِدَةٍ عِنْدَ عَدَمِهَا وَتَكُونُ الْوَاحِدَةُ وَجُعِيَّةً لِانَ الْمُفَوَّضَ النَّكُلِ مَ الطَّلَاقِ، وَلَوْ نَوى الشِّنَيْنِ لَا تَصِحُّ لِلاَنَّهُ نِيَّةُ الْعَدَدِ اللَّا إِذَا كَانَتُ الْمَنْكُوحَةُ اَمَةً لِانَّهُ الْعَدَدِ اللَّا إِذَا كَانَتُ الْمَنْكُوحَةُ اَمَةً لِانَّهُ مِنْسٌ فِي حَقِها .

أزجمه

اور جب کی مخص نے اپنی ہوں سے سے کہا کہ ''تم اپ آپ کو طلاق دے دو' اور مرد نے کسی بھی چیزی نبیت نہی ہو یا اس نے اپ طلاق کی نبیت کی ہوا اور عورت جواب میں یہ کہے: ''میں نے اپ آپ کو طلاق دی' تو اس کے نتیج میں ایک رجتی طلاق واقع ہوجا کی ہوجائے گی۔اگر ہوی نے اپ آپ کو تین طلاق میں دی ہوں اور شوہر نے بھی تین طلاقوں کی نبیت کی ہوئو تدیوں واقع ہوجا کیں گی۔اس کی دلیل ہے ہے: مرد کے بیالفاظ''تم طلاق دے دو' کا مطلب ہے ہے' تم طلاق کا فعل سرانجام دو' اور طلاق اسم جنس ہے' میں طلاق اس کے مال کی دلیل ہے اس کے اس کے مال کی فرد پر بھی ہوتا ہے' کیکن اس میں کل کا بھی احتمال باقی رہتا ہے' جیسا کہ تمام اساتے اجن س کا بنیا دی اصول یہی ہے۔اس کیے طلاق میں خور نہ ہو اور اس سے ایک طلاق مراد لی جائے گو اور وورائی سے ایک طلاق مراد لی جائے گو اور وورائی سے ایک طلاق مرد نے دو طلاقوں کی دورائی سے ایک طلاق مرد نے دو طلاقوں کی دورائی سے کہو تو ہو تھی۔ اس میں گور کے دورائی کیا ہے اور صرت طلاق رجعی ہوتی ہے۔اگر مرد نے دو طلاقوں کی موثر ہو تو ہو درست ہوگی کی کو کھی دو کا نہت عدد کی نہت ہوتی ہے۔البتدا گر اس کی ہوئی کنیز ہو (اتو درست ہوگی) کے وکلہ دو کا عمد میں جو تی نے کی موثر نے جن میں جن شار ہوگا۔

#### جب طلاق كوعورت كى حياجت برجيمور دياجائ

علامہ علا وَالدین حَفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ کہ اور جب مورت سے کہا تو اپنے کو طلاق دیدے اور نیت ہکھ ندہ و یا ایک یا دو کی نیت ہوا در مورت آزاد ہوتو عورت کے طلاق دینے سے ایک رجعی واقع ہوگی اور تین کی نیت کی ہوتو تین پڑیں گی اور مورت باندی ہو تو دو کی نیت بھی صحیح ہے۔ اورا گر مورت نے جو اب ہیں کہا کہ ہیں نے اپنے کو بائن کیا یا بھی حرام ہوں یا کری ہوں جب بھی ایک رجعی واقع ہوگی۔ اورا گر کہا میں نے اپنے تفس کو اختیار کیا تو ہو جھ بین اگر چہ شوہر نے جائز کر دیا ہو۔

۔ اوراگراس نے کسی اور سے کہا کہ تو میری عورت کورجعی طلاق دے اُس نے بائن دی جب بھی رجعی ہوگی اوراگر وکیل نے حداق کا لفظ نہ کہا بلکہ کہا میں نے اُسے بائن کر دیا یا جُدا کر دیا تو سیجھیں۔اور جب عورت سے کہاا گر تو جا ہے تو اپنے کو دس طلاقیں دے مورت نے تمن دیں یا کہا اگر چاہے تو ایک طلاق دے مورت نے آدمی دی تو دونوں صورتوں میں ایک بھی واقع نہیں۔
اور جب شوہر نے کہا تو اپنے کورجی طلاق دے مورت نے ہائن دی یا شوہر نے کہا ہائن طلاق دے مورت نے رجعی دی تو جو مورت نے ہائن دی تا تھ میں کہا تا کہ تو اگر چاہے اور عورت نے اس کے ساتھ میں بھی کہا تھا کہ تو اگر چاہے اور عورت نے اس کے ساتھ میں بھی کہا تھا کہ تو اگر چاہے اور عورت نے اس کے ساتھ میں بھی کہا تھا کہ تو اگر چاہے اور عورت نے اس کے ساتھ میں بھی کہا تھا کہ تو اگر چاہے اور عورت نے اس کے ساتھ میں بھی تا ہم الدین تھی دی تو ہم کھی ہے ہیں۔
شیخ نظام الدین تھی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔

اوراگراس کی دو تورتی ہیں اور دونوں مدخولہ ہیں اُس نے دونوں کو خاطب کر کے کہاتم ددنوں اپنے کو لیخی خود کو اور دوسری کو تمنی طلاقیں دو برایک نے ساز کی اور اگر اس کے اپنی خود کو اور دوسری کو بہلی ہی کے طلاق دینے سے دونوں مُطلقہ ہو گئیں اور اگر بہلے منوستہ کو طلاق دی پھر اپنے کو توسو کو پڑگئی اسے بیسی کہ اختیار ساقط) ہو چکا لہٰذا دوسری نے اگر اسے طلاق دی تو بہلی مُطلقہ ہو جائے گی ور مذہبیں۔ اور اگر شوہر نے اس طرح اختیار دینے کے بعد شع کر دیا کہ طلاق ند دو تو جب تک مجلس باتی ہے ہرایک اپنے کو طلاق دے سے تو سے کو بیس کہ دوسری کے حق میں وکیل ہے اور شعر کر دینے سے وکا است باطل ہوگئی۔ اور اگر اُس لفظ کے ساتھ یہ محلاق ند ہوگی جانوں کہ دونوں اُس کھنے کو اور دوسری کو طلاق نہ ہوگی اور کو بیسی کی اور دوسری کو طلاق نہ ہوگی اور کو بیسی کی کو بیسی کو بیسی کو کو بیسی کو بیسی کو بیسی کو بیسی کی کو بیسی کو بیسی کو بیسی کو کو بیسی کو بیسی کو بیسی کو بیسی کو بیسی کو بیسی کو کو بیسی کو بیسی کو بیسی کو بیسی کو بیسی کو بیسی کو کو بیسی کو بیسی کو بیسی کی کو بیسی کی کو بیسی کو بیس

# عورت كاجواب ميس خودكو بائنة قرارديين كابيان

﴿ وَإِنْ قَالَ لَهَا : طَلِقِي نَفُسَكَ قَالَتُ : آبَنْت نَغْسِي طَلَقْت ﴾ وَلَوْ قَالَ لِامْرَاتِه : آبَنْتُك يَنُوى نَفْسِي لَمْ تَطْلُقُ لِانَ الْإِبَانَة مِنْ الْفَاظِ الطَّلَاقِ، الا تَوى اللَّهُ لُوْ قَالَ لِامْرَاتِه : آبَنْتُك يَنُوى بِهِ الطَّلَاق آوُ قَالَتْ ، آبَنْت نَفْسِي فَقَالَ الزَّوْبُ جُ : قَدْ آبَحَرْت ذَلِكَ بَانَتْ فَكَانَتُ مُوافِقة لِيهِ الطَّلَاق آوُ قَالَتْ ، آبَنَت نَفْسِي فَقَالَ الزَّوْبُ جُ : قَدْ آبَحَرْت ذَلِكَ بَانَتْ فَكَانَتُ مُوافِقة لِللَّفُويِشِ فِي الْإَصْلِ إِلَّا أَنْهَا زَادَتُ فِيهِ وَصْفًا وَهُو تَعْجِيلُ الْإِبَانَةِ فَيلُغُو الْوصْفُ الزَّ إِللَّ لِللَّا فَوْمَ لَكُوبُ اللَّالِيَّة وَمُنْ اللَّالِيَّة وَمُنْ اللَّالِيَّة وَمُنْ اللَّالِيَّة وَمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَة وَيَلِيْفَة بَالِئَلَة وَيَعْجِيلُ الْإِبَانَة فَيلُغُو الْوصْفُ الزَّ إِللَّ اللَّالَة وَيَعْجِيلُ الْإِبَانَة وَيَلِيْفَة بَالِئَلَة وَيَعْجِيلُ الْإِبْرَانَة وَيَعْجِيلُ الْإِبْرَانَة وَيَعْفِى اللَّالِق وَاللَّالِ الْعَلَيْقَة بَالِئَالَة وَيَعْفِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاق وَالَ لِامُوالِيقَة وَيَعْفَى اللَّالَة وَالَالِامُولِيَة وَلَيْ الْمُسْلِيقَة اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِق وَاللَّهُ الْعَلَاق وَالَ الْاللَاق وَاللَّالِ اللَّهُ الْمُولِيَة الْمُعْلِيقُ اللَّهُ الْمُلَاق اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُقَالُ اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللَّه

ر جمه

اور جب شو ہرنے ہوی سے بیرگا: "متم اسے آپ کو طلاق وے دو" اور جورت نے جواج بیں بیکہ دیا" بیلی ذات کو اختیار کرتی کو باکر کہا" تو بھی ایک بیل طلاق واقع رجی ہوگی۔اگر اس کے جواب بیل جورت نے یہ کہ دیا "دیس اپنی ذات کو اختیار کرتی ہوں" تو اس کے منتبے میں طلاق نہیں ہوگی۔اس کی دلیل ہے ہے: لفظ ایا نت کا تعلق طلاق کے الفاظ سے ہے۔ کیا آپ نے غور نہیں کیا: اگر شو ہر یہ کہدوے" میں نے تہر ہیں بائے کردیا" اور مرویہ کہدوے" میں ایک کردیا" اور مرویہ کہا: "میں نے اپنی ایک طلاق کی نہیت کرئیا جورت ہے گئی کو کہ طلاق کی اسل میں ہوں نے خور ہیں کہ بائے کہ طلاق کی اسل میں ایک منت کا اضافہ کردیا ہے کہ بیٹی ابانت کو جلاک بیری نے شو ہرکی تفویض کی موافقت کی ہے البتہ اتنا ہوا ہے کہ گورت نے اس میں ایک صفت کا اضافہ کردیا ہے کہ بیٹی ابانت کو جلاک بیری ایک صفت کا اضافہ کردیا ہے کہ بیٹی ابانت کو جلاک بیری ایک صفت کا اضافہ کی دیا ہے کہ کو طلاق کے دورا سے کہا تھی ہو جائے گئی۔ یہ بالکل ای طرح ہے: جیسے عورت " تم اپ آپ کو طلاق دورا سے میں ہوگا رجی طلاق داتھ ہو ۔البتہ ہے صورت کے میاتھ کہیں ہوگا رجی طلاق دائی اضافہ طلاق کے انفاظ کی میاتھ کہیں ہے: افظ افقیار کا تعلق طلاق کے انفاظ کے میاتھ کہیں ہے۔

کیا آپ نے غورٹیس کیا ؟ اگر شو ہر ہے ہے: ''میں نے تہیں اضیار کیا'' یا ہے ہے: ''قتم افتیار کوا' (یا تہمیں افتیار ہے) اوراس کی نہت طلاق ہون قطلاق واقع نہیں ہوگی۔ اگر خورت آغاز ہیں ہے ہددے '' ہیں نے اپنی ذات کوا فتیار کیا'' اور شو ہر ہے ہے: '' ہیں نے اجازت دی' تو کوئی بھی چیز واقع نہیں ہوگی البت اس بات براجماع ہے' یہ بات طلاق شار ہوگی جب سافتیار دینے کے جواب ہیں واقع ہواور مرد کا ہے کہنا'' میں نے آپ کو طلاق دو' یہ افتیار وینانہیں ہے' البنوا مورت کا ہے کہنا'' میں نے آپ فوات کو افتیار کیا'' افو شار ہوگا۔ امام اعظم نے یہ بات بیان کی ہے' اس کا ہے کہنا'' میں نے آپی ذات کو بائے کر لیا' اس سے کھی ہی واقع نہیں ہوگا اس کی دلیا ہے ۔ شوہر نے بیوی کے میروجو چیز کی تھی مورت نے اس کے بجائے دومری چیز کو افتیار کر لیا ہے۔ اس کی دلیل ہے ۔ نام کی دلیل ہے۔ نام کی دلیل ہے۔ نام کے مفار ہوتی ہے۔ اس کی دلیل ہے۔ نام کی مفار ہوتی ہے۔

شرح

فينخ نظام الدين حنفي عليه الرحمه لكصة بين -

اور جب کمی مخص نے عورت سے کہا اپنے کو قوطلاق دید ہے جیسی تو چاہے تو عورت کو اختیار ہے بائن دے یا رجعی ایک دے یا دویا تین مرج کس بدلنے کے بعد اختیار ندر ہے گا۔ اگر کہا تو چاہ تو اپنے کوطلاق دیدے اور تو چاہے تو میری فلاں فی بی کوطلاق دیدے تو پہلے اپنے کوطلاق دیدے تو پہلے اپنے کوطلاق دے با اُس کو دونوں مُطلقہ ہو جا کیں گی۔اورا گرعورت سے کہا تو جب جا ہے کو ایک طلاق بائن دیدے پھر کہا تو جب جا ہے اپنے کو ایک دہ طلاق دے جس میں دیعت کا بیس مالک رہوں عورت نے پھو دنوں بعد اپنے کو طلاق دیدے پھر کہا تو جب جا ہے اپنے کو ایک دہ طلاق دے جس میں دیعت کا بیس مالک رہوں عورت نے پھو دنوں بعد اپنے کو طلاق دی جس میں دیعت کا بیس مالک رہوں عورت نے پھو دنوں بعد اپنے کو طلاق دی جس میں دیعت کا بیس مالک رہوں عورت نے پھو کو ایک دہ طلاق دے جس میں دیعت کا بیس مالک رہوں عورت نے پھو کو ایک دہ طلاق دے جس میں دیعت کا بیس مالک رہوں عورت نے بھو کو ایک دہ طلاق دے جس میں دیعت کا بیس مالک رہوں عورت نے بھو کے دنوں بعد اپنے کو طلاق دی جس میں دیعت کا بیس مالک رہوں عورت نے بھو کو ایک دہ طلاق ہیں میں دیعت کا بیس میں دیعت کا بیس میں دیعت کا بیس میں دیعت کا بیس میں دیا ہے کہ کو کو ایک دو ایک میں میں دیا ہے کہ دیا گیں دیا گیا ہے کہ کو کی اور شو ہر کے بچھلے کلام کا جو اب مجھا جائے گا۔

مورت من كما تحدوطلاق با كرتواداد وكري إيندكر به ياخوا بش كريد بالحبوب ريح جواب من كما من سن حاليا ارادو کیا ہوئی۔ یونکی اگر کہا تھے موافق آئے جواب میں کہا میں نے جایا ہوگئ اور جواب میں کہا میں نے محبوب رکھا تو نہ ہوئی۔ مورت سے کہاا کرتو میا ہے تو تھے کوطلاق ہے جواب میں کہا ہاں یا میں نے تبول کیا یا میں راضی ہوئی واقع نہ ہوئی اور اگر کہ تو اگر تبول كرية تحدوطان بع جواب من كباش في عاى توجوكى (عالم كيرى مكاب طلاق)

المتيارطلاق كى مسورت عورت كاخودكوبائة كرفي كافقهي بيان

بيهال معنف نه مسكه بيان كياب، اگرشو هرنے بيوى ست سه كها: تم اپنے آپ كوظلا ق د سه دواوراس كے جواب مى يوى فى الفظ طلاق استعال كرنے كے بچائے يدكبدديا: من اسپے آپ كو بائندكرتى بون توعورت كوطلاق بوجائے كى۔ لیکن اگر بیوی نے جواب میں بیر کہا: میں اپنی ذات کوا ختیار کرتی ہوں 'تو اس صورت میں طلاق نہیں ہوگی مصنف نے اس کی دلیل سے بیان کی ہے: لفظ ابانت طلاق کے الفاظ میں سے ہے جبکہ لفظ اختیار طلاق کے الفاظ میں سے نہیں ہے لقظ ابانت طلاق کے الفاظ میں سے ہے اس کی دلیل کے طور پرمصنف نے یہ بات بیان کی ہے: کیا آپ نے یہ بات مَلاحظة بيس كى؟ أكرمرد في يها بور

" میں تہیں بائند کرتا ہوں" اور اس نے ان الفاظ کے ذریعے طلاق کی نیت کی ہو تو اس کے نتیج میں طلاق ہو جاتی ہے۔ای طرح اگر عورت نے بیر کہانہو: میں اپنے آپ کو ہائنہ کرتی ہوں ادر شوہر نیہ کہے: میں اس کی اجازت دیتا ہوں تو وہ عورت بائته ہوجائے گی۔مصنف فر ماتے ہیں: لہٰذا لدکوڑہ بالامسئلے میں لینی جب شوہر نے بیوی سے بیرکہا:تم اپنے آپ کو طلاق وواور بیوی اس کے جواب میں میر کہددے: میں نے اپنے آپ کو ہائے کیا میدا پی اصل میں لینی لفس طلاق کے واقع ہونے میں تغویض کی طرح ہوجائے گا۔

البية بيوى في الفاظ مين لفظ بائنداستعال كرك أيك اضافي صفت كاتذكره كرديا هي ال الني بيوى كاكلام اس ائتبار نے تفویض کے نخالف ہوگا کیکن بیوی کا کلام جس چیز میں تفویض کے موافق ہے کیعنی طلاق کا ہونا اس میں اسے معتبر قرار دیا جائے گا'اوراس کے نتیج میں ایک رجعی طلاق واقع ہونے کا تھم دیدیا جائے گا'اورجس چیز کے بارے میں بیوی کا کلام شوہر کے کلام کا خالف ہے لینی لفظ ابانت کواضا فی طور پر ذکر کرنا اس اضافی صفت کومستر دکر دیا جائے گا'اوراصل چیز لیعن رجعی طلاق واقع ہونے کا تھم جاری کیاجائے گا۔

يبهال مصنف نے اس بات کی دضاحت کی ہے: اگر شو ہرنے مير کہا ہو: تم اپنے آپ کوطان ق دے دواور اس کے جواب میں عورت بیہ کیے: میں اپنی ذات کواختیار کرتی ہون تو اس صورت میں طلاق نہیں ہوگی اس کی دلیل بیہ ہے: لفظ اختیار کرنا طلاق کے الفاظ میں سے ہیں ہے اور نہ ہی شوہر کے کلام کا جواب بننے کا احمال رکھتا ہے۔



المستجی دلیل ہے: اگر شوہر طلاق کی نیت کر کے ہوی ہے یہ کہ جم اپنے آپ کوافتیار کرلا یا ہوگ آ غاز جی یہ کہ جمل کے نے اپنے آپ کوافتیار کیا اور شوہر ریہ کیے: میں نے اس کو برقر ارر کھا او اس صورت میں طلاق واقع نیس ہوتی ہے اس کی ریں ہی ہے: لفظ الفتیار طلاق کے الفائل میں ہے۔ ریں ہی ہے: لفظ الفتیار طلاق کے الفائل میں ہے۔

اس پر بیاعتراض کیا جاسکتا ہے کو پھر آپ نے ان الفاظ کے ذریعے طلاق کے دوّ کی کو کیوں درست قرار دیا ہے؟
جب شوہر بیوی ہے بید کہتا ہے : ''تم اپنی ذات کوافتیار کراؤ' مصنف نے بید بات بیان کی ہے : دہاں بینکم تیاس کے ظان ہے اور بین میں اللہ عنہم سے ٹابت ہے اور اصول بید ہے : جو چیز اور جو تھم نود ہے اور بین کی دور ہے کہ کو قیاس نہیں کیا جاسکتا۔
ملاف قیاس ہواس پر کسی دوسرے تھم کو قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

یبان مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: اہا م ابوط نیف سے ایک روایت یہ می منقول ہے: اگر شوہر نے یہ باہون مرفی ہے ہے اپنی مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: '' بیس نے اپنے آپ کو بائنہ کر لیا' ' تو اس صورت ہیں کوئی بھی طلاق وا تعزید ہوگ ۔ اس کی ولیل ہی ہے: '' بیس نے اپنے آپ کو بائنہ کر لیا' ' تو اس صورت ہیں کوئی بھی طلاق وا تعزید ہی ولیل ہے ہے: اور لفظ ابا نت لفظ طلاق کا فیر ہے اس کی ولیل ہے ہے: ابا نت لفظ طلاق کے بغیر بھی حاصل ہو سکتی ہے ' ابنواعورت کا جواب مرد کے بیان کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا البند ااس کا کلام انحوقر اردیا جائے گا' اور کوئی بھی طلاق وا تعزید ہوگ ۔

#### طلاق كا اختياردي كے بعد شو ہركورجوع كاحق نبيس ہوگا

﴿ وَلَوْ قَالَ لَهَا : طَلِيقِى نَفْسَكَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهُ ﴾ لِآنَّ فِيْهِ مَعْنَى الْيَمِينِ لآنَهُ تَعُلِيتُهُ السَّلَاقِ بِتَطُلِيهُ قِهَا وَالْيَمِينُ تَصَرُّفٌ لَآذِمْ، وَلَوْ قَامَتْ عَنْ مَجْلِسِهَا بَطَلَ لِآنَهُ تَعُلِينُ السَّلَاقِ بِتَطُلِيهُ فَهَا وَالْيَمِينُ تَصَرُّفُ لَآذِمْ، وَلَوْ قَامَتْ عَنْ مَجْلِسِهَا بَطَلَ لِآنَهُ تَعُلِينُهُ السَّلِينَ السَّلِينَةِ فَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ وَيَقَبَلُ الرُّجُوعَ اللَّهُ اللْمُ اللِّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِيَّا اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

زجه

آگر شوہر نے ہوی سے بیکہا، ہو' تم اینے آپ کوطلاق دے دو' تواس کے بعد مردکوا پٹی بات سے دجوع کرنے کا اختیار باتی
نہیں رہےگا' کیونکہ اس میں مشروط کامفہوم پایا جا تا ہے کیونکہ یہاں پرطلاق کومعلق کیا گیا ہے عورت کے طلاق دینے کے ساتھ اور
مشروط کرنا ایک ایسا تصرف ہے جولازم ہے۔ اگر عورت اس محفل سے اٹھ جائے تواس کا بیا ختیار باطل ہوجائے گا'اس ک دلیس بیہ
ہے نیے تملیک ہے۔ اس کے برخلاف اگر شوہر نے ہوی سے بیہ کہا:'' تم اپٹی سوکن کوطلاق دے دو' تو یہ وکیل بنانہ ہوگا'البذانا نب بننا
مہلی پرموتو نے نہیں ہوتا اس میں رجوع کرنے کا امکان بھی ہوتا ہے۔

#### المتيارى صورت مين محم كابيوى برموتوف مونے كابيان

یبان مصنف نے بیر مسئلہ بیان کیا ہے: اگر شو ہرنے بیوی ہے میہ ہاہو" تم اپنے آپ کوطلاق دے دو" تو اب شوہر کو اس کلام ہے رجوئ کرنے کا کوئی افتیار نہیں ہوگا بلکہ اب تھم بیوی کے طرز عمل پر موتوف ہوگا دہ اپنی ذات کو افتیار کر لتی ہے بیعنی اپنے آپ کوطلاق دیدیتی ہے تو طلاق ہوجائے گی اور اگر نہیں دیتی تو طلاق نہیں ہوگی۔

مسنف نے یہ بات بیان کی ہے: اس کی دلیل میہ ہے: یہاں یمین لینی معلق کرنے کامغبوم پایا جا تا ہے اور شوہر جسب طلاق کومعلق کردے تو اسے رجوع کرنے کا اختیار باقی نہیں رہتا ہے۔

یہاں معلق کرنے کے منہوم کی دلیل ہے۔ شوہر نے طلاق کوعورت کے طلاق دسینے کے ساتھ معلق کر دیا ہے اور پین مینی کمی چیز کومعلق کرنا'ایک ایسانفرف ہے جولازم ہوجاتا ہے۔

## لفظ مسى سے ملنے والا اختیار ماودلیل مجلس تک ہوتا ہے

﴿ وَإِنْ قَالَ لَهَا ': طَلِيقِي نَفْسَكَ مَتَى شِئْتَ فَلَهَا اَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا فِي الْمَجُلِسِ وَبَعُدَهُ ﴾ لِاَنَّ كُلِمَةً مَتَى عَامَّةٌ فِي الْاَوْقَاتِ كُلِّهَا فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ فِي اَيِّ وَقُتٍ شِئْت .

2.7

اگرشو ہرنے ہیوی سے بیکہا: ''تم جب چا ہوائے آپ کوطلاق دے دو' تو عورت کواس محفل میں یااس محفل کے بعد بھی طابات کا اختیار دے گا ہوگا'' تم جس دفت بھی چاہو'۔
طابات کا اختیار دے گا' کیونکہ لفظ ''ملی تقام اوقات سے ہوتا ہے گویام دنے بیکہا ہوگا'' تم جس دفت بھی چاہو'۔
ما معلا وَالدین خنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ کہ جب کی شخص نے عورت سے کہااگر تو چاہے تو اپنے کودی طلاقیں دے ورت میں ایک بھی واقع نہیں۔ اور جب شوہر نے کہا ۔
ما جہ کہا گر جا ہے تو آیک طلاق دے مورت نے آدمی دی تو دونول صور تول ہیں ایک بھی واقع نہیں۔ اور جب شوہر نے کہا

توایخ کورجی طلاق دے مورت نے باکن دی یا شوہر نے کہا بائن طلاق دے مورت نے رجی دی تو جوشو ہرنے کہا وہ واقع ہوگی مورت نے جیسی دی وہ بیس اور اگر شوہر نے اُس کے ساتھ رہیمی کہا تھا کہ تو اگر جاہے اور مورت نے اُس کے تھم کے خلاف بائن یا رجی دی تو ہمینیں ۔ (درمخدار مشکر باطلاق)

منی کے ذریعے استعاب وقت کا بیان

یہاں مصنف نے بیہ بات بیان کی ہے: اگر شوہر نے بیوی ہے بیکا "جبتم چاہوا ہے آپ کوطلاق دے دو' بہان مصنف نے عبارت میں لفظ می استعمال کیا ہے اور دراصل وہ ان الفاظ کے ذریعے لفظ می کا تھم بیان کرنا چاہتے ہیں۔
مصنف نے میہ بات بیان کی ہے: ان الفاظ کے نتیج میں عورت کواس محفل میں بھی اور اس محفل کے بعد بھی اپ آپ آپ کوطلاق دیے آپ کوطلاق دیے کا اعتبار ہوگا۔ اس کی ولیل انہوں نے یہ بیان کی ہے: لفظ متی اوقات کے اعتبار سے عام ہے اور بیر شمام اوقات پر مشمل ہوتا ہے تو ہوا ہے آپ کوطلاق دے دو۔
اوقات پر مشمل ہوتا ہے تو بیاس طرح ہوجائے گا جیسے شوہر نے بیکہا ہو بتم جس وقت بھی چاہوا ہے آپ کوطلاق دے دو۔
کسی دوسر مے مضم کوطلاق و سینے کے لئے وکیل بنانا

﴿ وَإِذَا قَالَ لِرَجُلٍ : طَلِّقُ امْرَأَتِيْ فَلَهُ إِنَّ يُطَلِقُهَا فِي الْمَجْلِسِ وَبَعْدَهُ ﴾ وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْ مُ لِلاَّمْرَاتِهِ: طَلِّقِي نَفْسَك لِاللهُ الشَّعْعَانَة، فَلَا يَلْزَمُ وَلا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ ، بِحَلافِ قَوْلِهِ لا مُولِية وَلَهُ اللهُ تَوْكِيلًا ﴿ وَلَوْ قَالَ لِرَجُلٍ : لا مُرَاتِهِ: طَلِقْهَا إِنْ شِئْت فَلَهُ أَنْ يُكُلِقُهَا فِي الْمَجْلِسِ حَاصَة ﴾ وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَرْجِع . وَقَالَ طَلِقْهَا إِنْ شِئْت فَلَهُ أَنْ يُكُلِقُهَا فِي الْمَجْلِسِ حَاصَة ﴾ وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَرْجِع . وَقَالَ وَقُلُ لَهُ اللهُ يَعْلَقُهُ إِنَّ التَّصُولِيَة بِالْمَشِيئَةِ كَعَدَمِهِ لِانَّهُ يَتَصَوَّفُ عَنْ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

2.7

ادر جب ایک مرد کی دومرے مرد سے بیے: '' تم میری نیوی کوطلاق دے دو' تو اس دومرے مردکو بیا مختیار ہوگا' وہ چاہے تو ای محفل میں طلاق دیدے یا اس کے بعد دے۔ اس پارے میں خاوندر جوع بھی کرسکتا ہے' کیونکہ بیروکیل مقرر کرنے کے متراد ف ہے ادر مدد حاصل کرنا ہے اس لیے (اسے پورا کرنا) لازم نہیں ہوگا اور نہ ہی (اس کا اختیار) اس محفل تک محدود ہوگا۔ اس کے برخلاف اس شخص کا اپنی بیوی سے میرکہنا ''تم اپنے آپ کوطلاق دے دو' اس کا تھم مختلف ہے' کیونکہ اب عورت نے اپنی ذات کے

بارے بیں کام کرنا ہے لبذا ہے مالک بنانا ہوگا 'ویل مقرر کرنا نہیں ہوگا۔اگر کسی فض نے کسی دوسرے مخص ہے یہ کہا تم اس عورت کی ملاق وے دواگرتم جاہوئو اس دوسرے مخف کو بیا مختیار حاصل ہوگا وہ ای محفل میں طلاق دیے سکتا ہے اور اس بارے میں شوہرکو رجوع کرنے کا اعتبار نبیں ہوگا۔امام زفر بیفر ماتے ہیں: بیاور پہلی صورت برابر ہیں۔اس کی دلیل بیہ ہے: لفظ مشیت کے ذریعے مراحت کرنااس کے نہ ہونے کے متراوف ہے۔اس کی دلیل ہے ہے: وہ اپنی مرضی کے ساتھ ہی تقرف کرے گا'تو بیای طرح ہو جائے گا جس طرح سودے میں کمی کووکیل مقرر کیا جائے: جباے بیکہا جائے: اگرتم چا ہوتو اسے فرو دست کر دو۔ ہماری دلیل پہ . ہے: بید مالک مقرر کرنا ہے نیز اس نے اس تھم کومشیت کے ساتھ معلق کیا ہے اور مالک دہی مخص ہوتا ہے جواپی مشیت کے س تھے تصرف كريسك جبكه طلاق معلق بون كالوحمّال ركفتي بي جبكه خريد وفروخت مين اييانهين موتا كيونكه و واس كالوحمّال نهيس ركفتي

وكالت طلاق كے ذريعے نفاذ طلاق كابيان

حضرت فاطمہ بنت قبیں رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ کومیرے شوہر نے طلاق کہلوا کر بھیجی پھر میں نے اپنے کپڑے اوڑھ کیے اور میں خدمت نبوی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئی۔ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنے دریافت فرمایا کہتم کوتہارے شو ہرنے کتنی طلاقیں دیں ہیں۔ میں نے عرض کیا تین طلاق دیں ہیں۔اس پرآپ سلی اللّٰدعلیہ دآلہ وسلم نے فرمایا تہمارے واسطے نان ونفقه یعنی عورت کا خرچه تمهار بے شو ہر کی جانب نہیں ملے گا اور آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایاتم اپنے چیاز او بھا کی کے گھر لیعنی حصرت عبداللّد بن مکتوم کے گھرعدت گزار و کیونکہ دہ ایک نابینا شخص ہیں اورا پنے کپڑے ان کے نز دیک اتار سکتی ہو پھرار شاو فر مایا جب تمہاری عدت بوری ہوجائے تو اس دفت جھ کومطلع کرنا (واضح رہے کہ اس جگہ بیرحدیث مختر کر کے قال کی گئے ہے)۔ (منن سُالَى: جِنْدوم: حديث تمبر 1356)

تكاح وطلاق ميس اختيأر وكالمت كافقهي مفهوم

اور جب شوہر نے کسی شخص سے کہا میں نے بیٹھے اپنے تمام کاموں میں وکیل بنایا۔وکیل نے اُس کی عورت کوطلاق دے دی واقع نه ہوئی اورا گرکہا تمام امور میں وکیل کیا جن میں دکیل بنا ناجائز ہے تو تمام باتوں میں وکیل بن کیدیغی اُس کی عورت کوطواق بھی دے سکتا ہے۔ اورا گر طلاق دینے کے لیے وکیل کیا اور وکیل کے طلاق دینے سے ٹیملے خود موکل نے عورت کو طلاق ہائن یا رجعی دے دی تو جب تک عورت عدّ ت میں ہے وکیل طلاق دے سکتا ہے۔اورا گر دکیل نے طلاق نبیں دی اور موکل نے خورطلاق دیکر عذت کے اندرائس عورت سے نکاح کرلیا تو وکیل اب بھی طلاق دے سکتا ہے اور عذت گزرنے کے بعدا گرنکاح کیا تو نہیں۔ اور ا گرمیاں بی بی میں کوئی معاذ اللہ مرتد ہوگیا جب بھی عدّت کے اندروکیل طلاق دے سکتاہے ہاں اگر مرتد ہوکر دارالحرب کو چلا گیا اور قاضی نے تھم بھی دیدیا تو اب وکالت باطل ہوگئ۔ یونہی اگر وکیل معاذ اللہ مرتد ہو جائے تو وکالت باطل نہ ہوگ ہاں اگر دارالحرب کوچلا گیااور قائنی نے تھم بھی دیدیا تو ہاطل ہے۔ ( فآویٰ خانیہ، کمّاب طلاق) ایک طلاق و ینے کے لیے وکیل کیا ، وکیل نے دود پری تو واقع نہ ہوئی اور ہائن کے لیے وکیل کیا و کیل کیا ہوگا کت رہی وی تو ہائن کے دکا ات ہوگا اور اجھی سے کہا اُس نے ہائن دی تو رجھی ہوئی۔ اور اگر ایسے کو دکیل کیا جو عائب ہواور اے ابھی تک و کا ات کی خرنیں اور موکل کی عورت کو طلاق و پری تو واقع نہ ہوئی کہ ابھی تک و کیل بی نہیں۔ اور اگر کسی سے کہا ہیں تھے اپنی عورت کو طلاق و بین کرتا تو اس کئے سے وکیل نہ ہوایا اس کے سامنے اس کی عورت کو کسی نے طلاق دی اور اس نے اُسے منع نہ کیا جب بھی و و کسیل نہ ہوا۔ البتہ طلاق کے وکیل کو بیا فتیار نہیں کہ دوسرے کو دیل بنا درے کی کو وکیل بنا یا اور وکیل نے منظور نہ کیا تو دیل نہ ہوا اور اگر ذہب رہا کھی طلاق و یدی ہوگئی۔ مجھو وال بچہاور غلام کو بھی دیل بنا سکتا ہے۔ (عالم گیری ، کتاب طلاق) علامہ ابن نجیم مصری حتی علیہ الرحمہ کلامتے ہیں۔

اوراگراس نے وکیل سے کہا تو میری مورت کوکل طلاق دیدینا اُس نے آئ بن کہددیا ہجھے پرکل طلاق ہے تو واقع نہ ہوئی۔
یونمی اگر وکیل سے کہا طلاق دے دے اُس نے طلاق کوکسی شرط پر معلق کیا مثلاً کہا اگر تو گھر میں جائے تو ہجھے پر طلاق ہے اور عورت محمر میں گئی طلاق نہ ہوئی۔ یونہی وکیل سے تین طلاق کے لیے کہا وکیل نے ہزار طلاقین دیدیں یا آ دھی کے لیے کہا وکیل نے ایک طلاق دی تا دھی کے لیے کہا وکیل نے ایک طلاق دی تا وہ کی اگر اگرا کو بیروت)

#### شوہر کے دیے ہوئے اختیار اور عورت کے قبول کرنے میں فرق

﴿ وَلَوْ قَالَ لَهَا : طَلِيقِي نَفُسَكَ ثَلَاثًا فَطَلَقَتُ وَآحِدَةً فَهِى وَاحِدَةٌ ﴾ لِآنَهَا مَلَكَتُ إِيُفَاعَ الثَّلاثِ فَتَمْلِكُ إِيُقًاعَ الْوَاحِدَةِ ضَرُورَةً ﴿ وَلَوْ قَالَ لَهَا : طَلِّقِي نَفْسَك وَاحِدَةً فَطَلَقَتُ لَفُسَهَا ثَلَاثًا لَمْ يَقَعُ شَىءٌ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةً، وَقَالًا : تَقَعُ وَاحِدَةٌ ﴾ لِآنَهَا آتَتُ بِمَا مَلَكُتُهُ وَإِيَادَةٍ فَصَارَ كَمَا إِذَا طَلَقَهَا الزَّوْجُ ٱلْفًا .

وَلاَ بِي حَنِيْ هَا آلَتُ بِغَيْرِ مَا فَوَّضَ إِلَيْهَا فَكَانَتُ مُبْتَدِنَةً، وَهَذَا لِآنَ الزَّوُجَ مَلَكَهَا الْوَاحِدَةُ وَالْقَلاثُ مُبتَدِنَةً وَالنَّلاثُ عَيْرُ الْوَاحِدَةُ لِآنَ النَّلاثُ اسْمٌ لِعَدَدٍ مُرَكِّبٍ مُجْتَمِعٍ وَالْوَاحِدَةُ فَرُدُّ الْوَاحِدَةُ فَرُدُّ لَا تَرْكِيبَ فِيْهِ فَكَانَتُ بَيْنَهُما مُغَايِرَةٌ عَلَى سَبِيلِ الْمُضَادَّةِ، بِخِلافِ الزَّوْجِ لِآنَهُ لَا تَرْكِيبَ فِيْهِ فَكَانَتُ بَيْنَهُما مُغَايِرَةٌ عَلَى سَبِيلِ الْمُضَادَّةِ، بِخِلافِ الزَّوْجِ لِآنَهُ يَبْصَرَّ فَ بِخُكْمِ الْمِلْكِ، وَكَذَاهِ فَى فَى الْمَسْالَةِ الْاولَى لِآنَهَا مَلَكَتُ التَّلاتَ، آمّا هَاهُنَا لَمُ تَمْلِكُ النَّلاتُ وَمَا آتَتُ بِمَا فُوضَ إِلَيْهَا فَلَغَتْ.

2.7

۔ اور جب شو ہرنے بیوی سے بیر کہا:تم اپنے آپ کو تین طلاقیں دے دواور عورت نے خود کوایک طلاق دی' تو وہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی اس کی ولیل ہے ہے: جب وہ مورت بین طلاقیں دیے کی مالک ہو سکتی ہے تو لازمی طور پرایک طلاق دیے کی بھی مالک ہوگئی ہوگی۔ اگر شوہر نے زیوی سے ہے کہا: تم اپنے آپ کوایک طلاق دے دو الکین عورت نے خود کو بین طلاقیں دیدیں تو امام ابوضیفہ کے مراح کی واقع نیس ہوگا 'جبکہ صاحبین کے نزدیک ایک طلاق داقع ہوجائے گی۔ اس کی دلیل ہے ہے جورت نے جو پر کھر کیا ہے۔ اس سے پر کھروہ کا میں ہوگا 'جب شوہر مورت کو پر کھر کیا ہے۔ اس اف کر دیا ہے ہے بالکل ای طوح ہوگا' جسے شوہر مورت کوایک ہزار طلاقیں دیا ہے۔ بالکل ای طوح ہوگا' جسے شوہر مورت کوایک ہزار طلاقیں دیا ہے۔ اس کی دیا ہوجائیں ہزار طلاقیں دیا ہے۔ اس کی دیا ہے۔ اس کی دیا ہوجائیں گرار میں موجائیں گرار دی جائیں گیا۔

ا بام ابوسنیفہ نے یہ بات بیان کی ہے: عورت نے دہ کام کیا ہے جوشو ہرنے اس کے پر ذہیں کیا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا، دہ

سنے سرے سے خود کو تین طلاقیں دے دہ کا ب ہے۔ اس کی دلیل ہہ ہے: شو ہرنے تو اسے صرف ایک طلاق کا بالک بنایا تھا اور تین کا عدو

ایک نیس ہوتا ' کیونکہ تین ایک مرکب اور جمع عدد کا نام ہے جبکہ ایک مفرد ہے جس جس ترکیب جبیں پائی جاتی اس لیے ایک اور تین

ایک دوسرے کے الیے متعنا و ہوں گے جن جس مغامیت پائی جاتی ہے 'لیکن شو ہر کا تھم اس سے مختلف ہے اس کی ولیل ہیں ہے: وہ اپنی

ملکبت کے دائرے جس تقرف کرتا ہے۔ ای طرح پہلے مسئلے جس ہے: کیونکہ وہ تین طلاتوں کی مالکہ تھی لیکن اب دہ تین کی مالک نہیں

ہے۔ اس نے جو پچھ کیا ہے اس کا اسے اختیار ہی نہیں دیا گیا لہٰ ڈااسے تفویض کرنا لفوتر ار دیا جائے گا۔

بيوى كومختلف الفاظ كؤر ليعطلاق وسية كااختيار

شیخ نظام الدین منی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب کمی فض نے عورت سے کہا تو اگر جا ہے تو اپنے کو طلاق دیدے عورت نے جواب میں کہا میں نے جا ہا کہ اپنے کو طلاق دیدوں تو ہجھیں ۔ اگر کہا تو جا ہے تو اپنے کو تین طلاقیں دیدے عورت نے کہا تھے طلاق ہے تو طلاق نہ ہوئی جب تک بیدنہ کے کہ مجھے تین طلاقیں ہیں۔ اور جب اس نے عورت سے کہا اپنے کو تو طلاق دیدے جیسی تو جا ہے تو عورت کو اختیار ہے بائن دے بارجی ایک دے یا دویا تین محرمجلس بدلنے کے بعد اختیار نہ رہے گا۔

اگر کہاتو چاہے تو اپنے کوطلاق دیدے اور تو چاہے تو میری فلاں فی فی کوطلاق دیدے تو پہلے اپنے کوطلاق دے یا اس کو دونوں مطلقہ ہوجا کیں گی۔اورا گرعورت سے کہاتو جب چاہے اپنے کوایک طلاق دی تو رجتی ہوگی اور جب چاہا ہے کوایک ووطلاق دے جس میں رجعت کا میں مالک رہوں عورت نے یکھ دنوں بعدائے کوطلاق دی تو رجتی ہوگی اور شوہر کے پیچھلے کلام کا جواب سمجھا جائےگا۔اور جب اس نے عورت سے کہا تھے کوطلاق ہے اگر تو اوادہ کرے یا پند کرے یا خواہش کرے یا محبوب رکھے جواب میں کہا میں نے چاہا ہوگئی اور جواب میں کہا میں جواب میں کہا میں نے جاہا اور جواب میں کہا میں نے جواب میں کہا ہاں یا میں نے جواہا ہوگئی اور جواب میں کہا میں نے جواب میں کہا ہاں یا میں نے تبول کیا یا میں رامنی ہوئی واقع نہ وکی اور تو اب میں کہا ہاں یا میں نے تبول کیا یا میں رامنی ہوئی واقع نہ وکی اور قراب میں کہا ہاں یا میں نے تبول کیا یا میں رامنی ہوئی واقع نہ وکی اور مواب میں کہا ہاں یا میں نے تبول کیا یا میں رامنی ہوئی واقع نہ وکی اور اگر کہا تو تھے کوطلاق ہے جواب میں کہا ہاں یا میں نے تبول کیا یا میں رامنی ہوئی واقع نہ وکی اور آگر کہاتو آگر قبول کر ہے تو تھے کوطلاق ہے جواب میں کہائی نے قبول کیا یا میں رامنی ہوئی واقع نہ وکی اور آگر کہاتو آگر قبول کر ہے تو تھے کوطلاق ہے جواب میں کہا ہی تو تبول کیا یا میں رامنی ہوئی واقع نہ وکی اور آگر کہاتو آگر قبول کر سے تو تھے کوطلاق ہوئی ہوئی۔ (عالم کیری، کتاب طلاق)

رجوع کے حق کے ساتھ حق طلاق کا اختیار



﴿ وَإِنْ اَمَ وَهَا بِطَلَاقٍ يَسَمُلِكُ الرَّجْعَةَ فَطَلَقَتْ بَائِنَةً، آوُ اَمْرَهَا بِالْبَائِنِ فَطَلَقَتْ رَجْعِيَّةً ﴾ ﴿ وَقَعَ مَا اَمَو بِهِ الزَّوْجُ ﴾ فَسَمَعُنَى الْآوَلِ آنَ يَقُول لَهَا الزَّوْجُ : طَيِّقِى نَفْسَك وَاحِدَةً اَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَتَقُولُ بَعِ الزَّوْجُ اللَّهُ النَّوْمُ فَ وَيَنْقَى النَّانِيَّةَ فَتَقُولُ اللَّهُ النَّوْمُ فَ وَيَنْقَى الْآصُلُ وَمَعْنَى النَّانِي آنَ يَقُول لَهَا وَزِيَا ذَبِهُ وَصُفِي كَمَا ذَكُونَا فَيَلُغُو الْوَصْفُ وَيَنْقَى الْآصُلُ وَمَعْنَى النَّانِي آنَ يَقُول لَهَا طَيِّقِي نَفْسَك وَاحِدَةً بَائِنَةً لِآنَ الزَّوْجَ لَمَا عَيْنَ صِفَةَ الْمُفَوّضِ إِلَيْهَا فَحَاجَتُهَا بَعُدَ ذَلِكَ وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً فَتَقُولُ اللّهُ الزَّوْجَ لَمَا عَيْنَ صِفَةَ الْمُفَوَّضِ إِلَيْهَا فَحَاجَتُهَا بَعُدَ ذَلِكَ وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً لَعُو مِنْهَا لِآنَ الزَّوْجَ لَمَا عَيَّنَ صِفَةَ الْمُفَوَّضِ إِلَيْهَا فَحَاجَتُهَا بَعُدَ ذَلِكَ وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً لَعُو مِنْهَا لِآنَ الزَّوْجَ لَمَا عَيَّنَ صِفَةَ الْمُفَوَّضِ إِلَيْهَا فَحَاجَتُها بَعُدَ ذَلِكَ وَاحِدَةً الْمُفَوّضِ إِلَيْهَا الزَّوْجُ بَائِنَا الْوَصْفِ فَصَارَ كَانَّهَا اقْنَصَوتُ عَلَى الْإَصْلِ فَيقَعُ بِالصِفَةِ الْمَالُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُعِيَّا الزَّوْجُ بَائِنًا الزَّوْجُ بَائِنَا الْوَصْفِ فَصَارَ كَانَهَا اقْنَصَوتُ عَلَى الْإَصْلِ فَيقَعُ بِالصِفَةِ الْنَى عَيْنَهَا الزَّوْجُ بَائِنًا الزَّوْجُ بَائِنًا الوَّرُحُومِيَّا

﴿ وَإِنْ قَالَ لَهَا : طَلِيقِى نَفْسَك ثَلَاثًا إِنْ شِئْت فَطَلَقَتْ نَفْسَهَا وَاحِدَةً لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ ﴾ إِلَانَ مَعْنَاهُ إِنْ شِئْت النَّلات وَهِى بِإِيْقَاعِ الْوَاحِدَةِ مَا شَاء كُ النَّلاث فَلَمْ يُوجَدُ الشَّرُطُ ﴿ وَلَوْ قَالَ لَهَا : طَلِيقِى نَفْسَك وَاحِدَةً إِنْ شِئْت فَطَلَقَتُ ثَلَاثًا فَكَذَٰ لِكَ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَة ﴾ إِلَانَ مَشِيئَة الثَّلاثِ لَيْسَتْ بِمَشِيئَةٍ لِلْوَاحِدَةِ كَانِفَاعِهَا ﴿ وَقَالًا : تَقَعُ وَاحِدَةٌ ﴾ لِلَانَ مَشِيئَة الثَّلاثِ مَشِيئة لِلُوَاحِدَةِ كَانِفَاعِهَا ﴿ وَقَالًا : تَقَعُ وَاحِدَةٌ ﴾ لِلانَ مَشِيئة الثَّلاثِ مَشِيئة لِلْوَاحِدَةِ ، كَمَا أَنَّ إِنْفَاعِهَا إِنْفَاعِهَا فِوقَالِا : تَقَعُ وَاحِدَةٌ ﴾ وَاللّه مُنْ اللّه وَاللّه اللّه وَقَالَا اللّه وَقَالًا اللّه وَاللّه وَاللللّه وَاللّه وَال

ترجمه

آورا گرشوہر بیوی کوالی طلاق کا اختیار دے جس ہے وہ رجوع کرسکتا ہوئیکن مورت اپنے آپ کو ہائنہ طلاق ویدے یا شوہر نے ہائنہ طلاق کا تھم دیا ہوا ورعورت خودکورجعی طلاق ویدے تو خاوند کے بیان کے مطابق طلاق شار ہوگی۔ پہلے مسئلے کی صورت سے ہے: جب شوہر نے کہا ہو: تم اپنے آپ کوالی ایک طلاق وؤجس کے جتیجے جس مجھے رجوع کا حق عاصل ہوا اور عورت سے ہے: بیس ایے آپ کوایک بائنہ طلاق ویق ہول تو رجعی طلاق واقع ہوگی۔

اس کی دلیل ہے ۔ عورت نے اصل تھم کو پورا کرتے ہوئے ساتھ صفت کا اضافہ کردیا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے ۔ لہذا اب وہ وصف لغو شہر ہوگا اور اصل اپنی جگہ پر برقر اررہے گی۔ دوسری صورت بیہے: مردیہ کیے: تم اپنے آپ کو ایک بائنہ طلاق و رودورت بیہ ہے: مردیہ کے: میں اپنے آپ کو ایک رجمی طلاق و بی ہوں تو بائنہ طلاق ہوجائے گی۔ اس کی دلیل ہے ہے: عورت کا یہ کہنا کہ ایک رجمی طلاق ہوجائے گی۔ اس کی دلیل ہے ہے: عورت کا یہ کہنا کہ ایک رجمی طلاق ہوجائے گی۔ اس کی دلیل ہے ہے: عورت کا یہ کہنا کہ ایک رجمی طلاق بیاس کی طرف سے ایک لغوبات ہے اس کی دلیل ہیہے: جب شوہر نے تفویض کروہ طلاق کی صفت متعین کردی ہے ۔ تو عورت کا یہ کام تھا کہ وہ اس طلاق کو واقع کرئے اپنی طرف سے وہ اس میں صفت کا تعین نہیں کرے گی تو گو یا عورت نے اصل خلاق پراکتفا وکیاس کے رجی بابائن طلاق اس مقت سے ساتھ واقع ہوگی جسے سرد کے متعدن کیا تھا۔

اگر شوہر نے دیوں سے بیدگہانتم اسپے آ ہے کو تمان طلاقیں و سے دواگرتم جا ہوا در تورمن نے آیک کوالفتیار کیا تو ہم میں واقع در موقائل کی دلیل میں ہے: مرو کے کلام کاملیوم ہیں ہے: اگرتم تین جا ہوتو دسے سکتی ہوائیکن تورمت نے آیک طلاق دی جس کے متبع مل سے بات سما سنڈ آئی کہاس نے تین کودیس جا بالس لیے بیشر ہاکویا یائی ہی تیس گئی۔

اگر شوہر نے بَوَی سے یہا: تم اپنے آپ کوایک طلاق دے دواگر تم چاہو کین ورست نے نور کو تین طلاقیں دیں تو اہام ابعضنیف کے نزدیک ہوگا کی تاریخ کی اجازت دیا آئی کی اجازت دیا تھی ہوجا ہے گیا اس کی رہے جی تین طلاقی دینا آئی طلاقی دینا گیا ہے کہ اس کی دین ہوجا ہے گیا اس کی دین ہوجا ہے الماقی مشیت دی ہوجا ہے گیا اس کی دین ہوجا ہے گیا اس کی دین ہوجا ہے گیا اس کی دین ہوجا ہے الماقی مشیت دی ہوجا ہے گیا ہوگا ہے الماقی ہوجا ہے گیا ہوجا ہے گیا ہوجا ہے گیا ہی دینا ہی جوجا ہے الماقی ہوجا ہے گیا گیا گیا ہی جوجا ہے گیا ہوجا ہے کی جوجا ہے گیا ہوجا ہے گیا ہوجا ہے گیا ہوجا ہے گیا ہوجا ہے کی جوجا ہے گیا ہوجا ہے گیا ہے گیا ہوجا ہے گیا ہی جوجا ہے گیا ہوجا ہوجا ہے گیا ہوجا ہوجا ہے گیا ہوجا ہوجا ہوجا ہوجا ہے گیا ہوجا ہے گیا ہوجا ہوجا ہوجا ہے گیا ہوجا ہوجا ہے گیا ہوجا ہوجا ہے گیا ہوجا ہوجا ہوجا ہے گیا ہوجا ہوجا ہوجا ہے گیا ہوجا ہوجا ہوجا ہوجا ہے گیا ہوجا ہوجا ہوجا ہے گیا ہوجا ہوجا ہوجا ہے گیا ہوجا ہوجا ہوجا ہوجا ہے گیا ہوجا ہوجا ہے گیا ہوجا ہوجا ہوجا ہے گیا ہوجا ہوجا ہے گیا ہوجا ہوجا ہے گیا ہوجا ہوجا ہے گیا ہوجا ہو

خررح

علامہ آندی شای خل علیہ الرحر اللہ میں کہ جب کی تھی نے ورت ہے کہا تھے کوایک طابات ہا گرہ وہا ہیں ہوگئی۔ وہل آئی جی اگرہ وہا ہے، جماب میں کہا میں نے ایک جائی میں نے دوجائی اگردولوں جیلے شکسل ہوں وہ تیں طابقیں ہوگئی۔ وہی اگر کہا تھوکہ طابق ہے اگرہ وہا ہے کہ اور اگرہ وہا ہے دواس نے جواب میں کہا میں نے جائی ہو تھی وہ ہا ہے جا دوجا ہے۔ اور اگر کہا تھے کہ جا اور شوجا ہے اور اگر ہو جا ہے اور اگر کہا تھے کہ طابق ہے اور اگرہ وہا ہے اور دوجا ہے اور اگر وہا ہے اور دوجا ہے۔ اور اگر ہو ہے یا دوجا ہے۔ اور اگر ہو جا ہے اور اگرہ وہا ہے اگرہ وہا ہے اور اگرہ وہا ہے اور اگرہ وہا ہے اور اگرہ وہا ہے اور اگرہ وہا ہے اسلام اس کی میں اور اگرہ وہا ہے اور اگرہ وہا ہے اور اس کوالی اور اگرہ وہا ہے اور اس کوالی اس کی اور اگرہ وہا ہی کے دولوں کو اس کوالی اور اگرہ وہا ہے اور اگرہ وہا ہے کہ اور اس کوالی کی دولوں کو اس کوالی کی دولوں کو اس کوالی کی دولوں کو اس کوالی کو اس کوالی کی دولوں کو اس کوالی کو اس کوالی کی دولوں کو اس کوالی کی دولوں کو اس کو اس کوالی کی دولوں کو اس کو

تَيْن كُونْيُون عِلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ النَّهُ النَّلُولُ فَي النَّهُ النَّلُولُ فَي النَّلُولُ

یہال مصنف نے بید مسئلہ بھان کیا ہے: آگر شوہر ہوگی کو بید ہدا ہت کر ہے: وہ خودکو ایسی طابات دے جس بیس شوہ کو رجوح کر رہے کا اصنیار ہوا ورعورت جواب میں خودکو ہا تند طابات دیا ہے۔ اور حصرت کر ایست کر سے اور محدد کر است کی ہدا ہوں کہ میں خودکو ہا تند طابات دیا ہے۔ اور میں طلبات دیا ہوگی جس کی ہدا ہے۔ مورت خودکورجعی طلبات دیات وہ مطلبات واقع ہوگی جس کی ہدا ہے۔ مورت خودکورجعی طلبات دیات وہ مطلبات واقع ہوگی جس کی ہدا ہے۔ موہر نے کی تھی۔

مصنف نے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے: گویا کہلی صورت میں شوہر نے بوق ہے بہا کہ اپنی طلاق دوجس میں جھے دجو گرنے کاخل ہؤاور گورت نے گویا اس کے جواب میں یہ کہد دیا: میں اپنے آپ کوایک با کند طلاق دوجس میں جھے دجو گرنے کاخل ہؤاور گورت نے گویا اس کے دواب میں یہ کہد دیا: میں عرب آپ کوایک با کند طلاق دو تع ہوگی اس کی دلیل ہے ہا اس صورت میں دھیں جی مورت میں عورت نے اصل تھی میں گران کی دلیل ہے ہا ت بیان کر جی جی مورت میں اور اس نے ایک اضافی صفحت کا تذکر دکر دیا ہے جیسا کر ہم جہلے یہ بات بیان کر جی جی ایک کر جی جی اس کے مطابق تھی جاری کردیا جا کے گا اور جس اصل تھی کی اور اصل آپی جگہ میں برقر ادر ہے گی۔ برقر ادر ہے گا۔

دوسرے جملہ کا مطلب ہے۔ شو ہرنے ہوی ہے یہ کہا: تم آپ آپ کو ایک یا تعطاق دواور ہوی نے اس کے جاری ہوگا ہیں کے بہا جواب میں سے کہددیا: میں نے اپ آپ کو ایک رجی طابات دی او اس کے جہے میں ایک یا تک طابات دائع ہوگا اس کی دلیل ہے ہے جورت کے سالفاظ اگر ایک رجی طابات ہے در اس طابات ہے۔ کی طرف انوٹ اربوں کے اس کی دلیل ہے ہے : شو ہر نے عورت کو تھو ہیں کرتے ہوئے ہوئے جہ ہوئے جہ ہوئی کر رہا ہوں او اب طابات اس است کرتے ہوئے جہ ہوئی جانے جو شو ہر نے اس طابات ہے۔ کی اس کی ہو میں تہری انوٹ میں کر رہا ہوں او اب طابات اس اسل کے مطابات واقع ہوئی جانے جو شو ہر نے است تعویض کی اب اس کے بعد عورت جو کا م کرتی ہے دو ہیں ہے : دو اس اصل طابات کو واقع کر دے در کہ اس کی صفحت کو تعین کرنے اتو اس کی صورت یا گل اس طرح ہوجائے گی جے بی ورث نے اسل طابات ہوا کہ اور وہ اصل طابات کی مفت کو تعین کرنے اتو اس کی صورت یا گل اس طرح ہوجائے گی جے بی ورث نے اسل

بیمال مصنف نے بید سئلہ بیان کہا ہے: اگر کوئی گئیں اپنی نیوی سے بید کیے: اگر تم جا ہوتو اسپینے آپ کو تین طابا قیس دے دراور پھروہ تورت اسپینے آپ کوا بک طاباتی دیے تو کوئی طاباتی واقع نہیں ہوگی۔

معنف نے اس کی دلیل بیدیان کی ہے : هو جرکا بیکن الدیم بین فی بیشر طاک طور بر ہے اوراس کا مفہوم بیروگا الرقم تیں طابا قیس لینا جا متی ہواتو گھر تیں طابا قیس دو اور جب عورت نے ایک طابا آن کو دائیج کر دیا اتواس کا مطلب بید ہوا کہ دو تیں طابا قیس ٹیس لینا جا متی ہے گہذا یہاں ہے تین کی شرطاندی باز گئی توجب شرطاندی بائی جائے گی تو مشروط لیسی طابا آن کا واقع ہونا میں ٹیس بایا جائے گا کیونکہ اصول ہو ہے: جب شرط موجود دور ہے قو مشروط کی موجود تیں رہتا۔

اس کے بعد مصنف نے دومرامنلہ یہ بیان کیا ہے: اگر شو ہرنے ہوئی ہے ہے کہا ہو، آبر تم جا ہو تو اپنے آپ کو ایک طابا آن دے دواور عورت خود کو تین طابا تھی دیدے تو ایا ما ایون پار کیا نے ایک تابی کا مورت کو کو کی طابا آپ و ا گی جبکہ صاحبین مرابعاس بات کے قائل ہیں: اس صورت میں عورت کوایک طلاق واقع ہوجائے گی۔

امام ابوصنیفہ نے اپنے مؤقف کی تائید میں بیدلیل پیش کی ہے: جس طرح تنین طلاقیں دینا ایک طلاق دین نہیں ہے ای طرح تین طلاقیں چا ہنا بھی ایک طلاق چا ہتا نہیں ہوگا اور شو ہرنے عورت کوایک کا اختیار دیا تھا لہٰذاعورت نے جب تین کواختیار کیا تو ایک اور تین ایک دوسرے کاغیر ہیں گہذا دونوں ایک دوسرے کے لئے ٹابت نہیں ہوسکتے اس لئے کوئی بھی طلاق دا قع نہیں ہوگی ٔ اورعورت کا کلام لغوقر اردیا جائے گا۔

. صاحبین میشند میر ماتے ہیں: ایک طلاق واقع ہوجائے گی اس کی دلیل میہ ہے: تمین کوجا ہناا یک کوجا ہے کے متر اد ف ہے کیونکہ جب عورت تین طلاقیں وے گئ تو ان میں ہے ایک طلاق تو ہو ہی جائے گی کلبندا شرط یہاں پائی گئی ہے اور وہ شرط ایک طلاق کے ق میں پائی گئ ہے تو ایک طلاق ہونے کا تھم جاری کر دیا جائے گا۔

بیوی کا اپنی مشیت کوکسی دوسری چیز سے مشر وط کرنا

﴿ وَلَوْ قَالَ لَهَا : اَنَّسِ طَالِقٌ إِنَّ شِئْتِ فَقَالَتُ : شِنْتُ إِنْ شِئْتَ فَقَالَ الزَّوْجُ : شِئْتُ يَنْوِى الطَّلَاقَ بَطَلَ الْاَمُرُ ﴾ لِانَّـهُ عَـلَّقَ طَلَاقَهَا بِالْمَشِينَةِ الْمُرْسَلَةِ وَهِيَ آتَتُ بِالْمُعَلَّقَةِ فَلَكُمْ يُوجَدُ الشُّرُّطُ وَهُوَ اشْتِغَالٌ بِمَا لَا يَعْنِيهَا فَخَرَجَ الْآمُرُ مِنْ يَّذِهَا، وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِهَ وَلِهِ هِنْت وَإِنْ نَوَى الطَّلَاقَ لِآنَهُ لَيْسَ فِي كَلَامِ الْمَرْآةِ ذِكُرُ الطَّلَاقِ لِيَصِيْرَ الزَّوْج شَالِيًّا طَلَاقِهَا، وَالنِّيَّةُ لَا تَعْمَلُ فِي غَيْرِ الْمَذُّكُورِ حَتَّى لَوُ قَالَ :شِئْت طَلَاقَك يَقَعُ إِذَا نَـوى لِآنَهُ إِيْقًاعٌ مُبْتَدَأً إِذْ الْمَشِيئَةُ تُنْبِءُ عَنَ الْوُجُوْدِ، بِيِحَلافِ قَوْلِهِ اَرَدْت طَلاقك لِآنَهُ لَا يُنْبِءُ عَنْ الْوُجُوْدِ . ﴿ وَكَذَا إِذَا قَالَتُ شِئْتُ إِنْ شَاءَ آبِى ٱوْ شِئْتِ إِنْ كَانَ كَذَا لِآمْدٍ لَمْ يَخِءُ بَعُدُ ﴾ لِمَا ذَكُرُنَا أَنَّ الْمَأْتِيَّ بِهِ مَشِيئَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَلَا يَقَعُ الطَّلاقُ وَبَطلَ الْامُرُ ﴿وَإِنَّ قَالَتُ : قَدُ شِنْت إِنْ كَانَ كَذَا لِآمُرٍ قَدْ مَضَى طَلُقَتْ ﴾ لِآنَ التَّعْلِيْقَ بِشَرُّطٍ كَانِنٍ تَنْجِيزٌ

﴿ وَكُو قَالَ لَهَا : أَنْدِتِ طَالِقٌ إِذَا شِنْدَ أَوْ إِذَا مَا شِنْتَ أَوْ مَتَى شِنْتَ أَوْ مَتَى مَا شِنْت فَرَدُّتُ الْآمُرَ لَمْ يَكُنُّ رَدًّا وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ ﴾ أَمَّا كَلِمَةُ مَنَى وَمَنَى مَا فَلِانَّهُمَا لِلْوَقْتِ وَهِي عَامَّةً فِي الْأَوْقَاتِ كُلِّهَا، كَانَّهُ قَالَ فِي آيِّ وَقْتٍ شِئت فِلَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجُلِسِ بِالْإِجْمَاعِ، وَلَوْ رَدَّتُ الْاَمْرَ لَمْ يَكُنُ رَدًّا لِاَنَّهُ مَلَّكَهَا الطَّلاق فِي الْوَقْتِ الَّذِي شَاء تَتُ فَلَمُ يَكُنُ تَمُلِيُكَا قَبُلَ الْمَشِينَةِ حَتَّى يَرْتَذَ بِالرَّدِ، وَلا تُطَلِّقُ نَفْسَهَا إلَّا وَاحِدَةً شَاء تَتُ فَلَمُ النَّطُلِيْقَ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَلَا تَمْلِكُ تَطُلِيُقًا بَعْدَ لَا لَهُ التَّطُلِيْقَ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَلَا تَمْلِكُ تَطُلِيْقًا بَعْدَ تَطُلِيْقِ، وَالمَّا كَلِمَةُ إِذَا وَإِذَا مَا فَهُمَا وَمَتَى سَوَاءٌ عِنْدَهُمَا . وَعِنْدً آبِي حَيْفَة رَحْمَةُ اللهِ تَعْلَيْقِ، وَالمَّا كَلِمَةُ إِذَا وَإِذَا مَا فَهُمَا وَمَتَى سَوَاءٌ عِنْدَهُمَا . وَعِنْدً آبِي حَيْيُفَة رَحْمَةُ اللهِ تَعْلَيْهِ وَإِنْ كَانَ يُسْتَعْمَلُ لِلشَّوْطِ كَمَا يُسْتَعْمَلُ لِلْوَقْتِ لِيكِنَّ الْآمُو صَارَ بِيلِهَا فَلَا يَخُورُجُ بِالشَّلِ وَقَدْ مَرَّ مِنْ قَبُلُ .

#### 25.7

اور اگر شوہر نے ہیوی سے بیکہا: اگرتم چا ہوتو تہہیں طلاق ہے اور ہیوی نے جواب میں کہا: اگرتم چا ہوتو میں نے چا ہ ایا اور پھر مرد نے طلاق کی نہیت کرتے ہوئے ہیکہا: میں نے بید چا ہا تو اس کے نتیج میں عورت کا اختیار باطل ہوجائے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے: شوہر نے عورت کی طلاق کو عورت کی آزاد دلیل کے ساتھ محلق کیا تھا لیکن عورت نے اپنی دلیل کو مقید کرنیا تو شرط اپنی جگہ پر برقر اور نہیں رہی اور عورت نے بیلی کو مقید کرنیا تو شرط اپنی جگہ پر برقر اور نہیں رہی اور عورت نے بیا اس کے متیج میں طلاق واقع نہیں ہوگ ۔ انہذا مرد کا میہ کہنا: میں نے چاہا اس کے متیج میں طلاق واقع نہیں ہوگ ۔ اگر چاس نے اس لفظ کے ذریعے طلاق کی نہیت کی بھی ہواس کی دلیل ہے ۔ بیوی کے اس کلام میں طلاق کا ذرنہیں ہے کہ مرد کو طلاق کا درنہیں ہے کہ مرد کو طلاق کا درنہیں ہے کہ مرد کو طلاق کا دربیا جا سکے ۔

(اصول ہے ) نیت ایسی کمی بھی چیز میں اثر انداز تہیں ہوتی جس کا ذکر ہی ندہو۔البتہ اگر شوہر ہیوی کے الفاظ کے جواب
میں یہ کہے : میں تہہیں طلاق وینا چاہتا ہوں تو طلاق واقع ہوجائے گی نیکن اس کے لئے پیشرط ہے:اس نے طلاق کی نیت بھی کی
ہوئی ہوئی ہوئی ہوئے کے دنکہ اس صورت میں از سر نوطلاق وینا شار ہوگا اور طلاق کا چاہنا 'طلاق ہونے کی اطلاع دے رہا ہے اس کے برطان ف
'' میں تہماری طلاق کا ارادہ کرتا ہوں'' کا تھم مختلف ہے 'کونکہ ارادہ کرتا اس چیز کے موجود ہونے کی اطلاع نہیں ہوتا۔ اس طرح اگر
عورت نے جواب میں یہ کہد یا ہو'' اگر میرے والد کو منظور ہواتو جھے بھی منظور ہے'' یاعورت نے جواب میں یہ کہد دیا'' اگر اس طرح
ہوگی' تو جھے بھی منظور ہے'' یعنی اس نے اس کو کسی ایسے مل کے ساتھ مشروط کر دیا' جو ابھی وقوع پذیر نہیں ہوا' تو بہی تھم ہوگا' جے ہم

اس نے اپنی مشیت کو معلق کر دیا اس لیے طلاق واقع نہیں ہوگی اورا فتیار باطل شار ہوگا۔ اگر عورت نے یہ کہا۔ اگر ایہا ہوگیا' تو پیل نے چاہا' اور وہ ایک ایسا معاملہ ہوجو پہلے ہو چکا ہوئو عورت کو طلاق ہوجائے گئ کیونکہ کسی موجود چیز کے ساتھ معلق کرنے کا مطلب اس کوفور آنا فذکر نا ہوگا۔ اگر شوہر نے بیوی سے یہ کہا: ''تم جب چاہو (اور اس کے لئے مختلف الفاظ استعمال کیے ) تو تہ ہیں طلاق ہے عورت نے اس تفویض کو مستر دکر دیا تو میر مستر دائی اور نہ بی اور نہ بی اس کا تھی محفل کے ساتھ مخصوص ہوگا۔ ان میں سے دو

من واستي الدراس والم والمعدي المناس المناس المنام المان المان المنام المان كالمنام بين الواس كامطاب والمركا مروسة يوكوان تم يمن وتت يمي عاموا أوروس بالدي مب كالقال بيانيا والمعطل تك معوض فين بولا اوراكر عورت سن ال والد المت مستر دكره ياتو بحي دونين موكايس كي دليل بياب مردية مورت كواس كالفتياد براس ونت مسكرما تيوديا بياب ووي بنيداس كايما عاميد عيلانال كالمرت بالانانانا بديس موكا الدركرف كما توردكها والكد

مورت المكامورت على السينة أسه كواكيك طناق وسع مكل بيال أيل بيه بالفظ المتي "زماسة سكوامتها وستعالو عام ے ایکن مل کے اضار سے عام میں سے لہذا مورت کو ہرز مانے بیل طابات دسینے کا اعتبار ہوگا الیک ان ایک طاباتی دسینے کا اعتبار ہوگا دوسرى مرتبه طلاق دينه كالفتياري بوكاله نفظ الأالوا الورا المان صاحبان كينزوك المن المن يسمعني بين استعال موتا هي الكين ا مام الد منيفه الله بات ك قائل بين الغلااذ اشرط كه لئه استعال موتا هي جيها كديدونت كه ليخ بحي استعال موتا هيا ليكن اس صورت میں کیونکہ مورت کے پاس المتیارا چکا ہے تو بیونک کی دلیل سے زائل دیس ہوگا۔اس موضوع پرہم اس سے پہلے بحث کر

# عدم ذكور چيزيس اثر نيت كمعدوم برقاعده فلهيد

(اصول یہ ہے) نیت ایس می چیز میں اثر انداز دیس موتی جس کا ذکر بی شامور اس کی مثال حسب ایل جزی ہے۔ ا کرشو ہر بیوی سے بید کیے: اگرتم جا ہولو حمیس ظلاتی ہے اور بیوی جواب میں بید کئے: اگرتم جا ہولو میں بھی جا دلوں گی تو شو جرمیه کهدر سے: میں میرمیا به تا بهوں اور اس کی نسبت طلاق دیسینے کی ہواتو اس مصورت میں میدمعاملہ باطل قرار دیا جا سے گا'اور كولى طانات والعالميس موكى \_

اس کی دلیل مید ہے: شوہر نے ہیوی کو اعتیار اس کی مطلق مرمنی کے ساتھ دیا تھا اور ہیوی منے جواب میں معلق مرمنی چیں کردی ہے انبذا یہاں شرط ہیں پائی می ہے تو چونکہ مورمت کوجوا فتنیار دیا تھیا تھا اسے اس پڑمل کرنے کی ہی ہے است فمير متعلقه چيز كے ساتھ معنن كرديا 'توسموياوه دوسرے كام كى طرف مشغول ہوئى لبنداس كا افتيار بھى ختم ہوجا سائے گا۔ شو بر کا روسری مرتبہ یہ کہنا: میں بیرچا ہتا ہوں اگر چہاس نے اس الغاظ کے ذریعے طلاق کی نبیت کی ہوا تو پھر بھی طہاق وا تع جبیں ہوگی اس کی دلیل ہے ہے: عورت کے کلام میں طلاق کا ذکر نبیں ہے کہ جس سے بیر ثابت ہو سکے کہ شوہر بھی اس کو طلاق دینا جا ہتاہے اور نیت ایس کسی چیز پاڑا نداز نبیں ہوتی جس کا ذکر ہی نہ کیا گیا ہو۔

جا بہت بیں موجود ہو نے کافقہی مقہوم تا بین اگر شو ہرنے عورت کے جواب جم کہا جمہیں بطلاق دینا جا بہتا ہوں تو اگر اس نے طلاق وینے کی نیت کی ہواتو حلاق واقع

مومات كالكريك بيست مست طلاق دين كمترادف اوكاس كادليل بيب الإش موجود اوف كاملهوم باياجاتا ے اس کے برنس اکر شو ہر سے میں کمدویا: علی جہیں طلاق دستے کا اوادہ رکھتا ہوں او بہال موجودگ کا مفہدم بیس بایا جا ایا اس النے يهال طلال دا تع نيس موگ \_

مصنف فرمات بين: اگرشومرف يوى عديها: اگرتم جا مولوحهين طلاق باور بوى جواب يل يايدد عن اكر ميرے والديد جا بيل تو يس بحل يد جا بول كي إاكر فال معامله ايدا بو كيا الويس بحل يد جا بول كي تو يجو بحل إيس بوگاال كي وليل بم بيلي مان كريك بين عورت كومطلق مشيت وي تن جيكهاس نے جواب بين معلق بيش كردى مي البنداطان والع ميں بول اور ميمعاملم باطل قرار ديا جائے گا۔ مستف فرماتے بين: اگر بيوي جواب بين بيت ين طَلَا فَي كو جا بول كَي ا يدمعامله اليسة موجكا مواوروومعامله يمبله موجكا مؤتوعورت كوطلاق موجائ كاس كادليل بديها يهال طاال كوابك الم شرط كے ساتھ معلق كيا كيا ہے جورول ہو چكى ہے اور اليكى كى چيز برمعلق جونے كا مطلب بيد بوتا ہے كي سب طلا تى كونورى ط يرواتع كرد ب بي البدايهال طلاق فورى طور يرواتع بوجائ كي-

يهال مصنف في بيمسئله بيان كياب: أكرشوبرف لفظ مشيت عيمرا وحرف منى منى ما استعال كيا مؤتواس منهوم كميا بوكامصنف ميفر مائة بين: السي صورمت بين مورت كود ياعميا الفنيارسي أيك محفل كرما تعرضوص فبين بوكا المكدام جس محلل میں عورت کواس افتنیار کا پینه چاا وہ اس محفل میں اس افتنیار کومستر دہمی کردے تو مجھی است بعد میں میا فتنیار حاصبا

معنف فے اس کی دلیل میر بیان کی ہے: الفلامتی اور متی ماولت کے لئے بنائے مستے ہیں اور بیاتمام اوقات کے لئے م موت ہیں اس کا مطلب ہے ہے: جب شو ہرنے ان الفاظ کے در میع عورت کواعتیار دیا تو بیامتیارتمام اوقات کو عظم من ہوگا اور بیاس طرح وكا بيئي شوم من ميكها بوزجس ولتت بعي تم جا بواسية آب كوطلاق ويدواتواس كالازي بتيجد بيه فك كالأكرعور منداس محطل بيس اعتباركو ' سند ، روین ہے تو بھی الفتیارر دکھیں ہوگا کیکہ بعد میں اس کے سلتے ہاتی رہے گا۔اس کے بعد مصنف سنے بید سنلہ بیان کیا ہے:ان انفاظ كذريع مورت كوصرف أيك طلاق دسين كاحق بوكا اس سے زياده كا اعتبارتيس بوكا اس كى دليل بيد به متى اور سن مرز اؤرونت كاعتبارست تؤعام بين كتين ال ين تعل اورعمل كاعتبارست عموم كامفهوم ثين بإياجا تا توچونكه عموم كامفهوم نيس بإياجا تا ا تو يهال خصوصي منهوم مرادنيا جائے گا'اورو وخصوصي منهوم طلاق كا أيكت فرد ہے ليني ايك طلاق موكى ۔

جہاں تک لفظ اذا اور اذا ما کا تعلق ہے تو صاحبین جیشتاس بات کے قائل ہیں: ان کا بھی وہی تھم ہے جولفظ متل اور متل ما كاب مجبكه امام ابوصنیفه اس بات ك قائل بین اذا اور اذا ما بعض اوقات شرط كے لئے بھی استعمال ہوتے بین لبندا شرط کے سئے استعمال ہو سنے واسلے لفظ کا تھم بیہ وتا ہے کہ وہ ای محفل کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے جس میں مقابل کو کسی چیز کی

اجازت دی گی ہو۔

تواگر شوہرنے ان الفاظ کے ذریعے عورت کو اختیار دیا ہواور عورت نے اس محفل میں جس میں اس کواس اختیار کا پہتے چلا تھا ، اپنی ذات کو اختیار نہیں کیا تو محفل سے اٹھ کھڑی ہوئی ہوئی ہوجائے گا' یاعورت اس محفل سے اٹھ کھڑی ہوئی اور تا ہوئی تو اس کا اختیار ختم ہوجائے گا' یا دوائے گا' یا دہ اس محفل کے دوران ایسے ممل میں مشخول ہوئی جواس کے اعراض پر دلالت کرتا ہوئو اس کا اختیار ختم ہوجائے گا۔ اختیار ختم ہوجائے گا۔

کیکن بیسب اس وقت ہوگا جسب لفظ اذا یا اذاما کوشرط کے طور پر استعمال کیا گیا ہو کیکن اگر اس کو وقت کے لئے استعمال کیا گیا ہوئواس وقت عورت کاریا ختیاراس محفل کے ساتھ مخصوص نہیں ہوگا' ملکہ تمام اوقات کوشامل ہوگا۔

مصنف بیفر ماتے ہیں: کیونکہ بیاختیاراب عورت کے پاس آ چکا ہے لہٰذااس ٹنک کی دلیل سے بیٹم نہیں ہوگا'اس لفظ کوشرط کے لئے استعمال کیا گیا ہے یا وقت کے لئے استعمال کیا گیا ہے لہٰذاعورت کو بیاختیارتمام اوقات میں حاقسل ہوگا اوراس بارے میں ہم چہلے بھی بحث کر بچکے ہیں۔

اسائة ظروف كے معانی واستعال كابيان

وہ اساء جو کس نعل کے واقع ہونے کی جگہ یاز مانے پر دلالت کریں۔ آئیس اسائے ظروف کہا جاتا ہے۔ جیسے ہوم، قبل ، بغد وغیرہ ۔ ظروف معرب بھی ہوتے ہیں اور بنی بھی۔

جن ظروف کا آخر عامل کے تبدیل ہونے کی دلیل سے تبدیل ہوجائے آئیں معرب کہتے ہیں اور جن کا آخر تبدیل نہ ہوائیں منی کہتے ہیں۔معرب کی مثال:۔جیسے جاء کو م الْجُمْعَالِا وہ جمعہ کے دن آیا)

ظروف جوي موست بيسمندرجرديل بين:

- إِذْ رَاذًا رَانْسَى مَمْنَى مُمَذُ مُمُنَّدُ لِللَّى مَلَدُنْ رَأَيْنَ . كَيْفَ رَأْمُسِ . قَطَ . عَوْضَ ـ

المائے جہات ستہ:

اذ : بيظرف زمان ہے بمعنی جب اور بيز ماند ماضى كيك آتا ہے اگر چه مضارع پر داخل ہواس كے بعد جمله اسميہ بھی آسميہ بھی ۔ اور ہميشہ جملے كی طرف مضاف ہوكر استعال ہوتا ہے۔ جیسے طَسرَ بُنْ الله اِذُ طَوَ بَنِنِي ' اور جملہ فعليہ بھی ۔ اور ہميشہ جملے كی طرف مضاف ہوكر استعال ہوتا ہے۔ جیسے طَسرَ بُنْ الله اِذْ طَوَ بَنِنِي ' . (جب اس نے مجھے مارا تو میں نے اسے مار )

اذا : بیمی ظرف زمان ہے بمعنی جب اور میز مانہ منتقبل کیلئے استعمال ہوتا ہے اگر چہ ماضی پرداخل ہواس کے بعد فعل کا ہونا اسوفت ضروری ہے جب میشرط کے معنوں ہیں ہو۔ جیسے اِذَا زُلْبِوْلَتِ الْآرُ صُّ زِلْوَالَهَا ۔ إِذَا جب مفاجات كيلي استعال موتواس كے مابعد جمله اسميد كامونا ضرورى ب- جيسے بحسر جست فياذا المسبع وَاقِف (ميس لكارتوا جانك درنده كفراتها) -

ر النسسى : يظرف مكان كيليّ استعال موتائج معنى جهال اوراس كواستفهام كيليّ بهى استعال كياجاتا ب طرف مكان كياجاتا ب فطرف مكان كيني استعال كياجاتا ب فطرف مكان كامثال : أنّى تحول أنبي يَكُونُ لِي فَلَرْف مكان كامثال : أنّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ ؟ (ميرے بال بحد كيے بيزا بوسكما ہے؟)

متی : بیظرف ران ہے بمعنی جس وقت خواہ زمانہ ماضی ہویا متنقبل بھی استقبام کے لئے استعال ہوتا ہے۔خواہ بری شے کے بارے میں سوال کیا جائے یا جھوٹی شے کے متعلق اور بھی شرط کیلئے آتا ہے۔جیسے منسی قسفہ و اور کو کب بڑے گا) متنی تنصیم آضم (جب توروزہ رکھے گاہیں بھی رکھول گا)

۔ آیسان بیز مانہ ستبقبل کیلئے آتا ہے بمعنی کب۔اور عظیم امور کے متعلق دریافت کرنے کیلئے آتا ہے۔جیسے آیان القِتَالُ (جہاد کب ہوگا)

ملد مند : بدوونوں بھی تو کسی کام کی ابتدائی مدت بتانے کیلئے آتے ہیں۔ جیسے مساز آیف مد مُدُیّوم الْجَمْعِهُ ( میں نے اس کو جمعہ کے دن سے بیس و یکھا) اور بھی پوری مدت بتائے کیلئے آتے ہیں۔ اس صورت میں ان کے بجد کسی ایسے عدد کا ہونا ضروری ہے جو پوری مدت پر دلالت کر ہے۔ جیسے مناز آئیتہ، مُدُّ یَوْمَیّنِ ( میں نے اسے پورے دودن سے نہیں دیکھا)

لدی ،لدن : بیرعِنْدَ کے معنوں بیں استعال ہوتے ہیں۔ اُلُکِتَابُ لَدنی ر لَدُنْ زَیْدٍ .عِنُدَ اوران میں فرق بیہے کہ لَدُی اور لَدُنُ کا استعال اس وقت ہوتا ہے جب شے پاس موجود ہواور عِنْدَ کا استعال دونوں صورتوں میں ہوتا ہے خواہ اس وقت چیز پاس ہو یا کہیں اور ملکیت ہیں ہو۔

۔ آین :بیروال اورشرط کے لئے استعمال کیاجا تا ہے۔ آئینَ زَیْدٌ؟ (زید کہاں ہے؟) آیسنَ تَسجُولِسُ اُجُولِسُ اُجُولِسُ (جہاں آپ بیٹیس کے دہاں میں بھی بیٹھوں گا)

كَيْفَ : بيحالت دريافت كرفي كيلية آتا ب جيد كَيْفَ أَنْتَ؟ (آب كيدين)

آئے۔ اُن اُن اُن اُن اِنٹیرالف لام ہوتواس سے مرادگز راہواکل ہوتا ہے اوراگر الف لام کے ماتھ ہوتواس صورت میں گزرے ہوئے دنوں میں سے کوئی سابھی مراد لے سکتے ہیں ،اس وقت یہ معرب ہوگا اور جب یہ بغیرالف لام کے ہوتو اس وقت یہ لفظا منی بر کسر ہوگا اور مفعول فیہ ہونے کی دلیل سے محلامنھوب ہوگا۔ جیسے جِسنَّتُ آئم س (میں گزرے ہوئے کل آیا) ، جِنَّتُ الْآئم س (میں کل آیا) المسلط : يركزو مع موسد المال من كام كالى بدلالمت كرف كيا استعال موتا مهر ويد عاحد نفد قط (يس فاس كور شدرات يس مي الدا)

عسون في : يآف والمارسول العصمى كام كالى بدالت كرف كيل استعال موتاب ويد العنويده عوص وص الكومي وس مارول كار

حيث : يظرف ك لي استفال بوتاب اكر جمل كالمرف مفاف بوتاب ثواه جمله اسميه بويالعليم ويبي المراء احيث ويد يقوء - الواس مكست ياه جال ديدي دراسه-

اسائة جهات سند : وواساء جوسمول مرولالت كرية بين ألين اساء جهات سند كيته بين - اوريه جدين، ي مَنْلِ إِلَا يَهِ ) بَعْدُ (العدش ) مَعْتُ (مِي ) فَرْقَ (اور) فَدَامُ (آك) عَلْفُ (عِيم)

المربياسا ومضال مون أوران كامضاف البدئفظا محذوف مواورهن ومن يسموجود موتواس صورت بيس باني برضمه ٥٠ شت يرر ويست أمّا بَعْدُ

ياساءاضافت كالغيراب عال بول ومعرب موسط وي جسنتك فبالم واوراكر بيمضاف مول اورمضاف يه معاند من والمه المحل ميمعرب موسي جياء كين فيل مقالد إوراكر ميمضاف مون اورمضاف اليدمد وف م و يت الله الله و دونه بولواس ونت محي معرب بول مي ميس ديند فوق (زيداويزب)

﴿ وَلَوْ قَالَ لَهَا : أَنْسِتِ طَالِقٌ كُلُّمَا شَنْتَ فَلَهَا أَنْ تُعَلِّقُ نَفْسِهَا وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ حَتَّى · تُطَلَّقَ نَفْسَهَا ثَلَاقًا ﴾ إِلاَنَّ كَلِمَة كُنْبَ مَوجِبُ ثَكُوّارَ الْآفْعَالِ إِلَّا أَنَّ التَّعْلِيُقَ يَنْصَوِفُ إِلَى سسنك الْفَانِم ۽ حتى نَعْ عَادَتْ النِّهِ يَعْدُ زُوْجِ النَّوَّ فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ ﴾ إلاَّلَهُ مُلُكُ مُسْمَعُ دَكُ ﴿ وَلَيْسَ لَهِ الَّ تُطَلِّقُ نَفْسَهَا ثَلَاثًا بِكَلِمَةٍ وَاحِدُهُ ﴿ لَيْمَ لُم مُنْ مسموم الاسفراد لا عُمُوم الاجتِماع فلا تَمْنِكُ الإيقاع جُمُلَةً. حسد وويو فال لَهَا: است طَالِقٌ حَيْثُ شِنْت أَنَّ أَيْنَ شِنْت لَمْ تَطُلُقٌ حَتَّى يَشِاءً أَوْ إِن قَامَتْ مِنْ مَجُلِسِهَا فَال مَشِيئَةً لَهَا \* إِلَّانَ كَيلِمَةً حَيْثُ وَأَيُّنَ مِنْ ٱسْماءِ الْمَكَّانِ وَالطَّلَاقُ لَا تَعَلَّقَ لَهُ بِالْمَكَار فَيَلْغُو وَيَبْقَى ذِكُرُ مُطْلَقِ الْمَشِيئَةِ فَيَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ، بِجَلَافِ إِلزَّمَانِ لِانَّ لَهُ عند بِهِ حَتَّى يَقُعَ لِنَى زَمَانِ دُونَ زَمَانِ فَوَجَبَ اغْتِبَارُهُ غُمُومًا وَحَصُوصًا ﴿ مُ

تزجمه

وجودشرط كااعتبار صرف يبلى مرسبه موني ميل فقهي بيان

امرتعلیق میں '' کھا'' سے ساتھ شرط بیان کرتے ہوئے کہا جب بھی تو تھر میں وافل ہو تیجے طد فی ہے، تو اگر دوا نور ہم میں وخول بایا گیا اور اس پر دوطلا قیس ہونے اور عدت کر رئے ہے بعد خاو ندست نکاح کیا تو امام ابوصنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ استد تعالی کے نزد کیا تو امام ابوصنیفہ اور امام ابولوسٹ رحمہ استد تعالی کے نزد کیا اب تسرف آئی مرتبہ کے نزد کیا اب تسرف آئی مرتبہ کے نزد کیا اب تسرف آئی مرتبہ کے مرتبہ کے مرتبہ داخلہ کے سرتھ تھی نائدہ وطلاق ہوگی ، جیسا کہ اس کو امام زیامی نے ذکر فرمایا ہے۔

در مختار میں ہے: تسنیعل المیمین بعد وجود الشرط مطلقا لکن ان وجد فی الملك طلقت و الالال مطلقاً شرط بائے جانے پر بمین فتم موجاتی ہے اگروہ شرط ملکیت یعنی لکاح کے دوران بائی جائے توطلاق ہوجائے گی ور زمیس۔

(در مختار، باب تعلیق، ج ایس ۱۳۳۱، مهجنبائی دیلی)

ایک مرتبہ شرط پالی جائے سے تعلیق میں جاتی ہے یعنی دوبارہ شرط پائی جائے سے طلاق نہ ہوگی مشلاعورت سے کہ آگر تو فلا کے کھریس منی یا تو نے فلاں سے بات کی تو تخھ کو طلاق ہے عورت اُس کے کھر کئی تو طلاق ہوگئی دوبارہ پھر کئی تو اب واقع نہ ہوگ ۔ ا بسیست کا تمم بانی نیس تمر جب بھی یا جب جب یا ہر بار کے لفظ سے تعلیق کی ہے تو ایک دوبار پر تعلیق ختم نہ ہوگی بلکہ تین بار میں تین طلاقیں واقع ہوگی کہ یہ نظما کا ترجمہ ہے اور میدافظ عموم افعال کے واسطے آتا ہے مشاناعورت سے کہا جب بھی تو فلاں کے تھرج سئے یا نلال سے بات کرے تو تجھ کوطلاق ہے تو **اگر اُس کے گھر تین بارگی تین طلاقیں ہو گئیں ا**ب تعلیق کا تکم متم ہو گیا لیعنی اگر دوعورت بعر صلالہ پھرائی کے تکاح میں آئی اب پھرائی کے مرکن تو طلاق واقع نہ ہوگی ہاں اگر یوں کہا ہے کہ جب بھی میں اُسے نکاح كرول تو أسے طلاق ہے تو تنین پر بس نہیں بلكہ سو بار بھی نكاح كر ہے تو ہر بار طلاق واقع ہوگی۔

· علامه علا والدين حنى عليه الرحمه لكين إلى -

اور جب سی مخص نے اپنی عورت سے کہاجب بھی میں تجھے طلاق دول تو تجھے طلاق ہے؛ درعورت کو ایک طافاق دی تو دو واقع موئیں ایک طلاق توخوداب أس نے دی اور ایک أس تعلق کے سبب اور اگر بول کہا کہ جب بھی تجھے طلاق ہوتو بچھ کوطلاق ہے اور الميك طلاق دى تو تين موكي الميك توخوداس نے دى اور ايك تعلق كىسبب اور دومرى طلاق دا تع مونے سے طلاق مونا يا يا كيا للزا ایک اور پڑ کی کہ بیافظ عموم کے لیے ہے مگر بہر صورت تین سے زیادہ بیں ہوسکتی ہیں۔ (درمخدار ، کماب طلاق)

لفظ و كيف "ك ذريع دي جان والا اختيار كاحكم

\* ﴿ وَإِنْ قَالَ لَهَا آنَىٰتِ طَالِقٌ كَيْفَ شِئْت طَلُقَتِ تَطُلِيْفَةً يَمُلِكُ الرَّجْعَةَ ﴾ وَمَعْنَاهُ قَبُلَ الْمَشِيئَةِ، فَإِنْ قَالَتْ : فَلَدْ شِنْت وَاحِدَةً بَائِنَةً أَوْ ثَلَاثًا وَقَالَ الزَّوْجُ ذَٰ لِكَ نَوَيْت فَهُوَ كَمَا فَى الْ وَلِا نَا عِنْدُ ذَلِكَ تُنْبُتُ الْمُطَابَقَةُ بَيْنَ مَشِيئَتِهَا وَإِرَاكْتِهِ، أَمَّا إِذَا ارَادَتُ ثَالَاتًا وَالزَّوْجُ وَاحِدَلَدَةً بَسَالِسَنَةً اَوْ عَلَى الْقُلْبِ تَفَعُ وَاحِدَةٌ رَجُعِيَّةً لِلاَنَّهُ لَعَا تَصَرُّفَهَا لِعَدَمِ الْمُوَافَقَةِ فَبَقِي ْ إِيْقًاعُ الزَّوْجِ وَإِنْ لَمْ تَحْضُرُهُ النِيَّةُ تُعْتَبَرُ مَشِيئَتُهَا فِيْمَا قَالُوا جَرْيًا عَلَى مُوْجِبِ التَّخييرِ ﴿ قَالَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ﴾ وقَالَ فِي الْآصُلِ هِلذًا قَوْلُ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ﴿ وَعِنْدَهُ مَا لَا يَقَعُ مَا لَمْ تُوقِعُ الْمَرُاةُ فَتَشَاءُ رَجْعِيَّةً أَوْ بَائِنَةً إَوْ ثَلَاثًا ﴾ وَعَلَى هذَا الْحِكَلافِ الْعَتَاقُ لَهُ مَا آنَّهُ قَوَّضَ التَّطُلِيْقَ إِلَيْهَا عَلَى آيِّ صِفَةٍ شَائَتُ فَلَا بُدَّ مِنُ تَغُلِيْقِ اَصُـلِ السَّلَلَاقِ بِمَشِيئَتِهَا لِتَكُونَ لَهَا الْمَشِيئَةُ فِي جَمِيْعِ الْآخُوالِ : اَعْنِي قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ . وَلاَبِي حَنِيلُهُ وَرِحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ كَلِمَةَ كَيْفَ لِلاسْتِيصَافِ، يُقَالُ كَيْفَ اَصْبَحْت وَ التَّفُويُضُ فِي وَصْفِهِ يَسْتَدْعِي وُجُوْدَ أَصْلِهِ وَوُجُوْدَ الطَّلَاقِ بِوُقُوعِهِ.

اور جب کی شوہرنے ہوگا۔ اس کامنہوم ہیں۔ مشیت سے پہلے اسا ہوگا۔ اگر عودت کوا کیے طاب آن ہوجائے گی جس میں شو ہرکور جو ک کرنے کا حق ہوگا۔ اس کامنہوم ہیہے: مشیت سے پہلے اسا ہوگا۔ اگر عودت یہ ہتی ہے: ہیں نے آیک باتنظلاق یا تین طلاقوں کو چاہا اور شوہر ہے کہتا ہے: ہیں نے اس کی شیت کی تھی تو ہے تھم مرد کے بیان کے مطابق ہوگا اس کی دلیل ہے: اس صورت میں عورت کی مشیت اور مرد کے اراد دے کے درمیان مطابقت ثابت ہوجائے گی کیکن اگر عودت نے تین کا اوادہ کیا اور شوہر نے آیک با سے کا ارادہ کیا قام اور شوہر نے آیک با سے کا در سے مورت کی اتفاع معاملہ اس کے بھی موتو اس کے متیج میں ایک رجمی طلاق واقع ہوگی۔ چونکہ موافقت نہ ہونے کی دلیل سے عودت کا افسان کی دلیل سے عودت کا افسان کی دلیل سے عودت کا مشیت کا اعتبار کیا جائے گاری موجود نہ ہوتو عودت کی مشیت کا اعتبار کیا جائے گاری اس میں اس تھم کو بنیا و بنایا جائے گا جو اختیار دینے کی متیج میں فتہاء نے بیان کیا ہے۔

مصنف فرماتے ہیں: امام محمد علیہ الرحمہ نے کتاب المهام المقلم کا قول قرار دیا ہے۔ صاحبین کے زدیک یہ اس وقت تک واقع نہیں ہوگی جب تک مورت واقع نہ کر لے۔ پس وہ مورت رجنی طلاق چاہ یا بائن طلاق چاہ یا تین طلاق چاہ (اس کے مطابق طلاق واقع ہوجائے گی)۔ غلام آزاد کرنے کا مسلم بھی اس اختلاف پرجنی ہے۔ صاحبین کی وئیل یہ ہے: شوہر نے طلاق کو مورت کے پر دکر دیا ہے خواہ اس کی کیفیت جو بھی ہو تو اس کے لئے بیضروری ہے: اصل طلاق مورت کی بیشیت کے ساتھ متعلق ہوئی چاہئے تا کہ ہر حال بھی اس کے لئے مشیت تابت رہے۔ ہر حالت سے مرادیہ ہے: خواہ یہ بیلے ہویا کے مشیت تابت رہے۔ ہر حالت سے مرادیہ ہے: خواہ یہ دخول سے پہلے ہویا دخول کے بعد ہو اس بارے میں کوئی اختلاف جبیں ہوگا۔ امام اعظم نے یہ بات بیان کی ہے: لفظ ''کیف' صفت دریافت کرنے کے دخول کے بعد ہو اس بارے میں کوئی اختلاف جبیں ہوگا۔ امام اعظم نے یہ بات بیان کی ہے: لفظ ''کیف' صفت دریافت کرنا اس امرکا نقاضا کرتا ہے کہ اصل طلاق پہلے موجود ہواور طلاق اس صورت میں موجود ہو کتی ہو جب وہ پہلے واقع ہو چکی ہو۔ امرکا نقاضا کرتا ہے کہ اصل طلاق پہلے موجود ہواور طلاق اس صورت میں موجود ہو کتی ہو جب وہ پہلے واقع ہو چکی ہو۔

یہاں مصنف نے بیمسئلہ بیان کیا ہے: اگر شوہر ہیہ کے: ''جیسے تم جا ہو تہیں طلاق ہے'' تو بیوی کوا یک طلاق ہوگی' اور شوہر کورجوع کرنے کاحق حاصل ہوگا۔

یہاں مصنف نے بیر مسئلہ بیان کیا ہے: اگر شوہ رلفظ '' استعال کرے اور اس کے ذریعے بیوی کو طلاق تفویض کرئے تا اس کا کیا تھم ہوگا۔ مصنف فرماتے ہیں: اس صورت ہیں عورت کوایک طلاق ہوجائے گی اور شوہ رجوع کرنے کا الک ہوگا۔ مصنف نے شوہ رکے جوالفاظ فل کئے ہیں اس کا ترجمہ بید بنآ ہے: جہیں طلاق ہے جیسے تم چاہو' اب اگر بیوی بیہ کہددیت ہے۔ ہیں نے ایک ہا شدطلاق کو چاہا' یا ہیں نے تین طلاقوں کو چاہا' اور شوہ ریے کہتا ہے: ہیں نے بھی بہی نیت کی تھی: حس طرح ہے۔ ہیں نے بھی بہی نیت کی تھی: حس طرح ہے۔ ہیں تے ہیں کہ ہوگی۔ حس طرح ہے ہو' ایسانی ہوگا' تو اس صورت ہیں وہی طلاق معتبر شار ہوگی' جوشو ہرنے بیان کی ہوگی۔ اس کی دلیل ہے ہے: یہاں عورت کے چاہئے اور شوہر کے ادادے کے درمیان مطابقت یائی جارہ ہی ہے۔ لیکن آگر شوہر

نے ایک ہا سے طلاق دینے کا ارادہ کیا تھا اور بیری نے تھن کا ارادہ کرلیا ایا شوہر نے تین کا ارادہ کیا تھا اور بیری نے ایک مراد اُن تواس مورت میں ایک رجی طلاق واقع ہوگی۔

معنف نے یہ بات بیان کی ہے: کمانب الاصل یعن کماب المهوط میں یہ بات فرکور ہے: بدایام ابوضیفہ کا قول ہے اور صاحبین اس بات نے کوال ہے الی صورت میں کوئی بھی چیز واقع فیل ہوگی بلکہ طلاق کا دارو مدار مورت کی مرضی پر موقوف ہوگا کا کہ طلاق ای طرح واقع ہوگی خواج موقوف ہوگا کو است کی طلاق ای طرح واقع ہوگی خواج و درجی طلاق کے جوگی خواج و درجی طلاق کے بایا ترد جا ہے۔

مصنف نے بید بات بیان کی: آزاد کرنے کا تھم بھی ای اصول کے پیش نظر ہوتا ہے اور اس بارے بیں بھی یہی اندان بایا جا اے ایک بین جب آقائے تاام سے بہا: چیئے جا ہوائی طرح تم آزاد ہو۔ معنف نے صاحبین کی دیمل نیقل کی ہے: شوہر نے طالا آل کو کودن گولیش کر دیا ہے اور اس طرح اللولیش کیا ہے: جس طرح سے اور جس مفت کے ساتھ مورت جا ہے وہ تو دکو طلاق دے شکل ہے تو ابتراامل طلاق کورت کی مشیت کے ساتھ معلق ہوجائے گی تا کہ برطرح کی صورتی آل میں توزیت کی مشیت کے ساتھ وقول کی ہوجائے گی تا کہ برطرح کی صورتی آل میں توزیت کی مشیت کے ساتھ وقول کیا ہویا دیگیا ہو۔

ا ام الدهنید بدد کمل دیتے ہیں: یہاں پر لفظ کیف استیمان کے لئے ہے کئی حالت دریافت کرنے کے لئے ہے استیمان کے لئے ہے کہا جاتا ہے کیف استیمان کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہا تھا خاکر ہے گی استیمان کیا استیمان کیا استیمان کی اصل موجود ہونا پایا جائے گا الیمن فرگورہ بالامسیمان میں امام الدهنیف کے دائل ہونے والے کا الامن موجود ہونا پایا جائے گا الیمن فرگورہ بالامسیمان میں اور استان کا موجود ہونا پایا جائے گا الیمن فرگورہ بالامسیمان کی اسلامی کیا ہوئے گیا ہے گا الیمن فرگورہ بالامسیمان کی اسلامی کی کہا ہے گا الیمن فرگورہ بالامسیمان کی اسلامی کی استان کی اسلامی کی استان کی اسلامی کی اسلامی کی اسلامی کی کہا ہے گا گیا ہے گیا ہے گا گیا ہے گی

الفظ كم اور ما كرز وسلح الختيارد ي كالكم

﴿ وَإِنْ قَالَ لَهَا اللَّهِ اللَّهِ عَالِقَ كُمْ هِنْتَ أَوْ مَا هِنْتَ طَلَّقَتْ لَفْسَهَا مَّا هَاهِ كَ ﴿ وَإِنْ فَاللَّهُ لَلَّهُ مَا أَلُهُمَّا لَهُ مَا مِنْتُ طَلَّقَتْ لَفْسَهَا مَّا اللَّهُ وَلَا لَهُ مُ لِللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّ

الْجُوَابَ فِي الْمُعَالِ . ﴿ وَإِنْ قَالَ لَهَا : طَلِقِي نَفْسَكَ مِنْ فَلَاثِ مَا شِنْتَ فَلَهَا آنْ تُطَلِق اللَّهُ وَاللَّهِ : تُطَلِق اللَّهُ وَاللَّهُ وَقَالًا : تُطَلِق اللَّهُ وَاللَّهُ وَقَالًا : تُطَلِق اللَّهُ وَاللَّهُ وَقَالًا : تُطَلِق اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَقَالًا الْمُعْمِيرِ فَحُمِلَ شَاء تُ ﴾ لِلَّنَ كَلِمَة مَنْ قَدْ تُسْتَعْمَلُ لِلْعَمْمِيرِ فَحُمِلَ هَاء تُ ﴾ لِلنَّ كَلِمَة مَنْ قَدْ تُسْتَعْمَلُ لِلْعَمْمِيرِ فَحُمِلَ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ مِنْ فَعَامِي مَا شِنْتَ أَوْ طَلِق مِنْ لِسَالِي مَنْ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى مِنْ لِسَالِي مَنْ شَالَتُ مَنْ عَلَيْهِ اللَّهُ عِلَى مِنْ لِسَالِي مَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَى مِنْ لِسَالِي مَنْ مَنْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى مِنْ لِسَالِي مَنْ اللَّهُ مَا لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَا لَهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَيْ اللَّهُ مَا لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَاللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ

على مدائلى عابدين آفندى كى عليدائر هركنين يب كريب كى تلقى في البين يول سے كم الله كارة جا ہے إلى تقدر إجزة جا ب عورت كوافقيار بيها من كامل مى الليم طابقين جا ہے دے اگر جہنو ہم كى بكونيت بوادد للد كامل بكي افقيار كئيں راود اگر كها تيمن مى سے جوجا ہے ایس قدر یا الليم اوردد كا افتياد ہے تين كائيل اوران مورثوں مى تيمن يا دوطان تيمن و جا يا حالت فيل مى طابا ق **∢**12**r**}

ويتابد عت نيس \_ (رده تاره كماب طلاق)

ر چاہر سے معنف نے بیدستلہ بیان کیاہے: اگر شوہر بیوی سے رہے: جننی اور جس قدرتم چاہو ہمہیں طلاق ہے، تو عورت جننی چاہے اسپنے آپ کوطلاق دے سکتی ہے خواہ ایک دیے یا دود کے اتنین دے۔

ای کی دلیل بیہ ہے: بید دونوں الفاظ عدد کے لئے استعمال ہوتے ہیں' تو گویا مرد نے عورت کویہ چیز تفویض کی ہے: عورت جتنی تعداد میں جا ہے خود کوطلاق دے سکتی ہے۔

البنة اس صورت میں اگر عورت اس محفل ہے اٹھ کھڑی ہوئو اس کا بیا ختیار باطل ہو جائے گا' اور اگر اس نے اس اختیار کومستر دکر دیا' تو دومستر دبوجائے گااس کی دلیل بیہ ہے: بیا یک ہی معاملہ ہے اور بیز ماندھال میں مخاطب کر کے کہا گیا ہے لہذا جواب کا تقاضا بھی زمانہ حال میں ہی کرے گا۔

یہاں مصنف نے بید مسئلہ بیان کیا ہے: اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے رہ کیے: تم تین میں سے جننی جا ہوا سینے آپ کو طلاق دے والبت امام ابوطنیفہ کے زریک وہ خود کو تیسری طلاق دیے البت امام ابوطنیفہ کے زریک وہ خود کو تیسری طلاق نہیں دے سکتی جبکہ صاحبین میں بیات کے قائل ہیں: وہ عورت خود کو تیسری طلاق بھی دے سکتی ہے۔

صاحبین برالین برالین کا اس بات کی دلیل بیہ بنتو ہرنے اپ الفاظ میں انفظ ''ا ''استعال کیا ہے' اور بیموم کے لئے ہوتا ہے' تو لہذا بیموم ایک، دواور تین مینوں پر مشمل ہوگا' جبد لفظ '' من ' جے شو ہرنے استعال کیا ہے بیعض اوقات تمییز کے لئے ہوتا ہے' لہذا اس عبارت میں اسے جس کی تمییز پر محول کیا جائے گا جیسا کہ اگر کو کی شخص بیر ہے جہ عملات میں سے جو طلاق حاصل کرنا چاہتی ہے اسے طلاق دے دو تو اس صورت میں تھم ہے : یہاں ' جتنا چاہو کھالو یا میری بیوی فول تی اس خوص کو طلاق و میں ہے اس طرح جس شخص کو طلاق دو میں بیان ہے وہ چاہتے اس پورے کھانے کو کھاسکتا ہے' اس طرح جس شخص کو طلاق دیے دیا ہی ہوئا تو جس شخص کو میدا نستیار دیا گیا ہے' وہ چاہتے اس پورے کھانے کو کھاسکتا ہے' اس طرح جس شخص کو طلاق دیے سکتا ہے' اگر ہم بیوی طلاق حاصل کرنا چاہتی ہوئا تو خیار دیا گیا ہے' وہ چاہتے اس کو دیا تا ہے اس کرنا چاہتی ہوئا تو دیا تا ہے دو جائے مراد ہوگا۔

امام البرحنیفد کی دلیل میہ بنتو ہرنے اپنے کلام میں دوالفاظ استعمال کے ہیں "من" جوائی حقیقت کے اعتبار سے سبحیض (یعنی بعض کامفہوم پیدا کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے) "جبکہ ماتھیم بینی عموم کامفہوم پیدا کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے "جب تو اصول میہ ہے: جب تک حقیقت پڑمل کرنا ممکن ہولفظ کے ڈر بیعے تیقی معنی ہی مراد گئے جاتے ہیں۔اس کئے مذکورہ بالامسکے میں شوہر کے الفاظ میں ہے" دمن" اور" ما" دونوں کے حقیقی معنی پڑمل کرنا ممکن ہے ہیں"، "فظ کے عموم کو سامنے رکھتے ہوئے تین میں سے بعض سے بعض سامنے رکھتے ہوئے تین میں سے بعض سامنے دوران کی اختمار دید با جائے۔

ما دين مينينان الهينان الهيناء والناس بيرايل پيش كانتي اكركول مخص كى دومرے سے بير كي اثم ميرے سمانے میں سے جتنا جا ہو کھالوتو دوسر اختص پورا کھانا مجی کھاسکتا ہے۔

مصنف اس كاجواب وسيئة موسئريه بإت ايان كرت بين الن مثالول بيس تقيم لين ممومي مفهوم كا بإياجانا دوسرك ائتبارے ہے لینی جب کوئی مخص کسی کو کھائے کے لئے کہے: تو وہ عام طور پر دسعت اور فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے بیر کہ سکتا ہے: تم سارا کھانا کھالو تو بہاں عموی معہوم مراد نیا جاسکتا ہے کیونکہ قرینداس بات پردلالت کرر باہے کہ عمومی منهوم كومرا ولياجا سكتاب

جبكددوسرى عبارت ميں جب بشرے نے بيكها بتم ميرى بيويوں ميں سے جوطلاق عاصل كرنا جا اتى مواسے طلاق دے دوالو يهال پرعمارت ميں استعال موف والالفظار من "محروموسوف الے ادرمشيت اس" من "كى صفت ہے جس میں عموم بایا جار ہاہے تواصول میہ ہے: جب تکرہ کوصفت عامہ کے ساتھ ذکر کردیا جائے تواس میں عموم کامقہوم پیدا ہوجاتا ہے البدایهاں میعموم کامفہوم ووسرے اعتبارے ہے۔

يهي وليل هيه: الرشو هرنه بيركها بهو بتم جيه جيا بوطلاق و يدواتو ال صورت بين نقبها وكاليمي الحتلاف سامية آجائے ما لین لفظ "من" کو معیش کے معنی میں مراد لینے پر کم از کم ایک ہیوی ایسی ہوگی جسے وہ محص طلا تی تیں دے سکے گا جبکہ ماحين موالنا كرزوك كيونكه يهال يدمن مائيه بهاس التروه وكيل جاسهاتواس عن ممام بويول كوطلاق دے -32

# یہ باب طلاق کوشم کے ساتھ مشروط کرنے کے بیان میں ہے

# مشروط بشم طلاق كانقهي مطابقت كابيان

علامه ابن محود بابرتی منفی علیه الرحمه لکھتے ہیں۔ جب مصنف علیه الرحمه نے طلاق صری اور طلاق کناب سنے فارخ ہوئے تو ہنبوں نے اس کے بعد طلاق کے ایسے مسائل ذکر کیے ہیں جو شرط کے ساتھ مرکب ہیں۔ ادر بیاصول ہے کہ مرکب مفرد سے مؤخر ہوتا ہے۔اورطلاق میں تئم سے مراویہ ہے کہ طلاق کوا لیے تکم کے ساتھ معلق کرنا جس میں شرط کامعنی پایا جائے۔اور و وحقیقت کے انتہارے شرط وجزاء ہے لیکن بطور مجازاس کا تام میمین رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں سبب مونے کامعنی پایا جار ماہے۔

(عنانيشرح الهدايية ٥ ص البه ١٠ بيروت)

# يمين كالغوى وفقهي مفهوم

علامهابن ہام منفی علیه الرحمہ کیمنے ہیں کہ بمین کامعنی توت ہے۔جس طرح شاعر کا تول ہے۔

إِنَّ الْمَقَادِيرَ بِالْأُوْقَاتِ نَازِلَةٌ وَلَا يَمِينَ عَلَى دَفْعِ الْمَقَادِيرِ أَيْ لَا قُوَّةَ

اورائ طرح دونوں باتھوں میں سے ایک ہاتھ کو پین کہتے ہیں کیونک وہ دوسرے ہاتھ سے توت میں زیادہ موتا ہے۔اور الله ک منتم کھانے کو بمین اس کے کہتے ہیں۔ کہ اس میں قوت کا افارہ ہوتا ہے اور ریقوت کا اظہار محلوف علیہ پرکسی نعل کے وجود یاترک نعل نے طور پر ہوتا ہے۔ ( لاخ القدریہ ج ۸، س ساسا، بیروت)

# طلاق کی شم کھا نے کی ممانعت کابیان

عن أنس بن مالك رضى الله تعبالي عنه قال :قال رسول الله صلى الله تعمالي عليه وسلم :مَاحَلَفَ بِالطَّلاقِ مُؤمِنٌ ، وَمَااسْتَحْلَفَ بِهِ إِنَّا مُنَافِقٌ .

حضرت الى بن مالك رضى الله تعالى عند سے روايت ب كدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في ارشا وفر مايا : موس طلاق كالتم نه كها تاب اورنه كلاتاب مهان جومنافق صفت انسان جووه ايبا كرتاب.

(الجامع الصغير للسيوطي، ج٢٨٢٠ ،المعجم الكبير للطبراني، ١٨٠ ، ٢٧٩)

طلاق تعلق برفقهاءامت كاجماع كابيان

فقهائ أمت محابد منى الله عنهم وتابعين اورتيع تابعين كالمرجب بيب كه طلاق كوجب كمي شرط برمعلق كياجاء يوشرط ك

پائے جانے کی صورت پیل طلاق واقع ہوجاتی ہے، خواہ شرط، حلف کے بیل ہے ہو، کہ ترغیب کا یامنع کا یا تقدیق کا اقد مو اس قبیل سے نہ ہو، کہ ان میں سے کی چیز کا فائدہ نہ دے، ان تمام اکا ہر کے خلاف این تیمیہ کا تول ہے کہ جو تعیق کہ از قبیل حلف ہو اس میں طلاق واقع نہیں ہوتی، بلکہ حلف ٹوشنے کی صورت میں کفارہ لازم آتا ہے، اور بدائی بات ہے جو این تیمیہ سے پہلے کی نے نہیں کہی تعیق کی ان دوٹوں قسموں میں روائض بھی صحابہ و تابعین اور تی تابعین کے خالف ہیں اور بعض طاہر یہ نے جن میں این حزم بھی شامل ہیں اس مسئلے میں روائض کی پیروی کی ہے۔ اور ان سب سے پہلے جو اجماع منعقد ہو چکا ہے وہ ان کے خلاف جت ہے۔ اور جن حضرات نے اس مسئلے میں ایماع نقل کیا ہے وہ سے ہیں : امام شافعی ، ابوعید ، ابوثور ، ابن جریر ، ابن منذر ، محمد بن نصر مروزی ، ابن عبد البر (التمہید اور الاستذکار میں) ، فقیدا بن رُشد (المقد مات میں) ، اور ابوالولیوالیا بی (المنتی ) میں۔

محر بن اساعیل الامیراور تنوبی جیسے دسیوں آوی جھڑیں گے ، تنہا محد بن تھرمروزی کے بارے بیں ابنون حزم کہتے ہیں۔ اگر کوئی مختص بید عوئی کرے کہ دسول الڈصلی اللہ علیہ وہلم اور آپ صلی اللہ علیہ دسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم الیمی نہیں جومحہ بن تھر کے باس نہ ہوتو اس مختص کا دعویٰ سمجے ہوگا۔

اور بیفیر مقلدین إجماع کے قتل کرنے بیں ابین ہیں، اور سے بخاری ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا فتویٰ بھی بہی ہے کہ طفاق معلق واقع ہوجاتی ہے، چنا نچے نافع کہتے ہیں کہ : ایک شخص نے یوں طلاق دی کہ اگر وونکی تو اسے قطعی طلاق ، حضرت ابن عمر نے فرمایا : اگر تکلی تو اسے جائے ہیں ، نہ نگی تو سے کی میڈنو کی ایس کے خام ہے کہ بیڈنو کی اس فرمایا : اگر تکلی تو اس میں اور فتوی ہیں ان سے مقاط ہونے میں کون شک کرسکتا ہے؟ اور کس ایک صحابی کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا کہ جس نے اس فتوی میں حضرت ابن عمروشی اللہ عنہما کی مخالفت کی ہو، یا اس برا تکار فرمائی ہو۔

## طلاق كونكاح سيدمشروط كرف كابيان

﴿ وَإِذَا أَضَافَ الْطَلَاقَ إِلَى النِّكَاحِ وَقَعَ عَقِيبَ النِّكَاحِ مِثُلُ أَنْ يَقُولَ لِامْوَآةِ إِنْ الرَّوَجُهَا فَهِى طَالِقٌ ﴾ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَزَوَّجُهَا فَهِى طَالِقٌ ﴾ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : لَا يَنَقُعُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ لَا طَلَاقَ قَبُلَ النِّكَاحِ (١) ﴾ وَلَنَا أَنَّ هَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ لَا طَلَاقَ قَبُلَ النِّكَاحِ (١) ﴾ وَلَنَا أَنَّ هَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ لَا طَلَاقَ قَبُلَ النِّكَاحِ (١) ﴾ وَلَنَا أَنَّ هَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ لَا طَلَاقَ قَبُلَ النِّكَاحِ (١) ﴾

(۱) أحرجه اس ماحه في "سننه" برقم (۵۸٤) من حديث المسور بن مخرمة، و ابن ماحه عن على رضى الله عه برقم (۴، ٤٩) والمعاكم في "المستدرط" (۱/ ٤ ع. ۲۰ من حديث ابن عمر و عالشة و معاد - حاير و ابن عباس والدارقطني في "سنه" ۱۷/٤ من حديث لعبلة، و أقواها حديث عمرو بن شعيب عن أمية عن حده أحرخه أبو داو د في "سنه" برقم (۱۹، ۲۱) و الترمدي في "حامعه" برقم (۱۹۸۸) و ابن ماحه في "مسه" برقم (۲۰ ٤۷) و صحيحه الترمذي و نقل عن البحاري أنه أصح شيء في الباب انظر "الدارية" ۲۱/ ۷ و "عسب الراية" ۲۳ م ۲۳ و "عسب الراية"

تَصَرُّتُ يَمِينِ لِوُجُودِ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ فَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَيْهِ قِيَامُ الْمِلْكِ فِي الْحَالِ لِاَنَ الوُقُوعَ عِسْدَ الشَّرْطِ وَالْمِلْكُ مُتَدَقَّنْ بِهِ عِنْدَهُ وَقَبْلَ ذَلِكَ آثَرُهُ الْمَنْعُ وَهُوَ قَالِمٌ بِ الْمُسَصَرِ فِ، وَالْمَحَدِيْثُ مَحُمُولٌ عَلَى لَفِي النَّنْجِيزِ، وَالْمَحَمُّلُ مَالُورٌ عَنْ السَّلَفِ كَالشُّعْبِيِّ وَالزُّهْرِيِّ وَغَيْرِهِمَا (٢) \*

ا الرمردطلاق كو (بوسف واسل) لكاح نسك ساته مشردط كردست الو تكاح كي بوسف كم ساته اي طلاق واتع بوجائ كا جيس كول مخف كى خاتون سے يد كے:" أكريس في تنهارے تماته لكاح كيا تو تنهيں طلاق ہے" يا يد كهدد الم دومورت جس كے ساتھ میں شادی کروں است طلاق ہے''۔امام شائعی فرماتے ہیں:اس صورت میں طلاق دا تع نیس ہوگ۔ ہی اکرم ملی انڈ علیہ وسلم ئے ارشاد فرمایا ہے' لکارج سے پہلے طلاق تبیں دی جاشکق'۔ ہماری دلیل میدہے: بیتصرف میمین (مشرد ط کرنے) کے اعتبار سے ' ہے کیونکہ اس میں شرط اور جزاد ولوں موجود ہیں کابندا اس کی در تھی کے لئے زمانہ حال میں ملکیت ہونا شرط نیس ہوگا اس کی دلیل ہے ے: طلاق واقع تو اس ونت ہوگی جب شرط پائی جائے گی اوراس وقت ملیت بیٹی طور پرمرد کو حاصل ہوگی اس سے پہلے اس کا اثر كرنامع بيدية الممية جيز تفرف كرف والفي في كما تحداث موى اور صديث ال بات يرجمول موكى كماس مين ورى نفاذى لني ك في سباور بيمليوم اسلاف سيمنقول به جيسام فعي امام زبرى اورد يحرج عزات بيل-

طل فی کونکارج ست بل معلق کرنے میں فقہی غرابہ بار بعد

معفرست على في كربيم منى الله عابيد وملم ست تقل كريت بيل كرة سيمسلى الله عليه وملم في فريايا " لكاح سن يهل طلال ليس موتى ما لك، بوسف ست يهلي فلام كوآ زادن كيا جاسكا اوريد دريد كروز بديعي رات كوافظارك اخيرسل ويهيم روز بدر ك سطے جانا) جائز بیس میں بڑیوسرف آنخضرت ملی النده اید وسلم کے نصائص میں سنت تھا اور صرف آپ ملی اللہ علیدوسلم ہی کے لئے ب نرق ) باٹ مورنے ہے بعد ولی میٹم نہیں رہار این اس ۔ ب باب شامول اوروہ بالغ موجائے تواسے میٹم نہیں ہے ) رودھ پیٹنے کی مرحد سے بعدووں میں مضاعمت میں شامل شیں ( مینی دووھ پینے کی مرت دوسال یا ڈھالی سال ہے اور دورھ پینے ي المسكم المراه من المرن منها والرامدت كالعدوود وين من المن الري الورون بحرجيد ربنا جائز ليل به (يابيك الرام فا ول السائل سند). ( الروع الرود)

اس روایت میں چنداصولی یا تون کوؤکر کیا گیا ہے چنا محیفر مایا گیا ہے کہ اگر کوئی مخص نکاح سے پہلے ہی طلاق د سے تو وہ طلاق واقع نیس موگ کیونکه طلاق درامل نکاح کاج و مے کدا گر نکاح کا وجود بایا جائے گا تواس پرطلاق کا اثر بھی مرتب موگا اور جب مرے سے نکاح ای بیس موگا تو طلاق کی محمی کوئی حقیقت تیس موگی۔ای طرح فر مایا گیا کہ قلام جب تک اپنی ملکیت بیس ندآ جائے اس کوآ زاد کرنے کے کوئی معنی نہیں ہوں ہے ،اگر کوئی محض کسی ایسے غلام کوآ زاد کردے جس کا وہ انجمی تک مالک نہیں بنا ہے تووہ غلام آ زادنی*ں ہوگا۔* 

اس اعتبار ست بیرصدیث معزرت امام شاقعی اورامام احد کے مسلک کی دلیل ہے جب کد معزرت امام اعظم ابوصنیف کا مسلک بیر ہے کہ اگر کوئی مخص لکارے سے پہلے طلاق کی اضافت سبب ملک کی طرف کرے تو درست ہے مثلا زید کسی اجلبی عورت سے ہول سم ك اكر بين تم سنه فكاح كرون توتم برطلاق ب يابد كيم كريس جس عورت سن بحى) فكاح كرون إس برطلاق بإلواس مورت میں اگر زیداس مورت سے نکاح کرے گانو نکاح کے وقت اس پرطلاق پڑجا لیکی ۔اس طرح اگر کوئی مخص آزادی کی اصنافت ملک ی طرف کرے مثلا بول کیے کہ آگر بیس اس غلام کا ما لک بنون توبیآ زاد ہے یا بیہ کیے کہ بیس جس غلام کا ما لک بنول وہ آزاد ہے تواس صورت میں وہ غلام اس مخص کی ملکیت میں آئے ہی آ زاوہو جا نگا۔

لبذابيحديث هنديكن ويكفى تستبعيز برحمول بينى اس مديث كامطلب بيبس بكراس طلاق كالمحى بهدا ار مرتب بیس موتا بلکدا سکا مطلب صرف به ب که جس لحداس نے طلاق دی ہے اس لمجہ جلاق نبیس باتنیا اس طرح اس حدیث سے طلاق کی تعلیق کی فی میں مول ۔ آیک بات بیفر مائی می ہے کہ دن مجر جیب رہنا نا جائز آیا لا حاصل ہے اس مما نعت کی دلیل ہے ہے کہ هجیلی امتوں میں حیب رہنا عبادت کے زمرہ میں آتا تھا۔اوردن بحرجیب رہنا تقرب الی ایند کا ذریعیہ مجما جاتا تھا چنانجید آتخضرت صلی الله علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ جاری است میں بیدرست نہیں ہے کہ اس کی دلیل سے پچھاتواب حاصل تہیں ہوتا ہاں اپنی ز بان كولاليعنى كلام اور برى باتون بين مشغوليت كے بجائے يقيينا بيزياده بہتر ہے كدا پنى زبان كو ہروفتت خاموش ركھا جائے۔

حعزت عمروا بن شعیب این والدحضرت شعیب سے اور حضرت شعیب این وادا حضرت عبدالقدابن عمروسے عل کرتے ہیں کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا این آ وم کی نذراس چیز میں سیحے نہیں ہوتی جس کا وہ ما لک نہیں ہے نیز اس چیز لیعنی بونڈی وغلام کو آزادد کرنا مجھی سیجے نہیں جس کا وہ مالک نہیں ہے نیز اس چیز عورت کو طلاق وینا بھی درست نہیں جس کا وہ مالک نہیں

حافظ ابن کثیر شافعی نکھتے ہیں کے سلف کی ایک بڑی جماعت نے اس آیت سے استدلال کرکے کہا ہے کہ طلاق اس وقت واقع ہوتی ہے جب اس سے پہلے تکاح ہوگیا ہواس آیت میں تکاح کے بعد طلاق کوفر مایا ہے لیس معلوم ہوا ہے کہ نکاح سے پہلے نہ طار ق صحیح ہےنہ وہ واقع ہوتی ہے۔

امام شافعی اورامام احدادر بهت بزی جماعت سلف وخلف کا بهی ند جب ہے۔امام مالک علید الرحمہ اور امام ابوحنفیہ کا ند جب ہے

کہ نکاح سے پہلے بھی طلاق درمست ہو جاتی ہے۔مثلاً کسی نے کہا کہا گریس فلال عورت سے نکاح کر دں تو اس پر طلاق ہے۔ تو اب جب بھی اس سے نکاح کرے گا طلاق پڑ جائے گی۔ پھر مالک اور ابوعنیفہ بیں اس بھی کے بارے بیں اختلاف ہے جو کے کہ جس عورت سے میں نکاح کروں اس پرطلاق ہے۔

توامام ابوصنیفه علیدالرحمد کہتے ہیں ہیں وہ جس سے نکاح کرے گااس پرطلاق پڑجائے گی اورامام مالک علیدالرحمہ کا قول ہے كنيس پڑے كى كيونكدابن عہاس سے يو چھا كيا كدا كركسي فض نے نكاح سے پہلے بدكها ہوكديس جس تورمت ہے نكاح كروں اس پر طلاق ہے تو کیا تھم ہے؟ آپ نے بیا بت تلاوت کی اور فرمایا اس عورت کو طلاق نہیں ہوگی۔ کیونکہ اللہ عز وجل نے طلاق کو نکاح کے بعد فرمایا ہے۔ پس نکاح سے پہلے کی طلاق کوئی چیز ہیں۔ مسنداحد ابوداؤد تر قدی ابن ماجہ میں ہےرسول صلی اللہ علیہ دسلم فرماتے ہیں۔ابن آ دم جس کا ما لک نہ ہواس میں طلاق نہیں ۔اور حدیث میں ہے جوطلاق نکاح سے پہلے کی ہو دو کسی شار میں نہیں۔(ابن

# فقهى مذابب ثلاثه كى متدل احاديث كى اسناد كابيان

علامه ابن بهام حنى عليدالرحمدلكيت بين \_امام عبدالرَّزاق \_ قرمصنف مِن الكعابِ " عَنْ سَالِي وَالْقَاسِم أَنِ مُحَمَّدٍ وَعُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ وَالشُّعُبِيُّ وَالنَّهُوبِيُّ وَالْأَسُودِ وَأَبِي بَكِدٍ بْنِ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ وَأَبِي بَكِرِ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدٍ الرَّحْمَنِ وَمَكْحُولٍ الشَّامِيُّ فِي رَجُلٍ قَالَ : إِنْ تَنزَوَّجُست فُلانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ أَوْ يَوْمَ أَنزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ أَوْ كُلُّ الْمَرَأَةِ أَنزَوَجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ قَالُوا هُوَ كُمَا قَالَ ,وَفِي لَفُظٍ : يَحُوزُ عَلَيْهِ ذَلِكَ .وَقَدْ نُقِلَ مَذْهَبُنَا أَيُضًا عَنُ سَعِيدٍ بُنِ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءٍ وَحَمَّادِ بُنِ أيسى مُسلَيُسَسَانَ وَشُسرَيْسِ رَحُسَةُ السَّبِعَ عَلَيْهِمُ أَجُمَعِينَ . وَأَمْسَا الْسَحَدِيثَسَانِ الْأَنِدِسرَانِ فَلَا شُكَّ فِسى ضَعُفِهِمَا . (فتع القدير، ج٨، ٢٨، بيروت)

# وجودشرط وجودجز اءکوستگزم ہے

يهال مصنف نه بيمنكه بيان كيام: اگركوني هخص طلاق كي نسبت نكاح كي طرف كرے بيني وه كى خاتون ستے بير كيم: اگر . میں نے تمہارے ساتھ شادی کی تو تمہیں طلاق ہے بامیں جس بھی عورت کے ساتھ کروں اسے طلاق ہے تو نکاح کے فور ابعد طلاق واقع ہوجائے گی۔امام شافعی فرماتے ہیں: طلاق واقع نہیں جو گی۔امام شافعی نے اپنے مؤقف کی تائید میں نبی اکرم ایستے کا پیفر مان پیش کیا ہے: ''نکاح سے پہلے طلاق نبیں ہوتی''۔اس کے جواب میں مصنف نے احناف کے مؤقف کی تائید میں میہ بات پیش کی ہے: شوہرنے طلاق کونکار کے ساتھ معلق کیا ہے کہذا شرط کے پائے جانے کے ساتھ جزاء بھی پائے جائے گی' کیونکہ بیاتھرف . سیمین ہے کینی تقرف کوشرط کے ساتھ مشروط کرنا ہے کہذا اگر شرط کے موجود ہونے کے وقت ملکیت پائی جارہی ہو' تو پہ تقرف درست شار ہوتا ہے ای لئے یہاں یہ بات ضروری نہیں ہوگی: جس دفت شوہرنے اس چیز کوشرطِ قرار دیا تھا 'اس وفت وہ طار ق کا مالك تقايانهيس تقابه

اس كى دليل مدين ميرية : جس وفت شرط پائى مى بيئى سيئاس وفت يلينى طور پرشو بركواس چيز كى مكيت عاصل تفى كدوه عورت كوطلات رے سکتا تفارشرط کے پاسٹے جائے سے پہلے اس کا اثر یہی ہونا جاہیے کہ اگر اس تغرف میں رکا دے ہواتو اس صورت میں بیاتصرف سرنے دائے فض تک محدودرہے گا۔ امام شافعی نے اسپے مؤتف کی تائید میں جوحدیث پیش کی تھی احناف یہ سہتے ہیں: اس سے مراد ہیہ ہے: جب تک نکاح موجود نہ ہوطلاق مجر ( ایعنی فوری زمانہ حال میں طلاق دینا ) دا قع نہیں ہوسکتی ہے۔ حدیث میں اس سے بى منبوم مراد بے بيمنم وم سلف سے بھى منقول بے جن بيس امام تعنى ،امام زېرى اوردىكرابل علم شامل بن -

طلاق كوسى عمل سے مشروط كرنے كابيان

﴿ وَإِذَا آصَسَافَهُ إِلَى شَرَطٍ وَقَعَ عَقِيبَ الشَّرُطِ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ لِامْرَاتِهِ زَانُ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ﴾ وَهنذَا بِالِاتِّفَاقِ لِآنَّ الْمِلْكَ قَائِمٌ فِي الْحَالِ، وَالظَّاهِرُ بَقَاؤُهُ اِلَى وَقُتِ وُجُودِ الشُّرُطِ فَيَصِحُ يَمِينًا أَوْ إِيُقَاعًا .

اورجس وفت شوہرنے طلاق کو کسی شرط کے ساتھ معلق کیا ہو تو اس شرط کی موجودگی میں طلاق واقع ہوجائے گی جینے شوہرنے۔ ا پی بیوی ہے مید کہا ہو!''اگریم گھرے اندر داخل ہوئی' تو تہبیں طلاق ہے''۔اس پرتمام آئمہ کا اتفاق ہے کیونکہ الیی صورت میں نکاح کی ملکیت قائم ہے اور ظاہر یہی ہے: شرط کے موجود ہونے تک سیملکیت قائم رہے گی۔ لبذا بیقول بمین بننے یا طلاق واقع كرنے كى مىل حيت د كھے گا۔

طلاق معلق کے وقوع میں غدا بہب فقہاء

حضرت على كرّم الله وجبدنے طلاق كيتم كے بارے بين أيك فيصله ايباديا جس معلوم موتاہے كه طلاق معلق واقع موجاتي ہے۔ واقعہ بیہ واکسآپ کی خدمت میں ایک شخص پیش کیا گیا جس نے طلاق کا حلق اُٹھایا تھا، اور اس حلف کو وہ پورانہیں کرسکا تھ ۔اوگوں نے مطالبہ کیا کہاس کے اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کا فیصلہ کیا جائے ، آب مقدمہ کی پوری رُوداوس کراس منتیج پر بنج كهاس ب حيار ، سه جبر أحلف ليا كميا م وينانچه آب فرمايا: تم لوگون ن ال كوچين و الا ( يعني مجبور كر كے حلف ميا ) ـ پس اکراہ کی بنایر آپ نے اس کی بیوئ اسے واپس دِلا دی۔اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اکراہ کی صورت نہ ہوتی تو آپ کی ولیل بھی يم تقى كه طلاق واقع ہوگئى۔اور فيصلے میں حضرت على رضى الله عنه جيسا كون ہے؟ ابن حزم نے اس فيصلے كوتيح صورت ہے ہٹانے كے ئے تکلف کیا ہے اور محض خواہش نفس کی بنا پرائے اس کے ظاہر سے نکالنے کی کوشش کی ہے، جیسا کہ ان کا قول حضرت شریح کے فیلے کے بارے میں بھی اس تبیل ہے۔

اورسنن بیبتی میں بہسند سیجے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ :اگر اس

من الله الم كما واسع طلال لدى في و وكام كرايا و معرست ميدالله الناسعود من المرايا : بيا يك طلال اول ابيدوى الناسعود الل جنمیں معزمت مررمنی امند عندمنم سند مجری دو کی پناری سینے ہے م<mark>سمح لم</mark>نز کی دسینے میں ان جیسا کون ہے؟ معزمت ابوار رمنی اللہ عنہ سيم اى تم كالليل مروى ميه اور معزمت ويروش الفرصية مي اورة فادال بادسه يس بهت بي، اوركماب الله يس مف تورسة يراحنت كاكن ب اورحعرست ما تشرمني الدعنها كاارشاد به:

برایک سم خواه و و کتل بی بری مور بشر طیکه طلاق یا عمّال کی سم ندموه او اس مین سم کا کفاره ہے۔ اس اثر کوانن عبدالبرائے التمييد اورالاستدكارين سند كر ساته تقل كياب، مراحد بن جميد في ال وقل كرت بوسة استناه (يعن ليس لميها طلاق و لا عناقى كالفاظ) كومذك كرديا وريقول ابدو المحسن المسهكى بيان ك شيائت في انقل هـ بيتمامي برام رضوان الله منيم كادور، جس ميس طلال معلق ك وتوع كسواكوكي فتوى معقول بيس\_

مم کے پوراند ہونے پروتوع طلاق پراسلاف امت مسلمہ کے قادی

اب تا بعین کو مین ا تا بعین بین ائمهم معدوداورمعروف بین وادران سب سفتم کے پوراند موسلے کی صورت میں وتوع طلاق كافتوى ديا ابوالحن السكى السدورة المسعنية من جسسة بم في اس بحث كابيشتر حعد فع كياب فرمات بين : جامع مبدائر ذاتی مصنف این ابی شیبرسنن سعیدین منصوراورسنن بیهی جیسی اورمعردف کتابول ست مم أنمهاجتها دتا العین کتاوی مع اسانید کے ساتھ لنال کر بچے ہیں کہ صلف بالطلاق کے بعد متم نوشنے کی صورت میں انہوں نے طلاق کے وقوع کا فتوی دیا، كفارے كافيصلة بيس ديا۔ان أئمداجتها وتابعين كے اسائے كراى يہ بيں :سعيد بن ميتب حسن بقرى،عطاء وقعى ،شرح ،سعيد بن جبير، طادس،مجابد، قماده، زبري، ابومخلد، مدينه كے فقيها ئے سبعه، ليني : حروه بن زبير، قاسم بن محمه، عبيدالله بن عبدالله بن عتبه بن مسعوده خارجه بن زيد، الديمر بن عبد الرحمن وسالم بن عبد الله وسليمان بن بيار واوران فقهائية سيعه كاجب كسي مسئلے براجهاع جواتو ان كا تول ڈومروں پر مقدّم ہوتا ہے۔ اور حصرت ابنِ مسعود کے بلند پاپیرشا گردان رشید بعنی علقمہ بن قیس، اسود،مسروق، عبیدہ السلماني، ابودائل بشقيق بن سلمه، طارق بن شهاب، زرين هيش، ان كعلاوه ديكر تابعين، مثلاً. ؛ ابن شبر مه، ابوعمر والشبياني، ابو الاحوص، زید بن دہب بھم بن عتبیہ ،عمر بن عبدالعزیز ،خلاس بن عمر د، بیسب وہ حضرات ہیں جن کے قیاد کی طلاق معلق کے وقوع پر نقل کئے ملتے ہیں،ادران کااس مسئلے ہیں کوئی اختلاف نہیں۔ بتاہیئے !ان کےعلاوہ علمائے تا بعین اور کون ہیں؟ پس یہ ہے صی بہ اور تا بعین کا دور، وہ سب کے سب وتوع کے قائل ہیں، ان میں سے ایک بھی اس کا قائل نیں کے صرف کفارہ کا فی ہے۔

طلاق معلق کے وقوع میں اجماع ندا ہب اربعہ

اب ان دونوں زمانوں کے بعد والے حضرات کو شیخے ان کے ندا ہمپ مشہور ومعروف ہیں ،اور و وسب اس تول کی صحت کی · شہادت دیتے ہیں،مثل : إمام ابوحنیفہ، مالک،شافعی،احمد،اسحاق بن را ہو مید، ابوتور، ابن المنذ ر، ابن جریر، ان میں سے کسی کا ہمی اس سکے بیں انحمال قدیس ۔ اور این جیر کو کسی تا ہی کی طرف عدم وقوع کا لتو کی منسوب کر لے کی قدرت ندہو کی ، البتد این حزم کی میروی بیں انہوں نے طاوکس کی طرف اس کو منسوب کیا ہے، گر این حزم خود طاوکس سے اس کی روایت کرنے بیل خلفی پر بیں ، اور ان کی پیروی کرنے والا ان سے برو معرف عبد الرق القلی ایک کا فتو کی کرو کے بارے بیں ہے، جیسا کہ خود مصنف عبد الرق القلی سے مالا برون ہے ، اور اس کی طرف این حزم اس روایت کو منسوب کرتے ہیں ، اور سنن سعید اور مصنف عبد الرق القلی و فیرو بی طاوکس کا یہ نتوی برون کی موجود ہے کہ ایس طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ (مقالی بھی حسن الکوشی)

یہاں مصنف نے بیر سنلہ بیان کیا ہے: اگر شوہر طلاق کی شبت کسی شرطی طرف کرتا ہے تو اس شرط کے فورابعد طلاق واقع ہو جائے گی۔مصنف نے اس کی مثال دیتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے: کوئی شخص اپنی بیوی ہے ہے: اگرتم کھریں واضل ہوگ اور خلاق ہو جائے گی۔اس بات پراتفاق ہے اس کی دلیل ہے ہے: جہیں طلاق ہے تو وہ مورت جیسے ہی کھریس وافل ہوگی اس مورت کو طلاق ہو جائے گی۔اس بات پراتفاق ہے اس کی دلیل ہے ہے: جس وقت شوہر نے بیوی سے یہ کہا: اس وقت مورت اس کی بیوی تھی شوہر کی ملکیت زمانہ حال جس موجود تھی اور طلاق واقع کرنے کے اعتبار سے اور طلاق واقع کرنے کے اعتبار سے اور طلاق واقع کرنے کے اعتبار سے بیٹل درست ہوگا۔

## شرطى تعريف

هو ما كان وصفا مكملا لمشروطه فيما اقتضاه الحكم في ذلك المشروط أو فيما اقتضاه المشروط نفسه .

مشروط کے لئے وووصف کال جواس مشروط کا تھا ضاکرے یا جس کا بذات بخود مشروط تقاضا کرے۔ مشروط کے تحکم کا تقاضا

اسى شرط خطاب تكليف كالحرف اولى به مثلاثمان خطاب تكليف مشروط به اوراس كاشرط خوص كالل وضويت الذاقمة مرابي المستخوا برؤوسكم إذا قمتم إلى المدافق وامسخوا برؤوسكم ما والديكم إلى المرافق وامسخوا برؤوسكم ما حلك المدافق وامسخوا برؤوسكم

جبتم نمازے لئے اٹھوتو اپنے منہ کواورائے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھولواورائیے سروں کا مسح کرواورائیے یاؤں کوفخوں سمیت دھولو

ہ بدات خود نماز کی شرط نہیں ہے لیتن اس کی کیفیت کی، بلکہ اس کے تھم کے لئے شرط ہے لیتن اس کے وجوب ادائیگی کی۔ اس طرح نماز میں ستر کا ڈھانچنا اور رمضان میں روزے کی نیت کرتا ہے وغیرہ، بیسب تھم کی شرائھ ہیں۔

#### بذات خودمشر وطاكا تقاضا

اس کی شرط خطاب وضع کی طرف اوئی ہے۔ مثلاً ذکوۃ کانصاب خطاب وضع مشروط ہے اوراس کی شرط ایک سال کا کرن ہے۔ لبذایبال شرط براوراست بھم خطاب تکلیف ہے مشلک نہیں ہے لین اس کی اوائیگی ہے، بلکہ ذکوۃ کے سیساب ہے۔ لبذایبال شرط براوراست بھم خطاب وضع کے لئے شرط ہے۔ ای طرح چورکا ہاتھ کا شخ کی شرط محفوظ مقام جرز ہے مسلک ہے لیعن بیزکوۃ کے نصاب خطاب وضع کے لئے شرط ہے۔ ای طرح چورکا ہاتھ کا شرط محفوظ مقام ہے، اوراس ولیل سے بیخطاب وضع ہے، پھراس کی شرط محفوظ مقام ہے، المدابیسب کی شرط ہے۔

ما أخد من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما مع وّخد من ذلك ثمن المعجن وجد من خلك ثمن المعجن ووجو كله المعجن ووجو كله المرابي المرابي

جو پھے اسٹوروں میں نفاتواں کے لئے ہاتھ کا ٹا ہے اگراس چیزی قیمت ڈھال کی قیمت تک پہنچ جائے۔خواہ شرط خطاب تک پینچ جائے۔خواہ شرط خطاب تک یف نفور پر،اس کی دلیل کانفس شرگ سے خابت مطاب تکیف کی طرف دونوں صورتوں میں ، ذاتی طور پر،اس کی دلیل کانفس شرگ سے خابت ہوتا لازی ہے۔ البعد شری محقود جیسے خرید و فروخت ، شرکت اور وقف وغیرہ ، کی شرائط اس سے مستناء ہیں ،ان میں ہرتم کی شرائط لگائی جاسکتی ہیں خواہ وہ کسی نص میں وارد ہوئی ہوں یا نہ ہول ، بشرطیکہ یکی شری نص کے خلاف نہ ہول۔

ما بال رجال یشترطون شروطا لیست فی کتاب الله، ماکان من شرط لیس فی کتاب الله، ماکان من شرط لیس فی کتاب الله احق و شرط الله او ثقالبخاری کتاب الله فهو باطل و إن کان مائه شرط، قضاء الله احق و شرط الله او ثقالبخاری بعض لوگول کوکیا بوگیا ہے کہ وہ الی شرائط عائد کرتے ہیں جواللہ کی کتاب میں نہیں ہیں، ہروہ شرط جواللہ کی کتاب میں نہیں ہے تو وہ باطل ہے خواہ دہ سون کیوں نہوں، اللہ کی شرائط زیادہ تی والی ہیں اور زیادہ مضبوط بھی

یهال شروطا لیست فی کتاب الله سے مزادیہیں ہے کرشرائط کتاب اللہ میں واردہوں، بلکهاسے مراد مراد میں شرع کے مخالف شہونا ہے۔ سیاس کے کیونکہ دسول اللہ اللہ نے لوگوں کی این شرائط نگائے کومطلقا تبول فرمایا ہے۔

اشتريها فأعتقيها وليشترطوا ماشاء وا البخاري

اسے خرید کرآ زاد کر دواور انھیں وہ شرائط عائد کرنے دوجودہ چاہتے ہیں یہاں ولیشوطوا ما شاء وا اس کی اباحت پرصرت کنس ہے کہانسان جوچاہے شرائط عائد کرسکتا ہے۔

المسلمون عند شروطهم الحاكم

مسلمان ابنی آپس کی شرا نظر پر پورااتر تے ہیں یعنی اپنی عائد کر دہ شرا نظر جواضا فی طور پر رکھی گئی ہیں۔ البتہ، جیسے پہلے بھی

بتایا کیا ہے، ان شرالکا کا شرک ملاف ہونا تا جا تزہے۔ مثال کے طور پر،ایک علیہ بیج میں ووفنف مذات کی شرا کا فات م کرنا۔ مثلاً اگرکوئی یہ کہ یک اس شرط پر تہمیں یہ چر تیجوں کا اگرتم اپنی بی جوے بیادود بتو یہ شراط باطل ہوں اورات کئے بیر مقد بھی باطل تفہرے گا۔

طلاق كوصرف ملكيت كى طرف منسوب كياجا سكتاب

﴿ وَلَا تَسَصِحُ إِضَافَةُ الطَّلَاقِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْحَالِفُ مَالِكًا أَوْ يُضِيْفَهُ إِلَى مِلْكِ ﴾ لِآنَّ الْحَالِفُ مَالِكًا أَوْ يُضِيْفَهُ إِلَى مِلْكِ ﴾ لِآنَ الْحَالِفُ مَالِكًا أَوْ يُضِيْفَهُ إِلَى مِلْكِ ﴾ لِآنَةُ وَأَلْ الْحَالِقُ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ترجمه

اورطلاق کوکمی بھی شرط کے ساتھ مشروط کرنااس وقت تک درست نہیں ہوسکتا جب تک صم افعانے والافخفی طائق کی ملکیت ندر کھتا ہو یا وہ اسے اپنی ملکیت کی طرف منبوب نہ کرے۔اس کی دلیل یہ ہے: یہ بات لازم ہے: شرط کی جڑا خاہر ہوتا کہ مرد فورت کواس سے ڈراسکے تو ان دویس سے ایک سے بمین کا مغیرہ مخفق ہوجائے گا'اوروہ توت اور خلبہ ہاورا سے ملکیت کے سبب یعن نکاح کی طرف منسوب کرنا'ای طرح ہوگا' جیسے نفس ملکیت کی طرف منسوب کیا جائے' کرد تکہ سبب ملکیت کی طرف منسوب کیا جائے' کرد تکہ سبب ملکیت کی طرف منسوب کیا جائے' کرد تکہ سبب ملک کے وقت ظاہر ہوجا تا ہے۔

صحيح بخاري كى احاديث كى صحت برطلاق كالتم كهانا

اگرکولگی خص الله تعالی کاشم اشاکر کے کہ اگری بخاری میں ایک روایت بھی ضیعت ہوتو میری بیوی کوطلاق باید کے کہ الگری بناری میں ایک روایت بھی ضیعت ہوتو میری بیوی کوطلاق باید کے کہ اللہ کا تسم بنجے بنجاری کی تمام تر روایات بھی ہیں اور بیسب فرامین رسول صلی الله علیہ وسلم ہیں اگر ایسانہ ہوتو میری بیوی کو طلاق بو آئی شم نیس ٹوٹے گی۔

المام حافظ، شخ السندا بونصر المجزيا نوائلي (حنفي) رحمه الله (متوفى 444هـ) مع مقول بـ

"اجسمع اهل العلم الفقها و غيرهم ان رجلا لو حلف بالطلاق ان جميع مافي كتاب البخاري مما روى عن النبي عليه المواته بحالها في مما روى عن النبي غريب المراته بحالها في حبالته ("الابانه الكبرى")

"الل علم فقہاء وغیرہ ہم کا اجماع ہے کہ اگر کوئی آ دمی طلاق کی شم کھائے کہتے بخاری میں نج ملاق ہے جو پچھ مروی

ہےدہ بینیا کے ہادرسول المفلا نے اے فرمایا ہے،اس میں کوئی فٹک جیس کماس شم کا بیس ثوفتی اوراس کی عورستدار ك تكان من باقى راتى ہے۔

اس طرح کینے سے بیوی پرطلاق واقع موجائے گی اگر چاس نے اس کی نیت شکی مورای طرح یوں کہنا کہ اصل چر جھ پرحرام ہے "یابیکنا کمائے واکی ہاتھ میں جو چیز بھی اوں وہ جھ پرحرام ہے۔ کابھی بہی تھم ہے۔ اگر کوئی فض ستر كے ساتھ لفظ "انشاء الله "مجى اداكر كے وہ حائث نبيس ہوگا لينى چونكدوه سرے سيفتم بى نبيس ہوگى اس لئے اس كے خلاف کرے سے کفارہ ہمی واجب تبیں ہوگا

# حلف کی صحت ملکیت طلاق برموقو ف ہے

يهال معنف نے بياصول بيان كياہے : طلاق كي نسبت اس وقت درست موسكتى ہے جب صلف النا نے والاحض يعني مشروط قرار دیشیخ والامخض طلاق وسینے کا ما لک ہو یا پھراگر وہ ما لک نہیں ہوتا' تو وہ طلاق د سینے کواپلی ملکیت کی طرف منسوب كرك يعنى جب وه اس كاما لك بوجائے كاس ونت ايها بوكاس كے بغيرطلاق كى نسبت كرنا درست نہيں ہوگا۔ ا اس کی دلیل میہ بے:شرط کی جو جزاء ہے اس کے پائے جانے کا غالب امکان ہونا جا ہے تا کہ اس شرط کے ذریعے مقابل كوخوف دلايا جاسكے كه اگرابيا بواتو اس كاته بين به بينجه بمكتنا پڙے گا اور جب جزاء كا امكان غالب ہو گا تو اس صورت میں پمین (معلق کرنے) کامعنی متحقق ہوجائے گا اس کی دلیل ہے ہے: لغت میں پمین توت اورظہور کو کہتے ہیں اور پمین کا پیر معنی ان دومیں سے کسی ایک صورت میں مخقق ہوگا کینی جب شرط قر اردینے والے فض کی ملکیت موجود ہوئیا اس مخض نے اس شرط كواين مكيت ك طرف منسوب كيابو

يهال مصنف نے بيمستلد بيان كيا ہے: ملكيت كے سبب كى طرف نبست كرنا بحى ملكيت كى طرف نبست كرنے كے مترادف مو محااس کی دلیل میہ ہے: شرط کی جزا وملکیت کے سبب کے ونت ہی ظاہر ہوگی اس لئے جس ونت جزاء ظاہر ہوگی اس ونت ملکیت

# اجنبي عورت كوملا كرمشر وططلاق ديينه كابيان

﴿ فَإِنْ قَالَ لِا جُنَبِيَّةٍ زَانُ دُخَلُت اللَّارَّ فَٱنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَدَخَلَتُ الدَّارَ لَمْ تَطُلُقُ ﴾ رِلاَنَّ الْحَالِفَ لَيْسَ بِمَالِكٍ وَلا أَضَافَهُ إِلَى الْمِلْكِ أَوْ سَبَيِهِ وَلَا بُدَّ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

کے ساتھ شادی کرلی اوروہ خالون اس تھر میں وافل ہوگئ تو اسے طلاق نہیں ہوگی کیونکہ یمین والاقتف اس طلاق کا ہا لک نہیں ہے ۔ اور نہ تی اس سنے اس طلاق کوا پی ملکیت یا ملکیت کے سبب کی طرف منسوب کیا ہے کیونکہ ملک ہوتا یا ملکیت کے سبب کی طرف منسوب کرتا شرط کے سلتے منروری ہے۔

طلاق کی خبرو حکایت سے کل کافقتھی بیان

جینے نظام الدین حتی کیسے ہیں۔ اور اگر خاد ند نے اپنی ہوی کے ساتھ اجنبی مورت کو ملاکر کہاتم دولوں ہیں ہے ایک وطلاق،

ہایوں کہااس کو یااس کو طلاق ہے ، اتواس کی ہوی کو بغیر نیت سے طلاق نہ ہوگی ، کیونکہ اجنبی مورت اگر چدا نشا ، طلاق سے کا نہیں لیکن طلاق نہ ہوگی ، کیونکہ اجنبی مورت اگر چدا نشا ، طلاق سے کا نہیں لیکن طلاق کی خبرو دکا ہے کا کہ خلاق میں ہے ایک وطلاق دی ، اتو ہوی کو میت کے بغیر طلاق ہوجائے گی ، اس کومسوط کے طلاق بین ذکر کیا ہے نہ پر آوا بیا ہوا جیسے اپنی مورت اور آیک اجنبیہ کو ملاکر کہا ہیں نے تر دولوں میں سے آیک وطلاق دی خوائی ٹو ای اس کی مورت ہی پڑطلاق بڑے گی اجنبیہ کی طرف چھیر نے کا اختیار ند دیا جائے گا اس کے قانویس ند تھا ، (عالم کیری ، ج ایم سا ۲ س اور ائی کتب خانہ پڑاور)

شرط محقلف الفاظ اوران كاحكام

﴿ وَآلُفَ الْ النَّالَةُ اللَّهُ وَالْمَا وَالْمَا وَكُلُ وَكُلَّمَا وَمَنى وَمَنى مَن هَ إِلاّ النَّرُطُ مُشْكَانًا مِن الْعَلَامَةِ ، وَهِ إِلاَ الْفَاظُ مِمَّا تَلِيهَا اَفْعَالٌ فَتَكُونُ عَلامَاتٍ عَلَى الْحِنْثِ ، مُشْكَانٌ مِن الْعَلَامَةِ ، وَهِ إِلاَّنَهُ وَالْمَاثُ مِمَّا تَلِيهَا مَعْمَى الْوَقْتِ وَمَا وَرَاء مَمّا مُلْحَقٌ بِهَا ، فَمَ كَلِيمَةُ إِلَى حَرُّ لَ لِلشَّرُ طِي النَّمَ وَالشَّرُ طُ مَا يَتَعَلَقُ بِهِ الْجَزَاءُ وَكَلِيمَةً مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ وَالشَّرُ طُ مَا يَتَعَلَقُ بِهِ الْجَزَاءُ وَالْاَحْوِقَ إِللَّهُ اللَّهُ وَالشَّرُ طُ مَا يَتَعَلَقُ بِهِ الْجَزَاءُ وَالْاَحْوِقَ إِللَّهُ اللَّهُ وَالشَّرُ طِي اللَّهُ عَلَى إِلا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُ مُولًا مُعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا الللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا الللّهُ وَ

" جمه

اورشرط کے الفاظ یہ جیں اگر جب جب جن اجب بھی بھی جس بھی اس کی دلیل یہ ہے: افظ شرط کا ایک مطلب علامت بھی ہے اور ذکور والفاظ ایسے جی جن جن ہے مواقع جب جزاواتھ ہوئو یہ ہم تو الے کی علامت بن جاتے جیں۔ ہمرلفظ ان ان اسرف شرط کے لئے استعمال ہوتا ہے اس جی وقت کا ملبوم بھی پایا جاتا جبکہ ابتیدالفاظ اس کے ساتھ میں الفلا ان کان "حقیقت کے امتبار ہے استعمال ہوتا ہے اورشرط وہ ہوئی ہے جس کے ساتھ جزا ایک ہو اسم ہوتا ہے اورشرط وہ ہوئی ہے جس کے ساتھ جزا ایک ہو اور جن الفاظ کے ساتھ اس کے ساتھ جوتا ہے جس کے ساتھ جزا ایک ہو اور جزا می جوتا ہے اللہ اللہ کے ساتھ اس کے طابق کی اور جزا می جوتا ہے کہ اللہ اللہ کے ساتھ اس کے طابق کی اس کے ساتھ اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ اللہ کے ساتھ اس کے طابق کی اس کے ساتھ کا کا اس کے ساتھ ہوتا ہے کیکن لفل اس اسم کے ساتھ اس کے طابق کی اس کے طابق کی اسم کے ساتھ اس کے طابق کی ساتھ کی ساتھ

سر تحد ہوتا ہے جواس کے ساتھ متعل ہو جیسا کہ آپ ہے ہیں: "ہروہ غلام جے بی فریدلوں وہ آزاد ہوگا"۔

عنامه این محمود بایرتی حتی علیدالرحمد لکھتے ہیں کہ مصنف نے الغاظ شرط کہا ہے حردف شرط نبیں کہا کیونکہ بعض علاءان کواساء میں شہر کرتے ہیں۔ اور وضع کے اعتبار صرف ایک ترف شرط بیان ہوا ہے اور وہ" لؤ"ہے جومعنی کے اعتبار سے شرط کیلئے بنایا ممیا ہے ۔ جبکہ بیتمام الغاظ معنی ولفظ دونوں اعتبار سے شرط کیلئے بنائے گئے ہیں۔ (عنامیشرح الہدابیہ مجے مص ۱۳۲۷، بیروت) لفظ"ان"رافی کیلے بھی آتاہے

علامه علا والدين حنى عليه الرحمه لكصة إن \_ كهلقظ"ان "تراخي كيليّا استعال ہے محرجهال نور كا قريبنه پايا جائے تو تراخي مرادنه ہوگی،ای نور پر قرینہ کی مثال ہیہ ہے کہ خاوتد نے بیوی کو جماع کیلئے طلب کیا تو بیوی کے انکار پر خاوند نے کہا تو میرے کمرے میں داخل ندہوئی تو طلاق ہے۔ تو فوراد اخل ندہوئی بلکہ مادئد کی شہوت وخواہش ختم ہونے کے بعدداخل ہوئی تو طلاق ہوجائے گ

( در مختار ، باب يمين ، ج ايص ۲۹۹ ، د بلي )

ي ان اذا اذا ما كل المرتاق من عليه الرحمه كليمة بين عربي شرط كالفاظ بدين ان اذا اذا ما اكل اكل المن ملى ما ان تمام الفاظ ك شرط جب بائي جائے توسم منتم موجائے كى ماسوائے لفظ" كلما "كيونكهاس بيس شرط تين طلاقوں كے بعد فتم موكى \_مرا تناموگا كم عورت پرصرف دوطلاتوں کا مالک رہے گا کہ ایک تو تکاح پیش میں پڑچکی اب اگر بھی دوطلاقیں دے گامغلظہ ہوجائے گی۔ دوسری مورت بدہے کہ کی ذی علم مے سامنے تذکرہ کے کہ میں نے یوں صلف کرلیا ہے کہ جھے نکاح نشولی کی حاجب ہے یا کیا اچھا ہوتا کہ كونى مخص بے ميرى توكيل كے بطور خود ميرا لكاح اس سے كردے تاذى علم فدكور خود ياكسى اوراسے كہد كرعورت كا لكاح اس سے كرد ، جب ال مخص كونكاح كى خرچنچ بيزبان سے بجھ ند كى بلكدكوئى فعل ايبا كرے جس سے اس نكاح موقوف كى اجازت موجائے، مثلاً عورت كومبر بيج وے يا لوكوں كى مباركباد قبول كرے كه اس صورت ميں نكاح موجائے گا اور طلاق اصلاً واقع نه ہوگ۔(تنوبرالا بصار بتغرف، اِبِسَلِق)

# لفظ "كل" كے الحاق شرط كابيان

اس کے بعد مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: ندکورہ بالا الفاظ میں ہے لفظ "کل" اپنی حقیقت کے اعتبار سے شرط کے لئے استعال نبیں ہوتا کیونکہ اس کے بعد ہمیشہ اسم استعال ہوتا ہے جبکہ شرط کے لئے حرف شرط کے بعد فعل آیا کرتا ہے اور شرط اس چيز کو کہتے ہيں جس کے ساتھ جزاء متعلق ہواور جزاء کا تعلق لئے ساتھ ہوتا ہے۔ يہاں بيسوال كيا جاسكا ہے: جب بياري حقیقت کے اعتبار سے شرط کے لئے استعمال ہوتائیں ہے تو پھرآ پ نے اسے پہال کیوں ذکر کیا ہے۔مصنف اس کا جواب دیتے ،و ، یہ بات بیان کرتے ہیں: ای کوشرط کے ساتھ اس لئے لاحق کیا گیا ہے کیونکہ فعل کا ای اسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے جواس نفظ



ے بعد آرہا ہوتا ہے۔ جیسے آپ سے کہیں۔" ہروہ غلام جسے میں فریدوں وہ آزار ہوگا"۔

## ان الفاظ كالحكم اوركلما كي استثنائي صورت

قَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ : ﴿ فَفِي هَا إِنَّ الْإِلْفَاظِ إِذَا وُجِدَ الشَّرُّطُ انْحَلَّتْ وَانْتَهَتْ الْيَمِينُ ﴾ لِلاَنْهَا غَيْرُ مُقْتَضِيَةٍ لِلْعُمُومِ وَالتَّكُرَارِ لُغَةً، فَبِوجُودِ الْفِعْلِ مَرَّةً يَتِمُ الشَّرْطَ وَلَا بَكَاء كِللَّهِ مِينِ بِدُولِكِ ﴿ إِلَّا فِي كُلُّمَا فَإِنَّهَا تَقْتَضِى تَعْمِيمَ الْآفُعَالِ ﴾ قَالَ اللّهُ تَعَالَى ﴿ كُلُّمَا نَضِجَتُ جُلُودُهُمْ ﴾ الايَهُوَمِنْ ضَرُورَةِ النَّعْمِيمِ النَّكْرَارُ .

مصنف رضى الله عندفر مايا: جب ال الفاظ مين شرط باكى جائے كى توسم خليل بوكرختم بوجائے كى اس كى دليل بديد بيد عموم اور تحرار کالفوی اعتبارے تقاضا نہیں کرتے ابدا ایک ہی مرتبات کے بائے جانے کے بینے بین شرط پوری جوجائے گی اوراس ك بعدتهم باقى نبيس رب كى البنة لفظ محسقيما "كالتكم مخلف ب كيونكه وه افعال بين تعيم كالقاضا كرتاب- ارشاد بارى تعالى ب "جب مجی ان کے چڑے سر جا کیں گے" تھیم کے لئے بیضروری ہے کہاس میں تکرار بائی جاتی ہو۔

## لفظ كلما كالعيم مصنف كافقهي استداؤل

صاجب بدابيا في مستله طلاق بين لفظ كلما كاستعال يتعيم كاسم إس أبت كم فهوم بإستدلال كرت بوي فقهى تعلم ك ؛ دلیل کو بیان کیا ہے۔ ہم امام ابن جربر طبری کی تغییر ہے ساتھا کی آیت مبار کہ کوؤ کر کر دہے ہیں۔

إِنَّ الَّمَاذِيْنَ كَلَفَوُواْ بِمَالِئِنَا سَوْفَ نُصِّلِيُهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَذَلْنهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿ (النساء ٢٠٥)

جنہوں نے ہماری آینوں کا انکار کیاعنقریب ہم ان کوآ گ۔ میں داخل کریں سے کیب بھی ان کی کھایں کی۔ جا کیل گی ہم ان كے سوااور كھاليس انبيس بدل ديں <u>لگے كہ عذاب كا سزوليس بے شك اللشہ غالب بحكمت والا ہے۔ ( كتر الايمان )</u>

الله كي آينوں كے نہ مانے اور رسولوں سے لوگوں كو برگشتہ كرتے والوں كى مز ااوران كے بدانجام كا ذكر ہوا انہيں اس آگ میں دھکیلا جائے گا جوانبیں جاروں طرف سے گھیرنے گی اوران کے روم روم کوسلگا دے اور یہی تین بلکہ بیاعذاب دائمی ایسا ہوگا ایک چزاجل میا تو دومرابدل ریاجائے گا جوسفید کاغذی مثال ہوگا ایک ایک کافری سوسو کھالیں ہوں گی ہر ہر کھال پر تتمتم سے علیحدہ عليحده عذاب ہوں كے ايك ايك دن بين ستر ہزار مرحبه كھال الث مليث ہوگى لينئى كہديا جائے گا كەجلدلوث آئے وہ چراوث ، تشريحات مدايد

حضرت عمر رمنی الند تعالی عند کے ساملے جب اس آیت کی تلاوت ہو کی لؤ آپ پڑھنے دالے سے دوہارہ سنانے کی فرمائش كرية وه دوباره پر متاتو معزمت معالم بن جبل رمنی الله فغالی عنه فرمات بین بین آپ کواس کی تغییر سنا در ایک ایک میاعت میں سوسوبار بدلی جاست کی اس پر حصرت عمر رمنی الله تعالی عند فرمایا بیس نے رسول الله صلی الله علیدوآ لدوسلم سے یہی سنا ہے۔

(ابن مردوبيروغيره)

دوسرى روايت مين هي كداس وتت كعب رضى الله تعالى عند في كها تعا كد جي اس المات كاتغير ياد ب مين في است اسلام لا ئے سے پہلے پر معاقعا آپ سے فرمایا اچھا بیان کرواگروہ وہی جو بیس نے رسول انتدملی الله علیہ وآلہ وسلم سے ن سے تو ہم اسے قبول کریں سکے درنہ ہم اسے قابل التفات نہ جمیں گے تو آپ سے فر مایا ایک ساعت میں ایک سوہیں مرتبہ اس پر حضوت عمر فاروق رمنی الله نتی کی عندنے فرمایا بیس نے اس طرح حضور ملی الله علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔

حضرت رئيج بن انس رمني الله تعالى عندفر مات بين مبل كماب ميل كلما مواه كدان كي كمالين جاليس باته يا جمهر بالهد مؤل کی اور ان کے پیٹ استے پڑے ہوں کے کہ اگر ان بیس پہاڑ رکھا جائے تو ساجائے۔ جب ان کھالوں کو آگ کھا لے کی تو اور

كمالين آجائين كي-

ا یک حدیث میں اس سے بھی زیادہ مسنداحمد میں ہے جہنی جہنم میں اس قدر برے برے بادسے جا کیں سے کہان سے کان کی لوک سے کندھا ساست سوسال کی راہ پر ہوگا اور ان کی کھال کی موٹائی ستر ذراع ہوگی اور پائی شل احد پہاڑ کے بور کی اور بیلی کہا میا ہے کہ مراد کھال سے لہاس ہے لیکن میشعیف ہے اور کا ہرلفظ سکے خلاف ہے اس کے مقابلوں میں ٹیک لوگوں سے امہام کو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جشد عدن میں ہول مے جس کے جے چے پر تہریں جاری نیول کی جبال جا بیں اٹیس نے بو کیں اسپے محلات میں ہا غامت میں راستوں میں فرض جہاں ان کے جی جا ہیں وہ یا ک نہریں ہیئے کیس کی ، پھرسب سے اعلیٰ طف یہ ہے کہ بیانا م نعمتیں ابدنی اور ہمیشہ رسبطے والی ہوں گی ندھتم ہوں گی پھران سے لئے وہاں جیش ونفاس سے مندگی اور پلیدی سے میل پچیل اور بو ہاس سے ارزیل صفتوں اور بیبود واخلاق سے پاک بیوبال ہوں کی اور مجنے سلیے چوڑے سائے ہوں سے جو بہت قرحت بخش بہت ہی سمرور انگیز راحت افزادل خوش کن ہوں ہے۔ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرماتے ہیں جنب میں ایک در شت ہے جس کے سائے تلے ایک سوسال تک مجمی ایک سوار چلا جائے تو اس کا سامیے تم شدہو میٹیجرہ خلد ہے۔ (تغییر ابن جرین طبری انسام، ۲۵) دوسرى شادى كى صورت ميس سابقدشر طمعترتيس بوكى

قَمَالَ ﴿ فَمَانُ تَمَرُوَّ جَهَا بَعُدَ زُوْجِ الْخَرَ وَتَكَرَّزَ الشَّرْطُ لَمْ يَلَعُ شَيْءٌ ﴾ رِلاَنَّ بِاسْتِيْفَاءِ الطُّلُهُ اللَّهِ الثَّلَاثِ الْمُمُلُوكَاتِ فِي هَذَا اللِّكَاحِ لَمْ يَبْقَ الْجَزَّاءُ وَبَقَاءُ الْيَمِينِ بِهِ وَبِالشُّرْطِ . وَفِيْهِ خِعَلَافُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَسَنُقَرِّرُهُ مِنْ بَعْدُ إِنَّ شَاء اللَّهُ تَعَالَى



﴿ وَلَوْ دَخَلَتُ عَلَىٰ نَفُسِ التَّزَوَّ جِ بِأَنْ قَالَ : كُلَّمَا تَزَوَّ جُت امْرَاٰةً فَهِي طَالِقَ يَحْنَثُ بِكُلِّ مَرَّةٍ وَإِنْ كَانَ بَعُدَ زَوِّ جِ الْحَرَ ﴾ لِآنَ الْعِقَادَهَا بِاعْتِبَارِ مَا يَمْلِكُ عَلَيْهَا مِنْ الطَّلَاقِ بِالتَّزَوُّ جِ وَذَٰلِكَ عَلَيْهَا مِنْ الطَّلَاقِ بِالتَّزَوُّ جِ وَذَٰلِكَ عَيْرُ مَحْصُورٍ.

زجمه

فر ما یا اورا گرم رواس عورت کے ساتھ شادی کر لے یعنی اس کی دوسری شادی ہونے کے بعد (طلاق ہونے کے بعد) شادی سرے تو شرط دوبارہ پائی جائے 'تو اس کے لئے اس صورت میں پچوبھی واقع نہیں ہوگا اس کی دلیل ہے : مرد پہلے نکاح میں جن شین طلاقوں کا مالک تھا دو آئیس مکمل طور پر استعال کر چکا ہے' لہٰ ڈا اب جزاء کی کوئی صورت باتی نہیں رہے گی اور شم کی بقاء تو جزاء پر متنی یا شرط پڑتھی۔ اس بارے میں ایام زفر کی ولیل مختلف ہے' اسے ہم انشاء اللہ بعد میں ذکر کریں مجے۔ اگر لفظ 'دکھا'' نفس منٹون ہے شادی کرون تو اسے طلاق ہے' تو وہ شخص ہر منزوج ' (شادی ) پر داخل ہو کی فرق شمیر کے دوسری شادی کرنے کے بعد طلاق ہے' تو وہ شخص کے ساتھ شادی بار تکاح کرنے پر حالت ہوگا خواہ یہ نکاح عورت کی دوسری شادی کرنے کے بعد طلاق لیے کے بعد (اس مختص کے ساتھ شادی کرنے پر تی کیول شہو ) اس کی دلیل ہے ۔ اس کا انعقاداس طلاق کے تن کی دلیل ہے' جس کا مالک وہ نکاح کرنے کی دلیل ہے ۔ بنا ہے دراس کا کوئی بھی شارٹیس ہوسکا۔

ثرن

امام محقق علی الاطلاق نے فتح القدیم بیس کماب الا یمان کے مسائل متفرقہ بیس فرمایا ہے اگر کوئی فیض اپنی بیوی ہے کہے جس عورت ہے بھی تیری اجازت کے بغیر نکاح کروں تو اسے طلاق ہے ، بھراس فیض نے اپنی بیوی کوطلاق بائند دی یا تین طلاقیں وے دیں بھراس نے اس دوران پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دومری عورت سے نکاح کیا تو دومری کوطلاق ہوجائے گی کیونکہ اس نے طف میں دومری عورت سے ناکح کو پہلی بیوی کے نکاح کے باقی دہتے ہے مقید تیس کیا ، اس سے مقید تیس ہوتا جب پہلی بیوی اپنے نکاح کے دقت اذن یا منع کا اختیار حاصل کرتی ۔ (فتح القدیم ، ج ۸ ، س ۱۳۰۰ بیروت)

لفظ كلمائے ذريع محدود تكرار كابيان

یہاں مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: لفظ'' کلما'' کے ذریعے بگرار ثابت ہوتی ہے کیکن نیے تکرار مطلق نہیں ہے بلکہ محدوداور متعین ہے کی لفظ'' کلما'' استعال کرتے وقت شوہر کی ملکیت ہیں جتنی طلاقیں ہوں گی تکرار کا تعلق صرف ان طلاقوں کے ساتھ ہوگا اس کی مثال دیتے ہوئے مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے۔

"اگرمزدورت کوطلاق دیدی ہے تورت کوطلاق ہوجاتی ہے پھراس کے بعددہ دوسری شادی کر لیتی ہے پھراس سے بعد دہ دوسری شادی کر لیتی ہے پھراس سے بھی طلاق میں مطلاق دیارہ شادی کر لیتی ہے اورشرط دوبارہ بھی طلاق دیارہ شادی کر لیتی ہے اورشرط دوبارہ

یائی جاتی ہے او کوئی چیز واقع نہیں ہوگی ۔۔

اس کی ولیل مصنف نے بہی بیان کی ہے: پہلے نکاح میں شوہر جن تین طلاقوں کا ما لک تھا جب وہ تینوں جزاء کے طور پر ثابت ہوگی تو اسکے نکاح کے اعد جو تین طلاقیں ہیں وہ اس جزاء کا حصہ بیس ہوں گی تو نمین اس وقت تک ہاتی رہ سمتی جب شرط کے ساتھ جزاء بھی موجود ہو تو یہال کیونکہ جزاء موجود نہیں ہے البذا طلاق واقع نہیں ہوگی تا ہم اس بارے میں امام زفر کی ولیل مختلف ہے۔

یبال مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: اگر بیلفظ بیتی '' کلما'' شادی کرنے کے فعل پر داخل ہو بیتی آ دمی بیر
کیے: '' جب بھی بیس کسی عورت کے ساتھ شادی کروں تو اسے طلاق ہوجائے تو وہ شخص جب بھی شادی کرے گا وہ حائے ہو
جائے گا خواہ اس کی ایک بیوی دوسرے شوہ ہر سے طلاق لیے کے بعد دوبارہ اس کے ساتھ تکاح کر لے تو بھی اس کے ساتھ
تکاح کرنے کے ساتھ ای نکاح ختم ہوجائے گا۔ مصنف نے اس کی دلیل بیبیان کی ہے: دہ شخص شادی کرنے کے نتیج میں
جس بھی طلاق کا ما لک ہوگا اس جنلے کے انعقاد میں اس طلاق کا اعتبار کیا جائے گا' اور اس کی کوئی حدثیں ہے' یعنی وہ جب
بھی شادی کرے گا' تو بیطلاق واقع ہوجائے گی۔

#### مشروط کرنے کے بعد ملکیت کے زائل ہونے کا حکم

﴿ وَإِنْ الْحَسَلَ الْمَوْرَةُ الْمَسْرُطِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ إِلَّا اَنْ تُقِيمَ الْمَرْاَةُ الْبَيْنَةَ ﴾ لِلاَنَّةُ مِتَمَسِّكُ بِالْاصْلِ وَهُو عَدَمُ الشَّرُطِ، وَلاَنَّهُ يُنكِرُ وُقُوعَ الطَّلَاقِ وَزَوَالَ الْمِلْكِ وَالْمَرْاَةُ مَتَمَسِّكُ بِالْاصْلِ وَهُو عَدَمُ الشَّرُطِ لَا يُعْلَمُ إِلَّا مِنْ جَهَتِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا فِي حَقِي نَفْسِهَا مِثْلُ اَنْ تَلَاعِيهِ ﴿ فَإِنْ كَانَ الشَّرُطُ لَا يُعْلَمُ إِلَا مِنْ جَهَتِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا فِي حَتِي نَفْسِهَا مِثْلُ اَنْ تَتَاعِيهِ ﴿ فَإِنْ حِضَت فَانْتِ طَائِقٌ وَقُلَانَةُ فَقَالَتُ : قَدْ حِضْت طَلُقَتُ هِي وَلَمْ تَطُلُقُ لَي يَقُولُ لَا إِنْ حِضَت طَلُقَتُ هِي وَلَمْ تَطُلُقُ لَى اللهَ عَلَمُ وَوَقَعَ الطَّلَاقُ السِّيخَسَانَا، وَالْقِيَاسُ اَنْ لَا يَقَعَ لِلاَنَّهُ شَوْطٌ فَلَا تُصَدَّقُ كَمَا فِي اللَّهُ مُولِ لَا لِيسِّعِحْسَانِ النَّهَا الْمِينَةُ فِي حَقِي نَفْسِهَا إِذْ لَا يُعْلَمُ ذَلِكَ إِلَا لَمِحْسَانِ النَّهَا الْمِينَةُ فِي حَقِي نَفْسِهَا إِذْ لَا يُعْلَمُ ذَلِكَ إِلَا مِن جِهَتِهَا اللَّهُ مُولِ لَا يُعْلَمُ ذَلِكَ إِلَا مِن جَهَتِهَا الللهُ عُولِ . وَجُدُهُ إِلا شَتِحْسَانِ النَّهَا الْمِينَةُ فِي حَقِى نَفْسِهَا إِذْ لَا يُعْلَمُ ذَلِكَ إِلَا مُن جَهَتِهَا الللهُ عُلُولُ . وَجُدُهُ إِلا شَتِحْسَانِ النَّهُ الْمِينَةُ فِي حَقِى نَفْسِهَا إِذْ لَا يُعْلَمُ ذَلِكَ إِلَا مِن جَهَتِهَا

فَيُفَهَلُ قَولُهَا كَمَا قُبِلَ فِي حَقِي الْعِدَةِ وَالْعَشَيَانِ لَكِنَّهَا شَاهِدَةً فِي حَقِي صَرَّيْهَا بَلْ هِي مُنَّهَمَّةٌ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي حَقِّهَا .

قر مایا: اور تسم اٹھانے کے بعد ملکیت کا زائل ہوتاتشم کو باطل نہیں کرتا ' کیونکہ شرط پوری نہیں ہوسکی للمذاتشم باقی رہے گی اور جزاء كا يعنى خانون ك باقى موسف كرساته جزاء بهى باقى رب كى البذائيين بهى باتى رب كى بهرا كرشرط اس كى مكيت ميس بإنى جائے گئ توقتم خلیل ہوجائے گئ اورطلاق واقع ہوجائے گئ کیونکہ شرط پائی گئی۔ ہے جبکہ کل بعنی خاتون میں جزاء کی اہلیت موجود ے اوسم نہیں رہے کی جیسا کہم پہلے بیان کر بچے ہیں۔لیکن اگر شرط ملکیت کے فیر میں پائی جائے اوسم محلیل ہوجائے گی سیونک شرّ لا پائی گئی ہے مکر طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ مورت اب طلاق کامحل نہیں ہے۔اگر میاں بیوی کے درمیان شرط کے بارے میں اختلاف ہوجائے تو مرد کی بات کوشلیم کیا جائے گا۔اگر عورت جبوت پیش کر دے ( نو اس کی بات معتبر ہوگی ) کیونکہ مرد کا تمسک اصل سے ہے اور وہ شرط کا نہ ہونا ہے اس کی دلیل ہے ہے: شو ہر مدمی علیہ ہے جبکہ بیوی مدعیہ ہے ۔ اگر شرط کی نوعیت الیمی ہو جس کا علم صرف عورت كے حوالے سے بى ہوسكتا ہے تو اس كے اپنے حق ميں اس كى بات قبول كى جائے كى۔ جيسے شو ہرنے بيوى سے بيكها: ٠٠٠ اگر تههین حیض آسمیا تو تم اور فلال عورت کوطلاق ہے 'اور پھرعورت نے بیاب بیان کی مجھے حیض آسمیا ہے تو اس عورت پر طلاق واقع ہوجائے کی کیکن فلال عورت پرطلاق نہیں ہوگی۔اس عورت پر بھی طلاق کا داقع ہونا استحسان کے پیش نظر ہے: ورنہ قیاس اکا تقاضا توبیہ ہے: طلاق واقع ندہو کیونکہ بیشرط ہےاوراس بارے میں عورت کی تصدیق تیں کی جائے گی ۔اس طرح تھے ہیں واقل ہونے کے مسئلے کا تھم ہے۔استحسان کی دلیل ہے بچورت کواپے نفس کے بارے میں علم ہونا اس کے لئے امانت کے مقام میں ہے کیونکہ اس شرط کاعلم محض عورت کی طرف ہے ہی ہوسکتا ہے البذائس کا قول معتبر ہوگا' جبیبا کہ عدت اور وطی کے بارے میں اس کا قول معتبر ہوتا ہے۔البتۃ اپنی سوکن کے حق میں کیونکہ وہ گواہ ہے بلکہ اس بارے میں اس پر الزام بھی عائد ہوسکتا ہے البذا اس سوکن حے میں اس عورت کا قول قبول نیں ہوگا۔

علامه علا دَالدين حنى عليه الرحمه لكصتي بين كه جب شرط كالمحل جاتار ہاتو تعليق باطل ہوگئي مثلاً كہا اگر فلد ب سے بات كرے تو تجھ پرطار تی اب وہ صخص مرکمیا تو تعلیق باطل ہوگئی لہٰذا اگر کسی والی کی کرامت ہے جی گیا اب کلام کیا طلاق واقع نہ ہوگی یا کہا اگر تو اس کھر مِي عَنْ تَوْجِهِ بِرطلاق اوروه مكان منهدم جوكر مجميت يا باغ بن گياتعلِق جاتى رہى اگر چه پيمردوباره اُس جگه مكان بنايا گيا جو۔ بيكها الرتواس كلاس مين كا بانى ي كاتو تھ پرطلاق ہاورگلاس ميں أس وفت بانی ندتھا تو تعلیق باطل ہاوراگر پانی اُس دنت موجود تھا پھر گراد یا گیا تو تعلیق سیجے ہے۔ زدلیل کنیز ہے اُس سے کہاا گرتو اس گھر میں گئی تو تجھ پر تنین ظلاقیں

مجراً ک سے مالک نے اُسے آزاد کر دیا اب محرین می تو دوطلاقیں پڑی ادر شوہر کور جعت کا حق حاصل ہے کہ بوتت عیبق تین طلاق کی اُس بیس صلاحیت نه تمی کنبذاد و بی کی تغلیق ہوگی اوراب که آزاد ہوگئی تین کی صلاحیت اُس میں ہے تکر اُس تعییق کے سبب دوئی واقع ہوگئی کدایک طلاق کا اعتیار شو ہر کواپ جدید حاصل ہوا۔ حروث شرط اُردوز بان میں ریے ہیں۔اگر ، جب، جى وقت، ہروقت، جو، ہر، جى، جب بھى، ہربار\_( درمخار، كتاب طلاق، باب تعلیق)

### يمين زوال ملكيت كے بعد بھي ياقى رہے گى

یبال مصنف نے بیمسکلہ بیان کیا ہے: پیمین کے بعد اگر ملکیت زائل بھی ہوجائے تو نیمین اپنی جگہ پر برقر اررہتی ہے ملکیت كے زائل ہونے كى دليل سے يمين زائل نيس ہوتى مصنف نے اس كى وضاحت كرتے ہوئے بيمثال بيان كى ہے: ايك فخص اپنى يوى سے يہ كہتا ہے: اگرتم كمريش واخل ہوئى تو تمهيں طلاق ہے اب اس كے بعد شرط نبيس پائى كئى بينى وہ بيوى كمريس واخل تَبُولى عی جیس اور شو ہرنے مورت کو کسی اور دلیل سے طلاق بائند دیدی اب یہاں شو ہرنے بیوی کوطلاق بائنددے کراپی ملکیت کوزائل کر دیالیکن بمین لینی جس چیز کواس نے مشر وط کیا تھا اور وہ عورت کا گھریں داخل ہونا تھا' وہ اپنی جگہ پہ برقر ارہے' کیونکہ اس بمین کوشر ط پر معلق کیا گیا تھا لہذاوہ شرط نیس پائی گئ تو ابھی بیمین اپن جگہ باتی ہوگی اور اس کی جزاء بھی باتی ہوگی۔

اس کی دلیل بیہے: جزاء کامل ابھی اپنی جگہ پر باتی ہے وہ اس اعتبارے کہ شوہرنے بیوی کو بائنہ طلاق دی ہے مغلظہ طلاق نہیں دی ہے اس کے کل کے باقی ہونے کی دلیل نے جزاء باتی ہوگی اور کیونکہ شرط پر جزاء کی بقاء کی ولیل سے بمین بھی باتی رہتی ہے بندا جب تک شرط پر جزاء ہاتی رہے گی بین بھی اپنی جگہ پر برقر اررہے گی ۔اس کے بعد مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے:اگر شوہر کی ملکیت میں شرط پائی جائے لینی جب شوہر نے عورت کو بائنہ طلاق دی تھی اس دوران شرط پائی گئی تو تیمین حلال ہو جائے گی ایعن پوری ہوجائے گی اوراس کے نتیج میں طلاق واقع ہوجائے گی۔

اس کی دلیل میہ ہے: جس دفت شرط پائی گئی ہے اس دفت تکل اس کی جزاء کو قیول کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا لینی اس عورت کو مزيد طلاق دى جاستى تى لېداجزاء نازل بوجائے كى يعنى اس كاسكم جارى بوجائے كا اور پير يمين باقى نبيس رہے كى اس كى دليل ہم مبلے بیان کریچے ہیں۔لیکن اگر شرط ملکیت کے علاد و پائی جاتی ہے کینی اس تورت کی عدت ختم ہوئی ادراس نے کہیں اور نکاح کرلیا یا منیں کھی کیا اس کی عدمت خم ہوگئ تو اس صورت میں بیمن پوری ہوجائے گئ کیونکہ شرط پائی گئے ہے لیکن کوئی بھی چیز واقع نہیں ہوگی اس کی دلیل میہ ہے: جرا اوکا کل باتی نہیں رہا مین اب دہ شوہرا س کورت کوطلاق دینے کاما لک نہیں ہے کیونکہ اس کی عورت ختم ہو پھی

يهال معنف نے بيمنكه بيان كيا ہے: اگر ميال بيوى كے درميان شرط كے بارے ش اختلاف ہوجائے تواس بارے ميں شو ہر کے قول کومعتر قرار دیا جائے گا البند ایک صورت میں مورت کی بات کومعتر قرار دیا جاسکتا ہے اور ووصورت بیرے: جب مورت الى بات كى تائد من ثبوت يش كرو در معنف في اس كى دليل بيان كرت موسك بيان كى يها نتوم في امل كوهام ركما ب ادرامل بيب : شرط كاوجوديس يا ياجاتا\_

اس کی دوسری دلیل مصنف نے میر بیان کی ہے: شوہر طلاق کے واقع ہونے کا اٹکار کررہا ہے اور ملکیت سے زائل ہونے کا انکار کررہائے جبکہ مورت اس بات کی دعویدارے تواصول ہے: دعوی کرنے والے کو شوت پیش کرنا پڑتا ہے اور جو تفس دعوے کا الكاركراك كو التي المعنا كافى موتائد تا مم يهال معنف في شوهر كتم المائية كاذ كرنيس كما البذااس كامطلب بدي: اس المحتم الله في الما المعلى الميكن مورت كي في الما زم موكا

مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: اگر وہ شرط الی نوعیت کی ہوجس کاعلم صرف بیوی ہے ہوسکتا ہے تو اس بارے میں عورت کا قول معتبر ہوگا جیسے شوہر بنے ریے کہا: اگر تہمیں حیض آیا تو تمہیں طافات ہے اور فلال عورت کو بھی طلاق ہے کیجن اپنی دوسری یری کے بارے من اس نے سالفاظ استعال کے۔

مجر ورت نے میہ بات بتائی: مجھے چین آسمیا ہے تو یہ ایک الی حقیقت ہے جس کاعورت کے ذریعے ہی پید چل سکتا ہے تو اس ے بتیج میں وہ عورت طلاق یا فتہ ہو جائے گی کیکن اس شوہر کی دوسری بیوی طلاق یا فتہ بیس ہوگی کینی اس صورت میں جب میال ا بوی کے درمیان اختلاف ہو کرشرط پائی گئی ہے یا نہیں پائی گئی ہے؟ مصنف یہ بیان فر ماتے ہیں: قیاس کا تقاضا بہتھا کہ بیطلاق واقع ندہوا کیونکہ بیالیک شرط ہے اتواس بارے میں مورت کی تقدیق نہیں کی جاستی لیکن ہم نے استحسان کے پیش نظر طلاق کے واقع ہوجانے کا حکم جاری کیا ہے۔

اس کے بعد مصنف نے اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بیان کیا ہے: استحمال کی دلیل بیہ ہے: اپنی ذات کے حوالے ہے وہ عورت امین ہے کیونکہ اسے حیض آنے کاعلم صرف ای کے ذریعے بوسکتا ہے تو اس بارے میں اس کا قول قبول کیا جائے گا بالكلاس طرح جيس عدت كاور محبت كرفي بسعورت كاقول تبول كياجائكا\_

اس کی وضاحت رہے: عدت کا تعلق کیونکہ حیض کے ساتھ ہوتا ہے تو اس بارے میں عورت رہ بات واضح کرسکتی ہے اور بتا سکتی ہے: اس کی عدت پوری ہوچک ہے؟ پانہیں ہوئی اور جب وہ بیرینا دے گی' تو پھراس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا' کیونکہ اس ہات کا پہۃ صرف اس کی ذات سے چل سکتا ہے۔ صحبت کرنے کا تھم بیہے: اگر شوہر بیوی سے محبت کرنے کا مطالبہ کرتا ہے اور بیوی جواب میں ریکہ دیت ہے: مجھے حیض آیا ہوا ہے تواس بارے میں مورت کا قول معتبر ہوگا۔

اس پر بیاعتراض کیا جاسکتا ہے:اگراس مورمت کوطلاق ہوجاتی ہے تو پھراس کی سوکن کوطلاق کیوں نہیں ہوتی ہے۔تو مصنف نے اس کا جواب بید یا ہے: اپنی سوکن کے حق میں عورت کی حیثیت امین کی بجائے گواہ کی ہے اور گواہ بھی ایسا جس پر بہتہت لگائی جا سکتی ہے: شاید وہ نقصان پہنچانے کے لئے جھوٹی گواہی دے رہاہے اس لئے سوکن کے تق میں اس عورت کی بات کو تبول نہیں کیا جائےگا۔

#### جب شو ہرجبوت طلاق کا تتم کھائے

حفرت عبداللہ بن عمر و بن العاص سے مروی ہے کہ جب عورت بید دعوی کرے کدا سکے شوہر نے طلاق دے دی ہے اور طلاق پرایک معتبر فض کو کواہ بھی بنائے تو اس کے خاوند کوئتم دی جائے گی۔اگر وہ نتم کھائے کہ جس نے طلاق نہیں دی تو اس کواہ کی کواہی پاطل ہو جائے گی اور اگر وہ (شوہر) فتم نہ کھائے تو اس کائتم سے انکار کرنا دومرے گواہ کے مثل ہوگا اور طلاق موثر ہو جائے گی۔ (سنمن ابن مانیہ: جلد دوم: حدیث نہر م 195)

### مخلف شرا لط ہے طلاق کومشر وط کرنے کے احکام

وَ كَذَٰ لِكَ لَوْ قَالَ زَانُ كُنُت تُعِيِّينَ أَنْ يُعَدِّبَك اللَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَٱنْتِ طَالِقٌ وَعَبْدِي حُرِّ فَـهَـالَتُ أُحِبُّهُاوُ قَالَ : ﴿إِنْ كُنْتَ تُـحِبِّينِينَى فَانْتِ طَالِقٌ وَهَلِهِ مَعَكَ فَقَالَتُ : أُحِبُك طَلُقَتْ هِي وَلَمْ يُعْتَقُ الْعَبُدُ وَلَا تَطُلُقُ صَاحِبَتُهَا ﴾ لِمَا قُلْنًا، وَإِلا يُتَيَقُّنُ بِكَذِبِهَا لِآنَهَا لِشِسَلَةِ بُسُفُضِهَا إِبَّاهُ قَدْ تُسِحِبُ التَّخُلِيصَ مِنَّهُ بِالْعَذَابِ، وَفِي حَقِّهَا إِنْ تَعَلَّقَ الْحُكُمُ بِياخِبَادِهَا وَإِنْ كَانَتُ كَاذِبَةً، فَفِي حَقِّ غَيْرِهَا بَقِيَ الْمُحَكُّمُ عَلَى الْإَصْلِ وَحِي الْمَحَبَّةُ ﴿ وَإِذَا قَالَ لَهَا زَاذَا حِضْتَ فَانْتِ طَالِقٌ فَرَاتُ الذَّمَ لَمْ يَقَعُ الطَّلَاقُ حَتّى يَسْتَمِرّ بِهَا ثَلَاثَةَ آيَامٍ ﴾ لِلاَنَّ مَا يَنْقَطِعُ دُوْنَهَا لَا يَكُونُ حَيْضًا ﴿فَاِذَا تَمَّتُ ثَلَاثَةُ آيَام حَكَمْنَا بِسالسطَّلَاقِ مِنْ حِينِ حَاضَتْ ﴾ لِآنَـة بِالِامْنِدادِ عُوفَ أَنَّهُ مِنْ الرَّحِمِ فَكَانَ حَيْضًا مِنْ إلايْتِدَاءِ ﴿ وَلَوْ قَالَ لَهَا إِذَا حِضْتَ حَيْنَاهُ فَانْتِ طَالِقٌ لَّمُ تَطْلُقُ حَتَّى تَطُهُرَ مِنْ حَيْظَتِهَا ﴾ إِلاَنَ الْحَيْظَةَ بِالْهَاءِ هِيَ الْكَامِلَةُ مِنْهَا، وَلِهٰذَا حُمِلَ عَلَيْهِ فِي حَذِيثِ الاسْتِبْرَاءِ (١) وَكَـمَالُهَا بِانْتِهَائِهَا وَذَٰلِكَ بِالطُّهُرِ ﴿وَإِذَا قَالَ : ٱنْسِبَ طَالِقَ إِذَا صُمْت يَـوُمَّا طَـلُـقَـتُ جِينَ تَغِيبَ الشَّمْسُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي تَصُومُ ﴾ لِآنَ الْيَـوْمَ إِذَا قُرِنَ بِفِعُلِ مُ مُتَدِّدٍ يُرَادُ بِهِ بَيَاضُ النَّهَارِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ إِذَا صُمْت لِآنَّهُ لَمُ يُقَدِّرُهُ بِمِعْيَارِ وَقَدُ وُجِدَ الصَّوْمُ بِرُكْنِهِ وَشَرْطِهِ .

ترجمه

۔ اورای طرح اگرمردنے میے کہا: اگر تمہیں میہ بات پند ہو کہ اللہ تعالی تہمیں جہنم کی آگ میں عذاب دے تو تمہیں طلاق ہے!ور

جب نین دن پورے ہوجا کیں آؤ ہم اس وقت سے طلاق کا تھم دیں گے جب اس عورت کو بیض آیا تھا کیونکہ ئید دت کر دنے

کے بعد یہ بات پینہ چل کئی کہ یہ (خون) رتم سے لکلا ہے اس لیے بیآ غاز سے ہی جیض شار ہوگا۔ اگر شوہر نے عورت سے یہ کہا:

''جب جہیں ایک حیض آجائے' تو تہہیں طلاق ہے' تو عورت کواس وقت تک طلاق بیس ہوگی جب تک وہ اس جیض سے پاک ندہو
جائے اس کی ولیل ہے ہے: لفظ' حیضہ' میں موجود' ق' اس کے کمل ہوئے (کے مغہوم پر دلالت کرتی ہے) لہذا استبراء سے متعلق حدیث کواس مغہوم پر محول کیا جائے گا اور یہ چیز طہر سے حاصل ہوگ۔

جب مرد نے بیکہا''جس دن تم نے روزہ رکھاتہ ہیں طلاق ہے' تو جس دن عورت نے روزہ رکھا ہوا اس دن سور ن غروب ہوئے کے ساتھ متصل کیا جائے جولمباہ وُ تو اس ہونے کے ساتھ متصل کیا جائے جولمباہ وُ تو اس ہونے کے ساتھ متصل کیا جائے جولمباہ وُ تو اس سے مراودن کی سفیدی ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف جب شو ہرنے ہوی ہے بیکا:''جب تم نے روزہ رکھا'' (تو اس کا تھم مختلف ہوگا)۔اس کی دلیل ہے۔ مرد نے کوئی ایس چیز مقررتہ ہیں کی جومعیار ہواورروزہ اپنے رکن اور شرط کے ہمراہ پایا جارہا ہے۔ صدیث استعمراء سے فقہی استعمرال کا بیان

حضرت الومعيدرض الندعنهم فوع روايت طور برتفل كرتے بين اوطاس ك قيد يول ك بارے من نبى اكرم سى القدعليه وسلم (۱) روى من حدیث ابى سعید المحدرى و حدیث رویفع و حدیث على رضى الله عنهم فصدیت الحدرى أحر رحد ابو داو د مى "سسه د روفم

(۱) روى من حديث ابي سعيد التحلوى ورحديث رويهم و حديث على رضى الله عنهم و التحلوى احرجه ابو دارد في سبه د مرهم (۱) و الحاكم "في المستدرك" ٢/ ١٩٥ على شرط مسلم و سكت عنه الذهبي و أخرجه أحمد في "المسد" ٢١،٢ والدارمي في "سند" ٢/ ١٠٠ وأوطاس: موضع على ثلاث مراحل من مكة فيها و معه للنبي يَتَاكِنهُ ولفظه: "لا توطأ حامل حتى نصم ولا عبر دات حس حتى تحبيص" قال دلك في سبايا أوطاس و حديث رويفع أخرجه احمد في "المسئد" ١٠٨/٤ والترمذي في "حمعه" برقم (١١٢١) و بو داود في "سبه" برقم (١١٢١) قال: قال رسول الله المنظية يوم حنين؛ لا يحل لامريء مومن بالله واليوم الاخر أن يسقى ماء ه ررع عبره و يحل و مربع عبره و يحل لا مرىء يومي بالله واليوم الأخر أن يقم على امرأة من السبي حتى يستبرئها .... الحديث والاستبراء؛ طلب براء ة الرحم من محمل و حديث على أحرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" كما في "صب الراية" ٢٣٤/٣ .

ت میریم دیا تما که حاملہ مورت جب تک بچے کوجنم نددے ای کے ساتھ محبت ند کی جائے اور جو عورت حاملہ ندہواس کے ساتھ اس وقت تك محبت ندك جاسة جب تك ال كوايك مرتبه ين نها جاسة . (سنن داري: جلددهم: عديث نمبر 151) ولالت نظركادلالت بداجت كاطرح موسف كابيان

بية منابط بيك الركمي چزكوكي شرط برمعلق كرد عاق شرط يائ جانے براس شي (مشردط) كا دجود موجائ كا جيسے اكر سورج نكل جائة روشى موك اب بيسيسورج فكل الدردي خود بخود موجائكي

ای طرح طلاق کے باب میں بھی کوئی مختص طلاق کوکسی شرط پر معلق کردے تو اس شرط کے پائے جاتے ہی طلاق واقع موجائے کی جیسے کی سنے اجنی عورت سے کہا، اگر تھے سے میرا نکاح مواتو تھے طلاق ہے، چنددنوں بعدد دنوں میں نکاح مواتو نکاح ہوتے بی طلاق فوراوا تع ہوجائے گی۔ایے بی تکاح کے بعد شوہرنے اٹی بیوی سے کہا اگر تو نلاں کام کر کی تو بچے طلاق ہاب ا كراس كى بيوى دوكام كرفية ووطلاق واقع موجائ كى ورنتيس

يهال معنف نے بيمسكديان كيا ہے: اگر مرد بوى سے بيكتا ہے۔ "اگرتم اس بات كو پسندكرتى موكدالله تعالى تهيس جہنم میں عذاب دے کو تمہیں طلاق ہے اور میراغلام آزاد ہے '۔اوراس کے جواب میں عورت بیر کہددیتی ہے : مجھے بیر ہات پسند ہے تو سوال یہ ہے: کیا اسے طلاق ہوجائے گی؟ ایک مسئلہ یہ ہے: مرد یہ کہتا ہے: اگرتم مجھ سے محبت کرتی ہؤتو متہیں بھی طلاق ہے اور تہارے ساتھ میری و دسری بیوی کو بھی طلاق ہے تو عورت رہے ہی ہے: میں تم سے مبت کرتی ہوں تو اس كالحكم كيا بوكا؟

مصنف فرمائے ہیں: ان دونو ن صورتوں میں اس عورت کوطلاق ہوجائے گی کین پہل صورت میں غلام آزاد نہیں ہوگا اوردوسرى صورت مين اس عورت كى سوكن كوطلا في بيس موكى \_

یہال بھی یہی مسکلہ ہے: عذاب کو پسند کرنا یا نہ کرنا 'شوہر سے محبت ہونا یا نہ ہونا' اس بات کا پہتد صرف عورت کے ذر لیے چل سکتا ہے کئین وہ عورت کیونکہ صرف اپنی ذات کے بارے میں امین ہے کاہذااس کی اپنی ذات کے بارے میں اس کی بات کوتیول کیا جائے گا'اور کیونکہ وہ دوسروں کے تن میں گواہ ہوتی ہے اور گواہ بھی ایسی جس پر تہمت لگائی جاسکتی ہے تواس بارے میں اس کا قول معتبر نہیں ہوگا اس کی دلیل مصنف پہلے بیان کر چکے ہیں۔

يهال بياعتراض كيا جاسكناہے: كوئى بھى مسلمان جہنم ميں عذاب كو پيندنېيں كرے گا' تو ہوسكناہے: بيوى جھوٹ بول ر ہی ہومصنف بیفر ماتے ہیں: یہاں بیوی کا جھوٹ بولنا یقنی نہیں ہے کیونکہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہ شوہر کواتنا زیادہ ناپسند کرتی ہوکہا گراہے عذاب کے بوض میں بھی شو ہر ہے نجات ل سکتی ہوئو وہ اسے بھی قبول کر لے۔ دوسری دلیل بیہ ہے: عورت کا بیتن ہے تھم کا تعلق اس کے اطلاع دینے کے ساتھ ہے اس بارے میں اس کی اطلاع



کودرست سلیم کیا جائے گاخواہ وہ مجموٹ بول رہی ہو۔ یمی دلیل ہے: اس کیا بی ذات کےعلاوہ دوسر نے سے حق بیں اس کی اطلاع کو تبول نہیں کیا جاتا اور حکم اپنی اصل پر برقر ارد ہتا ہے۔

یہاں مصنف نے بیمسئلہ بیان کیا ہے: اگر شوہر نے بیدی سے بیکہا ہو: جب جہیں جیش آ جائے او جہیں طلاق ہے اور پھر عورت خون دیکھ سے نے مسئلہ بیان کیا ہے: اگر شوہر نے بیدی سے بیکہا ہو: جب تک خون کی آ مدلگا تاریخین دن تک جاری نہ

اں کی دلیل مصنف نے یہ بیان کی ہے: جیش کی کم از کم شرعی مدت تین دن ہوتی ہے تین دن ہے کم جوخون آتا ہے اسے شرع طور پر چین قرار نہیں دیا جا سکتا لائد ااکر تین دن ہے پہلے خون کی آمر منقطع ہوگئی تو جیش نہیں ہوگا اور عورت کو طلات نہیں ہوگا۔

الیکن اگر تین دن کمل ہوجاتے ہیں تو پھر ہم اس وقت طلاق واقع ہوجانے کا تھم جاری کریں گے جب اس عورت نے ہملی مرتبہ خون دیکھا تھا کیونکہ جیش کا آغاز تو وہیں سے ہواتھا تین دن گزرنے کے بعد چیش ہونے کا بیتین ہوا ہے۔ یہاں مصنف نے بیمسئلہ بیان کیا ہے: اگر شوہر ہوی سے یہ کہے: جب جمہیں ایک چیش آئے تو جمہیں طلاق ہے تو عورت کو طلاق اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک وہ پورا چیش نہیں گزار لیتی اور چیش گزارنے کے بعد پاک نہیں ہوجاتی۔ اس کی ولیل ہے ہے: عبارت میں لفظ حیضہ ہیں ' ق' سے مرادا کی کمل چیشے ہے۔

یک دلیل ہے: استبراء سے متعلق حدیث میں اس لفظ کو ای معنی پر محول کیا گیا ہے اور بیمل اس وقت ہوگا جب یہ تم ہوجائے اور بیٹتم اس وقت ہوتا ہے جب عورت یا ک ہوجائے۔

یہال مصنف نے بید مسئلہ بیان کیا ہے: اگر شوہر بیوی سے بید کہے: جب تم ایک دن روز ہر کھؤ تو تہ ہیں طلاق ہے تو اس کے نتیج میں عورت کوطلاق اس وفت ہوگی جب اس دن کا سورج غروب ہوگا 'جس دن مورت نے روز ہ رکھا تھا۔ اس کی دلیل میہ ہے: جب لفظ دن کو کسی ایسے تعل کے ساتھ ذکر کیا جائے جو پھیلا ہوا ہو تو اس سے مراد صرف دن کی سفیدی ہوتی ہے۔

لیکن اگر شو ہرنے بید کہا ہو: جب تم روز ہ رکھوتو تہ ہیں طلاق ہے تو اس کا تکم مختلف ہوگا۔ اس کی دلیل بیہ ہے: یہاں پر شوہر نے کوئی معیار مقرر نہیں کیا تو لہذا جیسے ہی عورت روزہ رکھے گی اے طلاق ہوجائے گی اور روزہ محض اپنے رکن اور شرط کے ہمراہ پایا جائے گا، بعنی اس کی شرط بیہ ہے: عورت نے بیدوزہ رکھنے کی نیت کی ہواور دوسری شرط بیہ ہے: وہ چیض اور نفاس سے پاک ہوگئی ہے کیونکہ چیض اور نفاس کے عالم میں روزہ نہیں رکھا جاسکتا اور اس کا رکن بیہ ہے: وہ کھانے ، پینے اور صحبت کرنے ہوگئی ہے: وہ کھانے ، پینے اور صحبت کرنے ہوئی ہے کی ہوئی ہے کہ میں روزہ نہیں رکھا جاسکتا اور اس کا رکن بیہ ہے: وہ کھانے ، پینے اور صحبت کرنے ہوئی ہے کہ ہوئی ہے گئی۔ اس میں میں ہونے تک کا انتظار کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ا

#### بيح كى پيدائش كے ساتھ طلاق كومشر وط كرنے كابيان

﴿ وَمَنَ قَالَ لِامْرَاتِهِ زَاذَا وَلَـدْت غُلَامًا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَإِذَا وَلَدْت جَارِيَةً فَٱنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ فَوَلَدَتْ غُلَامًا وَجَارِيَةً وَلَا يَدْرِي أَيُّهُمَا أَوَّلُ لَزِمَهُ فِي الْقَضَاءِ تَطْلِيُقَةٌ، وَفِي التُّنَزُّهِ تُنظِّلِيُقَتَانِ وَانْقَضَتُ الْعِلَّةُ بِوَضْعِ الْحَمْلِ ﴾ لِلنَّهَا لَوْ وَلَدَتُ الْعُلامَ أوَّلًا وَقَعَتْ وَارِحِكَةٌ وَتَسُقَضِي عِذَتُهَا بِوَضْعِ الْجَارِيَةِ ثُمَّ لَا تَقَعُ أُخُرِى بِهِ لِلآنَّهُ حَالُ الْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَلَوْ وَلَدَتُ الْحَارِيَةَ اَوَّلَا وَقَعَتُ تَطْلِيْقَتَانِ وَانْقَضَتُ عِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْغَلَامِ ثُمَّ لَا يَقَعُ شَىءٌ الْحَوْبِهِ لِمَا ذَكُونَا آنَهُ حَالُ الْقِصَاءِ الْعِلَّةِ، فَإِذَّا فِي حَالٍ تَقَعُ وَاحِدَةٌ وَفِي حَالٍ تَقَعُ شِنتَانِ فَلَا تَفَعُ النَّانِيَةُ بِالشَّلِّ وَالاحْتِمَالِ، وَالْآوُلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِالنِّنْتَيْنِ تَنَزُّهَا وَاحْتِيَاطًا، وَالْعِدَّةُ مُنْقَضِيَةٌ بِيَقِينِ لِمَا بَيْنَا.

- اورجب كى مخص نے بيوى سے بيكها" أكرتم نے الرك كوجنم ديا تو ته بيس ايك طلاق بيادرا كراڑى كوجنم ديا تو تمهيں دوطلاقيں میں "مجروہ عورت ایک اور ایک اور ایک اور کے کوجنم دے اور سے پہتد ندچل سکے کہ دونوں میں سے پہلے س کی پیدائش ہو کی ہے؟ تو قضاء کے اعتبارے عورت کوا مکے طلاق ہوگی اورا حتیا ط کے چیش نظر دو طلاقیں ہول گی (اور دوسرے بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی) عورت کی عدت ختم ہوجائے گی۔اس کی دلیل ہے ہے:اگراس نے پہلے اڑ کے کوجنم دیا ہوئتو ایک طلاق واقع ہوجائے گی اوراڑ کی کی پیدائش کے ساتھ بی اس کی عدت ختم ہوجائے گی'اس لیے دوسری طلاق واقع بی نہیں ہوگی اس کی دلیل میہ ہے: وہ ایک ایسا وقت ہے جب عدت محتم ہو چک ہے۔اگراس نے پہلے لڑکی کوجنم دیا ہو تو دوطلاقیں واقع ہوں گی اوراڑ کے کی پیدائش کے ساتھ ہی اس عورت کی عدت فتم ہوجائے گی اس لیے مزید کوئی طلاق دا تع نہیں ہوگی جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر بچکے ہیں میدوہ وقت ہے جب عدت فتم ہو پکل ہے۔جب ایک حالت میں ایک طلاق واقع ہور ہی ہے اور دوسری حالت میں دوطلاقیں واقع ہور ہی ہیں' تومحض شک اور احتمال کی رکیل سے دوسری طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تاہم زیادہ بہتر ہیہے: ہم تفویٰ اوراحتیاط کو پیش نظر رکھیں (اور دوسری طلاق کو واقع تسلیم کریں)البتہ عدت بقینی طور پرختم ہوجائے گی اس کی دلیل ہم بیان کر چکے ہیں۔

علامه علاؤالدین حنفی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ جب کی شخص نے اپنی بیوی ہے بیکہا کہ جو پچھ تیرے شکم میں ہے اگزاڑ کا ہے تو تجھ کوا یک طلاق اورلز کی ہے تو دو ماورلز کالڑکی دونوں پیدا ہوئے تو پھیلیں۔ یونمی اگر کہا کہ پوری میں جو پچھ ہے اگر گیہوں ہیں تو تجھے ملاق یا آتا ہے تو تھے طلاق اور بوری میں کیبوں اور آتا دونوں ہیں تو پھینیں اور یوں کہا کہ اگر تیرے ہیں میں لڑ کا ہے تو ایک طلاق اورلڑ کی تو دوادر دونوں ہوئے تو تنمن طلاقیں ہوئیں۔ (درمخار ، کماب طلاق)

علامہ کلی بن محمد زبیدی حنی علیہ الرحمہ تکھتے ہیں کہ جب کی شخص نے مورت سے کہا اگر تیر ہے بچہ پیدا ہوتو تجھ کو طلاق اب مورت کہتی ہے میر سے بچہ پیدا ہوتو تجھ کو طلاق اب مورت کہتی ہے میر سے بچہ پیدا ہوا اور شو ہر تکذیب کرتا ہے اور حمل طاہر نہ تھانہ شو ہر نے حمل کا اقر ارکیا تھا تو صرف جنا کی شہاد سے بھم طلاق نہ وینگے ۔ اور اگر میر کہا کہ اگر تو بچہ جنے تو طلاق ہے اور مُر دہ بچہ بیدا ہوا طلاق ہوگئی اور کچا بچہ جنی اور بعض اعضا بن بچے بچہ جب بھی طلاق ہوگئی اور کچا بچہ جنی اور بعض اعضا بن بچے جہ بھی طلاق ہوگئی ورنہ نہیں ۔ (جو ہر ہ نیرہ ، کتاب طلاق)

شیخ نظام الدین حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب کسی شخص نے عورت ہے کہا اگر تو بچہ جنے تو بچھے کو طلاق، پھر کہا اگر تو اُسے لڑکا جنے تو دو طلاقیں ، اور لڑکا ہوا تو تمین واقع ہو گئیں۔ اور اگر ہوں کہا کہ تو اگر بچہ جنے تو تجھے کو دو طلاقیں، پھر کہا وہ بچہ کہ تیرے شکم ش ہے لڑکا ہوتو تجھے کو طلاق ، اور لڑکا ہوا تو ایک ہی طلاق ہوگی اور بچہ پیدا ہوتے ہی عدید ہے گرز رجائے گی۔ (عالم گیری ، کتاب طلاق)

شرط کے ملکیت میں یا ملکیت سے باہر یائے جانے کا تھم

﴿ وَإِنْ قَالَ لَهَا إِنْ كَلَّمُت آبَا عَمْرِ وَ وَآبَا يُوسُفَ فَآنْتِ طَائِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ طَلَقَهَا وَاحِدَةً فَسَانَتُ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَكَلَّمَتْ آبَا عَمْرِ و ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَكَلَّمَتْ آبَا يُوسُفَ فَهِى طَائِقٌ لَلَا اللهُ الوَاحِدَةِ ٱلْأُولَى ﴾ وقال زُفَرُ رَحِمَهُ اللهُ : لَا يَقَعُ ، وهذه على وُجُوه : ﴿ آبًا إِنْ وَجِدَ الشَّوْطَانِ فِي الْمِلْكِ فَلَا يَقَعُ الطَّلاقُ وَهِذَا ظَاهِرٌ ، أَوْ وُجِدَا فِي غَيْرِ الْمِلْكِ فَلا يَقَعُ الطَّلاقُ وَهِذَا ظَاهِرٌ ، أَوْ وُجِدَا فِي غَيْرِ الْمِلْكِ فَلا يَقَعُ الطَّلاقِ وَالنَّانِي فِي الْمِلْكِ وَالنَّانِي فِي الْمِلْكِ وَالنَّانِي فِي الْمِلْكِ وَالنَّانِي فِي عَيْرِ الْمِلْكِ فَلا يَقَعُ الطَّلاقِ عَلَى الْمِلْكِ وَالنَّانِي فِي الْمِلْكِ وَالنَّانِي فَى عَيْرِ الْمِلْكِ وَالنَّانِي فِي الْمِلْكِ وَهِي مَسْالَةُ الْمُعَلِي وَالْمَالِ فَلَا يَقَعُ ﴾ أَوْ وُجِدَ الْآوَلِ بِالنَّانِي إِنْ مُعْمَ فِي عُيْرِ الْمِلْكِ وَالنَّانِي فِي الْمِلْكِ وَهِي مَسْالَةُ الْمُعَلِقِ الْمِلْكِ وَالنَّانِي فِي الْمِلْكِ وَالْمَالِ فَلَمُ اللهُ وَهِي مَسْالَةُ الْمُحَلَاقِ اللهُ الْمَالِقُ وَهُ الْمَلْكِ وَالْمَالِ فَتَصِحْ الْمَلْكَ يُشْتَوطُ حَالَةُ التَّعُلِيقِ لِيَصِيلَ الْمَعْمُ وَالِلِ النَّالِي فِي الْمِلْكِ وَهُو اللِّهُ الْمَالِ فَتَصِحْ الْمَعْمَ الْمَلْكِ وَالْمَ الْمُلْكِ وَلَا الْمُولِ الْمُولِ الْمُلْكِ وَهُ وَالْمِلْكَ الْمُعَلِي وَهُو اللِّهَةُ الْمَالُ عَالَى الْمَلْكِ اذْ الْمَلْكُ الْمَالُ الْمَالُكِ الْمُلْكِ الْمُولِ اللهُ الْمُلْكِ الْمُلِكِ الْمُلْكِ الْمُ

2.7

<sup>۔</sup> اوراگر شوہرنے بیوی سے بیکہا:''اگرتم نے ابوعمرواور ابو پوسف کے ساتھ بات کی تو تمہیں تین طلاقیں ہیں پھر اس کے بعد

تر بر ( تمی اور دلیل سے ) عورت کوایک طلاق دیدے وہ ہائے ہوجائے اور اس کی عدمت بھی پوری ہوجائے پھر وہ عورت ابوعمروک ساتھ کلام کرے پھراس کا شوہراس تورت سے بھیاد دبارہ شادی کرلے پھروہ تورت ابو پوسف کے ساتھ بات کرلے اواس تورت ماتھ کلام کرے پھراس کا شوہراس تورت سے انتہا کو پہلے والی ایک طلاق سمیت تین طلاقیں ہوجا تیں گی۔امام زفر بیفر ماتے ہیں: وہ طلاقیں واقع نہیں ہوں گی۔اس مسئلے کی چنر مورغى بين -اكردوندل شرائط ملكيت (ليني نكاح كي حالت) بين پائي جائين أو طلاق موجائي أوربيه بات طاهر المياييدونون ملکت سے باہر پائی جا کیں تو واقع نہیں ہوں گی۔ یاان میں ہے پہلی ملکیت میں پائی جائے اور دوسری ملکیت سے باہر پائی جائے تو مجی طلاق واقع نیس موگی اس کی دلیل بیدے: جزاو ملیت سے باہر موثر نیس مدتی سیان میں سے مہلی شرط ملیت سے باہر بائی جائے اور دوسری شرط ملیت میں پائی جائے یہ کتاب میں فدکور مسئلہ ہے جس کے بارے میں اختلاف پایا جا تا امام زفر کی رایل ب ے: دو بیل صورت کودوسری صورت پر قیاس کرتے ہیں کیونکہ طلاق کے تھم سے حوالے سے بیددونوں ایک ہی حیثیت رکھتے ہیں۔ ، ہماری دلیل سے بہ مشکلم کی اہلیت کی بنیاد پر کلام درست شارجوتا ہے البتہ تعلق کی صورت میں ملکیت مشروط ہوجاتی ہےتا کہ جزاء کا وجود غالب ہواس کی دلیل استعماب حال ہے البزایہ یمین (مشروط کرنا) درمت ہوگا اور شرط پوری ہونے کے وقت جزام تابت ہوجائے گی کیونکہ جزاء ملکیت میں تابت ہوئی ہے اوراس کے درمیان کی حالت الی حالت ہے جس میں بمین ہاتی ہے البزا ووملکیت کے قیام سے بے نیاز ہوگی کیونکہ اس کی بقام کا تعلق اس کے ل کے ساتھ ہے اور وہ (محل) ذمہے۔

دونول شرا نظ ملكيت كے بائے جائے كى صورتوں كابيان

يهال مصنف نے بيدمسكله بيان كيا ہے: اگر شو ہر بيوى سے بيد كہنا ہے: اگر تم نے ابوعمر واور ابو يوسف سے بات كي تؤ تمہیں تین طلاقیں ہیں۔اس کے بعد شوہر بیوی کوایک طلاق دیدیتا ہے اور وہ بائنہ ہوجاتی ہے اس کی عدت بھی پوری ہو جاتی ہے عدت پوری ہونے کے بعدوہ ابوعمر د سے بات کرتی ہے پھراس کے بعد شوہراس سے دوبارہ شادی کر لیتا ہے پھر وہ ابو پوسف سے بھی بات کر کیتی ہے تو اب عورت کو تین طلاقیں ہوجا کیں گئ شوہرنے جو پہلے ایک طلاق دی تھی اس سمیت ' لین ان تین طلاقول میں سے دوہوجا کیں گی اور پہلے والی ایک ہوجائے گی۔

المام زفر میفر مائے ہیں: الی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔اس کے بعد مصنف نے اس سکے ک مزید وضاحت کی ہے۔مصنف فرماتے ہیں یا تو دونوں شرا لکاشو ہر کی ملکیت میں پائی جائیں گی بینی ایسے عالم میں یائی جائیں گی جب شو ہر کو بیوی کوطلاق دینے کاحق ہوئو اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی اور اس میں کسی شک ویشے کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری صورت بیہوسکتی ہے: وہ دونوں شرائط ایسی صورت میں پائی جائیں کہ جب شوہرطلاق دینے کا مالک نہیں تھا تو اس کے نتیج میں طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ وہ مخص طلاق دینے کاما لک ہی نہیں ہے۔

تیسری صورت بیہ ہوسکتی ہے: پہلی شرط اس وفت پائی گئی تھی جب شو ہر طلاق دینے کا مالک تھا اور دوسری شرط اس



ارت پائی تی جب شو ہرطلاق دینے کا مالک نہیں تھا تو اس صورت میں بھی طلاق واقع نہیں ہوگی سیونکہ شرط کمل طور پرنہیں پائی تئی۔ چوشی صورت میہ ہے: پہلی شرط ملکیت کے علاوہ پائی گئی اور دوسری شرط ملکیت میں پائی تمی تو اصل میں کتاب میں ای مسئلے سے بارے میں اختلاف مذکور ہے۔

#### خاوند کے مال میں تصرف زوجہ پر فقیمی غرامی اربعہ

علامداین قدامدر حمداللہ کہتے ہیں۔جہور کے قول کے مطابق عورت کوئی عاصل ہے کہ وہ اپنے مال بیں جو جاہے تصرف کرے، لیکن شرط ہے ہے کہ اگر وہ عقل ورانش والی ہو۔ "عقل ورانش والی عورت کوایئے سارے مال بیس تقرف کا حق حاصل ہے، چواہے وہ اے وہ اے اللہ کی راہ بیس تقرف کا حق حاصل ہے، چاہد وہ اللہ کی راہ بیس خرج کر دے یا عوض میں دے، امام احمد رحمد اللہ سے ایک دوایت ہی ہے اور امام ابو حقیفہ علیہ الرحمد اور امام شافعی اور این منذر رحم اللہ کا مسلک بھی ہی ہے۔ (المخنی ( 4 ر 299 )

لیکن اس کا پنے فاوند کے ساتھ میہ میں معاشرت میں شائل ہوتا ہے کہ وہ اس کے متعلق اپنے فاوند کو بتا وے اگر ہوی مطاری کرنا جا ہتی ہا ور فاوند طلاق کی تتم اٹھائے کہ وہ اپنی بہن مطاری کرنا جا ہتی ہا ور فاوند طلاق کی تتم اٹھائے کہ وہ اپنی بہن کو بچونہ دے جیسا کہ موال میں ذکر ہوا ہے تو ہیں بچھ دینے سے تعلق رکھتا ہے لیکن اگر تتم سے بل بچھ دیا گیا ہے تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی ۔ طلاق کی تتم اٹھائے کے مسئلہ میں الل علم کے مائین اختلاف بایا جا تا ہے:

جہوراال علم کے ہاں تم والی چیز واقع ہونے پرطلاق ہوجا سے اس لیے اگر ہوی نے اپنی بہن کورقم دی تواسے طلاق

واقع موجائي (المغني (7/. (372)

#### شرط كالعض حصه ملكيت مين اور بعض ملكيت سے باہر يائے جانے كا تقكم

﴿ وَإِنْ قَالَ لَهَا ذَانَ دَحَلْتِ الدَّارَ فَانْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَطَلَقَهَا لِنُتَيْنِ وَتَزَوَّجَتُ زَوُجًا انتَوَ وَدَحَلَ بِهَا فُتَمَ عَادَتُ إِلَى الْآوَلِ فَدَحَلَتُ الذَّارَ طَلُقَتُ فَلَاثًا عِنْدَ آبِى حَيْفَةَ وَآبِى لَوُ مُعَمَّدٌ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ : هِى طَالِقٌ مَا بَقِى مِنْ لَوْسُفَ رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ ، وَاصْلُهُ أَنَّ الزَّوْجَ النَّانِي يَهْدِمُ مَا دُونَ الطَّلَاقِ ﴾ وَهُو قُولُ زُفَرَ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ، وَاصْلُهُ أَنَّ الزَّوْجَ النَّانِي يَهْدِمُ مَا دُونَ الطَّلاقِ ﴾ وَهُو قُولُ زُفَرَ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ، وَاصْلُهُ أَنَّ الزَّوْجَ النَّالِي يَهْدِمُ مَا دُونَ الثَّلاثِ عِنْدَهُمَا اللهُ تَعَالَى ﴿ وَاللهُ لَعَالَى لَا يَهْدِمُ مَا اللهُ لَكُونَ الثَّلاثِ عِنْدَهُمَا فَلَا لَهُ اللهُ لَكُونَ الْعَلَاثِ اللهُ لَعَالَى اللهُ لَعَالَى اللهُ لَعَالَى اللهُ لَهُ اللهُ لَعَالَى عَلَيْهِ مَا اللهُ لَا اللهُ لَكُونَ اللهُ لَا اللهُ لَكُونَ اللهُ لَا اللهُ لَكُونَ اللهُ لَقَالَى اللهُ اللهُ لَوْلُولُ اللهُ لَعَالَى عَلَيْهِ اللهُ اللهُ لَعَالَى اللهُ وَلَا لَكُ اللهُ لَكُونَ الْعَلَاثُ اللهُ لَكُونَ الْعَلَاثُ اللهُ لَكُونَ الْعَلَى اللهُ اللهُ

#### ترجمه

اور جب شوہر نے بیوی سے بہانا اگرتم گھریں واغل ہوئی تو تہمیں تین طلاق ہے پیراس نے کسی (اور دلیل ہے) بیوی کووو طلاقیں دیدیں پھراس عورت نے کسی اور شخص کے ساتھ شادی کرلیاس دوسر ہے شوہر نے اس عورت ہے کہا تھ صحبت کی (پھراس عورت کو طلاق ہوئی یا وہ بیوہ ہوگئی) اور پھراس کی شادی پہلے شوہر کے ساتھ ہوگئی (اور اس کے بعد) وہ گھر میں داخل ہوئی تو اہام ابو میسفہ اور اہام ابو پوسف کے نزدیک اسے تین طلاقی ہوجا کی گی امام جھر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اُلے ہوگئی کا نعدم کر دیتا طلاق ہوگئی سے اس میں میں اور کہا کہ اور کی کا نعدم کر دیتا طلاق ہوگئی اس بات کے قائل ہیں ۔اصول ہے ہے جینے میں خرد یک دوسرا شوہر تین ہے کم طلاقوں کو بھی کا نعدم کر دیتا ہے۔ اس لیے وہ عورت باتی واپس آئے گی ۔امام جمر علیہ الرحمہ اور اہام رفر کے نزدیک (دوسرا شوہر) تین سے کم طلاقوں کو کا نعدم نہیں کرتا اس لیے وہ عورت باتی رہ ب نی میں تول سمیت پہلے شوہر کے باتی واپس آئے گی۔ان میں تول سمیت پہلے شوہر کے نزدیک (دوسرا شوہر) تین سے کم طلاقوں کو کا نعدم نہیں کرتا اس لیے وہ عورت باتی رہ ب نی میں تول سمیت پہلے شوہر

سے پاس واپس جائے گی۔اگرانشرتعائی نے جا ہا تو ہم اے آ مے جل کرواضح طور پر بیان کریں مے۔اگر شو ہرنے بوی سے سیکہا: ا الرتم كمرين داخل موكى توحمبين تين طلاق ہے۔ پھراس كے بعداس نے بيوى ہے كہا (كسى ادر دليل ہے) حمهيں تين طلاق ہیں۔ پھراس مورت نے دوسر مے تعل کے ساتھ شادی کرلی۔اس مخص نے اس مورت کے ساتھ صحبت کرلی (پھر طلاق دیدی) اور میر دو عورت پہلے شوہر کے پاس والیس آ می اور پر گھر میں داخل ہوئی تو کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔امام زفر فرماتے ہیں: تمن طلاقیں واقع ہوں گی۔اس کی ولیل میہ ہے: جزاء میں تین مطلق طلاقیں ہوں گی کیونکہ لفظ مطلق ہے اور کیونکہ ان کے واقع ہونے کا احمال باتی ہے اس کے بمین باتی ہوگی۔ ہماری دلیل بیہے: جزاءوہ طلاقیں ہیں جواس ملکیت (پہلی شادی) سے تعلق رکھتی ہیں اور يمي ركاوت بين كيونكه ظاہريہ ہے: جو ہوگا و ومعلوم ہے اور يمين روكنے يا آ مادہ كرنے كے لئے منعقد ہوتی ہے تو جب جزاء دہ ہو جس کا ہم نے ذکر کیا ہے اور حالت ہیں ہو کہ طلاق سے حل کو باطل کرنے دالی تین طلاقوں کی فوری موجود گی کی دلیل سے جزا وفوت ہو سمیٰ تو سمین بھی باقی نہیں رہے گی۔اس کے برخلاف: جب شوہر بیوی کو بائند کر دے ( تو تھم مختلف ہوگا ) کیونکہ ک بقا می دلیل ہے جزامہاتی رہے گی۔

#### دوشرا تطريمعلق طلاق كافعهي بيان

علامه علاؤالدين حنى عليد الرحمه لكعت بي كه جب كس فخص نے دوشرطول يرطلاق معلق كي مثلاً جب زيد آئے اور جب ممرون آئے یا جب زیدو مروآ کیں تو تھے کوطلاق ہے تو طلاق اُس دنت واقع ہوگی کہ پچپلی شرط اس کی مِلک میں پائی جائے اگر چہ پہلی اُس وتت پائی کئی کہ تورت ملک میں نہی مثلا اُسے طلاق دیدی تھی اور عدت گزر چکی تھی اب زید آیا پھراس سے نکاح کیا اب عمروآیا تو طلاق دا تع ہوگی اور دوسری شرط ملک میں نہ ہوتو پہلی اگر چہ ملک میں یائی گئی طلاق نہ ہوئی۔ ( در مختار ، کتاب طلاق )

شخ نظام الدين منفى عليه الرحمه لكين بي \_

اور جب خاوندنے کہا کہ اگر تو فلاں کے کھر جائے تو جھے کوطلاق ہے اور وہجض مرکبیا اور مکان تر کہ میں چھوڑ ااب وہاں جائے ے طلاق ندہوگی۔ بونمی اگر بھے یا مبدیا کسی اور دلیل ہے اُس کی ملک میں مکان ندر ہاجب بھی طلاق ندہوگی۔

عورت سے کہا اگر تو بغیر میری اجازت کے گھرے نکلی تو بچھ برطلاق پھر سائل نے درداز ہر سوال کیا شو ہرنے مورت سے كها أے روثى كا كلزادے آ اگر سائل درواز وے اتنے فاصلہ پر ہے كہ بغير باہر فلكے ہيں دے سكتى تو باہر نكلنے سے طلاق نہ ہوگى اورا گربغیر با ہر نکلے دے سکتی تھی تکرنگی تو طلاق ہوگئی اورا گرجس وقت بٹو ہرنے عورت کو بھیجا تھا اُس وقت بہاک درواز ہے تریب تھا اور جب عورت وہاں لے کر پینجی تو ہٹ گیا تھا کہ عورت کونکل کر دینا پڑا جب بھی طلاق ہوگئی۔اورا گرعر بی

ميں اجازت دی اور عورت عربی نه جانتی ہوتو اجازت نه ہو کی للہذا اگر نکلے گی طلاق ہوجائے گی۔ نیونہی سوتی تھی یا موجود نہھی یا أس نے سُنانہیں توبیا جازت نا کافی ہے یہاں تک کہ شوہرنے اگر لوگوں کے سامنے کہا کہ بیں نے اُسے نگلنے کی اجازت دی محربیانہ کہا کہ اُس ہے کہدد دیا خبر پہنچا دواور لوگوں نے بطور خود مورت ہے جا کر کہا کہ اُس نے اجازت دیدی اور اُن کے کہنے سے عورت

کی طاق ہوئی۔ اگر مورت نے میکے جانے کی اجازت ما کی شوہر نے اجازت دی مگر عورت اُس وقت نہ گئی کسی اور وقت گئی تو طلاق ہوئی۔ اواس بچہ کوا گر کھر سے باہر نگلنے دیا تو تھھ کو طلاق ہے، عورت عافل ہوگئی یا نماز پڑھنے گئی اور بچہ نکل بھا گا تو طلاق نہ ہوگی۔ اگر تواس کھر کے درواز و سے نکلی تو تھھ پر طلاق بھورت چھت پر سے پڑوں کے مکان میں گئی طلاق نہ ہوئی۔ (عالم کیری، کتاب طلاق) معلق طلاق نہ ہوئی۔ (عالم کیری، کتاب طلاق) معلق طلاق کی مختلف صورتوں کا بیان

یبال مصنف نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے: اگر شوہر بیوی ہے یہ جہتا ہے: اگرتم اس کھر میں داخل ہوئی تو تہہیں تین طلاق ہے اور چراس کے بعدوہ عورت کو دوطلاقیں وید بتا ہے چروہ عورت دوسری شادی کر لیتی ہے ، پھروہ دوسرا شوہراس کے ساتھ صحبت کر این ہے اور اسے طلاق دیدیتا ہے ، پھروہ پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ شادی کر لیتی ہے اس کے بعدوہ اس کھر میں داخل ہوتی ہے 'تواہا م ہے اور اسے طلاق دیدیتا ہے ، پھروہ پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ شادی کر لیتی ہے اس کے بعدوہ اس کھر میں داخل ہوتی ہے 'تواہا م ابو بوسف بھی اس بات کے قائل ہیں۔ امام محر علیہ الرحم بید فرماتے ہیں : ابوسف بھی اس بات کے قائل ہیں۔ امام محر علیہ الرحم بید فرماتے ہیں : اسک صورت میں عورت کو باتی رہ جانے والی ایک طلاق ہوگی۔ امام ذفر بھی اس بات کے قائل ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے: دوسرا شوہر اسٹو ہر

ا مام محد طید انر مساور ا مام زفر کے نزدیک وہ کا تعدم نہیں کرتا ہے البذا ہوی جنب اس کے پاس واپس آجائے گی تو بقیہ طلاقوں سمیت جائے گی۔ یہاں مصنف نے بید سئلہ بیان کیا ہے: اگر شوم بیوی سے یہ کہتا ہے: اگرتم اس گھر میں وافل ہوئی تو تہہیں تین طلاق ہے بھروہ بیوی سے یہ کہتا ہے: اگرتم اس گھر میں وافل ہوئی تو تہہیں تین طلاق ہے بھروہ بیوی سے یہ کہد دیتا ہے جہد دیتا ہو جاتی ہوئی اس کے بعد وہ مورت دوسری شادی کر گیتی ہے ووسر امیاں اس کے ساتھ محبت کر لیتی ہے اور پھر اس گھر میں داخل ہوجاتی ہے تو کہ کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔

امام زفر بیفر ماتے ہیں: تینوں طلاقیں واقع ہوجا کیں گ۔امام زفری دلیل وی ہے: شوہر نے شرط بدر کی تقی کہ تورت گھر میں وافل ہوا دراس کی جزاء بیذ کر کی تھی: اسے تین طلاقیں ہوجا کی اب بیرجزا و طلق ہے اس میں کوئی قیر نہیں ہے کہ بیر کہا ملکہت میں ہویا دومری ملکہت میں ہو للفراو و تورت جس وقت بھی شوہر کے نکاح میں ہو جیسے ہی بیرشرط پائی جائے گی تو اس کی جزاء یعنی تمیوں طلاقیں بھی مائی جا کھی گ

خارج کردیا ہے کلبذااب جزا وکا پایا جانا معدوم ہوجائے گا توجب جزاء کے بائے جانے کا امکان فتم ہوگیا تو اس کے نتیج بیل بمین مجی فتم ہوجائے گی کیونکہ بمین توای وقت باقی روسکتی ہے جب تک شرط اور جزاء کے بائے جانے کا امکان موجود ہو۔

ال پر بیاعتراض کیا جاسکتا ہے: آپ نے سابقہ مسئلے جن اس سے مختلف تھم بیان کیا تھا۔ مصنف فر ماتے ہیں: اس مسئلے کی

نوعیت اس سے مختلف تھی ۔ اس کی ولیل بیر ہے: شوہر نے پہلے بی کہا: اگرتم محر بیں واعل ہوئی تو تہمیں تین طلاق ہے اس کے بعد
شوہر نے ایک ووطلا قیس و بینے کے بعد عورت کو ہائد کرویا اس کے بعد عورت نے دوسر نے تھی سے نکاح کرایا بھر اس سے بھی
طلاق نے کر پہلے شوہر کے ہاس واپس آئی تو اس صورت بی اس پر تین طلاقیں ہی واقع ہوں گی۔

اس کی دلیل میرے: وہال شوہر نے ایک یا دوطلاقیں نورا دیدی تعین لیکن ان طلاقوں کی دلیل ہے محلیت باطل نہیں ہوئی تعی بلکہ ہاتی تعی اوراس کل کے باقی ہونے کی دلیل سے وہاں جزاء کی موجودگی کا امکان بھی ہاتی تھا الیکن یہاں اس مسئلے میں کل ہاطل ہونے کی دلیل سے جزاء بھی باطل ہوجائے گی اس لئے بیوی کوطلاق نہیں ہوگی۔

## طلاق كومجبت كمل كے ساتھ مشر وط كرنے كابيان

﴿ وَكُو قَالَ لِامْوَ آلِهِ وَإِذَا كِنَا مَا مَعُنُكُ فَانْتِ طَائِقٌ ثَلَامًا فَجَامَعُهَا فَلَمًا الْتَقَى الْحِتَانَانِ طَلُقَتُ ثَلَاثًا ، وَإِنْ لَبِتَ سَاعَةً لَمْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْمَهُوّ ، وَإِنْ اَحُوجَهُ ثُمَّ اَدُحَلَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْمَهُوّ ، وَإِنْ اَحُوجَهُ ثُمَّ اَدُحَلَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْمَهُو فِي الْفَصْلِ الْآوَلِ النَّصَّا لِوُجُوْدِ الْجِمَاعِ وَحُمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ انَّهُ اَوْجَبَ الْمَهُو فِي الْفَصْلِ الْآوَلِ النَّصَّا لِوُجُوْدِ الْجِمَاعِ بِاللَّذَوَامِ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِلاَتِحَادِ ﴾ وَجُهُ الطَّاهِ اللَّهُ الْجَمَاعِ بِاللَّوْامِ عَلَيْهِ اللَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِلاَتِحَادِ ﴾ وَجُهُ الطَّاهِ الْحَدُودِ الْجِمَاعِ بِاللَّوْامِ عَلَيْهِ الْمَحْدُ لِلاَتِحَادِ ﴾ وَجُهُ الطَّاهِ اللَّهُ الْحَمَاعُ الْحَمَاعُ اللَّهُ وَحَدَ اللَّهُ وَعَلَمُ اللَّهُ وَلَا حَوَامَ لِلْإِدْخَالِ ، بِحِكَلافِ مَا إِذَا الْحَمَّةُ وَلَحَمَ لِلْمَعَاعُ اللَّهُ وَلَا حَوْلَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا حَوَامَ لِلْالْمُورِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَلَى الْمَعْلَمِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى الْعَلَاقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَدِّ الْمَعَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى الْمَعْلُوعِ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّ اللَّهُ اللَلْعُلُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

تزجمه

وطی پرتین طلاقیں معلق کی تیں توحث خدد افل ہونے سے طلاق ہوجائے کی ،اورواجب ہے کہ فورائید اہوجائے۔ (در مخار) جماع پرتعلیق کی صورت حرمت جماع کا بیان

یمال مصنف نے بیمسئلہ بیان کیا ہے: اگر کوئی فض اپنی بیوی سے بیہ کے: اگر میں نے تہارے ساتھ محبت کی تو منہ بیں نئین طلاق ہے تو جیسے ہی ان دونوں کی شرم گاہیں ایک دوسرے سیلیں گی بیشرط پائی جائے گی تو بیوی پر تین طلاقیں واقع موجا کمل گی۔

اب ان تین طلاتوں کے واقع ہونے کے بعد بھی اگر عورت کے ساتھ وہ مرد محبت کرتار ہتا ہے کو ایسا کرنا حرام ہوگا' لیکن اس کے نتیج میں اس مخفس پر مزید کوئی تا دان عائم نہیں ہوگا اور اس پر کوئی حد بھی جاری نہیں کی جائے گی۔ لیکن اگر وہ مخفس ایک مرحبہ آکہ تناسل ہوی کی شرمگاہ سے لگا لئے کے بعد دویا رہ اس میں وافل کرتا ہے کو اسی صورت میں اس پر حد جاری نہیں ہوگی تا ہم اسے عورت کو مرشل وینا پڑے گا۔

مصنف نے ای سے ملتا جاتا ایک مسئلدید بیان کیاہے: اگر کوئی فض اٹن کنیزسے بیہ کہے: جب میں نے تہارے ساتھ

معبت کی توتم آزاد ہوئو تواب وہ جیسے ہی اس مرد کی شرمگاہ کنیز کی شرمگاہ سے ملے گا تو وہ عورت آزاد ہوجائے گا کیونکہ وہ آزاد عورت کے ساتھ لکا آ کے بغیر معبت نیس کرسکتا تو اب اگر وہ معبت کے قمل کو برقر ادر کھتا ہے 'تو وہ حرام کا مرتکب ہوگا' لیکن اس پر حد جاری نیس ہوگی اور اس پر مہرشل کی اوا نیکی بھی لازم نہیں ہوگی 'لیکن اگر وہ ایک مرتبہ آکہ تناسل کوعورت کی شرمگاہ سے لکا لئے کے بعدد وہارہ وافل کرتا ہے تو اس صورت میں اس پر حد جاری نہیں ہوگی البتہ مہرشل کی اوا نیکی لازم ہو

ظاہرالروایت میں سے بات بیان کی گئی تھی: اگر شوہراکہ تناسل باہر لکالے بغیر محبت کے مل کو برقر ارد کھتا ہے تو اس صورت میں مہرشل واجب نہیں ہوتا اس کی دلیل ہے ہے: چہرشل اس محبت کے بتیج میں واجب ہوتا ہے جو طلاق کے بعد واقع ہوااور محبت کرنے کا مطلب ہے ہے: ایک شرمگاہ کو دوسری شرمگاہ میں واخل کیا جائے اور واخل کرتا ایک ایسا عمل نہیں ہے جس میں بقاء موجود ہوکہ اسے تھم کے اعتبار سے آغاز قر ار دیا جاسکے اس لئے پہلی صورت میں مہرکی اوا کیٹی لازم نہیں ہو

لیکن اگر وہ ایک مرتبہ آلۂ تناسل کو باہر نکال کر دوبارہ اس میں واخل کرتا ہے تو اس صورت میں مہرمشل کی اوائیگی کو
لازم قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہاں پر طلاق کے بعد حقیقی صحبت پائی جارہی ہے بینی اس مرد نے از سرنوشل شروع کیا ہے نابزو
مہرشل کی ادائیگی واجب ہوجائے گی۔ اس کی دلیل بیہ ہے: طلاق واقع ہوجائے کے بعد محبت کرنے کی دلیل سے بیم محبت
حرام ادر نا جائز ہوگی اور نا جائز صحبت کا تھم دو میں سے ایک ہوتا ہے یا تو اس کے نتیج میں حد لازم ہوجاتی ہے کیکن وہ
کیاں شبہ کی دلیل سے ساقط ہو تھی ہے دوسری صورت بیہ ہے: اس کے نتیج میں تاوان کی اوائیگی لازم ہو جوم ہوش کی شکل
میں واجب ہوتی ہے۔ اس شاجل مسئلہ بیہ ہے: اگر شوہر نے بیہ کھا: اگر میں تہمارے ساتھ محبت کروں تو تہمین ایک

رجعی طلاق ہے اور پھرمثو ہراس عورت کے ساتھ صحبت کرتا ہے اور صحبت کے مل کو برقر ارد کھتا ہے تو کیا اس ممل کو برقر ار ر کھنے کے بنتیج میں اس کا رجوع کرنا شار ہوجائے گا یا نہیں ہوگا؟ امام ابو پوسف اس بات کے قائل ہیں: ایسی صورت میں رجوع ثابت بیں ہوگا کیونکدرجوع ثابت کرنے کے لئے نئے سرے سے محبت کرنا ضروری ہوگا۔

لیکن اگر شوہرایک مرتبہ آلے کا ایم لکا لئے کے بعد دوبارہ شرمگاہ میں داخل کر دیتا ہے تو اس بات پر اتفاق ہے: وہ رجوع كرنے والاشار ہوگا اورتمام فغیما و كنز ديك رجوع ثابت ہوجائے گا۔

#### جماع ومقدمات جماع ہے رجوع میں مذاہب اربعہ

خاوندکون مامل ہے کدووعدت کے دوران بیوی سے زجوع کر لے، جا ہے بیوی رامنی ہو یا رامنی ندہو ، رجوع پردلالت كرنے والے قول سے مجی رجوع ہوجائيگاس پرعلاء كا انفاق ہے مثلا كے ميں نے تھے ہے رجوع كيا ، فعل كے ساتھ بيوي سے رجوع کرنے میں علاء کرام کا اختلاف پایا جاتا ہے مثلا: جماع اوراس کی ابتدائی اشیاء یعنی بیوی سے بوس و کنار کرنا،اس میں علام کے میار تول ہیں۔

بہلاتول: احتاف کہتے ہیں کہ جماع کرنے اور شموت سے یوں وکنار کرنے سے کے ساتھ رجوع موجائے جاہے درمیان میں جاکل بھی ہولیکن شہوت کی حرارت ہوئی جا ہے، انہوں نے اس سب کورجوع پرمحول کیا ہے، کویا کہ وہ اپنی وط واور جماع ہے اس سے رجوع کرنے پردامنی ہوگیاہے .

ووسراقول : مالكيه كے بال جماع ادراس كے مقد مات سے رجوع موجائيكا ليكن شرط بيد كه فاونداس ميں رجوع كى نيت كرے،اس كيےاكراس نے رجوع كى نيت سے بيوى كا بوسدليا يا اسے شہوت سے چوليا يا جماع والى ممكر كوشہوت سے ديكھا يا اس سے وط واور جماع کیالیکن اس میں رجوع کی نبیت نبھی توان اشیاء سے رجوع سے نبیں ہوگا، بلکہ اس نے حرام کا ارتکاب کیا ،

تيسرا تول: شانعي معزات كيتي بي كدر جوع مرف تول كرماته على مج موكا مطلقالعل كرماته درجوع مح نيس، جاب وطه و بااس كمقد مات ادر جا ب نعل بس اس فرجوع كي نيت بعي كي بويا نيت ندو .

چوتھا تول: حتابلہ کہتے ہیں کہ وط و کے ساتھ رجوع سے ہے جائے فاد تدنے ہوی سے رجوع کی نیت کی ہویا نیت نہ کی ہو، ليكن وطء كمقدمات سي فرب شروع ابت بين موكا ...

(لبييس الحقائق ( 2 / 251 ) حياشية ابن عابلين ( 3 / 399 ) المخرشي على خليل ( 4 / 81) حاشية البجيرمي ( 4 / 41 ) الأنصاف ( 9 / 156 ) مطالب اولى النهي ( 5 / . ( 480 )

# e Ministry

﴿ بيك استناء كے بيان ميں ہے ﴾

فصل استناء كي فقهي مطابقت كابيان

علامہ ابن محمود بابرتی حنی علیہ الرحمہ کیمنے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے استثناء کی فعل کو قبلت کے ماتھ لاحق کیا ہے۔ کیونکہ قبلت توی ہے جبکہ استثناء ہمیشہ کسی کلام سے بعض مصے کو الگ کرنے کی غرض ہے آتا ہے۔ اور تعلیق کل کلام سے روکنے والی ہے جبکہ استثناء بعض مقدم کلام سے منع کرنے والا ہے۔ (عنامیشر آلہدایہ، ج ۵، ص ۱۳۵۰ ہیروت)

علامه ابن جام خفی علیه الرحمہ نکھتے ہیں کہ استثناء لفظ ''الا'' اوراس کے اخوات کے ذکر سے پایا جاتا ہے۔اوریہاں استثناء کی تعریف میں متصل اور منفطع دونوں شامل ہیں۔اوریہاں استثناء سے مرادا صطلاحی لیعنی دالحی ہے جو حقیقت ہیں ایک جنس ہے بعض افراد کو خارج کرتا ہے۔ (فتح القدیر،ج ۸ میں ۳۲۷، بیروت)

طلاق دینے کے ساتھ انشاء اللنہ کہنے کا حکم

﴿ وَإِذَا قَسَالَ الرَّجُلُ لِامْوَاتِهِ : أَنْسِ طَالِقَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مُتَصِلًا لَمْ يَقَعُ الطَّلَاقُ ﴾ لِللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ ﴿ مَنْ حَلَفَ بِطَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ وَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مُتَصِلًا بِهِ فَلَا حِنْتَ عَلَيْهِ ( ) ﴾ وَلاَنَّهُ آتَى بِصُورَةِ الشَّرُطِ فَيَكُونُ تَعْلِيقًا مِنْ هَلَا الْوَجُهِ مُنَّصِلًا بِهِ فَلَا حِنْتَ عَلَيْهِ ( ) ﴾ وَلاَنَّهُ آتَى بِصُورَةِ الشَّرُطِ فَيَكُونُ تَعْلِيقًا مِنْ الأَصلِ وَلِهِلَا وَإِنَّهُ إِغْدَامًا مِنْ الْأَصلِ وَلِهِلَا وَإِنَّهُ إِغْدَامًا مِنْ الْآصلِ وَلِهِلَا الْمَثْرَطُ أَنْ يَسُكُونُ الْمَشْرُطُ اللَّهُ مُعَلِيهِ المَشْرُوطِ الشَّرُوطِ ﴿ وَلَوْ سَكَتَ ثَبَتَ حُكُمُ الْكَلامِ الْآولِ ﴾ فَيَكُونُ إِلا مُتِنْنَاءُ أَوْ ذِكُو الشَّرُطِ بَعْدَهُ رُجُوعًا عَنُ الْآوَلِ .

تزجمه

اور جب شو ہر نے یوی سے بیکها: انشاء اللہ میں طلاق ہے (اور لفظ) انتاء ائلہ مصل طور پر استعال کیا ہو تو طلاق واقع بیل ہوگی اس کی دلیل نی اکرم ملی اللہ علیہ و کلم کا بیٹر مان ہے: '' جو شخص طلاق یا عماق کی تیم اٹھا ہے اور اس کے سمتھا تا اللہ کہدد ہے 'تو (۱۰۸۱) لے معدد و معدد و معدد و اللہ داید '' بھی فا اللہ فظاء و انسا اعرجہ أبو داود فی ''سننه'' برقم (۲۲۱۲) و الترمذی می ''حدمد '' برقم (۱۰۸۱) و السانی می ''المحنی '' برقم (۱۰۵۱) و ابن ماجہ برقم (۲۱۰۷) عن ابن عمر رضی الله عنهما مرموعا ''مر حلف علی یمبن فعال ان شاء الله ولا حنث '' و فال الترمذی: حدیث حسن و قد روی عن نافع عن ابن عمر مرقوفاً و روی عن سالم عی نبی عمر موقوفاً و لا معلم احدا رحمه عبر أبوب السختیانی ..... انظر 'نصب الرایة ' ۲۲۶/۲ و ۲۲۰۔

تشريعمات حدايه المستسسسا وه حانث زیس ہوگا"۔اس کی دلیل بیہ ہے:اس نے مطلکوشر ط کے طور پرادا کیا ہے۔ توبیان اعتبار سے تعلیق ہوگی کیونکہ بیشرط سے میلے معدوم کرنا ہے اور شرط کے پارے میں یہال علم نیس موسکتا کیونکہ بیدامل ای کومعدوم قرار دینے کے مترادف موکا۔ یہی دلیل ب ایمال بدیات شرطار می گئی ہے لفظ "انشاءاللہ" جملے ہے متعل ہونا جا ہے اور بددیکر شرائط کی طرح ہوگا۔ (اگر جملے کے بعداور انٹا واللہ کہنے سے پہلے ) شوہر خاموش ہو گیا تو جملے کے ابتدائی جھے کا تھم ٹابت ہوجائے گا' اور اس کے بعد استثنا وکرنا یا شرط کو ذکر كرنا مابقه كلام سه رجوع كرنے كمتر اوف موكار

#### ان شاء الله کے ساتھ طلاق کہنے میں مداہب فقہاء

علامه ابن لدامه رحمه الله كيتي بين ": أكر كيم ": ان شاء الله تهيين طلاق " تواسه طلاق موجا ليكي ، امام احمد رحمه الله ف یکی بیان کیا ہے، اور ایک جماعت کی روایت ہے: ان کا کہنا ہے: بیتم میں شافل بیل سعید بن مسینب اور حسن اور کھول اور قمار واور زحرى ما لك اورليد اوراوزائ اورابوعبيد كالجمي يمي كهناب-

اورایام احمدر حمداللہ ہے جوبیمروی ہے جوطلاق واقع نہ ہونے پر دلالت کرتا ہے بیطا کس اور تھم اور ابوصنیفدا ورشافتی رحمہاللہ کا قول ہے، کیونکہ اس نے معیمت پرمعلق کیا ہے جس کی حدوداور وجود کاعلم نہیں ، اس ملیے پیرطلاق واقع نہیں ہوگی ، بالکل اس طرح اگروه زید کی مشیعت پراسے معلق کرے۔ (المغنی (7 ر ر ( 357 )

علامه علا والدين حنى عليه الرحمه لكهت بين - كماستناجي بيشرط بين كه بالقصد كبأم وبلكه بلاتصدز بان سي نكل كمياجب بمي طلاق واقع نه ہوگی، بلکها گراس کے معنے بھی نہ جا متا ہو جب بھی واقع نہ ہوگی اورائیہ می شرکا نبیل کہ لفظ طلاق واشتنا دونوں بولے، بلکہا گر زبان سے طلاق كالفظ كہا اور فورالفظ أن شاء الله كله ديايا طلاق كلمى اور زبان بنے انشا فوالله كيد يا جب بھى طلاق واقع ندہو كي يا دونوں كولكمها بجرلفظ استثنامناه ياطلاق واقع ندبوكي ( درمختار، باب تعليق، جهم ١١٩، بيروت)

استناا گراصل برزیاده موتو باطل ہے مثلاً کہا تھے پر تین طلاقین تمر حیار یا یا تجے ،تو تین واقع ہوں گی۔ یونہی جز وطلاق کا استنابھی باطل ہے مثلاً کہا تھے پر تین طلاقیں تکرنصف تو تین داقع ہوں گی اور تین میں سے ڈیڑھ کا استثنا کیا تو دووا قع ہوں گی۔ (عالم کیری كماب طلاق)

علامہ علا ڈالدین حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب سی مخص نے اپنی بیوی سے کہا تجھ کوطلاق ہے مگر ایک ،تو دووا تع ہوں گی کہ ا یک سے ایک کا اسٹنا تو ہوئیں سکتا لہٰذا طلاق ہے تین طلاقیں مرادیں۔ چنداسٹنا جمع کیے تو اس کی دومورتیں ہیں ، اُن کے درمیان "اور " كالفظ ہے تو ہرائيك أى اول كلام سے استثناہے مثلاً تھے پر دس طلاقیں ہیں تكرپانچ اور تكر تين اور تكر ايك بتو ايك ہوگی اور اگر درمیان میں "اور" کالفظ نمیں تو ہرا کی اپنے ماقبل سے استثنا ہے، مثلاً تھے پر دس طلاقیں مگر نو کر آئے تھ تکر سات ، تو دو ہوں گی۔ (در مختار، كتاب طلاق)



#### شرط معلوم نه بون نے برجزاء کے معدوم ہونے کا بیان

یہال مصنف نے بیمسئلہ بیان کیاہے: اگر کوئی منسلہ بیائی بیوی کو ناطب کر سے بیہ جنہیں طلاق ہے اور ساتھ '' انشاء اللہ'' بھی کہ دے تو اس صورت میں بیوی کوطلاق واقع نہیں ہوگی۔

اس کی دلیل میہ ہے: حدیث میں میہ ہات منقول ہے: نی اکر علیہ نے میہ بات ارشاد فرمائی ہے: جو فض اپنی بیوی کو طلاق وین کے بعد یا اس کی دلیا ہے۔ بوقت اور نیاز کی اس کے بعد انشاء اللہ کہدد کے بعد انشاء اللہ کے بعد انشاء اللہ کی بیوی کو طلاق نہیں ہوتے ہیں۔

اس کے بعد معنف نے اس سلے کی عقلی ولیل پیش کی ہے: اس جلے کوشوہر نے شرط کے طور پرذکر کیا ہے الہذا اس کا تھم تعلق کا ہوگا تو یہاں چونکہ شرط کا پیدہ تاہیں جل سکا تو اس کی جزاء بھی معددم شار ہوگ تو یہاں کا ہوگا تو یہاں چونکہ طلاق نہیں ہوگی ہے: تاہیں جل سکا تو اس کی جزاء بھی معددم شار ہوگ تو یہاں طرح ہوگا جیسے شو بر نے صرف انشاء اللہ کہا ہوئو انشاء اللہ کہنے سے چونکہ طلاق نہیں ہوئی البندا یہاں بھی طلاق نہیں ہوگی۔ یہاں مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے نہاں جس کا کلام بظا برنظیاتی لگ رہا ہے جس طرح دیگر تعلیقات میں سابقہ جلے کے ساتھ متنصل ہونے کی میں سابقہ جلے کے ساتھ متنصل ہونے کی میں سابقہ جلے کے ساتھ متنصل ہونا شرط عائدگی گئی ہے۔ یہاں بھی انشاء اللہ کے ساتھ متنصل ہونے کی شرط عائدگی گئی ہے۔ یہاں مصنف نے پیشنگہ بیان کیا ہے: اگر شوہر نے دجم بیس طلاق ہے' کہنے کے بعد خاموش اختیار کی اور چونا کو انتقاد کی کہنا یا شرط کا ذکر کر ناسابقہ کلام سے دجوع کرنے کا حق حاصل نہیں دہا درجوع کرنے کا حق حاصل نہیں دہا اس کئے بیا سنتنا مباطل شار ہوگا اور طلاق واقع ہوجائے گ

#### استناء ذكركرف سے يہلے بيوى كانقال كرجانے كابيان

قَىالَ رَضِسَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ﴿ ﴿ وَكَلَا إِذَا مَاتَتُ قَبْلَ قَوْلِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ﴾ لِآنَّ بِالِاسْتِثْنَاءِ خَرَجَ الْكَلامُ مِنْ اَنْ يَكُونَ إِيجَابًا وَالْمَوْتُ يُنَافِى الْمُوْجِبَ دُوْنَ الْمُبُطِلِ، بِخِلافِ مَا إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ لِآنَهُ لَمْ يَتَصِلُ بِهِ الِامْتِثْنَاءُ

#### 2.7

ترن

علامدابن عابدین شامی منتی علید الرحمد لکھتے ہیں کہ جب مورت ہے کہا تھے کو طلاق ہے ان شاہ اللہ تعالیٰ طلاق واقع نہ ہوئی اگر چدان شاء اللہ کہنے کی نوبت نہ آئی مرائی کا ارادہ اگر چدان شاء اللہ کہنے کو بت نہ آئی مرائی کا ارادہ اس کے کہنے کا بھی تھا تو طلاق ہوگی رہا ہے کہ کے حکم معلوم ہوا کہ پہلے سے اُس نے کہدیا تھا کہ میں این مورت کو طلاق وے کراششنا کروں گا۔ (روشارہ کراپ طلاق)

آگرانشاءاللہ کومقدم کیا لینی یوں کہاانشاءاللہ تھھکوطلاق ہے جب بھی طلاق نہ ہوگی اورا گریوں کہا کہ تھھکوطلاق ہےانشاہ اللہ اگرتو تھریش کی تو مکان میں جانے سے طلاق نہ ہوگی۔اورا گرانشاءاللہ دو جملے طلاق کے درمیان میں ہومشلا کہا تھھکوطلاق ہے انشاءاللہ تھھکوطلاق ہے تو استثنا پہلے کی طرف رجوع کریگا لہٰڈا دومرے سے طلاق ہوجائے گی۔ یونمی اگر کہا تھھکو تین طلاقیں ہیں انشاءاللہ تجھ پرطلاق ہے تو ایک واقع ہوگی۔ ( بحر، درمینار، خانیہ)

اگرکہا بچھ پرایک طلاق ہے اگر خدا جا ہے اور بچھ پر دوطلا قیں اگر خدانہ چاہے تو ایک بھی واقع نہ ہوگی اور اگر کہا تچھ پڑا ج ایک طلاق ہے اگر خدا چاہے اور اگر خدانہ جا ہے تو دواور آج کا دن گزرگیا اور عورت کوطلاق نہ دی تو دوواقع ہوئیں اور اگر اُس دن ایک طلاق دیدی تو بھی ایک واقع ہوگی۔ (عالمگیری)

یہال مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے: اگر شوہر نے بیوی سے بیکہا: 'دختہیں طلاق ہے' اور شوہر کے انشاء اللہ کہنے سے پہلے بیوی کا انتقال ہوگیا' تو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی' کیونکہ 'دختہیں طلاق ہے' کہہ کرشوہر نے طلاق کا ایجاب کیا ہے' لیکن اسٹناء کرنے کی دلیل ہے وہ کلام ایجاب کے طور پر باتی نہیں رہے گا' تو ایجاب باطل ہوجائے گا' اور جب وہ باطل ہوجائے گا' تو اس کا تھم بھی باطل ہوجائےگا۔

یہاں بیسوال کیا جاسکتا ہے: موت ایجاب کی منافی ہوئی ہے کہی دلیل ہے: جب شوہر نے بیوی سے بیر کہا: تہہیں طلاق ہے اور اس کے بعد بیوی فوت ہوگئ تو اس کوطلاق واقع جمیس ہوئی تو جس طرح موت ایجاب کے منافی ہے اس طرح اسے استیناء کا بھی منافی ہونا جا ہیے۔

مصنف نے اس کا جواب ہیدیا ہے: موت اس چیز کے منافی ہوسکتی ہے جو جملہ کسی لفظ کو واجب کر زہا ہو کیتی انت طالق کیکن جواسے باطل قرِ اردے رہا ہو کیتنی استثناءاور شرط تو وہ اس کے منافی نہیں '



باطل كرنے والى نيس موسكتى۔

اس کے برخلاف ''اگر تہمیں طلاق ہے'' سکنے کے بعد اور ''انشا واللہ'' سکنے سے پہلے شوہر کا انتقال ہو جائے' تو اس صورت میں بیوی کوطلاق واقع ہوجائے گی' کیونکہ بہال صرف ایجاب ہے' باطل کرنے والی کوئی چیز میں ہے۔ طلاق کے جملے میں حرف استثناء ذکر کرنے کا تھم

ر میں اور جب شوہر نے یہ کہا: جمہیں ایک کے علاوہ تین طلاقیں ہیں تو عورت کو دوطلاقیں ہوں گی۔ اگر ہے کہا: جمہیں وہ کے علاوہ تین طلاقیں ہیں تو ایک طلاق ہوگی۔ اصول ہے ہے: استثناء کے بعد حاصل ہونے والی چز کے بارے ہیں کلام کرنا استثناء ہوتا ہے اور یہی کیل درست ہے۔ اس کا مفہوم ہے ہے: استثناء کے بعد حاصل ہونے والی چز کے بارے ہیں کلام کرنا استثناء ہوتا ہے اور یہی گیل درست ہے۔ اس کا مفہوم ہے ہا استثناء کی درہم دیتا ہے باش نے فلال کو کے سواوی درہم دیتا ہے کہ باہد اکل فرق ہیں ہے کہ کا استثناء کر تا درست ہوگا کے درہم دیتا ہے باش کے بعد بعض کا استثناء کر تا درست ہوگا کے بعد کو کی چز باقی نہیں دہے گی جس کے بارے میں کلام کیا گیا ہوئیا جس کی طرف لفظ کو بھیرا جا سے ۔ استثناء ای وقت درست ہوتا ہے جب وہ ستنی منہ کے مارے میں کام کیا گیا ہوئیا جس کی طرف لفظ کو بھیرا جا سے ۔ استثناء ای وقت درست ہوتا ہے جب وہ ستنی منہ کے ساتھ ہو جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر بچے ہیں۔ جب یہ اصول ثابت ہوگیا: تو پہلی صورت ہیں مستثنی منہ کے والے کی طلاق واقع ہوگی۔ اگر مرد نے یہ کہم منہ دو ہیں اس لیے دوطلاقیں واقع ہوگی۔ اگر مرد نے یہ کہم منہ دو ہیں اس لیے دوطلاقیں واقع ہوگی۔ اگر مرد نے یہ کہم منہ دو ہیں اس لیے دوطلاقیں واقع ہوگی۔ اگر مرد نے یہ کہم منہ دو ہیں اس لیے دوطلاقیں واقع ہوگی۔ اگر مرد نے یہ کہم

مرے کہاتم سب کوطلاق ہے ترفلانی اورفلانی تام کیکرسب کااشٹنا کردیا توسب مطلقہ ہوجا کیں گی اورا کر باعتبار معیٰ کے و لفظ مسادی ند ہوا کر چداس خاص صورت میں مساوی ہوتو استینا بھٹے ہے۔ شلا کہا میری ہرمورت پر طلاق محرفلانی اور فلانی پر ہتو طلاق نہ مِوْلِي الريد أسكى يمي دومورتس مول - (درمخار، كماب طلاق)

كل سي بعض كالسلطاء كالرسية موسيقيكا بالناء

يهال مستغنون يرمسك بيان كياب الرسوم ويتفائه كالأست بدكها جمهين تين طلاقيس بين مواسة أيك ك يعن كل ين سے بعض كا استفتاء كرنيا تو استفاء درست ہوگا فيتراويك بجئ تين طلا قيل يعنى دوخلا قيل ہوجا ئيں گی۔اس طرح اگر شوہر ئے بیرکہا: تنہیں وو کے علاوہ تنین طلاقیں ہیں تو یہاں بھی مستقل منہ یعنی تنین اور مستقل یعنی دو کا ذکر در سبت ہوگا اور بیراستناء ورست موكا البدادوكم تنين طلاقيل موجائيل كي يعني عورت برايك طلاق واقع موجائ كي

اس کے برمکس اگر شو ہر بتے نیہ کہا جمہیں تین کم تین طلاقیں بیل اور کہاں کا استفاء کرلیا تھیا ہے اور استفاء درست معلى مونا: جنب استناء درست بين مونا الويبلاجمله يعني تغن طلاقيل مؤلَّ كاعكم جاري موجائك كالأور ورث كوتن طلاقيل

# بالجارات

# ﴿ بيرباب بيار محف كى دى ہوئى طلاق كے بيان ميں ہے ﴾

باب طلاق مريض كانقهى مطابقت كابيان

علامدائن محود بایرتی حنی علیہ الرحم کیمنے ہیں کہ جب مصنف علیہ الرحمہ طلاق منت و بدعت بعری کی کنایہ ، اختیارا ورتعیتی کی ہر طرح اقسام سے فارغ ہوئے تو اب انہوں نے عوارض کو بیان کیا ہے اور مرض عوارض ساویہ بیں سے ہے۔ لہذا اس کا بیان اصل بیان سے مؤخر کیا ہے اوراصل کے بیان سے مراد تکرری کی حالت بیں طلاق کا بیان ہے کیونکہ تندری اصل ہے جبکہ مرض عارضہ ہے لہذا عارضہ کواصل سے مؤخر ذکر کیا ہے۔ (عنایہ شرح البدایہ ج میں ، ۹ سے ، بیروت)

طلاق مريض \_ فقهى مفهوم كابيان

علامه این عابدین شامی حنی علیه الرحمد کھے ہیں۔ مریض ہے مراد وہ خص ہے جس کی نسبت غالب کمان ہوکہ اس مرض سے
ہلاک ہوج سے گا کہ مرض نے آسے اتنالا خرکر دیا ہے کہ گھر سے باہر کے کام کے لیے نہیں جاسکنا مثلاً نماز کے لیے مجد کونہ جاسکنا ہویا
تاجرا پی دوکان تک نہ جاسکنا ہواور یہ اکثر کے لحاظ ہے ہو درنہ اصل تھم ہیہ ہے کہ اس مرض ہیں غالب گمان موت ہوا گر چہ ابتد او
جبکہ شدت نہ ہوئی ہو یا ہر جاسکتا ہو مثلاً ہمینہ وغیر ہا امراض مہلکہ ہیں بعض اوگ کھر سے باہر کے بھی کام کر لیتے ہیں گرا لیے امراض
ہیں غالب گمان ہلاکت ہے۔ یونی بہاں مریض کے لیے صاحب فراش ہوتا بھی ضروری نہیں اور امراض مزمنہ مثلاً سل نا لح اگر
دوز بردوز زیادتی پر ہوں تو یہ بھی مرض الموت ہیں اور آگر ایک حالت پر قائم ہوگے اور پُدانے ہوگے یعنی ایک سال کا زیاد آگر را ہوا تو

مرض میں طلاق علت محروم ورا شت بیس ہے

امام عبدالرزاق علیهٔ الرحمدا پی سند کے ساتھ لکھتے ہیں۔امیرالمونین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عندے مروی کہ فرمایا آگر مریض طلاق دے تو عود مت جب تک عقدت میں ہے شوہر کی ادارث ہے اور شوہراُس کا وارث نہیں۔

(مصنف عبدالرزاق ، رقم الحديث ١٢٢٨٨)

حضرت عبدالرحن بن عوف رضى الله تعالى عند في الله وليل كومرض على طلاق بائن دى اورعد سے عمل أن كى وق بت موتئ تو هنرت عثمان غنى رضى الله تعالى عند في أن كى دوليات منزت عثمان غنى رضى الله تعالى عند في أن كى دوليات ولا أن اور بيرواقعه جمع صحابه كرام رضى الله تهم كے سامنے بوااور من في في الكارند كيا \_ البندااس پراجماع ہوگيا \_ (فتح القديم باب طلاق مرابض من جمهم سم بيروت)

يهارى ك مالم يمن يوى كوطلات بالتدوية كاعلم

رُإِذَا طَهُ لَمْ الرَّجُلُ امْرَآلَهُ فِي مَوْضِ مَوْلِهِ طَلَاقًا بَالِمَّا فَمَاتَ وَحِي فِي الْعِنَاةِ وَزِئَتُهُ، وَإِنْ مَاتُ بَعْدَ انْفِضَاءِ الْمِدَّةِ فَلَا مِيْرَاتَ لَهَا ﴾ وَلَحَالَ الشَّسَالِيعِيُّ زَحِمَهُ اللَّهُ : لا تَوِتُ فِي الْوَجْهَيْنِ إِلَانَّ الزَّوْجِيَّةَ ظَدْ بَطَلَتْ بِهِلْا الْعَارِضِ وَحِيَ السَّبَبُ وَلِهِلْاً لَا يَوِثُهَا إِذَا مَاتَتُ . وَكُنَّا أَنَّ الرَّوْجِيَّةُ سَبَبُ إِرْلِهَا فِي مَرَضِ مَوْقِهِ وَالزُّوَّجُ فَصَدَّ إِبْطَالَهُ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ فَصْدُهُ بِسَاْ حِيْسِ عَسَمِلِهِ إِلَى زَمَانِ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ دَفْعًا لِلصَّرَرِ عَنْهَا، وَقَدْ أَمُكُنَرِلانَ النِّكَاحَ فِي الْمِسَلَمَةِ يَسِلُمُ عَنِي حَتِي بَعْضِ الْأَثَارِ فَجَازَ أَنْ يَبْقَى فِي حَتِي إِرْثِهَا عَنْهُ، بِخِكَافِ مَا بَعْدَ إلانْقِضَاءِ لِآلَهُ لَا إِمْكَانَ، وَالزُّوجِيَّةُ فِي هَاٰ ِهِ الْحَالَةِ لَيْسَتْ بِسَبَبِ لِارْتِهِ عَنْهَا فَتَبْطُلُ فِي حَيَّةٍ خُصُوصًا إِذَا رَضِي بِهِ . ﴿ وَإِنْ طَلَّا مِهَا ثَلَاثًا بِالْمُرِهَا أَوْ قَالَ لَهَا اخْتَارِى فَاخْتَارَتُ لَنَفْسَهَا أَوْ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ لُمَّ مَاتَ وَهِيَ نِي الْعِدَّةِ لَمْ تَرِفْهُ ﴾ لِآنَهَا رَضِيَتْ بِإِبْطَالِ حَقِّهَا وَ النَّاجِيْرِ لِحَقِّهَا . وَإِنْ قَالَتْ طَلِّقْنِي لِلرَّجْعَةِ فَطَلَّقَهَا ثَلَانًا وَرِثَتُهُ لِانَّ الطَّلَاقَ الرَّجُعِيَّ لِهِ يُزِيلُ النِّكَاحَ فَلَمْ تَكُنَّ بِسُوْ الِهَا رَاضِيَةٌ بِبُطْلَانِ حَقِّهَا.

اور جب شوہرا بی بیوی کومرض الموت کے دوران طلاق بائن دیدے اوراس مورت کی عدت کے دوران ہی اس شوہر کا انتقال ہوجائے او عورت شوہر کی میراث میں حصد دار ہوگی کیکن اگر شوہر کا انتقال اس کی عدت گزرنے کے بعد ہوئتو وہ میراث ہے محروم رے کی ۔امام شانعی نے میہ بات بیان کی ہے: دونوں صورتوں میں عورت وراشت کی حقد ارئیس ہوگی کیونکہ طلاق بائند کی ولیل سے ز دجیت باطل ہوگئی جبکہ میراث کا سبب بھی ز وجیت ہوسکتی تھی۔ای طرح اگر ندکور ہصورتوں میں عورت کا انقال ہو جائے تو شوہر اس كى درا ثت سے محردم رہے گا۔ ہمارى دليل مدے؛ مرض الموت كے دوران عورت كى زوجيت ورا ثت كاسب بنتى ہے ليكن كيونكہ موہرنے اس سبب کوضائع کرنے کا تصد کیا ہے البذا شوہر کے اس تصد کو ای طرح باطل کیا جاسکتا ہے جب تک عورت کی عدت پوری ندہومرد کے ارادے کوملتوی قرار دیا جائے تا کہ مورت نقصان ہے محفوظ رہے اوراس نوعیت کا التوام مکن بھی ہے کیونکہ عدت میں نکاح کے بعض آ ٹار باقی ہوتے ہیں۔ای طرح یہ محمکن ہے: مردے عورت کے میراث پانے کے حق کے لئے بھی نکاح کو تشلیم کیا جائے۔اس کے برخلاف جب عدت گزرجائے گی (تو تھم مختف ہوگا) کیونکہ اب کوئی امکان باتی نہیں رہا۔اس حالت میں ز وجیت مرد کے عورت کے مال کا دارث ہونے کا سبب نہیں بن سکتی اس لیے مرد کے حق میں درا ثت کا حق باطل قرار دیا جائے گا۔ فصوماً اس وقت جب شوہر نے اپنی مرض کے ساتھ گورت کو طلاق دی تھی۔ گرشو ہر نے گورت کی فربائش پر اسک حالی می آئی مل طلاقیں وی ہوں نیا مرد نے گورت کو اختیار دیا ہو اور گورت نے اس اختیار کو قبول کرلیا ہو گیا اس وقت بھی گورت نے شوہر سے خلع کیا لیا ہوا ور پھر اس کے بعد خاد مرکا انتقال ہو جائے اور بیوی کی ابھی عدت پوری نہ ہوئی ہوئتو ان تمام صورتوں بھی وہ شوہر کی وراشت سے محروم رہے گئ کیونکہ ان صورتوں بھی گورت نے خووائی وراشت کو باطل کرنے پر دضامندی طاہر کی ہے جبکہ پہلے اس مورت میں تا خیر اور التو او مورت کے تق کی ویل سے تھا۔ اگر بیوی نے رجعی طلاق کا مطالبہ کیا اور شوہر نے اسے تھی با کند طلاق تی ویدی سے ورت وارث شام ہوگئی کی دورت کے رجعی طلاق کا مطالبہ مورت وارث شار ہوگئ کیونکہ رجعی طلاق کے متبے بھی نکاح ممل طور پر ذاکل نیس ہوتا اس لیے مورت کے رجعی طلاق کا مطالبہ سرنے پراس کے اپنے بی کو باطل کرنے پر دضامندی تقسورٹیس کی جائے گی۔

مطلقة عدت ميس وراشت يائے كى

جب کی نے بیاری کی حالت میں اپنی بیوی کوطلاق دیا ابھی اس کی عدت کمل شہونے پائی کداس کے شوہر کا انتقال ہو کیا تو اس کے مال میں سے جتنا جصلۂ وی کا ہوتا ہے وہ اس مجرت کو دیا جائے گا، جا ہے ایک طلاق دیا ہویا زائد، پائن ہویا رجی سب کا

اورا گرعدت فتم ہونے کے بعد اس کا انتقال ہوا ہو یا جس نیاری غیر طلاق دیا تھا ای نیاری شرانقال نیس ہوا بلکہ ایس سے
صحت ہوئے کے بعد کسی اور بیاری کی دلیل شیے انتقال کر گیا تو پھر آئی کوچر نیس سلے گا جائے بعدت فتم ہوئی ہویانہ ہوئی ہو۔
عَنْ شُرَیْحٍ قَالَ اَ إِذَا طَلَقَ لَلا لَّا فِی مَرَضِهِ وَرِثَتُهُ مَا ذَامَتُ فِی الْعِلَةِ (مصنف ابن ابی
میسینعین قَالَ ایک کی میں معالمی میں الْعِرائیة مِنْ الله الله الله میں معالمی میں معالمی میں معالمی میں الله الله الله میں معالمی میں معالمی معالمی معالمی میں معالمی معالمی میں میں میں میں میں معالمی میں میں معالمی میں معالمی معالمی میں میں میں معالمی میں میں معالمی میں میں معالمی میں معالمی میں میں میں میں میں میں معالمی معالمی میں معالمی میں معالمی میں معالمی معالمی میں معالمی میں معالمی میں معالمی میں معالمی میں معالمی معالم

علامہ علاؤ الدین علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اگر مرض الموت میں قورت کو بائن طلاق دی ایک دی ہویازیادہ اور اُک مرض میں علامہ علاؤ الدین علی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اگر مرض الموت میں قورت کو بائن طلاق اور میں میں میں اور میں سے مثل آئل کر ڈالا گیا تو طورت وارث ہے جبکہ با تقیار خود اور مورت کی علاق میں کے طلاق دی ہویشر ملکہ بوقت طلاق مورت وارث ہونے کی صلاحیت میں رکھتی ہوا کر چہ شوہر کو اس کاعلم نہ ہومثلاً ا

مورت کتابیدی یا کنیرادراس دنت مسلمان یا آزاد مون کی ادرا گرمدّ ت گزریه که بعد مرایا ای مرض سے اجماع درکیا مجرک ررت میں پر نہانا ہوکر مرایا کسی اور سبب ہے یا طلاق دینے پر بجور کیا کیا لین مارڈ النے یا مضوکا نے کی میں دمکی دی کی ہویا مورت کی رمنا سے طلاق دی تو وارث نہ ہوگی اور اگر قید کی وسم کی دی گی اور طلاق دیدی تو مورت وارث ہے اور اگر مورت طلاق م رامنی نیمی مرجبوری می که طلاق طلب کرے اور مورت کی طلب پر طلاق دی تو وارث ہوگی۔ (در مخار ، کتاب طلاق) ملامدابن عابدين شاي حنى مليدالرحمد لكية بيل.

يتم كمرض الموت من مورت يائن كي في اورشو برعد ت كاندر مرجائة توبشرا لطرمالقه عودت وارث موكى طلاق ك ساتھ خاص فیس بلکہ جو کر قلعد جانب زوج سے بوسب کا میں تھم ہے شلاشو ہرنے بخیار بلوغ عورت کو بائن کیا یا عورت کی مال یا النوري كالشموت سے بوسدليا يا معاذ الله مرتد موكيا اور جوفرفت جاب زدليل سے جوأس شرعى وارث ند موكى مثلاً عورت نے شو ہركے الاسے کا شہوت سے ساتھ بور لیا یا مرتذ ہوئی یا خلع کرایا۔ بوئمی اگر فیر کی جانب سے جو مثلاً شو ہرکے لاکے نے مورت کا بور لیا اگرچەورت كومجوركيا بوبال اكراس كے باب نے تعلم ديا بولو دارث بوكى \_ (ردفتار، كماب طلاق، ج ٥٠٥، مرد دنت)

مورت كاخود طلاق ليهماسب معدوم ورافت ب

ہدایہ کے بعض شارجین نے یہ یات لقل کی ہے: حضرت خبدالزمن بن موف کے ساتھا سطرح کی صور تمال پیش آ کی تھی انہوں لے الی مرض وفات کے دوران اپنی ایک اہلیہ کوطلاق دیدی تقی اور پھرائی خاتون کی عدت کے درمیان ہی حضرت عبدالرحل بن مون کا انتقال ہو کیا تو حضرت عثمان فی نے اس طلاق یافتہ خاتون کو حضرت عبد الرحمٰن بن موف کا وارث قرار دیا تھا۔ یہاں معبنف کے بیدمسلم بیان کیا ہے: اگر کوئی عورت شوہرے بیر کہردیتی ہے: تم جھے تین طلاقیں دے دواور شوہراس کے جواب ہیں ا سے تین طلاقیں دیدیتا ہے یا مورمت شو ہر سے خلع حاصل کر لئتی ہے اور سیسب عمل شو ہرکی مرض و فات کے دوران ہوتا ہے گھر بیوی كى عدمت بورى مولى سن يهل اس كاانتقال موجاتا بياتواس صورمت بين وه عورت شومركى وارث نيس موكى اس كى دليل سيب: سابقه مسئلے میں ہم نے طلاق کے عمل کو بیوی کے حق کی دلیل سے مؤخر کیا تھا اکین کہال بیوی نے خودائے حق کورا قط کر دیا ہے او جنب وہ اسپنے من کوسما قط کرنے پر رامنی ہے تو اس کئے وراثت میں اس کا حق باطل ہو جائے گا' اور اسے ورافت میں حصہ نہیں دیا جائے گا۔ مالقدمسکے میں یہ بات بیان کائی ہے: بول شو ہرسے یہ بتی ہے: تم مجھے تین طلاقی دے دو۔

يهال بيروال پيدا ہوتا ہے: اگر كوكى بيوى شو ہرے اس كے مرض وفات كے دوران بيركهددے بتم مجھے رجعی طلاق دے دواور اس کے جواب میں شو ہررجعی طلاق کی بجائے با کنہ طلاق دیدے پھر مورت کی عدت کے دوران شو ہر کا انڈن ل ہوجائے؟ تو اس کا تھم كيا موكا؟ مصنف فرمات بين: المي صورت من بيوى ال مخص كى وارث بين كى الى دليل يبى ب، بيوى ن يهال رجعي طلاق كامطانيه كيا تفااور رجعي طلاق كے نتیج بین نكاح تمل طور پرختم نہیں ہوتا ہے اس لئے رجعی طلاق كامطالبه كرنے كي صورت میں عورت اپنے حق کوسا قط کرنے والی شار جیس ہوگی اس کئے جب وہ اپنے حق کوسا قط کرنے پررامنی نیس ہوگ تو اسے ورا ثبت ہے

بمی مروم زیس کیا جاسکتا۔

مطلق کی ویرافت میں قدامیب اربعہ

علامہ ابن قد امد مقدی منبلی علیہ الرحمہ کفیتے ہیں کہ طلاق والی مورسد کی تین حالتیں ہیں۔ 1: ہا توا ہے رجع ہولاق ہوگی مثلا کہائی ، ہاردسری طلاق والی مورت، اس لیے اگر میوی کی معرت میں خاو نرفوت ہوجا ہے تو ملا و کا اجماع ہے کہ و آسینہ خاوند کی وارث بھی ،
اس لیے کہ طلاق رجعی والی مورت اس وقت تک ہوی ہے جب تک وہ معرت میں ہے، اور جب اس کی معرت تین ماہ گز رجائے تو وہ وارث نہیں ہوگی ، کیونکہ طلاق و سینے والے خاوند سے عدرت گز رئے کے بعد وہ اجنبی مورث بن گئی ہے۔

ے طلاق ہائن ہو، مثلا تیسری طلاق وائی مورت : اور طلاق خاوند کی محت کی حالت بیں ہو۔ اگر اس کا خاوند فوت ہو کہا تو علاء سے اجماع کے مطابق و ووارث نیس ہے گی ، کیونکہ اس کا اپنے طلاق دینے والے خاوند سے تعلق شتم ہو چکا ہے۔

طلاق ہائن ہومثلا تیسری طلاق وائی مورست : اور بیطلاق خاد تدکی مرض الموت میں ہواور خاد تد پر تبہت ہو کہ اس نے طلاق اس لیے دی تا کہ وہ استے ورافت سے محروم کر سکے تو اس حالت میں ہوی کے دارے ہوئے میں علما مرام اختلاف کرتے ہیں۔ امام شافق رحمہ اللہ سمجتے ہیں: کہ وہ وارث نہیں ہے گی۔اورا مام ابو مغیلہ ملیہ الرحمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں: وہ جب تک عدت میں

ہوارٹ ہوگی، اورامام احمدر حمداللہ کہتے ہیں: جب تک وہ کی دوسر معنف سے شادی دیں کرتی اس وقت تک وارٹ ہیں ، تاکہ خادیر کے مقصد کے خلاف معاملہ کیا جائے۔ (اُلفن ( 9 سر ر) 198 - 194 )

باری کے دوران بیوی کے لئے قرض کا اقرار یادمیت کا تھے .

﴿ وَإِنْ قَالَ لَهَا فِي مَرَضِ مَوْدِهِ كُنْتَ طَلَّاتُكُ فَكُوّاً فِي صِحْدِيْ وَالْقَحْتُ عِلْدُكُ وَصَلَّاتُهُ، ثُمَّ الْكَ وَمِنْ الْهِمُواتِ عِنْدُ وَصَلَّاتُهُ، ثُمَّ اللَّهُ وَقَالَ اللهُ وَقُالَ اللهُ يَوْمُنَ وَمُحَمَّدُ وَحِمَهُمَّ اللَّهُ فَيْ وَلِكَ وَمِنْ الْهِمُواتِ عِنْدُ اللهُ وَيَعْدُ اللهُ وَقَالَ اللهُ يَوْمُنَ وَمُحَمَّدُ وَحِمَهُمَّ اللهُ فَيَا يَوْمِنَ اللهُ وَمَا اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقُومِينَةُ فَلَهَا الْآلَالُ مِنْ وَإِنْ طَلَقَهَا اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ فَلَا مِنْ الْمِيرُاثِ فِي مَرْضِهِ بِالْمِيمُ اللهُ اللهُ عَلَى قَوْلِهِ وَالْمُعْدُ وَمِنْ الْمِيرُاثِ فِي مَرْضِهِ بِالْمُومَاتُ لَمَّا اللهُ عَلَى قَوْلٍ وَقُومَى لَهَا بِعَمْ اللهُ فَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ ال

ترجمه

۔۔ اور جب شوہرنے مرض الموت کے دوران اپنی بیوی سے بیکھا: بیس نے اپنی صحت کے دنوں بیس تمہیں تین طلاقیں دیزی تھیں اور تہاری عدت گزر چی ہے اور پھر عورت نے شو ہر کے کلام کی تصدیق بھی کر دی۔ اس کے بعد شوہر نے بیا قرار بھی کیا کہ میرے ذے ورت کا پیمو ترض بھی تھا یا پھر شوہر نے اپنے مال میں سے اس کے لئے چھومیت کردی تو قرض یاومیت میں سے جو بھی تم کم ہوگی وہ اس عورت کوئل جائے گی۔امام اعظم ابوحنیفہ نے بیال قرض اور دمیت کے ہمراہ میراث کوبھی شامل کیا ہے تا ہم و صاحبان کے نزد یک میکم مرف قرض اور وصیت کے بارے میں ہے۔اگر شوہر نے زیاری کے دوران مورت کی فرمائش پر تین · طلاقیں دیں اور پھراس کے بعد قرض کا اقرار کیا یاومیت کردی تو اس پرتنام نقیبا و کا اتفاق نے: قرض ومیت اور و راخت میں ہے جو سب سے كم موكا وہ خاتون كول جائے كا۔اس بازے ميں امام زفركى دليل عنف ہے۔انبوں نے يد بات بيان كى ہے؛ قرض يا وصیت میں سے وہ بھی جس چیز کا بھی اقر او کرے کا وہ تورت کو کمل طور پر ملے کا کیونکہ جب خاتون سے مطالبے کی دلیل سے اس كى درا شت كى كى ورا شت كى جى كى الله الله كى الله كى الله كى كى الله كى كى كى الله كى كى الله كى كى الله كى كى " مما " مما مورت على صاحبين في السيخ مؤتف كى وليل بيوش كى تيم: جبهه ميان بيوى في طلاق واقع مون أورعدت كزر · جائے کو باہمی طور پرتنکیم کرلیا تو اب بیافاتون شوہر کے لئے ایک اجنبی خاتون کی طرح ہوجائے گی۔ یہاں تک کہ شوہراس خاتون كى بهن كى ماته نكاح كرسكائي اوريهال تهمت كالجمي كولَى امكان تبيل بيدكيا آب في السبات يرغورنيس كيا؟ اب اس مورث · كى تى ال مردى كوانى كوتبول كياجاسك باوروه مردال كورت كوزكوة وي سكتاب أل كري خلاف دومرى مورت يل الجي عدت باقی ہے اور بد بات تہمت کا سبب بن سکتی ہے اور تہمت کے سبب بر کسی مجمی تکم کو جاری کیا جاسکتا ہے۔ اس بناء بر نکاح اور قرابت برحم كادار موتائ جبك بهام يخيس بحى عدت بافى بين بالمايون في دواول مورتول بين بربات بيان كى ب: ان دونوں مورتوں میں تبہت کا امکان موجود ہے کیونکہ بعض اوقات مورت اٹنی کی غرض کی دلیل ہے طلاق کو اختیار کر لیتی ہے

ع کہ اس کے لئے اقرار یاومیت کا دروازہ کھل جائے اوراس کے تق جی اضافہ ہو سکے۔ای طرح بعض اوقات میاں ہوی خفیہ طور

رید طرکر لیتے ہیں کہ وہ طلاق واقع ہوئے اور عدت گر رجانے کا اقرار کرلیں (اوراس کے ڈریعے ان کوخصوص نوائد حاصل ہو

سیس) تو بہتہت اضافے کے سلسلے جس ہے لیکن ہم اضافے کو مستر دکر دیں گئے لیکن کیونکہ وراشت جس کوئی تہت نہیں ہے اس

لیے ہم وراشت کی مقداد کو برقر ارز تھیں مے لہذا قرض وصیت اور وراشت جس جو بھی کم ہوگا اس کے دینے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ عام طور

رز کو قریبے بیا ہوی کی مہن کے ساتھ تکا م کرنے یا کو اس کے لئے اس نوعیت کی خفیہ تد ایر نہیں کی جاتی ہیں۔ اس لیے ان تمام
صورتوں جس تہمت کا امکان باتی نہیں رہتا۔

ثرح

یخ نظام الدین عظی علیدالرحمد لکتے ہیں کہ جب مریش نے اپنی دو ورتوں سے کہاتم دونوں اپنی کو طلاق دے لوہرایک نے کو اور مُوت کو آگے ہی جی طلاق دی تو ہم ہی ہی کے طلاق دیے سے دونوں مطلقہ ہو گئیں اور اس کے بعد دومری کا طلاق دیا ہی کا مردومری دارے ہوگی ہی ہی ہی اور اراگر ہی نے صرف موت کو طلاق دی اپنی کو ہیں یا ہرا یک نے دومری کو طلاق دی اپنی کو نہری کو دونوں مطلقہ ہو گئیں اور دارث نہ ہوں گی اور اگر ایک نے اپنی کو اور مُوت کو معاظلاق دی تو دونوں مطلقہ ہوگی۔ اور ارث نہ ہوں گی اور اگر ایک نے موت کو طلاق دی تو ہوگی۔ اور اگر ایک نے موت کو طلاق دی تو ہوگی۔ اور بید دارث نہ ہوگی۔ اور اگر ایک نے موت کو طلاق دی تو دونوں مطلقہ ہوگی۔ اور بید دارش نہ ہوگی۔ اور اگر ایک نے موت کو طلاق دی تو دونوں مطلقہ ہوگی۔ اور بیر ایک کو اور سوت کو مطالق دی تو دارث ہوگی۔ بیسب صورتیں اُس دفت ہیں کہ اُس کی ایس ہوال دونوں اور اگر جا کہ بی مطلقہ ہوگی۔ بیسب صورتیں اُس دفت ہیں کہ اُس کو طلاق دی تو موال خلاق دی آگے ہی جھے یا ہرا یک نے دومر کی کو طلاق دی بیر حال دونوں دارٹ ہیں اور ہرا یک نے اپنے کو طلاق دی تو طلاق میں نہ ہوئی خلاصہ یہ جس صورت ہیں مورت خودا پنے طلاق دینے سے مطلقہ ہوئی ہوتو دارٹ نہ ہوگی در نہ ہوگی۔ (عالم میری کہ کہ صورت ہیں مورت خودا پنے طلاق دینے سے مطلقہ ہوئی ہوتو دارٹ نہ ہوگی در نہ ہوگی۔ (عالم میری کہ کی میں کو مورت ہیں مورت ہیں مورت ہیں مورت ہوگی در نہ ہوگی۔ (عالم میری کہ کی صورت ہیں مورت ہیں مورت ہوگی در نہ ہوگی۔ (عالم میری کہ کہ صورت ہیں مورت ہی کو در نہ ہوگی در نہ ہوگی در نہ ہوگی در نہ ہوگی در نہ ہوگی۔ (عالم میری کہ کی مورت ہوگی در نہ ہوگی دونوں کی در نہ ہوگی دونوں کو دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونوں کی دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کی دونوں کی دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کی دونوں کو دونوں کی دونوں کی دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں

### قريب الرك. بون كي بعض دير مكنه مورتول كا دكام

غَانُ رَصِى اللّهُ عَدُهُ : فَوْمَ مَن كَانَ مَحْهُ وَرَا اَوْ فِى صَفِ الْقِنَالِ لَطَلّق الْمِ آلَهُ لَكُولًا لَهُ لَيَمْ الْمُؤَلَّةُ الْمُؤَلِّةُ الْمُؤَلِّةُ الْمُؤَلِّةُ الْمُؤَلِّةُ الْمُؤَلِّةُ الْمُؤَلِّةُ الْمُؤَلِّةُ الْمُؤَلِّةُ الْمُؤَلِّةِ الْمَؤْلِةِ الْمَؤْلِةُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْ

#### *.z.*Z

فرمایا: جوتنس دشمنوں کے کاصرے میں ہویا جنگ میں معروف ہواوراس دوران اپن یوی کو تمن طلاقیں دیدے تو وہ مورت وراث دورائی دورائی دورائی است کی اورائی میں کی کے مدمقائل آئے یا تھام میں قبل کے جانے کے لئے پیش کیا جائے یا است سنگ ادکر ہفتہ کے لئے لایا جائے (اوران حالتوں میں دہ طلاق دیدے) تو وہ مورت اس کی دارث ہوگ اس وقت جب اس مرد کو مارد یا جائے یا قبل کر دیا جائے ۔ اس کی دلیل ہم مہلے بیان کر بچے ہیں: جوشن بیوی کو وراثت سے محروم کرنے کے لئے طلاق دے 'تو اسخسان کی پیش نظر مورت کو اس کا دارث قبل اورائی دورائی دیا ہے کا دورائی سے فرار کا تھم اس وقت تابت ہو سکتا ہے جب مورت کا میں مبتلا ہو میں مرد کے مال سے اس وقت متعاق ہو جائے گا جب شو ہرا لیے مرض میں مبتلا ہو جائے جس میں غالب اسکان اس کے انتقال کا ہوجیے دہ مستقل صاحب فراش ہو جائے گا جب شو ہرا ہے مرف میں ہو جائے جس میں غالب اسکان اس کے انتقال کا ہوجیے دہ مستقل صاحب فراش ہو جائے گا جب ہو جاتا ہے 'جو غلب کے اعتبار سے ہلاک جونے میں مرض الموت کے ہم معنی اور مشا بہہ ہو تا ہے۔ البتہ جس معاطے میں سلامتی اور بچاؤ کا پہلو غالب ہو اس کے ذریعے فرار کا میں اور خارے البتہ جونا ہے۔ البتہ جس معاطے میں سلامتی اور بچاؤ کا پہلو غالب ہو اس کے ذریعے فرار کا میں مواسلے میں مواسلے کا پہلو غالب ہو اس کے ذریعے فرار کا کھی المیں مواسلے کے ہم معنی اور مشا بہہ ہو تا ہے۔ البتہ جس معاطے میں سلامتی اور بچاؤ کا پہلو غالب ہو اس کے ذریعے فرار کا کھی المیں مواسلے میں مواسلے میں سلامتی اور بچاؤ کا پہلو غالب ہو اس کے ذریعے فرار کا کھی المیں کو دریات کے ہم معنی اور مشاہ ہم ہو تا ہے۔ البتہ جس معاطے میں سلامتی اور بچاؤ کا پہلو غالب ہو اس کے دریا جب کو خالم کی کو در سے دریات کے ہم معنی اور مشاہ ہم ہو تا ہے۔ البتہ جس معاطے میں سلامتی اور بچاؤ کا پہلو غالب ہو اس کے ہم معنی اور مشاہ ہم ہو تا ہے۔ البتہ جس معاطے میں سلامتی اور بچاؤ کا پہلو گوائی اس کا معروب کے دریات کے دریات کی معاطے میں سلامتی اور بھوائی کی کو در سے دریات کی معاطے میں سلامتی اور کو دریات کی معاطے میں مواسلے میں مواسلے کی میں مواسلے کو دریات کی میں مواسلے کی میں مواسلے کی میں میں مواسلے کی میں مواسلے کی میں مواسلے کی میں میں مواسلے میں میں میں میں مواسلے کی میں میں میں مواسلے کی میں میں میں مواس

تھے ٹابت نیں ہوگا۔اس کیے جو محض قلعہ میں محصور ہے یا جنگ کی صف میں کمڑا ہے اس کے سلامت رہنے اور ن کا نکان کا امکان زیادہ ہے کیونکہ عام طور پر انسان قلعہ میں وشمن کی طرف سے نقصان سے محفوظ رہتا ہے اور نشکر کے بارے ہیں بھی بہی کمان کیا جا ۔۔۔ سکتا ہے کلبنداان دونوں میں فرار کا حکم ٹابت نہیں ہوگا۔لیکن جو محص کی طور پر دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو گمیا'یا قصاص یار جم ے لئے اسے میدان میں لایا گیا تو ان صورتوں میں ہلا کت کا پہلونمایاں ہے لیندا ایسی تمام صورتوں میں فرار کا تھم ثابت ہوجائے گا۔اس مسئلے کی دیگر کئی مثالیس ہیں جن میں ندکورہ اصول کو جاری کیا جاسکتا ہے۔متن کے بیالفاظ 'اگر وہ ان صورتوں میں مرجائے فی یا تل کردیا جائے' بیاس بات کی دلیل نے: اس سب کی دلیل سے مرے ہوئے تفس یاسی دومرے سبب سے مرے ہوئے تفس ۔ کے درمیان کوئی فرق نبیس ہوگا۔جیسا کہ ایساصاحب فراش مخص جیسے ل کردیا جائے۔

جو مخص لڑائی میں دشمن سے لڑر ہا ہووہ بھی مریض کے علم میں ہے آگر چہمریض ہیں کہ غالب خوف ہلاک ہے۔ یونہی جو مخص تصاص میں آن کے لیے یا پھانسی ویے کے لیے یا سنگ ارکرنے کے لیے لا یا گیا یا شیر دغیرہ کی درندہ نے اُسے پچھاڑا یا کشتی ہیں سوار ہے اور مشتی موج کے طلاطم ) میں پڑگئی یا کشتی ٹوٹ کی اور بیاس کے کسی تختہ پر بہتا ہوا جار ہا ہے تو بیسب مریض کے تھم میں ہیں جبکہ أى سبب سے مربھی جائیں اور اگر و وسبب جاتار ہا پھر کسی اور دلیل سے مرمئے تو مریض نہیں اور اگر شیر کے مونھ سے چھوٹ تمیا تکر زخمابیا کاری لگاہے کہ غالب مکمان یمی ہے کہ اُس ہے مرجائیگا تواب بھی مریض ہے۔ (فتح القدیر، کتب طلاق، جسم مسس) اور جب تن کے لیے لایا تھا مگر پھر قید خانہ کو واپس کر دیا گیا یا دشن ہے میدان جنگ میں از رہا تھا پھر صف میں واپس میا تو بدأس مريض كي تحكم مين ب كدامچها بوكميا للبزا أس حالت مين طلاق دى تقى اورعدّ ت كے اندر مارا كميا تو عورت وارث ند بوكى يہ مریض نے طلاق دی تھی اورخودعورت نے اُسے عقرت کے اندر آل کرڈ الا تو وارث ندہو کی کہ قاتل مقتول کا وارث نہیں۔ (ء کم میری، کتاب طلاق)

وہ عوارض جو بیوی کووراشت سے محروم کردے ہیں

سابقه مسائل میں مصنف نے بیہ بات بیان کی تھی: اگر کوئی مخص مرض وفات میں مبتلا ہواور اس دوران اپنی بیوی کو. طلاق دے تواس کا تکم کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں انہوں نے ای سے لتی جلتی ایک صورت کا ذکر کیا ہے جو درحقیقت بیاری تو نہیں ہے کیکن اس میں مر ذک فوت ہوجانے کا امکان زیادہ ہے۔

تین طلاقیں دیدے تو اس کی بیوی اس کی دارث تہیں ہوگی۔

یہاں مصنف نے ای سے ملتا جلتا ایک اور مسئلہ بیان کیا ہے: جب کوئی شخص جنگ کے دوران وشمن کے بالکل مقالبے

ين آچكا و باات العاس باريم كامزاش كل كرف ك الناه الي كيا كيا واوران دوران ووايي دون وتر موقي ويدساتواب اكرووفس ماراما تاب توهويدى اسى وادث يذكى

معنف ساله يهال بديات بإن كى ب: ال إدسنة بل برادى اصول بيدي جب كونى فقى الى يوي ود التست مروم كرسن كى نيت ساس طلاق دينائي أو التمان ك فين أظرال كى بينى الدك وارث وارون باسد كا أرجد قياس كاعتبار ساسه وارث قراربين ديا ماسكا

اس كى ديل مد ب اميال بوى عن سي كوئى ايك دومر كا دارث ال ديل سي برا بي كدوم في ت انقال كى دليل سے ان كے درميان لكان فتم مواسم جبكه فدكور وبالامورت ميں بينكات تسى كے انتقال كى دين ہے فتر تبدر موا المكه يوتوطلاق كي دليل سيختم مواب أس كن قياس كا تقاضايه بن ببال درافت كالحقم فابت نبس موا ويدي كالتأم ورافت کے جوت کا سبب یہاں موجود نین ہے اور اصول میہ ہے: سبب کے بغیر تھم جابت نیس بوسکتا الیکن استحدان کے بیشہ نظرعورت كواس كاوارث قرارد بالمياي-

يهال بيمسكه ب شوجر عورت كوورا ثت بين حصددار بناني سے فرارا ختيار كرنا جا بتا ہے تواس فراري تھم يا بت سے بو گا؟ معنف نے میر ہات بیان کرتے ہیں: اس فرار کا تھم اس وفقت ٹابت ہوگا جب اس عورت کا حق اس مرد کے مال کے ساتھ متعلق ہوجائے گا۔

يهال بيسوال پيدا موسكتا ہے: ال عورت كاحل اس مرد كے مال سيمتعلق كب موكا؟ تواس كا جواب ديتے موسك معنف نے بید بات بیان کی ہے: بیٹن اہی بیاری کی دلیل سے متعلق ہوتا ہے جس کے نتیج میں غالب ارکان میں ہوک شو ہر کا انتقال ہو جائے گا جبیبا کہ دہ دھنم مستقل طور پر صاحب فراش ہواور اس کی حالت ایسی ہو کہ وہ اپنی ضرور یات بھی بورى ندكرسكتا مؤجيها كه عام صحت مندافراد بوري كريية جي-

يهال مصنف نے دومري دليل مير بيان كي ہے: شوہر كفرار كا تھم ايسي صورت ميں بھي سامنے آئے كا جوصورتي ل يارى كاسامفهوم ركفتي مؤجس مين عالب الميكان شومرك انتقال كابو

کمیکن اگر کسی صورت میں غالب امکان شو ہر کے سلامت رہنے کا ہو تو اس صورت میں شوہر کے راہ فرارا ختیار کرنے کا تم نابت بيس موكا وراكي صورت من بيوي اس كي وارث بين بي كي

جو تخص محصور ہوتا ہے یا جو تخص جنگ میں صف میں کھڑا ہوا ہوتا ہے اس کے بارے میں عالب امکان یہی ہوتا ہے کہ وہ سلامت رہے گا بہی دلیل ہے: اگروہ اس دوران اپن بیوی کوطلاق دیدیتا ہے تو ایک صورت میں احزاف کے نز دیک اس کی بیوی اس کی وارث نہیں ہینے گی اس کی دلیل میہ ہے جمصور مخص جس قلعے کے اندر پناہ گزین ہے وہ قلعہ وشمن کے حملے کو

روکنے کے لئے رکاوٹ بن میائے کا میمی محم النکر کا ہے کہ اس تعلیم کے آس پاس موجود افراد دس سے بچاؤے لئے اس کی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔

لیکن جو محص وست بدست مقابلہ کرنے کے لئے میدان میں آجائے یاات کس مزامی آل کرنے کے لئے اایا جائے اس کے بارے میں غالب امکان میں ہوتا ہے کہ اب وہ مرجائے گا اس کے اسک صورت میں طابات دینے کے نتیج میں اس کاراوفرارا معیار کرنا ٹابت ہوگا۔

یہال مسنف نے بید بات بیان کی ہے: ای اصول کے تحت اس مسئلے کی دیمرز کی صورتوں کا بھی تھم جاری کیا جائے گا۔

مصنف نے بیالفاظ استعال کے ہیں کہ اگر وہ اس صورت میں مرجاتا ہے یا تل ہوجاتا ہے اس میں اس بات کی دلیل موجود ہے: مرنے کا سبب وہ ی خصوص ہو بیاس کے علاوہ کوئی و دسرا سبب ہواس بارے میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا'جیسے کوئی فخص بیاری کی دلیل سے مستفل صاحب فراش ہواوراس دوران اے قل کر دیا جائے تو اس کا وہی تھم ہوگا جوصا حب فراش فخص کا ہونا چاہیے۔

# تندرتی کے عالم میں مشروط طلاق وینا اور شرط کا بیاری کے عالم میں پایا جانا

﴿ وَإِذَا قَالَ السَّجُلُ لِامْرَاتِهِ وَهُوَ صَحِيْحٌ إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْ ِ اَوُ إِذَا دَحَلُ الدَّارَ الدَّارَ فَانْتِ طَائِقٌ فَكَانَتُ هَاذِهِ الْآشْيَاءُ وَالزَّوْجُ إِذَا صَلَى فَكَانَ الظَّهْرَ اَوْ إِذَا دَحَلَ فَكَانَ الدَّارَ فَانْتِ طَائِقٌ فَكَانَتُ هَاذِهِ الْآشْيَاءُ وَالزَّوْجُ الدَّاصَ لَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الل

اَمَّا الْوَجُهَانِ الْآوَّلَانِ وَهُو مَا إِذَا كَانَ التَّعَلِيْقُ بِمَجِىءِ الْوَقْتِ بِاَنْ قَالَ إِذَا حَاءَ رَأْسُ الشَّهُ فِي فَالْقِ الْآوَ الْمُعْلِيْقُ بِمَجِىءِ الْوَقْتِ بِاَنْ قَالَ إِذَا دَحَلَ فُلانٌ الذَّارَ اَوْ صَلَّى فُلانٌ الظُّهُ وَ الشَّهُ فِي الْمُوسِ فَلَهَا الْمِيْوَاتُ لِآنَ الْقَصْدَ إِلَى الْفِرَارِ قَدْ تَحَقَّقَ فَإِنْ كَانَ التَّعْلِيْقُ وَالشَّوْطُ فِي الْمُرَضِ فَلَهَا الْمِيْوَاتُ لِآنَ الْقَصْدَ إِلَى الْفِرَارِ قَدْ تَحَقَّقَ فَإِنْ كَانَ التَّعْلِيْقُ فِي الْصِحَةِ وَالشَّرُطُ مِنْ اللَّهُ لِمُنَا اللَّعْلِيْقُ فِي الصِّحَةِ وَالشَّرُطُ فِي الْمَرْضِ لَمْ تَرِثَ .

وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَوِثَ لِآنَ الْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ يَنْزِلُ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ كَالْمُنْجَزِ
فَكَانَ إِيْفَاعًا فِي الْمَرَضِ . وَلَنَا آنَّ التَّعْلِيْقَ السَّابِقَ يَصِيْرُ تَطْلِيْفًا عِنْدَ الشَّرْطِ مُحُكُمًا لَا
فَصَدًا وَلَا ظُلْمَ إِلَّا عَنْ قَصْدٍ فَلَا يُرَدُّ بَصُرُفُهُ . وَآمًا الْوَجْهُ النَّالِثُ وَهُو مَا إِذَا عَلَقَهُ بِفِعْلِ
فَصْدًا وَلَا ظُلْمَ إِلَّا عَنْ قَصْدٍ فَلَا يُرَدُّ بَصُرُفُهُ . وَآمًا الْوَجْهُ النَّالِثُ وَهُو مَا إِذَا عَلَقَهُ بِفِعْلِ
نَفْسِهِ فَسَوَاءٌ كَانَ التَّعْلِيْقُ فِي الْصِحَةِ وَالشَّرَطُ فِي الْمَرَضِ الْ كَانَا فِي الْمَرَضِ وَالْفِعْلُ
مِمَا لَهُ مِنْهُ بُدُّ أَوْ لَا بُلَدً لَهُ مِنْهُ يَصِيْرُ فَارًا لِوُجُودِ قَصْدِ الْإِبْطَالِ، إِمَّا بِالتَّعْلِيْقِ آوُ بِمُبَاشَرَةِ
مَا لَنَّرُطِ فِي الْمَرَضِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ فِعْلِ الشَّرِطِ بُدُّ فَلَهُ مِنْ التَّعْلِيْقِ آلْفُ بُلِا فَيْرَةً
الشَّرُطِ فِي الْمَرَضِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ فِعْلِ الشَّرْطِ بُدُّ فَلَهُ مِنْ التَّعْلِيْقِ آلْفُ بُلِا فَيْرَةً فَي الْمَرْطِ فِي الْمَرَضِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ فِعْلِ الشَّرْطِ بُدُّ فَلَهُ مِنْ التَّعْلِيْقِ آلْفُ بُلِا فَيْرَادُ

اور جب کی فض خص نے صحت کے عالم میں اپنی ہوی سے ریا ان جب مہنے کی ابتداء ہو یا جب تم گھر میں وائل ہو یا جب فال ا شخص ظہر کی نماز ادا کرے یہ جب فلال شخص گھر میں وائل ہو ٹو تمہیں طلاق ہے ''۔اور یہ تمام اموراس وقت واقع ہوئے جب خاوند شدید بیار ہو چکا تھا' تو عورت شو ہر کی وارث نہیں ہوگی' کیان اگر خدکورہ یا تیں بیاری کے عالم میں کئی ہوں تو عورت وارث ہو جائے گی رسوائے ایک صورت کے جب شو ہر نے (شدید بیاری کے عالم میں) ہی سے یہ ہاہو: ''اگر تم اس کھر میں واغل ہو گی تو جائے گی رسوائے ایک صورت کے جب شو ہر نے (شدید بیاری کے عالم میں) ہی سے یہ ہاہو: ''اگر تم اس کھر میں واغل ہو گی تو تہمیں طلاق ہے'' اس مسئلے کی کئی صورت میں ہیں۔ جبل صورت رہ ہے: طلاق کو کسی آنے والے وقت کے ساتھ معلق کر دیا جائے دوسری صورت رہے۔ طلاق کو کئی اجنبی شخص کے کسی فضل کے ساتھ معلق کر دیا جائے۔ تیسری صورت رہ ہے : طاق ق کو ا

سی نعل سے ساتھ معلن کیا جائے۔ چوسی صورت سے ہے: طلاق کو جورت کے کی قل کے ساتھ معلن کیا جائے۔ پھران جس ہے ہمر ایک صورت کی موبد دونو لی صورتیں ہوں گی۔ پہلی ڈیلی صورت سے ہے: وہ معلق کرتا صحت کے عالم جس ہواور شرط بیاری کے عالم جس پائی جائے۔ دوسری ڈیلی صورت سے ہے: وہ معلق کرتا اور شرط کا وجود دونوں بیاری کے عالم جس پائے جا کیں۔ آپ پہلی دو صورتوں کو لیں ایعنی جب تعلیق کا تعلق وقت ہے ہو جسے شو ہرئے ہے کہا ہو: جب صبنے کا آغاز ہو او جمہیں طلاق ہے۔ یا جب تعلق کا تعلق میں جائے گھر جس داخل ہوگا تو جمہیں تعلق کسی اجنی حضی کے کی فعل کے ساتھ ہو لیعنی جب فلاں شخص ظہری نماز اواکرے گا 'جب فلاں شخص کھر جس داخل ہوگا تو جمہیں

امران دونوں مسورتوں میں تعلیق اور شرط نیاری کے عالم میں ہوئتو عورت وراثت کی حقد ارہوگی کیونکہ ایسی ھالت میں شوہر کی مرنب ہے ورافت سے فرار کا پہلوٹا بت ہوجاتا ہے کیونکہ اس نے طلاق کی تعلیق ایسی ھالت میں کی ہے جب مورت کا حق شوہر سے مال ہے متعلق ہوچکا ہے۔

اکران دونوں صورتوں میں تعلق صحت کے عالم میں ہوا ورشر طیاری کے عالم میں پائی جائے تو ہوی کو وراخت میں حصر نہیں لے امام زفر نے یہ بات بیان کی ہے: اسے وراشت میں حصہ طے گا ۔ امام زفر نے یہ بات بیان کی ہے: اسے وراشت میں حصہ طے گا ۔ کونکہ جو بھی طلاق شرط ہے جو بغیر تینی ہوشر طے کو جو دکے وقت اس کے فیصت میں واقع ہوتی ہے جو بغیر تینی ہوتی کے وقت تھم کے اعتبار سے طلاق بنی ہے ۔ تصدیح اعتبار سے طلاق نہیں بنی اور قصد کے بغیر ظلم یہ بات بیان کیا جائے گا۔ تیم رکی صورت یہ ہے: مرد نے طلاق کو اپنے کی واتی تھل کے جائے میں کہ بات کی ہوئی کی جو لیکن کر یا ہوا ور رہینی کیا جا اسکا۔ اس لیے اس کا میں کی ہوئی کی ہوئی کی شرط کا وجود بیاری کے عالم میں ہوا ایا بھر یہ دونوں چیزیں بیاری کے عالم میں بھری ہوئی ایسے میں تو دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس طرح اس نے اگر طلاق کے قول کو سے اسے معاقب کیا جو بیس کے لئے لازی ہوئیوں کے گازادہ پایا جاتا ہے شواواں نے مرض کے عالم میں اس کوملاق کیا ہوئیا وہ شرط بیا جاتا ہے شواواس نے مرض کے عالم میں اس کوملاق کیا ہوئیا وہ شرط بیاری کے عالم میں یائی جائے۔

اس کی دلیل ہے۔ جس تعلی کواس نے شرط قرار دیا ہے وہ اس کے لئے ضروری ہے جبکہ معلق نہ کرنے کے لئے اس کے پاس ہزار طرح کے امکانات سے لہٰ فدام دی تقرف کو مسر دکیا جائے گاتا کہ عورت کو ضرراور نقصان ہے بچایا جائے۔ چوتھی صورت ہے۔ خلاق کو عورت کے مکانات سے لہٰ فعل کے ساتھ معلق کیا جائے اگر یقیلی اور اس کی شرط کا وجود دونوں بھاری کے عالم میں بائے جا کی اور پھر شمل بھی ایس ہو جس سے عورت نے سے عورت نے سے محدرت نے سکتی ہومشلا کس سے کلام کرنا یا کس کے گھر جانا تو عورت وارث شار نہیں ہوگ کی کونکہ اپنا حق حاصل کرنے میں اس کی رضامندی پائی جاری ہے کیونا گراس کی تعلیق عورت کے کسی ایسے فعل کے ساتھ کی گئی ہوجس سے بچنا ممکن نہ ہوجی کے کمانا کھانا کا نماز اوا کرنا یا ال باب سے بات چیت کرنا تو الن افعال کے نتیج میں (ٹابت ہونے والی طلاق کے بعد )

عورت ورافت کی حقد ارقر اوری جائے گی برونکہ وہ ان افعال کومرا انجام دینے کے لئے مجبورتی اور ان بیں سے بعض افعال سند باز رہے کے منتے میں اس کے لئے ویزا اور آخرت میں بلاکت کا اثریشہ تفااس کیے مجبوری کے عالم میں رضامندی کا امرکان باقر دیا رہے گا۔
رہے گا۔

المرمعل کرناصت کے عالم میں قااور شرط بیاری کے عالم میں پائی گی اور تھل ہی ایسا ہے جس سے خاتون پی سکتی ہواتو موست وراشت کی حقد ارئیس ہوگی اور اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن اگر طلاق کومعلق کرنا ایسے تھل سے مہاتھ ہواجہ سے عورت کے حقار نہیں ہوگا۔ امام زفر نے بھی بات بیان کی ہے اس کی دیمل عورت کے جی کوئی مورت نہیں ہوگا وراس کا حقال ہوا مورک طرف سے اس کے حق کوما قدار نے کے لئے کوئی ہی چڑ یہاں موجود سیاس ہوگی۔ امام اعظم اور امام ابو ایسف کے نزویک ان صورتوں میں حورت کو وارث قرار دیا جائے گا کی کری شو ہر نے اس میمل نہیں ہوگی۔ امام عظم اور امام ابو ایسف کے نزویک ان صورتوں میں حورت کو وارث قرار دیا جائے گا کی کری شو ہر نے اس میمل میں مورت کو وارث قرار دیا جائے گا کی کری شو ہر نے اسے میمل کرنے پر مجبود کی ان مورت کو اس میں حورت کو وارث کری جیسے نہ دری آلے کار کی حیثیت رکھتی ہے جیسے زبردی یا مجبود کی عالم میں کچھ کروایا جا تا ہے۔

بررح

علام علا والدین شی علیه الرحمد لکھتے ہیں کہ جب کی خص نے مرض الموت جس عورت کو بائن طلاق دی ایک دی ہو یاز یا دہ اور اس مرض جس عدّ ت کے اندر مرکیا خواہ ہوئی مرض سے مرایا کی اور سب سے مثلاً بخال کرڈ الا گیا تو عورت دارث ہے جبکہ با غتیار خور اور عورت دارث ہونے کی مملاحیت بھی رکھتی ہوا کر چشو ہرکوائر کا علم اور عورت کی بینے رضا مندی کے طلاق دی ہو بخر طلکہ بوقت طلاق عورت دارث ہونے کی صلاحیت بھی رکھتی ہوا کر چشو ہرکوائر کا علم نہ بومثلاً عورت کتا ہی تھی یا کنیز اور اُس وقت مسلمان یا آزاد ہوچکی تھی۔ اور اگر عد ت گزرنے کے بعد مرایا اُس مرض سے اچھا ہوگی نے مرکمیا خواہ اُسی مرض جس بھر مرکمیا کی اور سب سے یا طلاق دیئے پر مجبود کیا گیا لینی مارڈ النے یا عضو کا نے کی صحیح دم کی در گئی ہو یا عورت کی رضا سے طلاق دی تو وارث نہ ہوگی اور اگر قبد کی در گئی اور طلاق دیدی تو عورت دارث ہے اور اگر حورت کی طلاق برراضی نہتی مرمجود کی کی کے مطلاق میں مراف کی کے مطلاق دیدی تو عورت دارث ہوگی۔ (در مخارو غیر د) طلاق برراضی نہتی مرمجود کی کی مطلاق طلب کر سے اور عورت کی طلاق دی تو دارث ہوگی۔ (در مخارو غیر د)

سی کیمرض الموت میں مورت بائن کی گی اور شوہرعد ت کے اغد مرجائے تو بشرائط سابقہ مورت وارث ہوگی طلاق کے ساتھ فاص نہیں بلکہ جو گر قئت جانب زورج ہے ہوسہ کا بی تھم ہے مثلاً شوہر نے بخیار بلوغ مورت کو بائن کیا یا مورت کی ماں یالا گی کا شہونت سے بوسہ نیا یا معاذاللہ مرتد ہوگیا اور جو فرقت جانب زولیل ہے ہوائی شن وارث نہ ہوگی مثلاً مورت نے شوہر کے لڑکے کا شہوت کے مماتھ بوسہ نیایا مرتد ہوگئی یاضلع کرایا۔ یونمی اگر غیری جانب سے ہومثلاً شوہر کے لڑکے نے مورت کا بوسہ لیا اگر چہورت کو ورکیا ہو ہاں اگراس کے باب نے تھم دیا ہوتو وارث ہوگی۔

طلاق معلق مين زوجه كيلي محروم وراثت كؤراكع

يهال معنف نے بيمسلمبيان كيا ہے: اگر كوئى تخص تكدرتى كے عالم من بيوى سے بيكتا ہے: جب فلال مبينے كا آغاز

برها یا جب تم ممرین داخل به و کی با جب فلان فخص ظهر کی نماز پڑھے کا یا جب فلان فخص کمرین داخل ، و کا' تو ته ہیں طایا تی ، و ہر بہ ہے۔ می اور شوہر نے اس نوعیت کی جس بات کا بھی ذکر کیا تھا وہ بات اس وفت رونما ہوتی ہے جب شوہر بیار ہو چکا تھا 'تو اسی مورت میں وہ عورت اس مخص کی وارث نبیں ہے گی۔

آ سان لفظوں میں ہم بیہ بیان کر سکتے ہیں: سابقہ مسائل میں مصنف نے بیہ جوصور تنحال ذکری تھی جس میں شو ہر نوری طور برعورت کوطلاق ویدیتا ہے اور اس کے ذریعے مورت کووراثت میں حصدوار بنے سے رو کنا جا ہتا ہے بہال مصنف نے یہ ہات بیان کی ہے: اگر کوئی مخص عورت کی طلاق کوئسی اور چیز کے ساتھ معلق کر دیتا ہے اور وہ معلق صورتحال یعنی طلاق کی شرطاس وقت سامنے آئی ہے جب شویر بیار ہوئتواس صورت میں اس کا تھم کیا ہوگا؟

اں بارے میں اصول یمی ہے: اگر شوہرنے بیالفاظ صحت کے عالم میں استعال کیے تھے اور شرط اس کی بیاری کے دوران پائی تی تواس صورت میں بیوی اس کی وارث بیس ہوگی کیکن شوہرنے اگر بیالفاظ بیاری کے عالم میں استعال کئے تنے تو اس مور شمال کے بائے جانے کی صورت میں وہ طلاق ہوجائے گی لیکن اگر عورت کی عدت کے دوران شو ہر کا انتقال موكميا اتوعورت اس كى وارث بن كى البته مرف أيك صورت الي بن جس بي عورت شوهركى وارث نبيس بن سكتى اوربيده · صورت ہے:جب شوہرنے طلاق کو بیوی کے سی تعل کے ساتھ معلق کیا ہو۔

اس كالحكم اختلافی اس دلیل سے ہے: جو تعل بیوی كا بوطلاق كواس كے ساتھ معلق كيا جائے او بيوى جب اس تعل كوسر انجام دے گئ تواس کا مطلب سے بوہ خودائے تن کوسا قط کرنے پردائسی ہے اور طلاق کوا ختیار کرنا جا ہتی ہے توجب وہ خودائيے حل كوسا قط كرئے پرراضى بوكى تو بجرہم اے درا ثت میں حصد دارقر ارتبیں دیں ہے۔

یبال سےمصنف اس مشروط طلاق کی مختلف صورتیں بیان کررہے ہیں۔وہ یفر ماتے ہیں :اس مسئلے کی مختلف صورتیں

اس کی بہلی صورت سیہ ہے: شوہر نے طلاق کوآنے والے کسی وقت کے ساتھ معلق کیا ہو کینی جب فلال مہینہ شروع ہوگا

یافلاں سال شروع ہوگا' یافلاں دن آئے گا' یافلاں تاریخ آئے گی' تو تمہیں طلاق ہے۔ دوسری صورت رہے : شوہر نے طلاق کو کسی غیر متعلق محص کے ساتھ معلق کیا ہو' یعنی جب وہ فلاں مخص رہے کا ' ترجمہد سال قریب میں۔

. تیسری صورت رہے: شوہرنے اس طلاق کواپنے ذاتی کسی فعل کے ساتھ معلق کیا ہو: جب میں ایسا کروں گا تو تنہیں ، رماگی،

چھی صورت رہے: شوہرنے اس طلاق کو بیوی کے سی معلق کیا ہو لینی جب تم نے ایسا کیا تو تہمیں

طلاق ہوجائے گی۔

معتف بیان کرتے ہیں: ان چارمورتوں کی دوبنیادی صورتیں ہوں گی۔ان میں سے ہرایک صورت میں اس طلاق کومعلق قرار دینے کاعمل محت کے عالم میں ہوگا اور دوشرط بیاری کے عالم میں پائی مجی ہوگی۔

اس کی ولیل میر ہے: شوہر نے میں تعلق ایک الی حالت میں بیان کی ہے جب مورت کا حق شوہر کے مال کے ساتھ متعلق ہو چکا ہے اورا لیے وقت میں جب شوہر اس طرح کی مشروط شرط پیش کرتا ہے تو اس کالا زمی نتیجہ میہ لکا گا' وہ مورت کو وراث میں حصروار بنانے سے را ہ فرارا نعتیار کر رہا ہے۔ لیکن اگر اس نے بیٹی صحت کے عالم میں پیش کی ہواور بیشر طعملی طور پر اس کی بیاری کے دوران پائی جائے تو محورت اس محف کی دارث نہیں ہے گی جبکہ امام زفر کے نزد یک دہ اس کی دارث بین جائے گی۔ دہ اس کی

امام زفرائے مؤتف کی تائید میں بیدلیل پیش کرتے ہیں : جس چیز کوشرط کے ساتھ معلق کیا گیا ہے وہ اس وقت پائی جائے گی جب اُس کا وجود پایا جائے گا تو بالکل اس طرح ہوجائے گا جیسے فوری طور پرشو ہرطلاق دے رہا ہو تو ایس صورت میں بیاری کے دوران طلاق دیتالازم آئے گا۔

تواصول میں ہے: جب بیاری کے دوران شوہر طلاق دیتا ہے تو بیوی اس کی وارث بن جاتی ہے۔ احن ف کی دلیل میہ ہے: سابقہ تعلق شرط کی موجودگی میں تھم کے اعتبار سے طلاق بنتی ہے مرد کے ابراد سے سے اعتبار سے اور زیاد تی مرف اس وقت ہوگئی ہے جب مرد کا زیاد تی کرنے کا ارادہ ہواس لئے الی صورتی ل میں اس کے تقرف کو مستر دنیں کیا جا سکتا اور ہم بہی تھم دیں مے جاس صورتی ال میں مورتی ال میں وارث نہیں ہے گی۔

جہاں تک تیسری صورتحال کا تعلق ہے: لیجنی جب مرد نے طلاق کواپنے کی نغل کے ساتھ معلق کیا ہوئتو اس بارے میں دونوں بہلو برابر ہوں گئے خواد تعلق صحت کے عالم میں پائی جارتی ہواور شرط بیاری کے عالم میں پائی جارتی ہوئی وہ دونوں بیاری کے عالم میں پائے جارہے ہول تو اب شوہر کا وہ نعل خواد ایسا ہوجس کے بغیر گزارہ ہوسکتا ہوئیا کوئی ایسا نعل ہوجس بیاری کے عالم میں پائے جارہے ہول تو اب شوہر کا وہ نعل خواد ایسا ہوجس کے بغیر گزارہ ہوسکتا ہوئیا کوئی ایسا نعل ہوجس

فیوضنات رضویه (جذر شم) (۲۲۱) مدایه کی نیوضنات رضویه (جذر شم) مدایه کی بخیراس کا گزاره ته بواورات کرنااس مخص کے لئے ضروری ہؤوونوں صور تحال میں وہ مخص راہ فرارا اختیار کرنے والاقرارد بإجائے گا۔

اس کی دلیل بہ ہے: بیوی کے حق کو باطل کرنے کا ارادہ بیاں پایا جار ہائے یا تو تعلیق کے اعتبارے بہاں پایا جار ہائے یا بیاری کے دوران اس شرط پر مل پیرا ہونے کی دلیل سے پایا جار ہاہے۔ یہاں معنف نے بیمسئلہ بیان کیا ہے: اگر اس نے جس نعل کے ساتھ ہو تھا' وہ کوئی ایسانعل ہو جسے کئے بغیر چارہ نہ ہو تو بھی شو ہر کومعذور قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ طلاق کومعلق کرنے کے اور بھی بہت سے طریقے تھے جن کے ساتھ طلاق کومعلق کیا جا سکتا تھا اس کئے شوہر کی تعلیق کومستر د کمیا جائے گاتا کہ عورت سے ضرر کو پرے کیا جاسکے۔

مصنف فرماتے ہیں: جہال تک چوتنی صورت کا تعلق ہے بینی جب شوہر نے طلاق کو بیوی کے نعل کے ساتھ معلق کیا ہو تواس بارے میں تھم بیہ ہے: اگر تعلیق اور شرط کا وجود دونوں بیاری کے عالم میں پائے مجھے ہوں اور جس ثعل پرطلاق کو معلق كيا كميا تها' وه كونى ايبانعل هو جيے انجام ديئے بغير كورت كا گزاره بوسكتا ہے' تو اس صورت ميں جب مورت اس فعل كوسر انجام دے گی تواسے طلاق ہوجائے گی اور وہ وراثت میں حقد ارنہیں ہوگی کیونکہ اس تعل کوسر انجام دینا اس عورت کے لئے ضروری نبیس تفااب اس نے اس تعل کوانجام دے کرخود اپنے حق کوسا قط کرنے پر دضا مندی کا اظہار کر دیا ہے اس لئے اس کی اینی رضامندی کی دلیل ہے وراثت میں اس کاحق ساقط ہوجائےگا۔

لیکن اگر شو ہرنے طلاق کو بیوی کے کسی ایسے فعل کے ساتھ معلق کیا ہؤ جسے انجام دیناعورت کے لئے ضروری ہو تو اگرعورت اس تعل کوسرانیجام دیتی ہے کتو اسے طلاق ہوجائے گی کیکن وہ وراثت میں جھے دار ہوگی مجٹر طیکہ شوہر کا انتقال اس كى عدت كزرنے سے پہلے ہوجائے اس كى دليل بيرے: وہ كورت اس فعل كوسر انجام دينے مكے لئے مجبور تھى اس لئے ان افعال کوسرانجام دینے کے نتیج میں وہ اپنے تن کوسا قط کرنے پر راضی شار نبیں ہوگی تو جب وہ اپنے حق کوسا قط کرنے پر راضی شارئیس ہوگی تو است وراشت میں اس کا حصد دیا جائے گا۔

کیکن اگر شو ہرنے تعلیق تندری کے عالم میں کی تھی اور وہ شرط اس کی بیاری کے دوران پائی گئی تو اگر وہ فعل کوئی ایساعمل ہو جے انجام دینا ضروری نہیں تھا جیسے شو ہرنے طلاق کو عورت کے گھر داخل ہونے پر معلق کیا ہو تو یہاں کیونکہ اہن کھر میں جائے بغیراس عورت کا گزارہ ہوسکتاہے اس نئے دہ عورت جیسے ہی کھریس داخل ہوگی اے طلاق ہوجائے گی تو اس بارے میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ عورت کو وراشت میں حصر نہیں ہے گا۔

لیکن اگر وہ کوئی ایساعمل ہو کہ جس کے کئے بغیرعورت کا گڑارہ نہ ہوسکتا ہو' تو امام محمہ علیہ الرحمہ کے نز دیکے تکم یہی ہے' اورا بام زفر بھی اس بات کے قائل ہیں: السی صورت میں عورت اس محقق کی وارث نہیں ہوگی اس کی دلیل مدے: شوہرنے سے وقت میں نہیں کیا ہے جب بیوی کاحق شوہر کے مال کے ساتھ معلق ہو چکا تھا اس کے طلاق تندر سی کے اس کی طلاق تندر سی کے اس کی طلاق تندر سی کے عالم میں بھی طلاق شار ہوگی۔

امام ابوحنیفدا درامام ابویوسف اس بات کے قائل ہیں: الی صورت میں عورت اس کی وارث ہے گی۔ان حضرات نے بیددیل بیش کی ہے: جب کوئی ایسانعل ہو جسے انجام دیناعورت کی مجبوری ہوادروہ اسے ترک نہ کرسکتی ہوا یم صورت میں اس فعل کی انجام دہی بیں وہ عورت اس مخص کی قائم مقام شار ہوگی ٔ اور وہ فعل اپنی اِصل کے اعتبار ہے اس مخص کی طرف منسوب ہوگا اور جس طرح نیابت اور زبروی میں اصل فعل کی نسبت کام کروانے والے کی طرف کی جاتی ہے اس طرح اس نعل کی نسبت شوہر کی طرف کی جائے گی۔

## یناری کے عالم میں طلاق وینے کے بعد تندرست ہوجانا

قَالَ ﴿ وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيْضٌ ثُمَّ صَحَّ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَرِثُ ﴿ وَقَالَ زُفَرُ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ : تَرِثُ لِآنَهُ قَصَدَ الْفِرَارَ حِينَ أَوْقَعَ فِي الْمَرَضِ وَقَدْ مَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ، وَلَلْكِنَّا نَقُولُ : الْمَسْرَضُ إِذَا تَعَقَّبَهُ بُرَّةً فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الصِّحَّةِ لِآلَهُ يَنْعَدِمُ بِهِ مَسرَضُ الْـمَـوْتِ فَتَبَيَّنَ ٱنَّهُ لَا حَقَّ لَهَا يَتَعَلَّقُ بِمَالِهِ فَلَا يَصِيرُ الزَّوْجُ فَارًّا وَلَوْ ظَلَّقَهَا فَحَارُتَ لَدَّتُ وَالْبِعِيَنَاذُ بِاللَّهِ ثُمَّ اَسُلَمَتُ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ مِنْ مَرَضِهِ وَهِىَ فِي الْعِلَّةِ لَمُ تَرِثُ، وَإِنْ لَمْ تَرْتَدُ بَلُ طَاوَعَتُ ابْنَ زُوْجِهَا فِي الْحِمَاعِ وَرِبْبَتْ . وَوَجُهُ الْفَرْقِ آنَّهَا بِ السِّرِقَىٰةِ اَبْطَلَتُ اَهْلِيَّةَ الْإِرُثِ إِذْ الْمُوْتَلُّ لَا يَوِثُ اَنْحَدًا وَلَا بَقَاءَ كَهُ بِدُوْنِ الْاَهْلِيَّةِ، وَبِمَالُمُ طَاوَعَةِ مَمَا أَبُطَلَتُ الْإَهْلِيَّةَ لِآنَ الْمَحْرَمِيَّةَ لَا تُنَافِى الْإِرْتَ وَهُوَ الْبَاقِي، بِسِحَلافِ مَا إِذَا طَاوَعَتْ فِي حَالِ قِيَامِ النِّكَاحِ لِانَّهَا تُثْبِتُ الْفُرُقَةَ فَتَكُونُ رَاضِيَةً بِبُطُلانِ السَّبَبِ، وَبَعْدَ الطَّلْقَاتِ الثَّلاثِ لَا تَثَبُّتُ الْحُرُمَةُ بِالْمُطَاوَعَةِ لِتَقَدُّمِهَا

فر مایا: اور جب شو ہرنے بیاری کے عالم میں تین طلاقیں دی ہوں مچمروہ تندرست ہوجائے اوراس کے بعد پھراس کا انقال ہو جائے 'تواب عورت اس کی وارث نہیں ہوگی۔امام وفرنے میات بیان کی ہے: وہ وارث ہوگ کیونکہ شوہرنے بیاری کے عالم میں

اس کے برخلاف: جب عورت نکاح قائم ہونے کی حالت میں شو ہر کے بیٹے کے ماتھ رضا مندی کے ساتھ بیمل کرتی ہے تو میاں ہیں میاں ہیوں کے درمیان علیحدگی ہوجائے گی اور وہ عورت وراشت سے حروم قرار دی جائے گی کیونکہ نکاح قائم ہونے کی حالت میں جدائی ثابت ہوگی ہے لیڈا عورت نے اپناحق اپنی رضامندی کے ساتھ باطل کر دیا ہے لیکن شو ہر کے تین طلاقیں دیسے کے بعد اس کے بیٹے کے ساتھ محبت کرنا حرمت والی صور تبید آئیس کرتا کیونکہ پہلے ہی تین طلاقوں کے بیٹے میں علیحدگی ہو چک ہاس لیے دونوں صورتوں میں فرق طاہر ہوجائے گا۔

شرح

عورت نے طلاق رجعی یا طلاق کا عوالی اتھا مردم یف نے طلاق بائن یا تمن طلاقیں دیویی اور عدت میں مرحمیا تو عورت وارث ہے۔ یونمی عورت نے بطورخودا ہے کو تین طلاقیں دے لی تھیں اور شو ہرمریض نے جائز کردیں تو وارث ہوگی۔ اورا گرشو ہر نے عورت کو اختیار دیا تھا عورت نے اپنفس کو اختیار کیا یا شو ہرنے کھا تھا تو ایئے کو تمن طلاقیں وید ہے عورت نے دیدیں تو وارث نہ ہوگی۔ (درعتار ، عالمکیری)

دو کورتیں مدخولہ ہیں شوہر نے صحت میں کہاتم دونوں میں سے ایک کو تین طلاقیں اور یہ بیان نہ کیا کہ کس کو پھر جب مریض ہوا
تو بیان کی کہ دہ مطلّقہ فلاں مورت ہے تو بیکورت میراث ہے کر دم نہ ہوگی اورا گرائ شخص کی ان دو کے علاوہ کوئی اور کورت بھی ہے
تو اس کے لیے نصف میراث ہے اور دہ مورت جس کامطلّقہ ہوتا بیان کیا اگر شوہر سے پہلے مرگئ تو شوہر کا بیان سیحے مانا جائے گا اور دو سری
جو باتی ہے میراث لے گی لہذا اگر کوئی تیسری مورت بھی ہے تو دونوں تن زوجیت میں برابر کی حقد ار ہیں ۔ اورا گرجس کا مطلّقہ ہوتا
بیان کیا زندہ ہے اور دوسری شوہر کے پہلے مرگئ تو یہ نصف بی کی حقد ار ہے لہذا اگر کوئی اور مورت بھی ہے تو اُس ملس کے
بیان کیا زندہ ہے اور دوسری شوہر کے پہلے مرگئ تو یہ نصف بی کی حقد ار میں گئی تو اب جو باتی ہے وہی مطلقہ بھی جائے گ

اور میر اث نہ یائے گی اور اگرایک کے مرنے کے بعد شوہر میر کہتا ہے کہ بیل نے اُس کوطلاق دی تھی تو شوہر اُس کا وارث نہ ہوگا مگر جو ب دون المنته مجمى جائے كى اوراكر دونوں آ كے بيچے مريں اب بيكہتا ہے كہ پہلے جومرى ہے أسے طلاق دى تقى لؤكس كا وارث نیں۔اوراگردوس کیدساتھ مریں مثلاً اُن پردیوارڈھ پڑی یا دونوں ایک ساتھ ڈ دہ تئیں یا آھے پیچے مریں مگریٹیں معدم کر ۔ کون پہلے مرک کون چیچے ، تو سالیک کے مال میں جنٹاشو ہر کا حصہ ہوتا ہے اُس کا نصف نصف اسے ملے گااور اس صورت میں کرایک ساتھ مریں یا معلوم نہیں کہ بنے کون مری اس نے ایک کا مطلقہ جونامعین کیا تو اس کے مال میں سے شوہر کو پچھے نہ سطے گا اور دوسری ئے ترکہ میں سے نعف حق یا۔ گا۔ (عالمگیری) \*

يهال مصنف نے سيمسكندوان كياہے: اگر كوئي مخص بياري كے ذوران اپني بيوى كوتين طلاقيس دبيدے اوراس كے بعد تندر ست ہوجائے اور تندر ست ہونے کے بعد اس کا انقال ہو تو اب وہ طلاق یا فتہ عورت اس فض کی وارث نہیں ہے گی م المعنف كا انقال عورت كي عدت كي دوران موامو

ّ سابارے میں امام زفر کی دلیل مختلف ہے۔ وہ بیفر ماتے ہیں: وہ مورت اس مخص کی دارث سے گی کیونکہ جب اس نے بیاری کے دوران عورت کوطلاق دی ہے تو اس کا مطلب بیہ ہے: وہ عورت کوورا ثبت میں حصہ دار بنائے سے فرارا فقیار كرناحيا بتناتها اوراب كيونكداس كاانتقال جو كميائي اوروه عورت عدت كي حالت من بي توبيهم ثابت جوج كار

احناف سے کہتے ہیں: جب بیاری کے بعد تندری آ جائے تو وہ بیاری بھی تندری کے مرتبے میں داخل ہو جاتی ہے ۔ ۔ یونداس تندری کے نتیج میں مرض الموت کا امکان معدوم ہو گیا ہے تو بیر بات واضح ہوجائے گی کہاس عورت کا ایسا کو کی حق نبیں ہوگا' جس کا تعلق مرد کے مال کے ساتھ ہوئو جب عورت کا ایسا کوئی حق نبیس ہوگا' تو اِس کا لازمی نتیجہ یہ لکلے گا' شوہر ے ورا ثنت میں حصہ دار بنانے سے فرارا ختیا رکرنے والا شار نہیں ہوگا۔

في مرطلقه كارتداد مع محروم وراشت كابيان

یہا المصنف نے بیمسئلہ بیان کیا ہے: اگر کوئی تھی بیاری کے دوران اپنی بیوی کوطلاق دیدے پھر بیوی مرمد ہوج ائے لیکن ۔ . ۱۰ ست پوری ہونے سے پہلے شو ہر کے انقال سے پہلے پھر مسلمان ہوجائے اور شوہر کا ای پیاری کے دوران انقال ہوجائے مراد ت ك عدت المحى باتى بوتو و وعورت اس كى وارث بيس بنے گى۔

اس کے برعکس اگر وہ طلاق کے بعد اس مرد کے بیٹے کے ساتھ صحبت کر لیتی ہے تو وہ وارث بن جائے گی۔ دونوں صورتوں کے درمیان فرق کی دلیل میہ ہے: جب عورت مرتد ہوگئ تو اس نے وراثت میں اپنے تق کوخود ختم کر ویو اس سئے مرتد ہونے ک صورت میں عورت شو ہر کی وارث نبیں ہوگی کیونکہ کوئی بھی مرید مخص کسی مسلمان کا دارث نبیں ہوسکتا ہے۔

اس کے برنکس جب عورت اس محض کے بیٹے کواپنے ساتھ صحبت کرنے کاموقع دے توالی صورت میں اس کامر دکی محرم بن

مانا عابت ہوتا ہے لیکن اس کی اہلیت باطل شیس ہوتی ہے اور مرم ہوتاور افت کے منافی نیس ہے۔

تاہم بیصورت اس سے مختلف ہوگی: جب میال ہوی کے درمیان لگاح قائم ہولیتی شوہر نے مورت کوطلاق ندی ہواور پھر دو شوہر کے بیٹے کواپنے ساتھ معبت کرنے کا موقع دیا تو اس صورت میں دو مورت اس مختص کی وارث نہیں بن سے گئ کیونکہ نکاح قائم ہونے کی حالت میں مورت کا کرکے کو بیموقع دیتا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ دو مورت خود علیحدگی کی طلبگار تھی اور اس علیحدگی کو عالمت میں مورت کا کرنے کو بیموقع دیتا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ دو مورت خود علیحدگی کی طلبگار تھی اور اس علیحدگی کی طاب المحل میں مان کے باطل مملی طور پر بافذ کرنے کے اعتبار سے وہ می مجرم قرار پائے گئ لہذواس ولیل سے اسے دراشت کے بنیا دی سب بینی لگار کے باطل کرنے پردامنی قرار دیا جائے گئا تو جب وہ خود وراشت کے بنیا دی سب بینی نکاح کو باطل قرار دیدر ہی ہے تو اس کے نتیج میں دہ وارث بھی نہیں بن سکے گئی۔

الکین جب شوہر کے تین طلاقیں دینے کے بعد عورت نے اس کے بیٹے کواس عمل کا موقع دیا تو ورا شت کی حقد ار ہوگی کیونکہ اس عمل کے نتیج بیں صرف حرمت ثابت ہوگی علیحد کی ثابت نبیں ہوگی کیونکہ یہاں علیحد کی اس عمل سے پہلے ہی پائی گئی ہے لہٰدا دولوں صور توں کا تھم ایک دوسرے سے مختلف ہوگا۔

# تندرتی کے عالم میں الزام لگانا اور بیاری کے دوران لعان کرنے کا تھم

﴿ وَمَنْ قَلَفَ الْمُوَاتَةُ وَهُوَ صَحِيْحٌ وَلَاعَنَ فِي الْمَرْضِ وَرِثَتُهُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا ﴾ وَهذَا مُلْحَقٌ بِالتَّعْلِيُقِ بِفِي وَانْ كَانَ الْقَلْفُ فِي الْمَرْضِ وَرِثَتُهُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا ﴾ وَهذَا مُلْحَقٌ بِالتَّعْلِيُقِ بِفِعْلِ لَا بُسَدَّ لَهَا مِنْهُ إِذْ هِي مُلْحَاةٌ إِلَى الْحُصُومَةِ لِدَفْعِ عَارِ الزِّنَا عَنْ نَفْسِهَا وَقَدْ بَيّنَا الْوَجُهَ فِيْهِ ﴿ وَإِنْ آلَى وَهُوَ صَحِيْحٌ ثُمَّ بَانَتُ بِالْإِيلَاءِ وَهُو مَرِيْضٌ لَمْ تَرِث، وَإِنْ كَانَ الْوَجُهَ فِيْهِ وَوَلَنْ آلَى وَهُو صَحِيْحٌ ثُمَّ بَانَتُ بِالْإِيلَاءِ وَهُو مَرِيْضٌ لَمْ تَرِث، وَإِنْ كَانَ الْوَجْهَ فَي الْمَرَضِ وَرِثَتُ ﴾ لِآنَ الْإِيلَاء وَفِي مَعْنَى تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِمُضِي الْمُعَلِيقِ الْمَعْلِيقِ بِمَحِيءِ الْوَقْتِ وَقَدْ ذَكُونَا وَجُهَهُ قَالَ اللهُ يُولِيلُ اللهُ يَعْلِيقِ الطَّلَاقُ الْذِي يَمْلِكُ فِيْهِ الرَّجْعَةَ تَرِثُ بِهِ فِي جَمِيْعِ الْوَجُوهِ ﴾ لِمَا بَيْنَا آنَهُ لا يُزِيلُ ﴿ وَالسَّلَاقُ الَّذِي يَمْلِكُ فِيْهِ الرَّجْعَةَ تَرِثُ بِهِ فِي جَمِيْعِ الْوَجُوهِ ﴾ لِمَا بَيْنَا آنَهُ لا يُزِيلُ النِيلَاءُ مَا فَكُونَا آنَهَا تَرِثُ إِنَا اللّهُ تَعَالَى ﴿ وَكُلُ مَا الْمَوْلِ اللّهُ لَا أَوْلَعُ عَلَى الْعَرْقِ فَي الْعَلَقُ اللهُ اللّهُ لَعَالَى الْمَالَ اللّهُ وَعِي فِي الْعِدَةِ ﴾ وَقَدْ بَيْنَاهُ، وَاللّهُ تَعَالَى اعْمَامُ بِالصَّوابِ .

2.7

تمام فقہا و کے نزویک وارث ہوگ مسکلے کی میصورت الی تعلق کے ساتھ منسوب ہے جس میں عورت کے لئے اس فعل کو کرنا منروری ہوا کیونکہ وو ماتون البی لاات ہے ذیا م کے الزام کوشتم کرنے کے لئے دعویٰ کرنے پر مجبور ہوگی۔ہم اس کی تو منبح بہلے بیان كريك ين - الرشو برناخ تكدري كمالم من ورت كما تهوا يلاء كيااور پر ورت ايلاء كي دليل سے بائند بوگي اور شو براجي بيار ى تعانو عورت إلى كى وارث نبيس يين كى الرايلاء بيارى كے عالم ش كيا تو عورت اس كى وارث بن جائے كى كيونكه إيل عام مجى طاء ق كو اللي كرف كى ما نند المين أنجكه جار ماه مباشرت كي بغير كزر عكيه ول أو وه اللي آف والله وقت سي منسوب موجائ اوراس کی ولیل بھی ہم بہلے بیان کر بھے ہیں۔مصنف نے میہ بات بیان کی ہے: جس طلاق میں مرد کور جوع کرنے کا اختیار ہواس کی تمام مورتوں بیں مورت ذار ششار ہوگی جیسا کہ ہم نے پہلے ہیات ذکر کی ہے۔اس کی دلیل میہ،رجعی طلاق کے نتیجے میں نکاح زاکل نیس ہوتا اور محبت کرنا بھی جائز ہوتا ہے تو سبب ابھی موجود ہے۔ جہاں کہیں ہم نے عورت کے وارث ہونے کا ذکر کی ہے اس کا مقصد رہے ہے : وہ صرف الی صورت میں وارث ہوگی جب اس عور سے کی عدت کے دوران ہی شو ہر کا انقال ہوجائے جياكمان بابكة غازش بيبات بيان كى جا چى ب

مرض کی حالت ہیں ایلاء سبب محدومیت ورا ثت ہیں ہے

علامه علا وُالدين خنق عليه الرحمه لكصة بين كه جب كمي مريض في عورت كوطلاق بائن دى تقي اورعورت نے ابن زوج كابوبيه ليا طلاق بن ابن زوج کا بوسه عدّ ت میں لیا تو وارث نه ہوگی که اب فرقت جانب زولیل سے ہے۔ یونہی اگر بلوغ یا عنق یا شوہر کے نام و في ياعضوناسل كث جانع كي منا برعورت كواختيار ديا حميا اورعورت في اليئانس كواختيار كيا تو وارث نه موكى كه فرقت بانب ولبال سے ہادرا گرصحت میں ایل کیا تھا اور مرض میں مدت بوری ہوئی تو دارث ندہوگی اور اگر عورت مر بھندسے نعان ایا اور مدنت كالديم كل المريم كالوشوم وارث بيس (درمخار، كاب طلاق، بانب مريش)

يهال مصنف في بيم منكه بيان كيا ہے: اگركوني شخص تندري كے عالم ميں بيوى پر زناء كا الزام ف ي اور بياري ف . دوران ابنی بیوی کے ساتھ لعال کڑے علیحد کی اختیار کر کے اور پھراس عورت کی عدت کے دوران اس کا نقال ہوجائے کو شیخین بیشنانی نزد بیک ده تورت اس کی وارت به وگئ کیلن امام محمد علیه الرحمه اس بات یک قائل بین: وه تورت اس محض کی وارث نبیں ہے گی والبندا گراس مخص نے بیاری کے عالم پر اس موزت پر زناء کا الزام لگایا ہواور لعان بھی بیاری کے عالم میں ہوا ہو' تو'تمام نقبہا وکا اس بات پر اتفاق ہے: وہ عورت اس مخص کی وارث ہے گی۔مصنف نے یہاں یہ بات بیان کی منے: بیدمسلدای صورت کے ساتھ لاحق ہوگا جب شوہر نے طلاق کوعورت دیے کسی ایسے تعل کے ساتھ علق کیا ہو جسے کئے بغیر عورت کا کیا گزارہ نہ ہوسکتا ہو یا جسے کرناعورت کی مجبوری ہو کیونکہ اس مسئلے کی طرح بیان مجمی شوہر نے اس پرزناء کا الزام ۔ لگا کراسے اس بات پرمجبور کیاہے: وہ قامنی کے سامنے اس مخفس کے ساتھ لعان کر کے علیجد می عاصل کرے تا کہا پی ذات پر آنے والے الزام کوختم کر سکے۔

یبال مصنف نے بید سئلہ بیان کیا ہے: اگر کوئی فخص تندرتی کے عالم میں اپنی بیوی کے مماتھ ایلاء کر لیتا ہے لیعنی وہ بیتم اٹھا تا ہے کہ وہ چار ماہ تک اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہیں کرے گا اور پھروہ اپنی تئم پوری کر لیتا ہے لیعنی چار ماہ تک اس عورت کے ساتھ صحبت نہیں کرتا اور یہ چاروں مہینے ایسے گزرتے ہیں کہ وہ فخص اس دوران مرض الموت میں جتلار ہا اور پھر چار ماہ پورے ہونے کے بعد وہ عورت طلاق یا فتہ ہوگئی تو وہ عورت اس فخص کی وارث نہیں ہوگی۔

یہاں مصنف نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے: اگر شوہر نے عورت کورجنی طلاق دی ہوئو ہر صورت میں وہ عورت اس فحض کی وارث ہوگی' کیونکہ رجعی طلاق کے بیتیج میں نکاح کمل طور پرختم نہیں ہوتا ہے۔ یہی دلیل ہے: رجعی طلاق کی صورت میں شوہر کے لئے یہ بات جائز ہوتی ہے کہ وہ عورت کے ساتھ صحبت کر سکتا ہے؛ اور میر صحبت اس کی طرف ہے رجوع شار ہوتی ہے؛ تو سب کیونکہ یہاں موجود ہاں لئے دہ عورت اس کی وارث قر اردی جائے گی یہاں سب سے مراد نکاح کا باتی ہوتا ہے جواس عورت کے وارث بنے کا سب بن سکتا ہے۔ یہاں مصنف نے اس بات کی وضاحت بھی کی ہے: عورت اس نجو کی وہ وہ وارث نہیں ہوگی' جب اس عورت کی عدت کے دوران اس شخص کا انتقال ہوجاتا ہے اگر عورت کی عدت گر رہے گی ہوئو مجروہ وارث نہیں ہوگی' کیونکہ عدت گر رہے کی ہوئو مجروہ وہ وارث نہیں ہوگی' کیونکہ عدت گر رہے کے بعد شو ہرکو یہ تق حاصل نہیں رہتا کہ وہ وہ وہ وہ کی سے دھورت کی حدث کر رہے کے بعد شو ہرکو یہ تق حاصل نہیں رہتا کہ وہ وہ ورث سے رجوع کر سکے۔

# ناب الرجعة

# الوليد باب طلاق سے رجوع کرنے کے بيان ميں ہے با

بالبدد إراست كأفتني مطابقت كابيان

ند السال محود بازتی منفی عاید الرائد تکھتے ہیں کہ رجعت طبعی طور پر طاناتی ہے مؤخر ہے یہ تو مصنف علیدالرحمہ نے ہفی طور پر محمد اللہ میں مور پر معت کو مند کا بار میں مار بر معت کو مند کا بار میں میں ہور پر معت کو مند کو مند کو مند کی معت کو میں ہے البیت میں میں ہور ہوت کو تقاری کر میں ہور ہوت کو تا ہور کر دونوں طرت پڑھا کی ہے البیت میں ہوت کے مطابق ہود ہوت کو ایس ہے وام کو باتی در کھنے کا نام رجعت ہے۔ (عماریشری البدایہ، ن 3 ہیں 40 میں ہیروت) میں دور ہوت کی ایس کی الموری واصطابا حی تعریف و تکم کا بیان

ر جست کافول من الوناناد معظائی منی : پہلے سے قائم نکان (جوطلاق کی دلیل سے ختم ہور ہاہے) مجرسے برقرار رکھنا ہے۔

طابا آن کی تین تسمول میں ہے ر بعث مرف طابا تی رجعی ہی میں ہوا کرتی ہے اور طلاق رجعی میں بھی عدت تم ہونے ہے پہر عی رجعت کرنے کاحق ہوتا ہے اس کے بعد رجعت نہیں کرسکتا ، رجعت کے لیے عورت کا رضا مند ہوتا یا اس کے علم میں لاکر رجعت کرنا منٹروری نہیں۔

عن قيس بن زيد :أن النبى صلى الله عليه و سلم طلق حفصة بنت عمر فدخل عليها خالاها قدامة و عثمان ابنا مظعون فبكت و قالت : و الله ما طلقنى عن شبع و جاء السبى صلى الله عليه و سلم فقال : قال لى جبريل عليه السلام راجع حفصة فإنها صوامة قوامة و إنها زوجتك في الجنة . (مستدرك حاكم ، ذكر أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب محديث نمير، ٢٤٥٣)

وَكَذَا لَا مَهُرَ فِي الرَّجْعَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا رِضَا الْمَوْأَةِ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ شَرَائِطِ الْبِدَاءِ الْعَقْدِ لَا مِنْ شَرُطِ الْبَقَاءِ ، وكذَا إغْلامُهَا بِالرَّجْعَةِ لَيْسَ بِشَرُطٍ حَتَّى لَوْ لَمْ يُعْلِمُهَا بِالرَّجْعَةِ مَا يَسُ بِشَرُطٍ حَتَّى لَوْ لَمْ يُعْلِمُهَا بِالرَّجْعَةِ مَا لَا يُسَرِيطُوطِ حَتَّى لَوْ لَمْ يُعْلِمُهَا بِالرَّجْعَةِ مَا لَا يَسْرُطُ الْبَقَاءِ ، وكذَا إغْلامُ إلا أَنْ الرَّجْعَة حَقَّهُ عَلَى الْمُحلُوصِ لِكُونِهِ تَصَرُّفًا فِي مِلْكِهِ بِالاسْتِفَاء ، وَالاسْتِفَاء ، وَالاسْتِفَاء ، وَالاسْتِفَاء ، وَالاسْتِفَاء ، وَاللهُ مُنْ وَلَا يُسْتَعَلَّونَ الرَّجْعَةِ ، وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ر جعت کے دوطر نتے ہیں۔ (۱) تولی، (۲) تعلی

بردو کواہ بنائے (بیر جعت کا بہتر طریقہ ہے) یار جعت کے لیے ایسے الفاظ کا استعال کرے جو دومعنی رکھتے ہوں (۱) حقیق معنی (۲) مجازی معنی جس سے رجعت مراولی جائے جیسے تو میرے نزدیک ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھی ،البتہ ان الفاظ میں رجعت کی نیت کرنے سے رجعت ہوگی ورنہیں (ان دونوں صورتوں کورجعت تولی کہتے ہیں)۔

وَأَمَّا رُكُنُ الرَّجْعَةِ فَهُوَ قُولٌ أَوْ فِعُلْ يَدُلُّ عَلَى الرَّجْعَةِ ۚ :أَمَّا الْقَوْلُ فَنَحُو أَنْ يَقُولَ لَهَا : رَاجَعُتُكَ أَوْ رَدَدُتُكَ أَوْ رَجَعُتُكَ أَوْ أَعَدُتُكَ أَوْ رَاجَعُت امْرَأَتِي أَوْ رَاجَعْتِهَا أَوْ رَدَدُتِهَا أَوْ أُعَــٰدُتهَا وَلَحُو ۚ ذَٰلِكَ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ رَدٌّ وَإِعَادَةٌ إِلَى الْحَالَةِ الْأُولَى وَلَوْ قَالَ لَمَّا لَكَحْتُك أَوْ تَزَوَّجُتُك كَانَ رَجْعَةً فِي ظَاهِرِ الرُّوَايَةِ (بدائع الصنائع رُكُنُ الرَّجْعَةِ

(۲) رجعت کرنے کا ایک طریقہ رہجی ہے کہ مورت کے ساتھ ایسے افعال کئے جائیں جوسرف بیوی کیساتھ کیے جاتے میں: اس کوشہوت سے چھو لے یا بوسہ کیلے یامعبت کر لیوغیرہ ،اس کیلیے گواہ وغیرہ کی ضرورت نہیں۔حوالیہ

وَأُمَّا رُكُنُ الرَّجُعَةِ فَهُوَ قَولٌ أَوْ فِعُلْ يَدُلُّ عَلَى الرَّجْعَةِ ...:وَأَمَّا الْفِعْلُ الدَّالّ عَلَى الرَّجُعَةِ فَهُوَ أَنْ يُسَجَسَامِ عَهَا أَوْ يَمَسَّ شَيْنًا مِنْ أَعْضَائِهَا لِشَهْوَةٍ أَوْ يَنْظُرَ إِلَى فَرْجِهَا عَنُ شَهُوَةٍ أَوْ يُوجَدَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ هَهُنَا عَلَى مَا بَيَّنَا وَوَجُهُ ذَلَالَةِ هَذِهِ الْأَفْعَالِ عَلَى الرَّجْعَةِ مَا ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ وَهَذَا عِنْدَنَا (بدائع الصنائع رُكُنُ الرَّجْعَةِ، ج ٤، ص ٣٥٣)

رجوع دعدم رجوع كي صورت بين اقسام طلاق

ای طرح حضرانت نقباء نے قرآن دسنت کی نصوص کوسا منے رکھتے ہوئے وقوع کے اعتبار سے طلاق کی تین قشمیں کی ہیں۔ لعنی عدت گزرجانے کے بعد مورت اور مرد کی حیثیت کیار ہے گی۔ گویا کے طلاق کی بیٹن فتمیں وقوع طلاق کے بعداس کے اثرات اوران کے نتائج کوظا ہر کرتی ہیں۔

(۱)طلاق رجعی

وہ طلاق کہلاتی ہے جس کے بعد عورت کی عدت کے اندر مردکو پیاختیار حاصل ہے کہ وہ عورت ہے رجوع کر لے۔۔لیکن مرد كويدا فقيار مرف أيك بإد وطلاقول تك ربتا ب-

طلاق رجعي كأعكم

مند آن رجی کا تم بہ ہے کہ طلاق ویے تی وہ نکاح سے بعد الکے کی بلکہ عدت گزد نے تک وہ نکاح میں رہے گی اس کے عدت م کے اندر شوہراس کو ویکھ ملک ہے، چھو سکتا ہے اور صحبت وغیرہ کر سکتا ہے حکر ایسا کرنے سے رجعت ہوجائے گی اور وہ وجعت ندکن میں ہے تو ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ دیکھے اور عودت کے لیے مناسب سے ہے کہ وہ عدت میں اچھا زیب وزیدت اور خوب بناو سنگھا دکرتی رہے کہ ہوسکتا ہے مروکا ول اس کی طرف ماکل ہوجائے اور درجعت کر لے، عدت گر رکی اور مرد نے رجعت میں کی تو وہ نکاح سے نکل جائے گی اور قب وہ اس کی اور قب وہ اس کے لیے احمیہ کا تھم دیکھی اور عدت کے بعد بغیر نکاح کے مرداس کو اپنی ہوئی میں بنا سکا۔

وَمَنْ بَيْنَ مُحْمِ العَلَاقِ فَمُحُمُ العَلَاقِ يَمُعَيَفُ بِاغْيَافِ الطَّلاقِ مِنْ الرَّغِيقَ ، وَالْمَانِ ، وَيَعَدَّقُ بِحُلَّا الْمَعْدُ الْمُعْمُ الْأَصْلِيْ لَهُ عُو نَفْصَانُ الْمَدَدِ ، فَلَمَّا زَوَالُ الْبِلْكِ ، وَحِلُّ الْوَطْءِ لَمُلِمَ يَحُكُمُ الْأَصْلِيْ لَهُ عُو نَفْصَانُ الْمَدَدِ ، فَلَمَّا زَوَالُ الْبِلْكِ ، وَحِلُّ الْوَطْءِ لَمُلِمَى يَحُكُمُ الْمُسْلِي يَعْمُ الْمِلْكِ ، وَيَعْمَلُ اللَّهُ مِن كُلُ وَجِهِ كَالْوَهُ ، وَيَعْمَلُ وَالْمَعْمُ وَالْمُلِمَ الْمَعْمُ وَالْمُلِمِي الْمُلَمِي وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْمَلُونُ وَيَعْمِ الْمِلْكِ مِن كُلُ وَجِهِ كَالُوطْء فِي حَلَى الْفَصَلَ وَالنَّلِلُ عَلَى إِلَيْكُ الْمُعَلِي وَالنَّلُولُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلُولُ وَاحِلْهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

(٢) طلاق بائن ما بائنه صغري

اگر عورت کوایک یا دوطل تی رجعی دے کرعدت کے اندراس سے رجوع نیس کیا تو عدت گزرجانے کے بعد وہ عورت ہائی لیخی جدا ہو جاتی ہے۔ دونوں میاں بیوگ ایک دومرے کے لئے اجنبی کی حیثیت اختیار کر گئے ۔ ۔ لیکن اگر عدت گزرنے کے بعد ۔ یا ایک عرصہ گزرنے کے بعد دہ دونوں باہمی رضامندی نکاح کرنا چاہیں تو ان کا دوبارہ سے نکاح نئے ایجاب و قبول اور نے حق مہر کے ساتھ ہوسکتا ہے۔ اس دلیل سے اس طلاق کو بائے صغری لیٹنی جھوٹی جدائی والی بھی کہا جاتا ہے۔

طلاق بائن كالحكم

طل آل بائن کا تھم ہیہ کے کہ طلاق دیتے ہی وہ نکاح سے نکل جائے گی اب شوہر کے لیے وہ اِحبیہ کی حیثیت رکھتی ہے ہیں۔ اس کوریکھنٹیرضروری بات کرتا ، چھونا اور جماع وغیرہ سب ممنوع ہوگا البتداس میں میشخائش ہوگی کہ اگر وہ اس کو پھرسے پی بیوی بنانا جاہتا ہوتو از مر نونکاح کرنا ہوگا ، خواہ عدمت میں ہو یاعدت کے بعد۔ رَأَمَّا حُكُمُ الطَّلَالِ الْمَالِنِ فَالْمُكُمُ الْأَصْلِقُ لِمَا دُونَ القَلاثِ مِنْ الْوَاحِدَةِ الْمَالِئِي ، وَالنَّنَيْنِ الْمَالِئِنِ هُوَ أَفْعَالُ عَذِهِ الطَّلَاقِ ، وَزَوَالُ الْمَالُ الْمَالُونِ الْمُعَلِّلُونِ الْمَالُونِ الْمُعَلِّمُ الْمُلُونِ الْمَالُونِ الْمُعَلِّمُ وَالْمُولُولُونِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِي الْمُعَالِمُولُ الْمُعَلِي الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعِلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِّمُ الْمُعِلِي الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِي الْمُعْلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِي الْمُعْلِمُ الْمُعِلَى الْمُعْلِمُ ا

#### (٣)طلاق مغلظه<sup>،</sup>

وہ ہے۔ جس میں تین طلاقیں تین طہرول میں متواتر دے دی جا کیں۔ یا ایک ہی طہر میں تین طلاقیں دی ہو کیں۔ یا ایک ہی لفظ میں تین طلاقیں وی جا کیں۔۔الی عورت طلاق دینے والے مرد پر فوری طور پراس دفت تک حرام ہو جاتی ہے جب تک کدوہ اس طلاق دینے والے شوہر کی عدت گر اور کورو دوسر اس میں اس طلاق دینے والے شوہر کی عدت گر ارکر دوسر سے گئے تحص سے نکاح کر کے اس کے ساتھ جماع ند کر لے ۔اور پھر وہ دوسر اس وہر خود اس طلاق دونوں خود اس کی طلاق کی یا دفات کی عدت پوری کرنے کے بعدا گر دونوں میں ویک کی جدائی میال ہوی چاہیں تو سے ایجاب و قبول اور سے حق مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔۔ چونکہ اس طلاق میں ہوی کی جدائی سال ہوی چاہیں تو سے ایجاب و قبول اور سے حق مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔۔ چونکہ اس طلاق میں ہوی کی جدائی سالقہ شوہر سے زیادہ ہوجاتی ہے اور عمو ماخوا تین واپس پہلے شوہر سے نکاح نہیں کرتی ہیں اس لئے اس طلاق کو ہائے کہری بھی کہا جاتا

#### طلاق مغلظه كالحكم

طلاق مخلظہ کا تھم ہیہ ہے کہ دہ نو رااس کے نکاح ہے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی اور عدت کے اندر بھی وہ اختبیہ ہی کی طرح ہوگی اور وہ اس کو پھر سے اپنی زولیل بنا نا چاہتا ہوتو نہیں بناسکتا البتہ اتن مخبائش ہوگی کہ اس عورت کی عدت گز رنے کے بعد اس کا انتقال نکاح کسی اور مرد سے ہوجائے اور ان دونوں ہیں صحبت بھی ہوجائے پھر شوہر ٹانی کسی دلیل ہے اسے طلاق دیدے یا اس کا انتقال ہوجائے اور وہ ان کی عدت گز ارب تو ہراول اے اپنی زولیل نکاح کے ذریعہ بناسکتا ہے کیکن اس عورت کی نیت عقد ٹانی کے دنت طلالہ کی ہوتو وہ اور شوہر ٹانی دونوں گناہ گار ہو تکئے۔

وَأَمْمَا الطَّلْقَاتُ النَّلاثُ الْمُكْمُهَا الْأَصْلِيُ هُوَ زَوَالُ الْمِلْكِ ، وَزُوَالُ حِلِّ الْمَحَيِّئِةِ أَيْضًا حَتَّى لَا يَجُوزَ لَهُ نِكَامُهَا قَبْلَ التَّزَرُّ جِ بِزَوْجِ آخَوٌ ؛ لِقَوْلِهِ مِ عَزَّ وَجَلِّ فَلِلْ طَلَقَهَا فَلا نَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا عَيْرَهُ ، وَسَوَاءٌ طَلَقَهَا ثَلاثًا مُتَفَرِّقًا فَلا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا عَيْرَهُ ، وَسَوَاءٌ طَلَقَهَا ثَلاثًا مُتَفَرِّقًا فَلا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا عَيْرَهُ ، وَسَوَاءٌ طَلَقَهَا ثَلاثًا مُتَفَرِّقًا فَلا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا عَيْرَهُ ، وَسُوَاءٌ طَلَقَهَا ثَلاثًا مُتَعْرَقًا فَلا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا عَيْرَهُ ، وَسُوَاءٌ طَلَقَهَا ثَلاثًا مُتَفَرِّقًا فَلا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا عَيْرَهُ ، وَسُواءٌ طَلَقَهَا ثَلاثًا مُتَعْرَقًا فَلا تَحِلُ لَلْهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا عَيْرَهُ ، وَسُواءٌ طَلَقَهَا ثَلاتًا مُتَعْرَقُا فَلا قَرَعلُ لَا فَعَلْقَالُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ لِي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عِلْمُ الْعَلَقِ الْكِلْفُ اللّهُ لَا اللّهُ لَاقِ الْهَالِقِ الْبَائِنِ )

عَنْ عَلِيّ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ إِسْمَعِيلُ وَأَرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّ النّبِيّ صَلّى اللّهُ الْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلّلُ لَهُ رَابِوداودبَابِ فِي الْتَحْلِيلِ)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُحَلّلَ وَالْمُحَلّلَ لَهُ . (ابن ماجه بَابِ الْمُحَلّلِ وَالْمُحَلّلِ لَهُ، حدبث)، مذكوره أحديث بش حلال كريج والمعرد اور كورت دونول يرلعنت فرما كي، جسم علوم بمواكه وه دونول كنه كاربيل.

### حق طلاق مرد کے پاس ہونے کی حکمتوں کابیان

سوال: يهان ايك سوال عمو ما بعض ناواقف معنرات كى طرف سے اتھا يا جاتا ہے كہـ جى طلاق تو مرد نے دى اور سزاعورت كى دی جارای ہے؟ .

موس: اسلام بیان کرده مذکوره نظام طلاق اوراسلام کی دیگرمعاشرتی بتعلیمات کوساینے دکھ کر اگر اس کا جائز دنیا جائے ہر انصاف پیند مخض پر بیدواضح ہوجا تاہے کہاصل میں بیمز اعورت کوئیس مردکودی کی ہے۔۔

کیونکہ اللہ تعالی نے اس کو بیوی جیسی نتمت عطا کی تھی اور اس کی حفاظت اور دیکھے بھال کا فریضہ مردکوسونپر عمیا تھا۔اورا کر حالات کے ناموافق ہونے کی دلیل نے اس کوطلاق وین ہی تھی تو وہ راستہ اختیار کرتا جو کہ طلاق کی پہلی دوتسمول لیعنی طلاق رجعی اور طلاق بائن میں اس کو دکھایا تھیا ہے۔۔۔اور اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔۔۔لیکن اس نے اللہ کے مقرر کر دہ صدو دیسے تب وز کیا اور طل ق مغلظہ دے براپی بیوی کو بمیشہ بمیشہ اسپنے سے جدا کرلیا۔۔اب دونوں ایک دومرے کے لئے دواجنبیوں کی حیثیت اختیار کر کئے

اورآپ تھوڑا ساتصور کریں اس اسلامی معاشرہ کا جس میں تکاح ٹانی کوئی عیب نہیں سمجھا خاتا ،جس میں طلاق شدہ اور بیوہ خواتین سے نکاح کوئی برائی نہیں سمجھا جاتا۔۔ جس میں بیوہ اور طلاق شدہ عورت کو دوسری، تیسری چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں ۔الخ شادی کرنے پر طعتے وینایا اس کو براسمجھنامعیوب اور گزناہ تمجھا جاتا ہے۔اس اسلامی معاشرہ میں کیادہ عورت جس کواس کے سابقہ شوہر نے حدود اللہ ہے تنجاوز کرتے سید نے طلاق بدعت، یا طلاق مغلظہ دیے کراس کو خود سے جدا کر دیا۔وہ واپس اس سابقة شوہر کے عقد میں جانا پیند کرے گی۔۔اوراگر جلی بھی ۔اتی ہے تو یقیناً وہ بیدد کھیر جائے گی کہاب اس کا مرتبہ ومقام شوہر کی نظر میں پہلے سے بہتر ہوگا۔ تب بی تواس نے دوبارہ عفد کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔

با وجوداس کے کہوہ جانتا ہے گہوہ کسی دوسرے کی بیوی رہ چکی ہے۔۔۔اوراگر وہ جھتی ہو کہ سابقتہ شوہر کے پاس دوبارہ جانا اس کے لئے مفید نہیں ہے۔ تواس پر جبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔۔اس کوای طرح اپنا نکاح سابقہ شو ہرہے کرنے یانہ کرنے کا حق · حاصل ہے جس طرح اس کے کنوارا ہونے کے وفت اس کو حاصل تھا۔نہ گراً ج کے دور میں جو ہم عورت کو مجبور پاتے ہیں اس میں تصوراسلام کے نظام طلاق کانبیں ہمارے اس غیراسلامی معاشرے کا ہے۔۔۔اسلام ،اس کے قوانین اورا دکا مات القد تعالی کی طرف ے ایک ممل اور بھر پورٹ ہیں۔ اِس کے تمام لا زمات کو ہمارامعاشرہ پورا کرے گا تو بھراس کے تمرات ہمیں میسرا سمیں سے ۔۔اپ تہیں کہاں پہلے میں سے جوہمیں بہند ہےوہ ہم لے لیں اور جو پہندئیں اس کویا تو ترک کر دیں۔ یااس میں ہیوند کاری شروع کر دیں۔اور پھرامیداور تو تع بیر تھیں کہ اللہ کے بیان کردہ تمام تمرات بھی ہمیں میسر آئیں۔۔یاور تھیں اللہ تعی کے بیان کردہ تمریت تب ہی میسر ہوں گے جب ہم اس پہلج کوملی طور پر دل وجان ہے اپنا کیں گے۔

تین طلاقوں کے بعد عورت کا دومرے شوہر سے شادی کرنے کے لازی ہونے کوجس طرح نشانہ بنایا جاتا ہے اس کی دیس

اسلام کے نظام طلاق سے عدم واقفیت میمارے اس قمیر اسلام معاشرے کے رسوم وروائ اور بھاری جہالت کی فرانی ہے۔ اس میں اسلامی نظام طلاق کا کوئی ممل وفل نہیں ہے۔ ہ

رجعی طلاق وینے کے بعد شو ہر کوعدت کے دوران رجوع کر نے کاحق ہوتا ہے

﴿ وَإِذَا طَلَقَ الرَّجُ لُ الْمُواتَدُهُ تَعْلَيْفَةٌ رَجْعِيَّةً أَوْ تَطْلِيْفَتَيْنِ فَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فِي عِدَّتِهَا وَلِا رَضِيتُ بِذَلِكَ أَوْ لَمْ تَوْضَ ﴾ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ ﴾ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وَلَا رُضِيتُ بِذَلِكَ أَوْ لَمْ تَوْضَ ﴾ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وَلَا بُدَّ مِنْ قِيَامِ الْعِدَّةِ لِآنَ الرَّجُعَةَ المُتِدَامَةُ الْمِلْكِ ؛ آلا تَراى آنَهُ سَمَّى إِمْسَاكًا وَهُوَ الْإِبْقَاءُ وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ الاسْتِدَامَةُ فِي الْعِدَّةِ لِآنَهُ لَا مِلْكَ بَعْدَ انْقِضَائِهَا .

ترجمه

اور جب شوہر نے اپنی بیوی کوایک یا دوطلاقیں دی ہوں تو وہ عدت کے دوران اس سے رجوع کرسکتا ہے خواہ عورت اس بات

رائنی ہو یا نہ ہو اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فر مان ہے: '' تم آنہیں معروف طریقے ہے روک لو' اور یہ فر ، ن مطلق طور پر ذکر ہوا

ن سے سے عدت کا قیام ضروری بھی ہے کیونکہ رجعت کا مطلب سے ہلکیت کو برقر اردکھا جائے۔ کیا آپ نے غور نہیں کیا:
قرآ ان نہ س ، جو ت کرنے کے لئے لفظ امساک (استعمال ہواہے) اور ایساک کامعنی باقی رکھنا ہے اور یہ برقر اردکھن عدت میں

ہی ممکن ہوسک نے کیونکہ عدت گزر جانے کے بعد نکاح کی ملکیت باقی نہیں رہے گی۔

#### رجوع سنتم ه شرق ثبوت

النشويهمات عدايه مسلامین کے اپنی دور کیوری ملی ایڈ علیہ وآلہ وملم میں طلاق ای اور وہ خانون ای افتیقہ حالے پیش میں نیس کے مسلام مقد کہ میں نے اپنی دور کیوری ملی ایڈ علیہ وآلہ وملم میں طلاق ای اور وہ خانون این افتیقہ حالے پیش میں نیس کے ا والد «منرت مررمنى الله منه بدلة الى واقد كانتذكر وحمز معه رسول كريم سلى الله عليه وآله وسلم من فر ما يا- آسيه سلى الله عليه وآله والمرية اسد جس ومت په بات ئي تو ان کوهسدا عميا اور ده فرماينه که عميدانند کواس دا شطه رجوع کرنا مناسب سېداوران کو ما سبې کده وطلاق ے رج ع کرلیں اور مورت کو پاک ہونے و بینا جا ہے چراگراس کوطلال و بینا بہتر ہوا تو مورت کوطلال دینا جا ہے۔ وہ اس مورت ک یا کی کی مالت میں ہم بستری کرے بغیر طلاق دے دیں۔اس سے بعد آ ہے ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ یہی معن میں ہ بہت کریمہ میں سے بی معنی ہیں۔ معنرت عمیدائلہ بن عمر فریاتے ہیں میں سنے رجوع کیااوراس طلاق کو صباب میں رکا یا لیوی میں نے جوطناق وی تنی اس کائیں نے حساب لگایا۔ اس کے کہ وہ طلاق اگر چیسنت سکے خلاف تنی اور حرام تنی کیکن طلاق واقع ہو پکی محى - (سنن نسائي: جندوم: مديث نبر 1328)

# تیسر ہے حیف کے ساتھ ہی ستوطر جوئے کے حق میں لغہی ندا ہب

اس مسئلہ میں فقیبا کے درمیان اختلاف ہے۔ آیک جماعت کے نزدیک جب تک مورث تیسرے چین سے فارغ ہو کرنہا نہ لے،اس دنت تک طلاق بائن ندہوگی اور شو ہر کوڑ جو م کاحق باتی رہے گا۔ حصر ات ابو بکر"، بمر" علی ،ابن عباس ،ابوموی اشعری ،ابن مسعوداور بڑے بڑے محابہ کی بہی دلیل ہے اور فقہائے حنفیہ نے اِس کو تبول کیا ہے۔ بخلاف اِس کے دُوسری جماعت کہتی ہے کہ عورت کوتیسری بارجیش آیتے ہی شو ہر کا حق رجوع ساقط ہو جاتا ہے۔ بیدرلیل حضرات عائشہ این عمر ماورزیدین تابت کی ہےاور نقهائے شانعیہ و مالکیہ نے ای کوانعتیار کیا ہے۔ گروامنے رہے کہ بیٹم مرف ای امورت سے متعلق ہے، جس بیں مُوہر نے مورت کو ا میک یا دوطلاقیں دی ہوں۔ تین طلاقیں وینے کی صُورت میں شوہر کوئی رُجوع نیں ہے۔

# عمرجوع كاخطاب مردول كيلي ب

يبال مصنف نے بيمسئله بيان كيا ہے: اگر كمى مختص نے اپنى بيوى كوا يك رجى طلاق دى ہو يا دورجى طلاقيں دى ہول اور پھر وہ اس مورت کی عدت پوری ہونے ہے پہلے اس کے ساتھ رجو سا کرنا جا ہے تو اسے اس بات کاحق عامل ہوگا' دواس مورت کے ماتھ رجوع کرلے خواہ مورت اس رجوع کے لئے رضامند ہو پارضامند شہو مستف نے اپنے مؤتف کی تائید ہیں اللہ تعالیٰ کا بی فران فيش كياب-"نوتم ان كومناسب طريق سے روك كو"

اس علم كامخاطب مردين ادراس مين تورت كى رضامندى ياعدم رضامندى كى كوئى قيدة كرنيس كى كى بها ہم اس كے لئے يہ ضروری ہے میمل میعنی رجوع کرنا مرف ورت کی عدت کے دوران ہوسکتا ہے اس کی دلیل بیہے: رجوع کرنے کا مطلب بیہوتا ب كرمردائي ملكيت كوبرقرار ركه رماي ب- كياآب في الربات برغورتين كيا؟ العمل كوامساك (روكنا) كانام ديا كياب جس كا مطلب کسی چیز کو باقی رکھنا ادر بہ برقر ارر کھنا صرف عدت کے دوران پایا جا سکتا ہے کیونکہ جب عدت ختم ہو جائے گی' تو شوہر کی مؤية بالنوس بكأتواب رجوع كرني كاحق بمي عاصل نبيس وقا

رجوع كے طریقے كافقهی بيان

﴿ وَالرَّجْعَةُ أَنْ يَسَفُولَ وَاجَعُنُكَ أَوْ وَاجَعُت امْرَاتِي ﴾ وَهندًا صَوِيْتَ فِي الرَّحْعَةِ وَلا يَحلاف فِيهِ بَيْنَ الْاَئِمَةِ . قَالَ ﴿ وَاوْ يَطَاهَا أَوْ يُقَيِّلَهَا أَوْ يَلْمِسَهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ يَنْظُو إِلَى قَرْحِهَا بِخَهُوةٍ ﴾ وَهِندًا عِنْدَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَحُمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ : لا تَدصِحُ الرَّجْعَةُ إِلَا بِنَهُولِ مَعَ الْفُدُوةِ عَلَيْهِ لِلاَنْ السَّافِعِيُّ وَحُمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ : لا تَدصِحُ الرَّجْعَةُ إِلَا بِنَهُ وَاللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ : لا تَدصِحُ الرَّجْعَةُ إِلَا بِنَاهُ وَمَنْ فَي وَعُلُوهُ وَاللهُ مَعَ اللهُ وَعَلَيْهِ وَاللهُ مَعَ الْفُدُوةِ عَلَيْهِ لِلاَ قَالَ السَّافِقِي وَعُلُوهُ إِنْ شَاء اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى السَّوَالَ اللهُ تَعَالَى اللهُ اللهُ

وَالْفِعُلُ قَلْ يَقَعُ دَلَالَةً عَلَى الاستِدَامَةِ كَمَا فِي اسْقَاطِ الْحِيَارِ، وَالذَّلَالَةُ فِعُلْ يَخْتَصُ بِالْمِيْدِ بِالْمِيْدِ وَهَانِهِ الْاَفَاعِيلُ تَخْتَصُ بِهِ خُصُوصًا فِي الْحُرَّةِ، بِحِلَافِ النَّظُرِ وَالْمَسِ بِعَيْرِ مِنَامُ وَهَا فِي الْحُرَّةِ، بِحِلَافِ النَّظُرُ وَالْمَسِ بِعَيْرِ مِنَامُ وَالنَّظُرُ إِلَى غَيْرِ شَهُ وَ إِلاَّنَهُ قَلْ يَحِلُ بِدُونِ النِّكَاحِ كَمَا فِي الْقَابِلَةِ وَالطَّبِيبِ وَغَيْرِهِمَا، وَالنَّظُرُ إِلَى غَيْرِ الْفَارِ وَالنَّوْرُ جَلَّهُ اللَّهُ وَالطَّبِيبِ وَغَيْرِهِمَا، وَالنَّطُرُ إِلَى غَيْرِ الْفَوْرِ عَلَى الْعَلَقُ الْمَعْلَقِيلُ اللَّهُ اللَّهُ مَا كُنَّ وَالزَّوْ جُ يُسَاكِنُهَا فِي الْعِدَةِ، فَلَوْ كَانَ رَجْعَةً لَطَلَقَهَا فَتَطُولُ الْعِدَةِ، فَلَوْ كَانَ رَجْعَةً لَطَلَقَهَا فَتَطُولُ الْعِدَةِ عَلَيْهَا .

2.7

اوررجور اس طرح ہوسکت ہے شو ہر بیوی ہے خاطب ہو کر ہے ہے: یس نے تم ہے دجوے کر لیا یا ہے ہے: یس نے اپنی بیوی ہے دجوے کر لیا۔ رجوے کی ادسان کے بارے ہیں اور ان کے بارے ہیں ایک شرمگاہ کی طرف شبوت کے ساتھ ہے ہو ہر جودت کے ساتھ مورتوں ہیں ہمارے نزدیک (رجوع شار موگا) امام شافی نے یہ بات بیان کی ہے: جب وہ شخص بو النے کی تدرت رکھتا ہو تو الفاظ ادا کے بغیر رجوع کرنا درست نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل ہے ہے (امام شافی کے نزدیک ) رجوع کرنا سے مرے نکاح کرنے کی مانند ہے ( بہاں تک کرعدت کے دوران رجوع کے بغیر ) بیوی کے ساتھ محبت کرنا جرام ہے۔ ہمارے نزدیک رجوع کا مطلب نکاح کو برقر اررکھنا ہے جیسا کہ ہم پہلے یہ بات بیان کر چکے ہیں اور آئندہ بھی اس کی وضاحت کریں عروی کے مردکا تھا ہوگا کی اس کی وضاحت کریں سے مردکا تھا ہوگا کی اس کی وضاحت کریں سے مردکا تھا ہوگا کی اس کی وضاحت کریں سے مردکا تھا ہوگا کی اس کی وضاحت کریں اور فو کا مطلب نکاح کے قائم رکھنے کے ای طرح دلیل بن سکتا ہے جیسے انقیاد ساقط کرنے کے لئے بن سکتا ہے۔ اورفع کا رجوع کرتے کی دلیل ہونا ایسے افعال کے ذریعے ثابت ہوگا جو نکاح کے ساتھ مخصوص ہوں اوروہ افعال وہی ہیں۔ اورفع کا رجوع کرتے کی دلیل ہونا ایسے افعال کے ذریعے ثابت ہوگا جو نکاح کے ساتھ مخصوص ہوں اوروہ افعال وہی ہیں۔ بطور خاص آزاد کورت کے تن میں ساس کے برطاف اس طرح سے چھونا اوراس طرح سے دیکھنا جو

المستسبب المعلم الله المعلم المنت بها كيونكر شيوت من الحيوة في لينا ألاح من الجيم بحل جار الانا من المحينة ال ربد وقيروسه منت ايها كري جائز مند-اورشرم كاو منه علاوة الكاوة الله منه على قوال بامث كالوكان زياد وسندج ايسان مكر رين واسيالوكول كرومون بايزيد استرات موت كرواران شوجر يوى كماتهوى ديركا ابندافرن كمادود يكرا وطابق نواوي اوم يل بوتي وي باستكى .

#### ر طرین*ه دجوع میں نداہب* اربعہ

رجوع مس طرح ہوتا ہے اور کس طرح نہیں ہوتا؟ اس مسئلے میں نقباء کے درمیان سیام متفق علیہ ہے کہ جس فض نے اپی پوی کورجعی طفاق دی ہود و عدت فتم ہونے پہلے جا ہے رجوع کرسکتا ہے ،خواہ عورت راضی ہویانہ ہو۔ کیونکہ قر آ ل مجید (سور وابقر ہ، أيت 228) من فرمايا كياب وَبْعُلَتْهِنَ أَحَقُ بِرَدْهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ كَيْهِ بِرَال مدت كاندرانيس والس ليائ پوری طرح حق دار میں "اس سے خود بخو دیہ تیجہ نظا ہے کہ عدت گزرنے سے پہلے تک ان کی زوجیت برقر اررہتی ہے اور دوانہیں تعلی طور پر چموڑ دینے سے پہلے واپس لے سکتے ہیں۔ یالفاظ دیگر رجوع کوئی تجدید نکاح نبیں ہے کہ اس کے لئے عورت کی رف ضروری ہو۔ شافعیہ کے نزدیک رجوع مرف قول ہی ہے ہوسکتا ہے جمل سے نیس ہوسکتا۔ اگرة دی زبان سے بیند کے کہ میں نے رجوع کیا تو مباشرت یا اختلاط کا کوئی فعل خواہ رجوع کی نبیت ہی ہے کیا گیا ہو، رجوع قرار نبیں دیا جائے گا، بلکه اس صورت میں عورت سے ہرتم سے کا اتمناع حرام ہے جاہے وہ بلاٹیوت ہی ہو کیکن مطلقہ دیجیہ سے مباشرت کرنے پر حدثیں ہے ، کیونکہ علم ، کا اس کے حرام ہوئے برا تفاق بیس ہے۔البتہ جواس کے حرام ہونے کا اعتقادر کھتا ہوائے تعزیز دی جائے گی۔ مزید بران آ دی رجوع

بالقول كرے ياندكر ، (مغنى المعناج، كتاب طلاق) مالكية كيتے بين كدرجوع قول اور فعل، دونوں سے بوسكائے۔ اگر دجوع بالقول بين آدى صريح الفاظ استعال كرے تو فواو اس کی نبیت رجوع کی بهویا نه بهو،رجوع بهوجائے گا، بلکها گروه نداق کےطور پرجھی رجوع قرار دیے جائیں گے جبکہ دہ رجوع کی نبیت ے کیے میں ربارجوع بالفعل تو کوئی تعل خواہ وہ اختلاط ہو، یا مباشرت، اس وقت تک رجوع قر ارئیں، یا جا سکتا جب تک ک و درجوع کی نیت ہے نہ کیا گیا ہو( حاشیہ الدسوتی \_احکام القرآن لا بن العربی)

حنیفہ اور حنابلہ کا مسلک رجوع بالقول کے معاملہ بیں دعی جو مالکیہ کا ہے۔ ربار جوع بالفعل ، تو مالکیہ کے برعکس ان دونوں ندا بهب كافتوى ميہ كم شو براگر عدت كے اندو مطلقه رجعيه سے مباشرت كرلے تو ووا ب سے آپ رجوع ہے ، خو ووہ مباشرت ے مرتبی درہے کا ہو،ادر حنابلہ بھن اختلاط کور جوع نہیں مانے ( ہداریہ فتح القدریہ عمرة القاری الانصاف)

میونے سے المات راوع یا المہی قدام بالاید

یع عبدالرحمٰن السعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں " :اگر فاوند نے بیوی کوطلاق رجی وے دی ہویا تو اس کی عدت فتم ، و بھی : دق تو اس صورت میں اس کے لیے نئے نکاح کے ساتھ ہی حلال ہوگی جس میں پوری شروط نکاح موجود ہوں ، یا پھر و وا ابھی مدت میں اس کے لیے نئے اکاح کے ساتھ ہی حلال ہوگی جس میں پوری شروط نکاح موجود ہوں ، یا پھر و وا ابھی مدت میں آگر و و ہوائر کا دو ہو جائے گا اور بیدو ط بھی مہات ہوگی ، لیکن آگر و و اس سے رجوع کا ادادہ فیمیں رکھتا تو ایک ند ہب کے مطابق بید جو ہو جائے گا ایکن سیح یہی ہے کہ ای سے رجوع نہیں ہوگا ، اس بنا پر سے وطی حرام ہوگی۔ (الارشادائی معرفة الاحکام)

علامدابن قد امه تبلي عليه الرحمه لكعت بين .

اس کیے صرف فاوند کا آپ کوچھوٹا آپ سے رجوع نہیں کہلائے گا جہبور علاء کرام جن میں امام مالک علیہ الرحمہ امام شاہی اور امام مالک علیہ الرحمہ امام مالک علیہ الرحمہ امام احمد شامل ہیں کا بیہ کہنا ہے کہ : صرف شہوت کے ساتھ جھونے سے رجوع حاصل نہیں ہوجائے گا ، بین امام مالک علیہ الرحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ اگر شہوت کے ساتھ جھونے سے اس کا مقصد رجوع کرنا ہوتو رجوع کی نیت سے شہوت کے ساتھ جھونا رجوع کہ بیا تیکا ، اس لیے جب آپ کا فاوند ہے کہ رہا ہے کہ اس نے رجوع کی نیت نہیں کی تو پھر اس سے رجوع حاصل نیس ہوا۔ (المغنی ( کسلانیکا ، اس لیے جب آپ کا فاوند ہے کہ رہ ہے کہ اس نے رجوع کی نیت نہیں کی تو پھر اس سے رجوع حاصل نیس ہوا۔ (المغنی ( کسلانیکا ، اس کے جب آپ کا فاوند ہے کہ رہ ہے کہ اس نے رجوع کی نیت نہیں کی تو پھر اس سے رجوع حاصل نیس ہوا۔ ( المغنی ( کسلانیکا ، اس کے جب آپ کا فاوند ہے کہ رہ ہے کہ اس کے رجوع کی نیت نہیں کی تو پھر اس سے رجوع حاصل نیس ہوا۔ ( المغنی ( کسلانیکا ، اس کے جب آپ کا فاوند ہے کہ رہ ہو کہ اس کے رجوع کی نیت نہیں کی تو پھر اس سے رجوع حاصل نیس ہوا۔ ( المغنی ( کسلانیکا ، اس کے جب آپ کا فاوند ہے کہ رہ ہو کہ کا سیالیکا ، اس کے جب آپ کی خواد کی سیال کیا دیکا ہوائیکا ، اس کے جب آپ کی خواد کی دیت نہیں کی تو پھر اس سے رجوع حاصل نیس ہوا۔ ( المغنی رہ کی کہ کا میں کہ کہ کو کسلانیکا ، اس کی تو کی کسلانیکا ، اس کی خواد کی کسلانیکا کسلانیکا کی کسلا

فعلى رجوع بيس مدابهب اربعه

تعل کے ساتھ بیوی سے رجوع کرنے میں علماء کرام کا اختلاف پایا جاتا ہے مثلا: جماع اور اس کی ابتدائی اشیا ، لینی بیوی سے بوس و کنار کرنا ، اس میں علماء کے جارتول ہیں:

پہا تول: احناف کہتے ہیں کہ جماع کرنے اور شہوت ہے بوس و کنار کرنے سے کے ہاتھ رجوع ہو جو یکا جا ہے درمیان میں حائی بھی ہولیکن شہوت کی حیارت ہونی جا ہے ، انہوں نے اس سب کار جوع پرتھول کیا ہے ، کویا کہ وہ اپنی وط واور جماع ہے اس ہے رجوع کرنے پر راضی ہوگیا ہے .

دوسرا قول: مالکیہ کے ہاں جماع اور اس کے مقد مات سے رجوع ہو جائیگالیکن شرط ریہ ہے کہ خاونداس میں رجوٹ ک نیت

کرے،اس کیے اگر اس نے رجوع کی نیت ہے ہوگ کا بوسر لیایا اے شہوت سے جھولیا یا جماع دانی جگہ کوشہوت سے دیکھا یا اس سے وط واور جماع کیالیکن اس میں رجوع کی نیت ندھی تو ان اشیا و سے رجوع کی بیل ہوگا ، بلکہ اس نے حرام کا ارتکاب کیا تیسر اقول: شافعی حضر ات کہتے ہیں کہ رجوع مبرف قول کے ماتھ ہی تھے ہوگا ، مطلقا نفل کے ماتھ رجوع تھے نہیں ، جا ب وط وہ ہویااس کے مقد مات اور جا ہے فعل میں اس نے رجوع کی نیت بھی کی ہویا نیت ندہ و

چوتھا تول: منابلہ کہتے ہیں کہ وطء کے ساتھ ریوع سے چاہے قاؤند نے ہوئ سے رجوع کی نیت کی ہویا نیت نہ کی ہو،
لیکن وطء کے مقد مات سے محم تذہب میں رجوع تا ہت نہیں ہوگا ( تبیین الحقائق ( 2 / 251) حسانبہ ابن عابد بن ( 3 / 398)
النعوشی علی خلیل ( 4 / 81 ) حاشیة البجیومی ( 4 / 41 ) الاتصاف ( 9 / 156 ) مطالب اولی النهی ( 5 / 3 / 480)

جوفعل سبب حرمت مصابرت وبى سبب رجعت قاعده فقهيه

علامہ محدالین آفتدی حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جس تعل ہے حرمت مصابرت ہوتی ہے اُس ہے رجعت ہو جا نیکی مثلا وطی کریا

یا شہوت کے ساتھ موقعہ یا رخسار یا شوڑی یا بیشائی یا سر کا بوسہ لیما یا بلا حائل بدن کوشہوت کے ساتھ جھوٹا یہ حائل ہوتو بدن کی گری محسون ہو یا فرخ داخل کی ظرف شہوت کے ساتھ نظر کرنا اور اگریہ افعال شہوت کے ساتھ نہوں تو رجعت نہ ہوگی اور شہوت کے
ساتھ بلا تصدر جعت ہوں جب بھی رجعت ہوجائے گی۔ اور بغیر شہوت بوسہ لیما یا جھوٹا کر دہ ہے جبکہ رجعت کا ارادہ نہ ہو۔ یونی

رجوع كيلي كوابى كاسخباب كابيان

فيوضات رضويه (طرشم) ﴿ ٣٣٩﴾ تشريعا ورضات رضويه (طرشم) و ٣٣٩﴾ و تشريعا و حمد الله وَهِي مَسُالَةُ الامتِحُلافِ فِي الآشيَاءِ السِّيَّةِ وَقَدْ مَرَّ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ

اور بيمتحب بئرجوع كرنے كے لئے دو كواہ قائم كرلئے جائيں أكر كواہ موجود نه بول تو عورت سے رجوع كرنا تتج شار ہوگا۔امام شانعی کے ایک قول کے مطابق اور امام مالک علیہ الرحمہ کے نز دیک گواہوں کے بغیر رجوع کرنا درست نہیں ہوگا۔اس کی دلیل القد تعالیٰ کامیفر مان ہے:'' اورتم اینے میں ہے دوعادل کواہوں کو کواہ بنالؤ'۔ہماری دلیل میہ ہے، نص مطلق ہے اور کواہ بنانے کی قید کے بغیر ہے۔اس کی دلیل ہے ہے: رجوع کرنے کا مطلب نکاح کو باقی رکھنا ہے اور یاتی رکھنے ہیں گواہی شرطنہیں ہوئی۔ بالكل اس طرح جيسا يلاء ميں رجوع كرنے ميں بيشر طنبيں ب-البنداحتياط كے چيش نظرابيا كرنامستحب باكماس بارے ميں باہی طور پر کوئی اختلاف ندر ہے۔ امام شافعی نے جس آیت کو تلاوت کیا ہے دہ استخباب پرمحمول ہوگی۔ کیا آپ نے غور نہیں کیا اسے علیحد کی کے ساتھ ملادیا ہے اور اس میں ایسا کرنامستخب ہے ابتدایہ بات مستخب ہوگی کہ وہ اس بارے میں عورت کو بتا دے تا کہ کسی معصیت کاشکارنہ ہو۔ جب عدت فتم ہوجائے اورشو ہر ہیہ کہے: میں نے عدت کے دوران ہی عورت ہے رجوع کرلیا تھا اورعورت بھی اس بات کی تصدیق کردے توبیہ بات رجوع شار ہوگی۔اگرعورت مرد کی اس بات کوجھوٹ قرار دیے تواس کی بات کوتشکیم کیا ا على اليونكه شو برف ايك اليي بات كى خروى برس كود وقورى طور برموجودكرف كاما لك نبيل ب البدااس بارے بيل معجم شاز ہوگا۔البتہ عورت نے اس کی تصدیق کردی ہوئو بہتہت ختم ہو جائے گی۔امام ابوصنیفہ کے بزد کیے عورت کے لیے تئم اٹھانا واجب نہیں ہے اور تتم لینے کا بیمسئلہ چھ با توں سے متعلق ہوتا ہے۔ جبس کا ذکر ہم کتاب نکاح میں کر بچے ہیں۔

رجعت كيمسنون طريقے كافقهي بيان

علامه على بن محدز بيدى حنفي عليه الرحمه لكينة بي كدر جعت كامسنون طريقه بيه كركي لفظ سے رجعت كرے اور رجعت يروو عادل مخصوں کو گواہ کر ہے اور عورت کو بھی اس کی خبر کردے کہ عقہ ت کے بعد کسی اور سے نکاح نہ کر لے اور اگر کر لیا تو تفریق کردی جائے اگر چەدخول كرچكا بهوكه بيانكاح نەبھوا۔اورا گرقول سے رجعت كى محركوا د نەكى يا كواد بھى كيے محرعورت كوفبرندكى تو محرو وخلاف سنت ہے مگر رجعت ہوجائے گی۔ اور اگر فعل سے رجعت کی مثلاً اُس سے وطی کی باشہوت کے ساتھ بوسد رہا یہ اُس کی شرمگاہ ک طرن نظری تورجعت ہوگئی مر مکروہ ہے۔اُسے جاہے کہ پھر گواہوں کے سامنے دجعت کے الفاظ کیے۔

(جوہرہ نیرہ، کتاب طلاق)

رجعت کی شرعی حیثیت میں فقهی مُداہب اربعہ

اگر جعت کاارادہ ہواور رجعت کرولیخی لوٹا لوتو اس پر دو عادل مسلمان گواہ رکھ لو، ابو دا وُ داور اور ابن ماجہ بیس ہے کہ حضرت مران بن صیص رضی القدت کی عندے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص اپنی بیوی کوطلاق دیتا ہے پھراس سے جماع کرتا ہے نہ طلاق پر مواہ رکھتا ہے ندر جعت پرتو آپ نے قر مایااس نے خلاف سنت طلاق دی اور خلاف سنت رجوع کیا طلاق پرجمی کواہ رکھنا جا ب رجعت پرجمی ، اب وہ بار وابیا ندکریا۔ حضرت عظار حمشہ اللہ علیہ فرماتے ہیں نکاح ، رجعت بغیر دد عادل گواہوں کے جو تزہیل جیسے قر مان اللہ ہے بال مجبوی ہوتو اور بات ہے، کیمر فرما تا ہے گواہ مقرد کرنے اور چی شہادت دید واس انہیں ہور ہا ہے جوابعہ پراور قر مان اللہ ہے بال مجبوی ہوتو اور بات ہے، کیمر فرما تا ہے گواہ مقرد کرنے اور چی شہادت دید واس مناس ہور ہا ہے جوابعہ پراور آ خرت کے دن پرایمان رکھتے ہوں اللہ کی شریعت کے پابنداور عذا ہے آ خرت سے ڈورنے والے ہوں ۔ حضرت امام شافی فرمات ہیں رجعت پر گواہ رکھنا واجب ہے گوآپ سے ایک دوسرا تول بھی مروی ہے اس طرح نکاح پر گواہ رکھن ہیں آپ دور ہوت ہیں ایک اور جماعت کا بھی بہی قول ہے، اس مسلکہ کو مانے والی علاء کرام کی جماعت رہے تھی کہتی ہے کہ رجعت زبانی کے بغیر شاہت نہیں ہوتی کو ان کے وزر کیدر جعت کی گوائی مستحد سے اور جب تک ذبان سے نہ کیا گواہ کیے مقرد کتے جا کیں گے۔ امناف کے زد دیک رجعت کی گوائی

فَاذَا بَلَغُنَ آجَلَهُنَ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَغُرُوْفٍ آوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَغُرُوْفٍ وَّ اَشْهِدُوا ذَوَى عَدُلِ مُنْكُمْ وَ اَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِللهِ ذَلِكُمْ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْاَحِرِ وَ مَنْ يَتَقِ اللهَ يَجْعَل لَه مَخْوَجًا (الطلاق، ٢)

توجب وہ اپنی میعاد تک تنجیے کو ہوں تو آئیس بھلائی کے ساتھ روک لویا بھلائی کے ساتھ جدا کردو۔اوراپنے میں دونقہ کو کواہ کرلواور اللئے کے لئے کوائی قائم کرو۔ایں سے بھیجنت فرمائی جاتی ہے اسے جواللٹے اور پچھلے دن پر ایمان رکھتا ہو۔اور جواللٹے سے ڈرے۔اللٹھاس کے لئے بچات کی راہ نکال دےگا۔( کنز الایمان)

صدرالا فاضل مولا ناتعيم الدين مرادآ بادي حنى عليه الرحمه لكصة بي-

یعنی تہمیں افتیار ہے اگرتم ان کے ساتھ کسن معاشرت ومرافقت رہنا چا ہوتو رجعت کرلواور دل میں پھر دوبارہ طلاق دیے کا ارادہ ندر کھواورا گرتم ہیں ان کے ساتھ خوبی ہے بسر کرسکنے کی امید ند ہوتو تم پر وغیرہ ان کے حق ادا کر کے آن ہے کہ جدائی کرلواور انہیں ضرر ندیج واس طرح کرآ فرعد ت دراز کر کے پریش لی میں ضرر ندیج واس طرح کرآ فرعد ت دراز کر کے پریش لی میں فران ان کی عدید دواوراس طرح آئیں ان کی عدید دراز کر کے پریش کی میں فران ان کی عدید کرویا فرقت اختیار کرو دوؤوں صورتوں میں دفع تہمت اور رفع نزاع کیسے دومسلمانوں کو گواہ کر لین مستحب سے دیا نبچ اور شاد ہوتا ہے۔

مقصوداس سے اس کی رضاجو کی ہواورا قامت حق تعمیل حکم الہی کے سواای کی کوئی فاسد فرض اس میں نہ ہو۔ اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ کف رشرائع دا دکام کے ساتھ مخاطب نہیں ۔اورطلاق دیتو طلاق نئی دے اورمعند وکوخرر نہ پہنچا ہے نہ اے مسکن سے نکا لے ادر حسب حکم البی مسلمانوں کو گؤاہ کرلے۔

جس سے دہ دنیا وآ خرت کے خمول سے خلاص پائے اور ہر تنگی و پر بیٹانی سے محفوظ رہے۔ سید عالم صلی القد مابیدوآ ا ، وسم س

مروی ہے کہ جو تفعم اس آیت کو پڑھے اللہ نقالی اس کیلئے شہبات دیا نمر ات موت وشدائد روز قیامت ہے فعال کی راہ کا آئے م اور اس آیت کی نسبت سیّد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وملم نے بیٹھی فر مایا کہ میر ہے لم میں ایک اٹی آیت ہے جے لوگ محفوظ کریں تو ان کی ہر مشرورت وحاجت کیلئے کا فی ہے۔

شان زول : عوف بن ما لک کفرزند کوشرکین نے قید کرلیا تو عوف نی کریم سلی اللہ مایہ وہ آلے وسلم کی خدمت میں ہ نہ ہو کے اور انہوں نے یہ می عرض کیا کہ میر این اسٹرکین نے قید کرلیا ہے اور ای کے ساتھ اپنی بختاجی و ناواری کی شکایت کی ، سند ما م مسلی اللہ مائی نے فر مایا کہ اللہ تعانی کا ور کھوا ور مبر کروا ور کشر ہے ہے لا تھول و کلا فوّ ق آیا بیاللہ المقبلی المقبلی المقبلی بند ہے رہو ہو ف نے گھر آکر اپنی بی بی بی اور دوتوں نے پڑھنا شروع کیا وہ پڑھتی رہے ہے کہ بینے کہ بینے نے درواز و کھنکھنای وشن نی فل ہوگیا تھا اس نے موقع پایا قید سے نکل بھا گا اور چلتے ہوئے چار ہزار کریاں بھی وشن کی ساتھ لے آیا ، عوف نے خدمت اللہ سی ماضر ہو کردریا فت کیا کہ یہ بریاں ایکے لئے طال ہیں؟ حضور نے اچازت دی اور بیا بہت کا المولی ( فزائن العرفان )

جب شو ہر رجوع کرنے اور بیوی عدت گزرجانے کا دعویٰ کرے

﴿ وَإِذَا قَالَ النَّوُ مُ قَدْ رَاجَعُتُكُ فَقَالَتُ مُجِيبَةً لَهُ قَدُ انْقَضَتُ عِدَّتِى لَمُ تَصِحُ الرَّجُعَةُ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَة رَحِمَهُ اللَّهُ ﴾ وقَالا : تَصِحُ الرَّجُعَةُ لِانَّهَا صَادَفَتُ الْعِذَة إِذُ هِى بَاقِيَةٌ ظَاهِرًا إِلَى اَنُ تُخْبِرَ وَقَدُ سَبَقَتُهُ الرَّجُعَةُ، وَلِهاذَا لَوُ قَالَ لَهَا طَلَّقُتُك فَقَالَتُ مُجِيبَةً لَهُ قَدُ انْقَضَتُ عِدَّتِى يَقَعُ الطَّلاقُ وَلاَبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ آنَهَا صَادَفَتُ مُجِيبَةً لَهُ قَدُ انْقَضَتُ عِدَّتِى يَقَعُ الطَّلاقُ وَلاَبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ آنَهَا صَادَفَتُ مُجِيبَةً لَهُ قَدُ انْقَضَاءِ لِانْقِضَاءِ قَالَ لَهُ اللهُ آنَهَا صَادَفَتُ صَالَةً اللهُ عَلى حَنِيْفَة وَحِمَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْعَلاقِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلاقِ عَلَى الْعَلَاقِ وَالْمَواجَعَةُ لَا تَثُبُلُ وَلُولِ الزَّوْجِ وَمَسْالَةُ الطَّلاقِ عَلَى الْحِكلافِ، وَلَو الزَّوْجِ وَمَسْالَةُ الطَّلاقِ عَلَى الْحِكلافِ، وَلَو الزَّوْجِ وَمَسْالَةُ الطَّلاقِ عَلَى الْحِكلافِ، وَلَوْ الزَّوْجِ وَمَسْالَةُ الطَّلاقِ عَلَى الْحِكلافِ، وَلَوْ اللهُ كَاللهُ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَالِهُ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَاقِ وَالْمُوا الْوَقُ الْعَلَاقِ وَالْمُوا عَمَلُ الْعَلَاقِ وَالْمُوا عَلَى الْعَلَى الْعَلَاقِ وَالْمُوا الْعَلَاقِ وَالْمُوا الْعَلَاقِ وَالْمُوا الْوَقُولِ الْوَقُولِ الْوَلَوْلِ الْوَلِي الْعَلَى الْعَلَاقِ وَالْمُوا الْعَلَاقِ وَالْمُوا الْوَلَولِ الْوَلَوْلِ الْوَلِي الْعَلَاقِ وَالْمُوا الْمُوالِي الْعَلَاقِ وَالْمُوالَّالِي الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْمُوالِي الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ وَالْمُوالِي الْمُولُولُ اللهُ الْعَلَى الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُولُ الْعَ

2.7

مر سندن کا پر اگر شو ہر نے بیوی سے بید کہا ہو۔ جس نے تہمین دوسری طفاق دیدی ہے اور محارت نے جواب میں پر کہا ہو میں سے ۔ ای منا پر اگر شو ہر نے بیوی سے بید کہا ہو۔ جس انتخاب کی سے اور محارت نے جواب میں پر کہا ہو کہا ہو کہ میں سے اور طور اور ایکے بوج سے کی۔ ان مواہو صنیفہ نے یہ بات بیوان کی ہے: رجوع کرنے کا تعلق مدستہ سے اختر مر پروہ تی سرا ہے۔ اس کی دلیل میدہ مورت عدت گزرنے کی قبر دینے کی ایمن ہے تو عودت۔ یہ باہے شوہر کوفیر دی واس سے پر ، بسب ہو کیا عمرت کے گزرنے کی قریبی حالت میں ہے جب شوہرنے دیورع کرنے ڈی بات کی تھی۔ اس طرح طابا تی سیم سیم شرع مرور المرادي المرادي المرسم بيريات تعليم من كريس طلاق كرمستظيمين كوفي اختلاف تبين ب. مم علاق اور جورة ر سے میں فرق ہوگا ) کیونکہ طناق تو عدت گز رہے بعد شو ہر کے اقرار سے تابت ہو جاتی ہے مگر رجوں کر ہمحض اس سے اقراز سے عابت میں ہوگا۔

علامه محدامين آندي منفي عليه الرحمه لكعين بين كه جب كي تخص في عودت سي عدت هي كما عن في تحقيد وايس ليا أس في فور إ کما میری عدت ختم بوچکی اورطانات کواتناز ماند بوچکا ہے کہاتے ونوں میں عدت بوری بوطق ہے تورجعت ند بولی محرمورت سے تم ق جائے گی کدأس ونت عدت پوری بروچی تھی اگر تم کھانے سے انکار کر تھی تو رجعت بوجائے گی۔اورا گرطان آپ وا تناز ماندیس بوا کر عدت پوری ہو سکے تو رجعت بوئی البتہ اگر عودت کہتی ہے کہ میرے بچہ پیدا بوااوراہے ٹابت بھی کروے تو مدت کا لی ظائد کیا جائے گا اور اگر جس وقت شوہرنے رجعت کے الفاظ کے عورت پہر رس پیر بعد میں کیا کہ میری عدت پوری ہو بیکی تو رجعت بوگن - (ربی ر، کن ب طلاق، باب رجعت)

· خلامه علا والدين حنى خليه الرحمه لكيحة بين كه جب كى شو برنے رجعت كرلى عرفورت كوخر شكى أس في مذيد ت يوري كركى كى ے نکاح کرلیااورر جعت ٹابت ہوجائے تو تفریق کردی جائے گی اگر چہدومرادخول بھی کرچکاہو۔(درمختار، کیاب طلاق) رجون کے بعدا ختلاف مردوزن میں فقہی اختلاف

يبال مصنف في بيمسكم بيان كى ب: اگر شو بريد كيد: شي تم هد دوع كرچكا بواور عودت اى كه جواب من بد کے: میری عدت گزر بھی ہے تو امام ابوطنیفہ کے نزویک میدرجوزع کرنا دوست نہیں ہوگا، جبکہ صاحبین جینیواس بات کے فاكل بين: اليها كرنادرست بوكايه

صاحبین برسینے نے اپنے مؤقف کی تائمدین میدلیل پیش کی ہے: اس عورت کی عدت جاری تھی تو جب تک وہ عدت کے ختم ہونے کی اطلاع نہیں دیں اس وقت تک وہ ظاہری طور پر باتی شارعوگی ابتدا کیونکدیہاں رجوع کے الفاظ مرد نے منے بیان کے بیں جبکہ عدت ختم ہونے کی اطلاع عورت نے بعد میں دی ہے اس لئے رجوع کے الفاظ نے گویا عدت کا زمانه بإليا تؤرجوع درست شاربوكا



ما مین رئیمن<sup>یا</sup>نے اپنے مؤ تف کی تا ئید میں نظیر کے طور پر سیمسکلہ ڈیٹ کیا ہے۔ اگر شو ہر قورت ہے ہیں نے ۔ ت شہیں ملاق دیدی ہے اور عورت اس کے جواب میں میر کے عدت کر ریکی ہے تو اس معورت میں طلاق واقع ہو یکی کیونکہ مورت نے اس سے پہلے بیاطلاع نیس دی تی اس کی عدت کر رچلی ہے اس لئے رجوع کرنے کے مسئلے کو بنا قراب کے مسلم پر قیاس کرتے ہوئے وہی تکم ویا جائے گا جوطلاق میں ویا کیا ہے۔

وہام ابو صنیفہ اپنے مؤقف کی تا ئیر میں بیرولیل پیش کرتے ہیں. شوہر کے الفاظ ایسی حالت میں صادر ہوئے ہیں جب مدت عی فتم ہو پیکی تھی اس کی ولیل میہ ہے: عورت عدت فتم ہونے کی اطلاع دینے کے حوالے سے امین ہے تو جب اس نے اس بات کی اطلاع دیدی که عدست فتم ہو چکی ہے تو میداس بات پردلالت کرے گا عدت کافتم ہونا پہلے گزر چکا ہے اور رجوع كرنے كالغاظ بعديس يائے محصے بيں۔

ما حبین برین شیر اسپندمؤلف کی تا ئیر میس طلاق و بینے کے مسئلے کا ذکر کیا تھامصنف فرماتے ہیں: طلاق و بینے کا تھم انفاتی سلیم رجمی لیاجائے کدامام صاحب کے زویک بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے تو اگر عدت ختم ہونے کے بعد شوہراس یات کا اقرار کرے تو طلاق تو پھر بھی ٹابت ہو جاتی ہے لیکن اگر عدت ختم ہونے کے بعد شو ہر رجوع کرنے کا اقرار کرسے تو اس كذر يعرجوع تابت بيس بوتا اس لئے رجوع كرنے كے مسئلے كوطلاق والے مسئلے پر قياس نبيس كيا جاسكا۔ جب كنير بيوى رجوع كاا تكاركر\_

﴿ وَإِذْ قَالَ زَوْجُ الْآمَةِ بَعُدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا : قَدْ كُنْت رَاجَعْتِهَا وَصَدَّقَهُ الْمَوْلَى وَكَلْبَتُهُ الْآمَةُ فَالْقُولُ قَولُهَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا : الْقَولُ قُولُ الْمَوْلَى ﴾ لِلاَنَّ بُنصَٰعَهَا مَدَمُ لُولُ لَّهُ، فَقَدُ اَقَرَّ بِمَا هُوَ خَالِصُ حَقِّهِ لِلزَّوْجِ فَشَابَهُ الْإِقْرَارَ عَلَيْهَا بِالنِّكَاحِ، وَهُوَ يَقُولُ حُكُمُ الرَّجْعَةِ يُبْتَنِي عَلَى الْعِدَّةِ وَالْقَولُ فِي الْعِدَّةِ قَوْلُهَا، فَكَذَا فِيْمَا يُبْتَنَى عَلَيْهَا، وَلَوْ كَانَ عَلَى الْقَلْبِ فَعِنْدَهُمَا الْقَوْلُ قَوْلُ الْمَوْلَى، وَكَذَا عِنْدَهُ فِي الصَّحِيْحِ لِانَّهَا مُنْقَضِيَةُ الْعِدَّةِ فِي الْحَالِ، وَقَدْ ظَهَرَ مِلْكُ الْمُتْعَةِ لِللَّمَولِلْي فَلَا يُقْبَلُ قُولُهَا فِي إِبْطَالِهِ، مِنِحَلافِ الْوَجْهِ الْاَوَّلِ لاَنَّ الْمَوللي بِ النَّصَـدِيقِ فِي الرَّجْعَةِ مُقِرٌّ بِقِيَامِ الْعِدَّةِ عِنْدَهَا وَلَا يَظْهَرُ مِلْكُهُ مَعَ الْعِدَّةِ ﴿ وَإِنْ

قَالَتْ قَدُ انْقَضَتْ عِدَّتِي وَقَالَ الزُّوجُ وَالْمَوْلَى لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُك فَالْقَوْلُ فَولُهَا ﴾ إِلاَنَّهَا اَمِينَةٌ فِي ذَلِكَ إِذْ هِيَ الْعَالِمَةُ بِهِ

۔ اور جب کنیز کا شو ہرعدت گزر جانے کے بعداس سے یہ کہے: میں نے عدبت کے دوران تم سے رجوع کر لیا تھا اور کنیز کا م بھی اس بات کا اقر ارکر ہے لیکن کنیز اس بات ہے انکار کر دیے تو امام ابوطنیغہ کے نز دیک کنیز کا آبول معتر ہوگا۔صالبین نے یہ ہات بیان کی ہے: آقا کی بات مانی جائے گی کیونکہ کنیز کی عدمت گزرجانے کے بعداس کی بضع کا مالک صرف آقا ہوتا ہے لہذا آقا نے خالص اپنے حق کے بارے میں کنیز کے شوہر کے قول کا اقرار کرلیا ہے توبیاس طرح ہوگا جے ذوا قااس کنیز کے نکائع کا اقرار کر لے۔ امام ابو منیفہ نے بیہ بات بیان کی ہے: رجو م کرنے کے تھم کی بنیاد عدت پر ہے البذا عدت کے بارے میں چونکہ کنیز کا بی قول معتبر ہوگا' تو اس طرح جو ہات عدت پر بنی ہو۔اس میں کنیز کا تول معتبر ہوگا۔اگر ندکورہ ہالامسئلے کے برخلاف ہو جائے' تو صاحبین کے نزدیک آتا کی بات مانی جائے گی اور سے روایت کے مطابق امام ابوحنیف بھی ای بات کے قائل ہیں کیونکہ فوری طور پر تو یہ کنیزا پی ندت گزار پیکی ہے ٔ اور آتا کے لئے اس کنیز کی ملک متعہ ظاہرا در ٹابت ہے۔ (جبکہ پہلی صورت کا تختم مختلف ہے ) کیونکہ امام ابوطنیفه کے زویک پہلی صورت میں آقا کی ملکیت ابھی ظاہر بی نہیں ہوئی کیونکہ جب آقائے شوہر کے قول کی تقیدیق کروی تو اس سے یہ بات بھی ٹابت ہوگی وہ رجوع کرنے کے وقت میں عدت کی موجودگی کا قائل تھا اور جب تک عدب موجودرے ۔ آقا کی تنتی کرنے کی ملکیت ٹابت بھیں ہوگی۔اگر کنیزیہ ہے: میری عدت گز رہ بھی ہے اور آ قااوراس کا شو ہر ریکہیں بتمہاری عدت نہیں الزرى ب وكنيرى بات كوسليم كياجائكا كونكهوه اس بار يس من اين بادر عدت كزر في كاصرف اسدى يد جل سك

علامه ابن عابدین منفی علیدالرحمد لکھتے میں کہ جب باندی کے شوہر نے عدت گز رئے کے بعد کہا میں نے عدت میں رجعت کر لی تھی آتا اس کی تقعد میں کرتا ہے اور بائدی تکذیب اور شو ہر کے پاس گواہ بیں یا بائدی کہتی ہے میری عدت گزر چکی تھی اور شو ہر و مولی دونوں انکار کرتے ہیں تو ان دونوں صور توں میں بائدی کا قول معتبر ہے اور اگر موٹی شوہر کی تکذیب کرتا ہے اور بائدی تقیدیق تو مولی کا تول معتبر ہے۔اور اگر دونوں شوہر کی تقدیق کرتے ہیں تو کوئی اختلاف بی نبیں۔اور دونوں تکذیب کرتے ہوں تو ر جعت نبیس ہو کی۔ (ردی رہ کتاب طلاق)

أ قا کی شهادت با وجود باندی کی شیادت کا عتبار

يهال مصنف في بيمسكله بيان كياب: الركي يخض ك نكال من كوئي كنيزهي اور پيراس شخص في اس كنيز كورجعي طلاق

دیدی پھراس کینزگی معرت فتم ہوجائے کے بعد شہر نے بیدہ می کیا ایس اس فورت کے ساتھ دیوں کر چکا ہوں اور پھر کینز کا آتا بھی اس بات کی تقسد میں کرو سے لیکن کینز اس بات کی تقسد این نہ کرے بلکہ جمٹنا و سے نوال ام اوطیفہ کے فزو کیک ایک صورت میں کینز کا تول معتر ہوگا فیذا مروکا دجوں کرنے کا دعوی تابت میں ہوگا اور دونوں کے درمیان علیمہ کی برقر ارد ہے می ۔

ال کے بیکس معاقبین موسیس بات کے قائل ہیں: اس بارے بیس کیٹر کے قاکا قول معتبر ہوگا اور شوہر کا رجوع کرتا گاہت ہوجا گائی ہے۔ کہ تا گاہت ہوجا کا گائی ہے۔ کہ تا گاہت ہوجا کے اس کی دلیل معاقبین میں تا گئی ہے: کنٹر کی ملک بغیج کا مالک اس کا آقا ہے اور جسبہ آقا نے شوہر کے لئے اس ملکیت کا اقرار کرلیا تو شوہر کے لئے یہ ملکیت ٹابت ہوجائے گی اور دجوع کرنا درست قرار دیا جائے ہے۔ کا میں ملکیت کا اس ملکیت کا اقرار کرلیا تو شوہر کے لئے یہ ملکیت ٹابت ہوجائے گی اور دجوع کرنا درست قرار دیا جائے گا۔ گا۔

مها حمین ایستنظانے اسپناس مؤقف کی تائیدیش بیدولیل بیش کی ہے: جس طرح آقابیا قرار کرتا ہے کہ اس نے کنیز کا نکاح اس فض سے کردیا ہے اور کنیز اس کا انکار کرتی اور شو ہر بھی اس کا چاکل ہوتا کہ نکاح کردیا ہے تو اس بارے بیس آگا کا قول معتر ہوتا کہذا یہاں بھی آقا کا قول معتر ہوتا ہائے۔

ا ام ابوصنیفدا ہے مؤتف کی تائید میں بید بات بیش کرتے ہیں: رجوع کرنے کا تھم عدت پر بنی ہوتا ہے لینی عدت موجود ہو موجود ہوگی تو رجوع کیا جاسکتا ہے عدت موجود نہیں ہوگی تو رجوع نہیں کیا جاسکتا اور عدت کے باتی رہنے یا نہم ہونے کے بارے میں کیونکہ کنیز کا قول معتبر ہوتا ہے اس لئے اس مسئلے میں مجمی کنیز کے قول کی بنیاد پر تھم جاری کیا جائے گا۔

یبان مصنف نے بیر مسئلہ بیان کیا ہے: اگر صور تحال اس کے بالکل الد بو بیخی شوہر یہ کیے: میں نے کنیز کی عدت کے دوران اس سے رچوع کر لیا تھا اور کنیز اس کی بات کی تقد این کروے کین آقاس بات کوشلیم نہ کرے تو اس بار نے میں صاحبین بھینیا کے دوران اس بات کوشلیم نہ کرے تو اس بار نے میں صاحبین بھینیا کے دوران بیس بوگا۔

ادر متندروایت کے مطابق امام ابوضیفہ بھی اس بات کے قائل ہیں: اس صورت حال میں آتا کا قول معتبر ہوگا اس کی ۔

دلیل مدے: جب کنیز کی عدت ختم ہوجائے گئ تو وہ آقا دوبارہ اس کی ملک متعد کا مالک بن جائے گا اس لئے آتا کے حق کو باطل کرنے میں کنیز کا قول قبول نہیں کیا جائے گا ، جبکہ پہلی صورت اس کے بریکس تھی کیونکہ وہاں آتا خودا پناحق اور اپنی ملکبت شوہر کے نام کرنے برتیار ہوگیا تھا۔

بہل صورت کا تھم اس دلیل سے مختلف تھا کہ جب آقائے رجوع کرنے کی تھدیق کی تھی تو گویا اسنے اس بات کا اقرار کرلیاتھ کہ اس رجوع کے وقت عدت ایھی باقی تھی اور عدت کے تم ہوجائے یا باقی ہونے بیس کنیز کا قول معتر ہوتا ہے اور جب تک عدت باتی ہے اس وقبت تک آتھا کی ملکیت بھی ظاہر نہیں ہو کتی اس لئے وہاں آتا کا اس چیز کے ساتھ کوئی

واسطة بيس ہونا جا ہے۔

ر سے اگر کنیز یہ ہے۔ میری عدت گزر چکی ہے اور اس کا شوہر اور آفا مید نشان عدمت البحی نہیں گزری ہے تو اس بارے میں کنیز کا قول معتبر ہوگا، کیونکہ دواس بارے میں اٹین بھی ہے اور اسے اس بات کا بخو بی پید ہوگا اس کی عدمت پوری بوچکی ہے یا ابھی پوری نیس بولی ہے۔

حق رجوع کے تم ہونے والے دفت کابیان

﴿ وَإِذَا انْفَطَعَ اللَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ النَّالِئَةِ لَعَشْرَةِ آيًّا مِ انْفَطَعَتْ الرَّجْعَةُ وَإِنْ لَمُ تَغْتَسِلُ، وَإِنْ انْفَطَعَ لِاقَلَ مِنْ عَشَرَةِ آيَامٍ لَمْ تَنْقَطِعُ الرَّجْعَةُ حَتَّى تَغْتَمِلَ أَوْ يَمْضِيَ عَلَيْهَا وَقُتُ صَلاةٍ كَامِلٍ ﴾ لِآنً الْحَيْضَ لَا مَزِيْدَ لَهُ عَلَى الْعَشَرَةِ، فَبِمُجَرَّدِ الِانْقِطَاعِ خَرَجَتُ مِنُ الْحَيْضِ فَانْ قَلْصَاتُ الْعِدَّةُ وَانْقَطَعَتُ الرَّجْعَةُ، وَفِيْمَا دُوْنَ الْعَشَرَةِ يُحْتَمَلُ عَوْدُ الدَّمِ فلا بُدَّ آنُ يُّعُتَضِدَ الانْقِطَاعُ بِحَقِيقَةِ الاغْتِسَالِ أَوْ بِلُزُومِ حُكُم مِنْ أَحْكَامِ الطَّاهِرَاتِ بِمُضِيّ وَقُتِ البصَّلايةِ، بِسِخِلَافِ مَسَا إِذَا كَانَسَتْ كِتَسَابِيَّةً لِلْآنَّهُ لَا يُتَوَقِّعُ فِيْ حَقِّهَا اَمَارَةٌ زَائِدَةٌ فَاكْتَفَى بِ إِلانْ قِسطاع، وَتَنْقَطِعُ إِذَا تَيَمَّمَتْ وَصَلَّتْ عِنْدَ اَبِى حَنِيْفَةَ وَابِى يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ، وَهَلَذَا اسْتِسْخُسَسَانٌ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ ﴿ إِذَا تَيَسَمَّتُ انْقَطَعَتُ، وَهِلْاً قِيَاسٌ لِآنً التَّيَسُمُ حَالَ عَدَمِ الْمَاءِ طَهَارَةً مُطْلَقَةً حَتَى يَثَبُتُ بِهِ مِنْ الْاَحْكَامِ مَا يَثُبُتُ بِإلاغُيْسَالِ فَكَانَ بِمَنْزِلَتِهِ . وَلَهُمَا آنَهُ مُلُوَّتُ غَيْرُ مُطَهِّرٌ ، وَإِنْمَا أُعْتَبِرَ طَهَارَةً ضَرُورَةَ آنُ لَا تَنَضَاعَفَ الْوَاجِبَاتُ، وَهَلَذِهِ النَّسْرُورَمَةُ تَتَسَحَقَّقُ حَالَ اَدَاءِ الصَّلَاةِ لَا فِيْمَا قَبْلَهَا مِنُ الْأَوْقَاتِ، وَالْآخُكَامُ النَّابِنَةُ آيَـضًا ضَرُورِيَّةُ اقْتِضَائِيَّةً، ثُمَّ قِيلَ تَنْقَطِعُ بِنَفُسِ الشُّرُوعِ عِنْدَهُمَا، وَقِيلَ بَعُدَ الْفَرَاعِ لِيَتَقَرَّرَ خُكُمُ جَوَازِ الصَّلاةِ

﴿ وَإِذَا اغْتَسَلَتُ وَنَسِيَتُ شَيْنًا مِنُ بَدِنِهَا لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ، فَإِنْ كَانَ عُضُوًا فَمَا فَوْقَهُ لَمُ تَسَنَّفَ طِعُ الرَّجْعَةُ، وَإِنْ كَانَ اقَلَ مِنْ عُضُو انْقَطَعَتْ ﴾ قَالَ رَضِى اللهُ عَنهُ : وَهٰذَا لَسَيْحُسَانٌ . وَالْقِيَاسُ فِي الْعُضُو الْكَامِلِ آنْ لَا تَبْقَى الرَّجْعَةُ لِانَّهَا غَسَلَتُ الْاكْتُورُ الشِيْحُسَانٌ . وَالْقِيَاسُ فِي الْعُضُو الْكَامِلِ آنْ لَا تَبْقَى الرَّجْعَةُ لِانَّهَا غَسَلَتُ الْاكْتُورُ . وَوَجُهُ . وَالْقِيَاسُ فِيصًا دُوْنَ الْعُضُو آنْ تَبَقَى لِانَ حُكُمَ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ لَا يَتَجَزّا . وَوَجُهُ . وَوَجُهُ

الاستخسان وَهُوَ الْفَرُقُ أَنَّ مَا دُوْنَ الْعُضُوِ يَعَسَازَعُ اللهِ الْجَفَاثُ الْمِلَّتِهِ فَلا يَعَقَّلُ بِعَدَمِ وَصُولِ الْسَاءِ النَّهِ الْفَرْقُ أَنَّ مَا دُوْنَ الْعُضُوِ يَعَسَازَعُ اللهِ الْجَفَاثُ وَلا يَعْفُلُ عَنْهُ عَادَةً فَالْتَرَقَّ وَصُولِ الْسَاءِ النَّهُ الْعُضُو الْكَامِلِ لاَنَّهُ لَا يَعَسَازَعُ اللهِ الْجَفَاثُ وَلا يَغْفُلُ عَنْهُ عَادَةً فَالْتَرَقَ فِي اللهِ الْجَفَاثُ وَلا يَغْفُلُ عَنْهُ عَادَةً فَالْتَرَقَ وَعَنْ اللهُ عَنْهُ عَادَةً فَالْتَرَقَ وَعَنْ اللهُ عَنْهُ وَهُو قُولُ مُحَمَّدُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ الْجَفَالَى عَلَيْهِ الْجَفَاثُ وَالاسْتِنْشَاقِ كَتَرُكِ عُطْهِ وَعَنْ اللهُ وَهُو قُولُ مُحَمَّدُ وَحُمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ الْمُصْمَعَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ كَتَرُكِ عُطْهِ كَامِلٍ . وَعَنْهُ وَهُو قُولُ مُحَمَّدٍ وَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ : هُو بِمَنْوِلَةِ مَا دُوْنَ الْعُضُو لِلاَنْ عَلَيْهِ الْمُعْمَاءِ ، عَلَيْهِ الْجَعَلَاقِ عِنْهُ وَهُو قُولُ مُحَمَّدٍ وَحْمَةُ اللهِ عَمَالِي عَلَيْهِ : هُو بِمَنْوِلَةِ مَا دُوْنَ الْعُضُو لِلاَنْ عَلَيْهِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْعَالَى عَلَيْهِ الْمُعْلَاقِ عَلَيْهِ الْعَلَى عَلَيْهِ الْمُعْلِلَةِ عَلَالَهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَى عَلَيْهِ الْمُعْلِقِ لِللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْعَلَى عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْمُؤْلِلِ الْعَلَى عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَى عَلَيْهِ الْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَى عَلَيْهِ الْعَلَى عَلَيْهِ الْمُعْلَى الْعُمْ الْعُلْولِ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ الْعُلَاقِ الْعَلَى عَلَيْهِ اللهُ الْعَلَى عَلَيْهِ اللهُ اللهُ الْعُنْهِ الْعَلَيْهِ الْعُمْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُمْ الْعُمْ الْعُلْمِ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُمْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْمُعْتَاءِ اللهُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللهُ الْعُمْ الْعُولُ الْعُلْمُ الْعُمْ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُمْ الْعُولُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلُمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْم

#### ترجمه

اور جب (عدت گزارنے والی مورت) کے تیسرے یی کا خون دی دن کے بعد بند ہو جائے اور جوٹ کرنے کا حق فتم ہو جائے گا۔ آگر چہ مورت نے ابھی شسل نہ کیا ہو۔ آگر ییش کا خون دی دن ہے بہتے بند ہوجائے تو جب ہد، ، ن و ن شسل نہ کرئے یا ایک نماز کا وقت پورائے گزواس وقت تک شو ہر کور جوٹ کرنے کا حق حاصل ہوگا اس کی دلیل ہے ہے: شرقی طور پروس دن ہے ایک نماز کا وقت پورائے گون کے متعظع ہونے کے ساتھ ہی چیف ختم شار ہوجائے گا اور عدت پوری ہوجائے گی اور رجوع کرنے کا حق فتی ہوجائے گا اور عدت پوری ہوجائے گی اور رجوع کرنے کا حق فتی ہوجائے گا۔

لیکن اگروس دن سے پہلے ہی حیض کی آمد رک جائے تورجوع کاخل باتی ۔ نے ایک کیونکہ ہوسکتا ہے دو ہارہ خون جاری ہو جائے اس کے منقطع ہونے کا لیقین ہونا ضروری ہوگا اور بدیقین ای وقت ٹابت : منتب بہنشل کرنیا جائے یا اس مورت کو پاک مورت کو پاک مورت کو پاک مورت کو پاک مورت کو باک کے دونوں کے تکم میں شامل کرلیا جائے جیسے ایک نماز کا وقت گزرجائے۔ اس کے برخا نے جب بیوی اہل کتاب ہو تو اس کے تن مار مدیکی علامت کی تو تع نہیں ہے کہذا اس بارے میں صرف خون کے منقطع ہونے پراکتفا و کیا جائے گا۔

امام ابوصنیفداورامام ابو بوسف کنزدیک رجوع کائن ای وقت منقطع ہوجائے گاجب عورت تیم کر کے کوئی بھی (نفل) نماز اور کماذ پڑھنے کی قید استحسان کے طور پر لگائی گئی ہے۔ جبکتامام محمد علیہ الرحمہ نے بیربات بیان کی ہے: عورت کے تیم کرنے کے ساتھ ہی بی ہے کہ کوئکہ جب پائی کے استعال پر قدرت نہ ہوتو تیم کرنا مطلق طہارت شارہ وتا ہے بیماں تک کہ جواحکام شمل کے ذریعے تابت ہوجاتے ہیں تو تیم کم ماند ہوگا۔

شیخین نے بہ بات بیان کی ہے: تیم در حقیقت انسان کو پاکٹیس کرتا ہے بلکہ آلودہ کر دیتا ہے اوراس کو صرف ضرورت کے پیش نظر طہارت قرار دیا گیا ہے تا کہ فرائض ہیں اضافہ نہ ہوتا رہے اس کی ضرورت نماز کی اوا لیگی کے وقت چیش آتی ہے۔ نماز کا وقت شروع ہونے ہے جی نماز کے اقتضاء ہونے کی وقت شروع ہونے ہے جہاج چیش نہیں آتی ۔ اس طرح دیگر جن امور کے لئے تیم کا تھم دیا گیا ہے وہ بھی نماز کے کا اقتضاء ہونے ک

تشريعمات حدايد ر میروست کے تحت تابت ہوتے ہیں۔ یہ می کہا گیا ہے بیٹین کے نزدیک نماز شروع کرنے کے ساتھ می رجوع کرنے کا تھوی رجوع کرنے کا ویمل سے مرورت سے ست میں روایت کیا گیا ہے قمازے فارغ ہونے کے بعد منقطع ہوگا تا کرنماز کے جواز کا تھم پختہ ہوئے۔
میں منقطع ہوجائے گا اور یہ بھی روایت کیا گیا ہے قمازے فارغ ہوئے سے بعد منقطع ہوگا تا کرنماز کے جواز کا تھم پختہ ہوئے۔ سی سی ہوجات میں ) جب مورت مسل کر لے اور اس دوران جسم کا کوئی ایسا جسنہ بھول جائے جس تک پانی نہ پہنچا ہوا تو اگر وہ حسر ر (اسک) صورت س) بسب ریا ۔ پورے ایک عضو کے برابر ہوئیا اس سے زیادہ ہوئور جوئ کرنے کاحق منقطع نہیں ہوگا کیکن اگر اس سے کم نہ ہوئو شو ہر سکر جوئ

مصنف فرمات بین: بیمسئلهٔ می استخدان کے طور پر بے درنہ قیاس کا تقاضا بیہ ہے: کامل عضورہ جانے کی مورت میں شو برکو رجوع کاحق باقی ندر ہے کیونکہ وہ تورت اکثر جسم کو دھوچکی ہے۔اس طرح اگر ایک عضو سے کم حصہ سوکھارہ کمیا تھا' تو بھی قیاس کا یہ در ہوئے کا تھم باتی رہے کیونکہ جنابت اور حیض کے تعلیم کونتیم نہیں کیا جاسکتا۔ استحسان کی دلیل میہ ہے: ایک عضوے کم صد خنگ رہ جائے گا تو بد کہا جائے گا شاید بد حصداب تعوز ، جم کی دلیل سے پہلے خنگ ہو گیا ہواس لئے پانی ند وینجنے کا عم نہیں دیا جاسکتا ہے اس لئے ہم نے بیر فیصلہ دیا اس صورت میں رجوع کرنے کاحق منقطع ہوجائے گا' دوسر کے شوہر کے ساتھ نکاح کرنا بھی . جائز نہیں ہوگا تا کہ دونوں باتوں میں احتیاط پڑمل کیا جاسکے لیکن کم ل عضو کا تھم اس سے مختلف ہے کیونکہ کم ل عضواس طرح سے جلد . خنگ نبیس ہوتا اور نہ ہی عسل کے دوران عام طور پر کممل عضو کے بارے میں غفلت اختیار کی جاتی ہے لہذا دونوں مسائل الگ حیثیت . کے حالی ہوں گئے۔

المام البوليسف في سيزيات بيان كى بن الركلي كرف كاياناك بين بانى دُالنه كالمل جيوث جائے اتواس كا مطلب سيد؛ بوراعضو چھوٹ گیا۔ان سے دوسری روایت رہے: جس کے امام محمد علیہ الرحمہ مجی قائل ہیں: یہ ایک کمل عضو سے کم شار ہوں کے۔اس کی دلیل میہ ہے: کلی کزینے اور ناک میں بانی ڈالنے کی فرضیت میں اختلاف بایا جاتا ہے جبکہ دیکر اعضاء کا تکم اس

علامه ابن جام منفى عليد الرحمه لكصيح بيل كدجب وك اون رات سيم من منقطع بوااور ندنها ألى ندنم زكا وقت ختم بوا بلكه تيم کرلیا تو رجعت منقطع ندہوئی ہاں اگراس تیم سے پوری نماز پڑھ لی تو اب رجعت نہیں ہوسکتی اگر چہوہ نمازنفل ہواوراگرابھی نماز پوری نہیں ہوئی ہے، بلکہ شردع کی ہے تو رجعت کرسکتا ہے اور اگر تیم کرکے قر آن مجید پڑھایا مصحف شریف جھوایا مسجد میں گئی تو رجعت ختم نه ہوئی۔ ( فتح القدیر ، کماب طلاق )

عسل کیا ادر کوئی جگرا یک عضوے کم مُثلًا بازویا کلائی کا پچھ حصہ یا دوایک اونگی بھول کی جہاں پانی پہنچنے نہ تانیخے میں شک ہے تو رجعت ختم ہوگئ مگر دومرے سے نکاح اُس وقت کر سکتی ہے کہ اُس جگہ کودھولے یا نماز کا وقت گزر جائے اور گریفین ہے کہ و ہاں بانی نہیں پہنچاہے یا قصدا اُس جگہ کوچھوڑ دیا تو پر جعت ہوسکتی ہے اور اگر پوراعضوجیے ہاتھ یا یا وں بھولی تو رجعت ہوسکتی ہے، ا اور ناک می یانی پر هان دونون ملکرایک منبوین اور برایک ایک منبو کے ہے۔ (ردی رکز کرناب طلاق) حق رجوع کے اختیام میں مداہب اربعہ

رجی طلاق دینے والے کے لئے رجوع کا موقع کی وقت تک ہے؟ اس میں بھی نقہاء کے درتمان سے مراد تین بیل بیا میں طلاق درتمان سے مراد تین بیل بیل میں فقہاء کے درتمان سے مراد تین بیل بیل میں طبر؟ امام شافعی اورا مام مالک علیہ الرحمہ کے نزد کے قرء سے مراد بیش ہے اورا مام احمد بن منبل کا معتبر خد بہ بھی ہی ہی ہے۔ بید ولیل جاروں خلفا دراشدین ، حیدانشہ بن مسعود خمیدالشری عباس ابی بن کعب ، معاز بن جبل ، ابوالدردا، عباده بن صاحت اور ابوموی اشعری رضی الله عنب سے منقول ہے۔ اہام محمد علیہ الرحمہ فی طاحل صحیح کا قوان قال کیا ہے کہ وہ رسول الشعاف کے 13 محان ول سے ملے بین ، اور ان سب کی ولیل بھی ہواور بھی بھڑت تا بعین نے جی ، فقیر ب نے۔

ال اختلاف کی بنا شافعیداور مالکید کے نزویک تیسر سے بیش میں داخل ہوتے نی دو۔ تی عدت ختم ہو جاتی ہے ، اور مرد کا حق رجوع ساقط ہو جاتا ہے۔ اور اگر طلاق حیض کی حالت میں دی گئی ہو، اس حیض کا شارعدت میں نہ ہوگا، بلکہ چو بینے حیض میں داخل ہوئے پر عدت ختم ہوگ ۔ (معنی المعتاج ، حاشیہ اللدسوتی)

حننی کا ندہب بیہ کیا گرتیسرے یفی بی وی ون گزرنے پرخون بندہوتو عورت ن مدت ختم نہ ہوگی جب تک عورت شل نظرے میا ایک نماز کا پوراوقت نگر رجائے۔ پائی ندہونے کی صورت میں امام او حنید یہ انز حمد اور امام ابو بوسف کے نزویک جب عورت میں امام او حنید یہ باز حمد اور امام ابو بوسف کے نزویک جب عورت میں کر اور امام حجم کر دیا ہے تھا کہ اور امام حجم کا رہوا ہے گا ( ہوا ہے گا ( ہوا ہے ) امام احجم کا معتبر شرب بس پر اس میں ایک اور امام حجم کر دیا تیسرے یہ مورک میں کہ دورت تیسرے یہ کا رہوا ہوکر کا اور کا معتبر کا دورک کا تی رجو گا۔ ( لا الحد الله الله )

# دلیل استحسان کے پیش نظر اکثر کوکل کے قائم مقام کرنے کا بیان

معنف نے یہاں میہ بات بیان کی ہے: بیتھم استحسان کے پیش نظر ہے۔ تیاس کا تقاضا تو یہ تھا: اگر ایک کھل عضو بھی دھونے سے دہ گیا تھا تو بھی رجوع کرنے کاخل باتی ندر بہتا کیونکہ عورت نے اپنے جسم کے اکثر جے کودھولیا تھا اور اصول بیہ ہے: اکثر پرکل کا اطلاق کیا جاتا ہے اور کثیر کے مقابلے بھی قبیل معدوم شار ہوتا ہے اس لئے جب اکثر جسم دھویا گیا تو بھی تھم ہونا جا ہے کہ پوراجم دھولیا گیا جاتا ہے اور جوع کاخل باتی ہونا جا ہے کہ پوراجم دھولیا گیا ہے۔ جبکہ دوسری طرف تیاس کا تقاضا ہیں ہے: اگر ایک عضوے کم حصہ بھی خشک رہ گیا ہے تو رجوع کاخل باتی ہونا جا ہے کہ دوسری طرف تیاس کا تقاضا ہیں ہے: اگر ایک عضوے کم حصہ خشک رہ گیا ہے تو رجوع کاخل باتی ہونا جا ہے کہ دوسری طرف تیاس کیا جا سکتا تو ایک عضوے کم حصہ خشک رہنے کی صورت میں جنایت یا جینا تی کا بالی باتی کے دیس اور چین کو اجزاء میں تھی تھی کیا جا سکتا تو ایک عضوے کم حصہ خشک رہنے کی صورت میں جنایت یا جینا تی کا بالی باتی رہنے گی۔

استحمان کی صورت ہے: عام طور پرایک عضوے کم حصہ جلد خشک ہوجا تا یخیاس لئے ہدبات یقین ہے نہیں کہی جاسکتی کہ پانی وہاں تک پہنچا ی نہیں ہے یا چینچنے کے بعد خشک ہوگیا ہے۔ اس لئے ہم نے بیٹھم دیا ہے: اس مورت میں بینی ایک مکمل عضو سے مصنف نے یہ بات بیان کی ہے: ایک دوایت کے مطابق امام ابو یوسف اس بات کے قائل ہیں بخشل میں کا کر کسف اور تاک میں پائی ڈالنے کورک کرنا ایک کھل عضو کورک کرنے کے متر ادف ہے بیٹی اگر ندکورہ بالاعورت عسل کرتے ہوئے کئی کرنے اور تاک میں پائی ڈالنے کورک کر دے اور باتی پورے جسم کو دھولے تو امام ابو یوسف کے زدیک اس کے متو ہر کور جورا کر سنے کا افتیار باتی ہوگا۔ امام ابو یوسف سے دوسری روایت بیر منقول ہے، اور امام محمد علیہ الرحمہ بھی اس بات کے قائل ہیں بخشل میں کی افتیار باتی ہوگا۔ امام ابو یوسف سے دوسری روایت بیر منقول ہے، اور امام محمد علیہ الرحمہ بھی اس بات کے قائل ہیں بخشل میں کی کرنے اور تاک میں پائی ڈالنے اور کا کر متا ایک محمل عضو سے کم جھے کورک کرنے کے متر ادف ہے لینی اس صورت میں خشل مکمل ہوجا تا ہے۔ مصنف نے آئی بات کی وضاحت کی ہے، ناک میں پائی ڈالنے اور گئی کرنے کی فرضیت میں اختلاف پایاجا تا ہے' جبکہ و چگرا عضاء کا تھم اس سے مختلف ہے' کیونکہ آئیس دھونے کی فرضیت میں کوئی اختلاف نیزیں ہے۔

## حامله عورت سے رجوع کرتے کا بیان

﴿ وَمَنْ طَلَقَ امْ وَأَتَهُ وَهِي حَامِلٌ اوْ وَلَدَتْ مِنهُ وَقَالَ لَمْ اُجَامِعُهَا فَلَهُ الرَّجُعَةُ ﴾ إِلاَ الْحَبَلَ مَنَى ظَهَرَ فِي مُدَّةٍ يُتَصَوَّرُ اَنْ يَكُونَ مِنهُ جُعِلَ مِنهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الْحَبَلَ مَنَى ظَهَرَ فِي مُدَّةٍ يُتَصَوَّرُ اَنْ يَكُونَ مِنهُ وَكَذَا إِذَا ثَبَتَ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنهُ جُعِلَ وَالطَّلَاقُ فِي مِنْهُ وَكَذَا إِذَا ثَبَتَ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنهُ جُعِلَ وَالطَّلَاقُ فِي مِنْهُ وَكَذَا إِذَا ثَبَتَ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنهُ جُعِلَ وَالطَّلَاقُ فِي مِنْهُ وَكَذَا إِذَا ثَبَتَ الْوَطُءَ وَيَبُطُلُ وَالطَّلَاقُ فِي مِنْهُ وَكَذَا إِذَا ثَبَتَ الْوَطُءَ وَالْعَلَاقُ فِي مِنْهُ وَكَذَا إِذَا ثَبَتُ الْوَطُءَ وَيَبُطُلُ وَالطَّلَاقُ فِي مِنْهُ وَكَذَا إِنَّ اللَّهُ مُعَدَّ وَيَبُطُلُ وَالطَّلَاقُ مِنْهُ مِنْكُولِهِ مَنْ وَلَذَتْ بَعُدَهُ تَنْفَضِى الْعِدَةُ وَيَبُطُلُ وَالطَّلَاقِ، وَلَا تَعَرفُ وَلَذَتْ بَعُدَهُ تَنْفَضِى الْعِدَةُ وَيَعُلُ الطَّلَاقِ، وَلاَنْهَا لَوْ وَلَذَتْ بَعُدَهُ تَنْفَضِى الْعِدَةُ وَلَى اللَّهُ الْوَلَاقِ وَلَذَتْ بَعُدَهُ تَنْفَضِى الْعِدَةُ وَلَانَ مَعْمَالُ وَلَا تُتَحَوَّرُ الرَّجُعَةُ وَالْمَعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْوَلَادُ وَلَا تَنَعُولُ الطَّلَاقِ، وَلاَنَهُ الْوَلَاقُ وَلَدَتْ بَعُدَهُ تَنْفَضِى الْعِلَاقِ الْعَلَاقِ، وَلاَنَهُ الْوَلَاقُ وَلَدَتْ بَعُدَهُ تَنْفَضِى الْعِذَةُ اللَّهُ وَلَدَتْ بَعُدَهُ تَنْفَضِى الْعِدَةُ وَلَا تُنَصُورُ الرَّجُعَةُ وَالْمَالِقِ الْوَلَاقُ وَلَذَتْ بَعُدَهُ تَنْفُونَ الرَّعُمَةُ وَلَا تُنْفَالُ الطَّلَاقِ، وَلا تَنْعَلَ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ اللْعُلَاقُ اللَّهُ الْعَلَاقُ اللْعَلَاقِ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْعُلَاقُ اللَّهُ الْعُلَاقُ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْعُولُ اللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْعُلَاقُ اللْعُلَاقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَاقُ اللَّهُ الْعُلَاقُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلَاقُ اللَّهُ الْعُلَالُ اللَّهُ الْعُلَاقُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلَاقُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ الْعُلَالُ اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ اللْعُلَالُ اللَّا الْعُلَالُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلَاقُ اللَّهُ الْعُلَالُ ا

قَالَ : ﴿ فَان خَلابِهَا وَاغْلَقَ بَابًا أَوْ أَرْخَى صِتْرًا وَقَالَ لَمُ أَجَامِعُهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا لَمْ يَمْلِكُ

<sup>(</sup>۱) أحرجه البحاري في "صحمه" ٢٧١/٥ برقم (٢٧٤٥) و مسلم في "صحبحه" ٢/١٠٨٠ برفم (١٤٥٧) و أبو داود في "سمه" برقم (٢٢٧٢) ـ والسمالي برهم (٢٢٦٠) وابي ماجه في "سنه" برقم (٢٠٠٤) و عيرهم عن عائشة رصي الله عنها ـ و حرجه السمه عر س عمر رصي الله عنهما انظر "نصب الراية "٣٢٠\_٢٣٦]

الرَّجْعَةَ ﴾ لِآنَ تَاكُدَ الْمِلْكِ بِالْوَطْءِ وَقَادُ اَفَرَّ بِعَدَمِهِ فَيُصَدَّقَ فِي حَقِي نَفْسِهِ وَالرَّجْعَةُ وَلَدُ الْمُرَّعَةُ وَلَدُ الْمُهُولِلاَنْ مَا كُنَدُ الْمُهُولِلاَنْ مَا كُذَهُ الْمُهُولِلاَنْ مَا كُذَهُ الْمُهُولِلاَنْ مَا كُذَهُ الْمُهُولِلاَنْ مَا كُذَهُ الْمُهُولِلْ الْمُسْتَى يُبْتَنَى عَلَى تَسْلِيمِ الْمُهُدَّلِ لَا عَلَى الْقَبْضِ، بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ.

جو مخص ائی بیوی کوطلاق دید ، اور و عورت حمل کی حالت میں ہواوراس کے ہاں بیچ کی پیدائش ہوجائے اور مردوون وے میں نے تواس عورت کے ساتھ محبت بی نبیس کی ہے تو مردکور جوئ کا اختیار ہوگا، کیونکہ جب حمل کاظہورائے عرصے میں ہوکہ اے شوہر سے منسوب کیا جاسکے تو وہ اس شوہر کا شار ہوگا۔ نبی اکر مہنالیات کا فرمان ہے: ''بچے مساحب فراش کا ہوتا ہے''۔ بید معاملہ اس مرد کے محبت کرنے کی ولیل بھی بن جائے گا۔ای طرح بچہ کانسب اس سے ٹابت ہوجائے گا' تو وہ مردوطی کرنے والاشار ہوگا'لبدا جب وطی ٹا بت ہوجائے اتو ملکیت منتحکم ہوجائے گی۔ملکیت میں جوجمی طلاق دی جائے گی اس کے بعدر جوع کی تنجائش ہوگی۔اور شربعت کی تکذیب کی دلیل سے شوہر کا بیان غلط قرار دیا جائے گا۔ کیا یہ بات طے شدہ نہیں ہے: وطی سے 'احسان' ثابت ہوجا تا ہے تورجوع کرنے کا سی ہونا بدرجداولی تابت ہوگا۔ ندکورہ مسئلے کی صورت سے بمرد کے طلاق دینے سے پہلے خاتون نے بیچ کو جنم دیا ہو کیونکہ آگر طلاق دینے کے بعد بچے کی بیدائش ہوئی تو بنچے کی پیدائش کے ساتھ ہی عورت کی عدت ختم ہوجائے گی اور رجوع کی کوئی منجائش ہیں رہے گی۔

ا كرشو ہرتے بيوى كے ساتھ خلوت كى درواز و بندكر ديا' يا بردواؤكا ديا' اور پھر بيكهدديا: بس نے اس كے ساتھ صحبت نبيس كى اور مجرعورت كوطلاق ديدى تواست رجوع كاحق حاصل نبيس موكا \_ كيونكه نكاح كى ملكيت وطى كرنے سے مؤكد موتى ہے كيكن شو مرنے معبت نہ کرنے کا اقرار کرلیا ہے تو اس کی ذات کے بارے میں تقیدیق کی جائے گی کیونکہ رجوع کرنے کاحق بنیادی طور پرمردکو ای حاصل ہوتا ہے۔اس لئے اسے جھٹانا یانبیس جائے گا۔جبکداس مورت کے مہر کا تھم اس سے مختلف ہے کیونکداس کے مطے شدہ مہر کا تعلق اس وقت ہوتا ہے جب عورت خو دکومر دے سپر دکر دے اس میں مر دکا تمتع کرنا شرط نبیں ہے۔ اس کے برخلاف پہلی صورت کا

عدت درجوع سے متعلق اسلاف سے فقہی روایات

حافظ ابن كثير شافعي لكھتے ہيں۔كە مورت اپنے خاوند كے انتقال كے بعد جار مہينے دك ون عدت كزارين خواہ اس نے مجامعت ہویانہ ہوئی ہو، اس پراجماع ہے دلیل اس کی ایک تو اس آیت کاعموم دوسرے سیھدیث جومتداحمداور سنن میں ہے جسے امام ترندی سیج کہتے ہیں کہاس سے مجامعت نہیں کی تقی ندمبر مقرر ہوا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا، قرمائے اس کی نسبت کیا فتوی ہے جب وہ کئ مرتبه آئے مسئے تو آپ نے فر مایا میں اپنی دلیل سے فتو کی دیتا ہوں ، اگر ٹھیک ہوتو اللہ تعالٰی کی طرف ہے جانو اور اگر خطاء ہوتو میری

المسلسل المرف مد معروالتداور ول ال مع برى بن مرافق في ميك المورت كو يورا مر الح كا جوال مع فاندان كا وستوريو،ال يم كونى كي شي شدوواورال مورت كو يورى عدت كزارنى جاسية ادرائ حارث كي الحكام يدين كر دعزت معلى بن رس میدانند یدی کربہت فوش ہوئے۔ بعض روایات میں ہے کہ افتاع کے بہت سے لوگوں نے بیرروایت بیان کی ، ہاں جو مورت اسینے میں میں میں اس کے دور سے ہواس کیلئے میرعدت نہیں ،اس کی عدت وضع حمل ہے۔ کو ،انقال کی ایک سماعت کے بعدی ہو مِاسِكَ قَرْ آن عَلَى بِهِ آيت (وَ أُولَاثُ الْآخِمَ الْ أَجَلَّهُنَّ أَنَّ يَعْمَعْنَ حَمْلَهُنَّ) 65 \_الطلاق 1:) حمل واليول كي عرب ومتعظمل ہے۔

حفرت عبدالله بن مباس فرمائے بیں کدومت حمل اور چار مبینے دس دن میں جود مرکی عدت ہووہ حاملہ کی عدت ہے، یہ قول تو بہت اچھا ہے اور دونوں آیتوں میں اس سے تنظیق بھی عمدہ طور پر ہو جاتی ہے لیکن اس کیخلاف بخاری ومسلم کی ایک صاف اور صرتح مدیث موجود ہے جس میں ہے کہ حضرت سریعہ اسلیمہ کے خادند کا جب انقال ہوا، اس دنت آپ حمل سے تھیں اور چندرا تیں گزار يا في تحين تو بچه تولد موا، جب نها دسوچکيس تو کباس وغيره الجها پن ليا، حضرت ابوالسنايل بن بعلبک نے بيدد مکيو کرفر مايا کياتم نکاح کرنا و بنی بو؟ الله کانتم جب تک چار مبینے دی دن نه گزر جا کمین تم نکاح نبیل کرسکتیں۔ حضرت سیعہ بیان کرخاموش ہو کئیں اور شام کو .. فدمع نبوی ملی الله علیه وسلم میں حاضر ہوئیں اور مسئلہ بوچھا تو آب نے فرمایا کہ جب بچہ ہو گیا اس وقت تم عدت سے نکل سیک اب اگرتم چاہوتو بیٹک نکاح کرسکتی ہو۔ ریم می مروی ہے کہ جنب حضرت عبداللّٰد کواس حدیث کاعلم ہوا تو آپ نے بھی اسپے قول سے رجوع كرليا،اس كى تائيداس سي بهى بوتى ب كه حضرت عبدالله كے ساتھى شاگر دېھى اسى حديث كے مطابق فتوى و ياكرتے تھے۔ ای طرح لونڈی کی عدت بھی اتی نہیں،اس کی عدت اس ہے آ دھی ہے یعنی دومبینے اور پانچ راتیں،

جمہور کا ندہب یبی ہے جس طرح لونڈی کی حد بہنسیت آ زادعورت کے آ دھی ہے ای طرح عدت بھی ہجمہ بن سیرین اور بعض علا وظاہر میدلونڈی کی اور آزاد کورت کی عدت میں برابری کے قائل میں۔الناکی دلیل ایک تو اس آیت کاعموم ہے، ووسرے یہ که عدت ایک جلی امر ہے جس میں تمام مورتیں بکسال میں۔حضرت سعید ابن مسیتب ابوالعالید وغیرہ فریاتے ہیں اس عدت میں منكمت بيه ب كدا كرعورت كومل موكا تواس مدت مين بالكل ظام رموجائ كايه

حضرت ابن مسعود کی بخاری و مسلم والی مرفوع حدیث میں ہے کمانسان کی پیدائش کا پیٹال ہے کہ جالیس دن تک تو رخم مادر میں نطفہ کی شکل میں ہوتا ہے، پھرخون بستہ کی شکل جالیس دن تک وہتی ہے پھر جالیس دن تک گوشت کا وقفر ا رہتا ہے بھر للہ تعالی فرشتے کو بھیجا ہے اور وہ اس میں روح پھونکتا ہے۔ توبیا یک سوبیس دن ہوئے جس کے چارمہینے ہوئے ، در دن احتیا الله اور رکھ دے کیونکہ بعض مہینے انتیس دن کے بھی ہوتے ہیں اور جب رو**ح پھونک دی گئی تو اب** بچہ کی حرکت محسوں ہونے لگتی ہے اور حس بالكل طاہر موجاتا ہے۔اس كئے اتن عدت مقرر كي كئے۔ معید بن میتب فرماتے ہیں دی دن اس لئے ہیں کہ روٹ انبی دی والوں میں پھوکی جاتی ہے۔ رہیج بن انس بھی بی فرمات ہیں۔ معرت امام احمد سے ایک روایت میں ہی مروی ہے تا کہ جس لونڈی سے بچے ہوجائے اس کی عدت بھی آزاد ورت کے برابر ہے اس کئے کہ وہ فراش بن می اور اس لئے بھی کہ منداحمہ میں حدیث ہے۔ معرت عمرو بن عاص نے فرمایا لوگو صدب نبوی صلی اللہ وسلم کو ہم پر خلط ملط تہ کرو۔ اولا دوالی لونڈی کی عدت جبکہ اس کا سردار قوت ہوجائے چار مہینے اور دس دن ہیں۔ بیرحدیث اور طریق ہیں۔ بیرحدیث ایک اور طریق ہے۔ بھی ابودا ووجی مروی ہے۔

امام احمداس حدیث کومنکر بتائے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے ایک راوی قبیصیہ نے اپنے استاد عمرے یہ روایت نہیں ہی۔ حضرت سعید بن مسیتب مجاہد ،سعید بن جبیر ،حسن بن سیرین ، ابن عیاض زہری اور عمر و بن عبدالعزیز کا یہی تول ہے۔ یزید بن عبدالملک بن مروان جوامیر المومنین شے ، یہی تھم دیتے تھے۔

اوزاگی،اسحاتی بن راہویہاوراحمہ بن خنبل بھی ایک روایت میں یہی فرماتے ہیں لیکن طاؤس اور قیادہ اس کی عدت بھی آ دھی بتلاتے ہیں بینی دو ماہ پانٹی را تنس رابوحنیفہ ان کے ساتھ حسن بن صالح بن تی فرماتے ہیں میں حیض عدت گزارے، حضرت علی ابن مسعود، عطا واورا براہیم مختی کا قول بھی یہی ہے۔

۔ امام ما الک علیہ الرحمہ ، امام شافتی اور امام احمد کی مشہور روایت بینے کہ اس کی عدت ایک حیض ہی ہے۔ ابن عمر شعبی ہمول ، لیف ، ابوعبید ، ابوتو راور جمہور کا بہی فدیمب ہے۔ حضرت لیٹ قرماتے ہیں کہ اگر حیض کی حالت میں اس کا سید فوت ہوا ہے تو اس حیض کا ختم ہو جانا اس کی عدت کا ختم ہو جانا ہے۔ امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اگر حیض شدآتا ہوتو تین مبینے عدت گزارے۔ امام شافعی اور جمہور فرماتے ہیں ایک مہینا ور تین دن مجھے ذیادہ پہند ہیں۔

ایک قول میں موتو وجوب اور عدم وجوب کے دونوں وجوب اور جب کی عدت میں مید واجب نہیں ، اور جب طلاق بائن ہوتو وجوب اور عدم وجوب کے دونوں قول ہیں ، فوت شدہ خاوندوں کی زندہ ہیو یوں ہرقو سب پر بیسوگوار کی واجب ہے ، خواہ وہ تابالغہ ہوں خواہ و ہو تیس ہوں جوجیش وغیرہ سے اثر پکی ہوں ، خواہ آ زاد عور تیس ہوں خواہ لونڈ بیاں ہوں ، خواہ مسلمان ہوں خواہ کا فرہ ، نوں کیونکہ آ بیت میں عدم تھم ہے ، ہال اور ابوطنیفہ کا فرہ عورت کی سوگواری کے قائل نہیں ، شہاب اور این تافع کا قول بھی ہی ہے ان کی دیس وہ جدیث ہے جس میں ہے کہ جوعورت انشداور قیامت کے دن برایمان رکھتی ہوں ہوا کہ یہ تھم تعبدی ہے ،

ا مام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ اور توری تکمسن نا بالغہ تورت کیلئے بھی پٹی فر ماتے ہیں کیونکہ وہ غیر مبکلفہ ہے۔ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ اور ان کے اصحاب مسلمان لونڈی کواس میں ملاتے ہیں۔ (تفسیر ابن کیٹیر)

## حامله يسيم تعلق حق رجوع كابيان

1.3621

معن نے اس کی وسل سے بیان کی ہے: جب مورت کا حمل الی مدت میں کا ہم ہوا جس میں اس مورت کا اسپنے شوہ ہمت مسئلہ ہوا جس میں اس مورت کا اسپنے شوہ ہمت مانسہ ہوا جس کی در اس کی دلیل ہی اکر مہد ہوا تھا کا یہ فرمان ہے" بچہ فراش والے کا ہمتا مورد نے اس کو درت کے ساتھ محبت کی ہے تو جب بنے کا اس مرد نے اس مورد سے ساتھ محبت کی ہے تو جب بنے کا زب علی ساتھ محبت کی ہے تو جب بنے کا زب عرب سنے کا اور میں ساتھ محبت کی ہے تو جب بنے کا زب عرب سنے کا تو مرد کو وقعی کرنے والا قرار دیا جائے گا جب وظی عابت ہو جائے گی تو ملک نکاح میں تاکید پیدا ہو جائے گی اور ملک نکاح میں تاکید پیدا ہو جائے گی اور علی ملک نکاح میں طلاق کے بعد درجرع کی مخبائش ہوتی ہے۔

سیاں یہ سوال کیا ماسکا ہے: پھر شوہر کے اس دیوے کی کیا حیثیت ہوگی: اس نے تو اس عورت کے ساتھ محبت کی جائیں ہے؟۔ ہے؟۔ مصنف نے اس کا یہ جواب دیا ہے؟ اس صورت بھی شریعت نے مرد کے دیوے کی تکذیب کر دی ہے تو اس کا بیان مجور قرار دیا جائے۔

معنف نے اپ ال مؤتف کی تائید میں بیرد لیل پیٹی کی ہے: جب اس دطی کے ذریعے محصنہ ہوتا ثابت ہوجا تا ہے اتو اس کے ذریعے محصنہ ہوتا ثابت ہوجا تا ہے اتو اس کے ذریعے دیوع کرنے کا تن بدرجہ اولی ثابت ہوگا۔ جبال تک اس سنے کا تعلق ہے: جب مورت نے طلاق سے پہلے نچ کوجم دیا بوتا تو بنچ کی ولادت کے ساتھ ہی اس کی عدت ختم ہوجانی تھی اور شو ہر کے لئے رجوع کا حق یاتی نیس رہنا تھا اس لئے دوسرے مستنے میں بید بات شرط ہے کہ شو ہرنے مورت کو طلاق بچ کی بیدائش کے بعد دی ہو۔

یمان مصنف نے بید مسئنہ بیان کیا ہے: اگر کوئی فض اپنی بیوی کے ساتھ ظلوت کرلیتا ہے اور کمرے کا درواز و بند کرلیتا ہے اور پر وہ اس محدث نے بیس نے اس عورت کے ساتھ محبت نہیں کی۔ اور پھر وہ اس عورت کو طلاق دیدیتا ہے اور پھر اور اس کورت کو طلاق دیدیتا ہے اور اس محبت نہیں کورجوع کرنے کا تی نہیں ہوگا اس کی دلیل میدہ: جس عورت کے ساتھ محبت نہ کی گئی ہو۔ اور اسے طلاق دیدی جائے اور طلاق دیدی جائے اور طلاق دیدی جائے اور طلاق ہوئے کے اور مردکور جوع کرنے کا حق حاصل نہیں رہتا۔

معنف نے اس کی دلیں یہ چش کی ہے : یہ محبت کرنے کے بیتے میں ملکیت موکد ہوتی ہے تو جب شوہر نے اس بات کا اقرار
کیا تو اپنی ذات کے تن جس شوہر کی تصدیق کی جائے گی اس کی دلیل سے ہے: رجوع کرنا شوہر کا حق ہے۔ جب وہ خودا ہے جن کو
ماقط کرنے کو تیار ہے اوراس کا اقرار کر رہا ہے تو اس کا بیا قرار دوست شار ہوگا۔ یہاں پر بیا عمر اض کیا جاسکتا ہے ، ایسی صورت میں
شوہر شرکی طور پر جھوٹا قرار دیا جائے گا۔ اس کی دلیل سے ، خلوت سیحہ کے نتیج میں احکام نابت ہوجاتے ہیں تو مصنف نے اس کا
جواب بیدیا ہے: اسے شرکی طور پر جھوٹا قرار دیا جائے گا۔

اس پر بیاعتراض کیا جاسکتا ہے: اگر وہ سچا ہے تو پھر آپ اس پر مہر کی ادائی کیوں لازم کررہے ہیں تو مصنف بیفر ، تے ہیں۔ مہر کا تھم مختلف ہے اس کی دلیل میہ ہے: طے شدہ مہر اس بنیاد پر مؤکد ہو گیا ہے۔ کہ عورت نے اس مہر کا بدلہ یعنی اپنی ذات شوہر کے میر دکر دکہ تھی البتہ شوہر نے اس کو قبضے میں نہیں لیا تو یہ مہر کی ادائیگی میر دکرنے کی دلیل سے لازم ہوتی ہے اس کا شوہر کے قبضے میں



لینے یانہ لینے سے کوئی تعلق نیں ہے۔ جبکہ طلاق کا معاملہ اس سے ملکف ہے۔ کیونکہ وہاں نسب تابت ؛ فے کا معاملہ تھا۔ اور نسب
سے جبوت کے لئے وطی منروری ہے۔ تبذا اگر وہاں شوہر ریکہتا ہے ، میں نے اس مورت کے ساتھ مہیت نبیس کی او شرعی طور پر اس کی
بات کو جمٹلا یا جا تا ہے۔

## خلوت کے بعد جماع کے انکار کرنے کا بیان

وَلَوْ اِنْ رَاجَعَهَا ﴾ مَعْنَاهُ بَعْدَة الرَّجْعَة ﴾ لِآنَهُ يَنْبُتُ النَّسَبُ مِنهُ إِذْ هِى لَمْ تُقِرَّ بِالْقِضَاءِ الْعِدَّةِ مَنْ يَوْمٍ صَحَّتُ يَلُكَ الرَّجْعَة ﴾ لِآنَهُ يَنْبُتُ النَّسَبُ مِنهُ إِذْ هِى لَمْ تُقِرَّ بِالْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَالْمُولَدُ يَبُعْنَى إِنْ مِنْ الْمُلْكَ الرَّجْعَة ﴾ لَا نَهُ يَنْبُتُ النَّسَبُ مِنهُ إِذْ هِى لَمْ تُقِرَّ بِالْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَالْمُولَدُ يَبُعْنَى فِي الْبَطْنِ هِلْهِ هِ الْمُلَّة قَانُولَ وَاطِئًا قَبْلَ الطَّلَاقِ دُوْنَ مَا بَعْدَهُ لِآنَ عَلَى الْمُلْكَ بِنَفْسِ الطَّلَاقِ لِعَدَمِ الْوَطْءِ قَبْلَهُ فَيَحْرُمُ الْوَطْءُ وَالْمُسْلِمُ لَا الْعَلَاقِ لِعَدَمِ الْوَطْءِ قَبْلَهُ فَيَحْرُمُ الْوَطْءُ وَالْمُسْلِمُ لَا يَعْمَلُ الْحَوَامَ

﴿ فَإِنْ قَالَ لَهَا إِذَا وَلَدُت فَانَتِ طَالِقٌ فَوَلَدَتْ ثُمَّ آتَتْ بِوَلَدِ اخَرَ فَهِى رَجْعَةُ ﴾ مَعْنَاهُ مِنْ بَطْنِ الْخَرَ وَهُوَ اَنْ يَكُونَ بَعْدَ سِتَّةِ اَشْهُرٍ وَإِنْ كَانَ اكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ إِذَا لَمْ تُقِرَّ بِالْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لِلاَّنَّةِ وَقَعَ السَطَلَاقُ عَلَيْهِ بِالُولَدِ الْآوِّلِ وَوَجَبَتُ الْعِدَّةُ فَيَكُونُ الْوَلَدُ النَّالِي مِنْ الْعِدَّةِ لِلاَّنَّةِ مِنْ الْعِدَّةِ لِلاَنْ مِنْ الْعِدَةِ فِيصِيرُ مُرَاجِعًا عَلُوقٍ حَادِثٍ مِنْ مُرَاجِعًا

### 2.7

اور جب شوہر نے رجوع کرلیا اور سرکہا: پل نے محبت نہیں کی پھراس کے بعد مورت نے بیچے کوجنم ویا اور بیرواقعہ دو ہرس
پر ہے ہوئے ہے پہلے پیش آیا تو رجوع کرنا میچی شارہوگا اوراس بیچے کا تعلق اس مرد ہے ثابت ہوجائے گا۔ شرط بیہ بی بھر محبت کرنے عدت گزرنے کا اقرار نہ کیا ہو۔ اس کی دلیلی بیہ ہے: بیچے کا دو سال پیٹ بھی رہنا تمکن ہے البذا شوہر کو طلاق ہے پہلے محبت کرنے والا تسلیم کیا جائے گا اس کے بعد نہیں۔ کیونکہ دو ہرگی صورت بھی طلاق واقع کرنے کے ساتھ ہی ملک نکاح ختم ہوجائے گی کونکہ طلاق ہے پہلے دلی معدوم ہے البذا ہو ابعد بھی کی جانے والی محبت کرام ہوجائے گی اور سلمان کی جزام کا مرتحب نہیں ہوسکا۔

اگر شوہر نے یہ کہا: جب تم بیچ کوجتم دو تو تہ ہیں طلاق ہے اور پھر تورت نے بیچ کوجتم دیدیا (تو طلاق واقع ہوجائے گی) بھر اس تورت نے بیل دوسرے بیچ کی پیدائش ہوئی تو رچوع کرنا شارہ وگا۔ خواہ دو پیدائش چے ماہ بعد ہوئیا دو سرال کے بعد ہوئیکن اس کی دیا ہو جائے گی دیدیا تھی ہوئی کی پیدائش کے ساتھ ہی گئی دید بات شرط ہے تورت نے عدت کے گر رجانے کا اقرار نہ کیا ہو۔ اس کی دلیل ہے جب پہلے نیچ کی پیدائش کے ساتھ ہی مورت کے طلاق ہے بیدا ہو۔ اس کی دلیل ہے جب پہلے نیچ کی پیدائش کے ساتھ ہی عورت کے عدا ہو اور ہو کی دورا پیرائی عدت کے دوران شوہر سے جب پہلے نیچ کی پیدائش کے ساتھ ہی عورت کے عدت کے دوران شوہر سے بیلے نیچ کی پیدائش کے دیرا ہو اورو کی دوران شوہر سے نے پہلے نیچ کی پیدائش کے دیرائش ویرائی دوران شوہر سے جب پہلے نیچ کی پیدائش کی دلیل ہے بیرائی اور اورو کی اوروں سے بیدائی دوران شوہر سے دیرائی دوران ہو ہوئی اوروں مدرت واجب ہوگئی تو دومرا پیرائی عدت کے دوران شوہر سے میں تو تعلق کی دلیل ہے بیرائی دوران ہو ہوئی دوران شوہر سے جب کہا تو دوران ہو دوران ہو ہوئی اوروں سے دیرائیں سے بیرائی دوران ہوئی دوران ہوئی

كومكرم وت في عديد في والمائي المرين كيا قالبذا شوبركور بوع لرف والا شاركيا جاسد كا

منامدی بن سلطان کی ملید الریس کلیت میں کہ جب سی مخص نے حالمہ کوطانا ق دی اور أس کی وظی سے منكر باور رجعت كرنى پر میں ہے کم میں بچہ پیدا :و کروت نکائے ہے جو مبینے یا زیادہ میں وفادت ہوئی تورجعت ،وکی۔ (شرح وقاید، کماب طلاق) خلوت ست متعلق حق رجوع كااعتبار

مد مدعلا وَالدين منى عليه الرحمه لكميّ بين كه جب كمي فنص سيّ ذكاح كه بعد جيد مبينے يأ زيادہ سكے بعد بچه پيدا ہوا پھر أے طلاق وی اوروغی ہے انکار کرتا ہے تو رجعت کرسکتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو چکا شرناً وطی ثابت ہے اُس کا انکار بریکار ہے۔اگر ضلوت ہو چکی ہے مروطی سے انکار کرتا ہے پھرطلاق دی تو رجعت نیس کرسکتا اور آگر شو ہروطی کا اقر ارکرتا ہے محرعورت منکر ہے اور خلوت ہو چکی ہے تورجعت كرسكما باورخلوت نبيس بوئي تونبيس \_ ( درمخار ، كماب طلاق)

# حن نسب حق رجوع كيلئ سبب بن سكتا ہے

یبال معنف نے اس مسئے کی ذیلی تن بی ظاہر کی ہے: اگر شوہراس مورت سے رجوع کرتا ہے بینی اس سے مراد بیہ ہے: اس م عورت کے ساتھ خلوت کرنے کے بعد اوریہ کہنے کے بعد کہ میں نے اس کے ساتھ صحبت نبیں کی تھی۔اور پھروہ عورت دوسال سے ایک دن کم کے عرب میں بیچے کوجنم ویت ہے تو بیرجوع کرنا درست شار ہوگا۔جس کی دلیل بیہ ہے: اس بیچ کانسٹ اس مخص سے ا بت بوگا۔ اس کی دلیل میہ ہے: عودت نے عدت بوری ہوجانے کا اقر ارتبیں کیا ہے۔ جبکہ بچداس کے پیٹ میں اس پوری مدت کے دوران رہاہے توشو ہر کوطائی دینے ہے جہلے دھی کرنے والاقرار دیا جائے گا۔ طلاق دینے کے بعد قرار نہیں دیا جائے گا۔اس کی ولیل سے ووسری صورت کا اعتبار کرنے کے بیٹے میں طلاق کی دلیل سے ملیت زائل ہوجاتی ہے۔ کیونکہ اس معد پہلے وطی موجود ی بیل میں تو ایس صورت میں تو بیدو طی جرام ہوجائے گی اور مسلمان کے بارے میں تو قع نبیس کی جاسمی ہے: وہ حرام کاار تکاب کرے لبداشو ہرکوطان وسیتے سے پہلے وطی کرنے والا شار کیا جائے گا۔

يهال مستقب نے بيدمنله بيان كياہے: اگر شوہر بيوي سے بيركہتا ہے: جب تم نے بيچے کوجتم ديا تو تنہيں طلاق ہے اور پيرعورت بچے کو جنم دیدیتی ہے اور پھراس کے بعدوہ دوسرے بچے کو جنم دیتی ہے تو پیل شوہر کی طرف سے رجوع کرنا شار کیا جانے گا۔اس کا مطلب بیہ ہے: وہ دوسرے منبچ کو پہلے ہے کم از کم چھ ماہ بعد جتم دیتی ہے کیکن اگر وہ دوسرا بچہ دوسال کے عرصے کے بعد پیدا ہوتا ے تو اس کے لئے بھی میں شرط ہے کہ تورت نے عدت پوری ہونے کا اقر ارنہ کیا ہو۔ اس کی دلیل یہ ہے : پہلے بیچے کی پیدائش کے ساتھ ہی مرد کی طرف سے طلاق واقع ہو جائے گی اور عدت واجب ہو جائے گی جبکہ دوسرا بچدالی صحبت کے بیتیج میں پیدا ہو گاجو اس مدت کے دوران ہوئی اس کی دلیل ہے جورت نے عدت پوری ہونے کا اقر ارئیں کیا۔ اوراس مردکور جوع کرنے والا شار کر

لإماستكار

# ا كر شو ہر بي كى پيدائش سے مشر و ططلاق دے

﴿ وَإِنْ قَالَ كُلُّمَا وَلَدُّتَ وَلَدًا فَآنْتِ طَالِقٌ فَولَدَتْ ثَلَاثَةَ اَوْلادٍ فِي بُطُونِ مُخْتَلِفَةٍ فَالْوَلَدُ الْآوَلُ طَلَاقً الْآوَلُ طَلَاقً وَالْوَلَدُ النَّالِيْ وَعَمَدُ وَكَذَا النَّالِثُ ﴾ لِآنَهَا إِذَا جَانَتْ بِالْآوَلِ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَصَارَتُ مُعْتَدَةً، وَبِالنَّانِي صَارَ مُرَاجِعًا لِمَا بَيْنَا آنَهُ يَجْعَلُ الْقَلُوقُ بِوَطْء حَادِثٍ فِي وَصَارَتُ مُعْتَدَةً، وَبِالنَّانِي صَارَ مُرَاجِعًا لِمَا بَيْنَا آنَهُ يَجْعَلُ الْقَلُوقُ بِوَطْء حَادِثٍ فِي الْمُعلَّةِ وَيَعَفَعُ الطَّلَاقُ الشَّائِي بِولَادَةِ الْوَلِدِ النَّائِي لِآنَ الْبَعِينَ مَعْفُودَةً بِكَلِمَةِ كُلَّمَا الْمُعلَّدِ وَيَعَمَّ الطَّلَاقُ النَّالِي فِي الشَّلَاقُ النَّالِي فِي الطَّلَاقُ النَّالِي وَلَادَةِ النَّالِي وَلَادَةً النَّالِيَة لِهِ لَادَةً وَالْمَالِي وَاللَّهُ الطَّلُوقُ الطَّلَاقُ النَّالِي وَوَجَبَتُ الْعِلَةُ الطَّلُوقُ الطَّلَاقُ النَّالِي وَوَجَبَتُ الْعَلَاقُ عِيلَاقً الطَّلَاقُ الطَّلَاقُ النَّالِي وَوَجَبَتُ الْعَلَاقُ عِيلَا الْفَالِي وَاللَّهُ الطَّلُولُ وَاللَّهُ الطَّلُوقُ الطَّلَاقُ الطَّلَاقُ الطَّلَاقُ اللَّالِي وَوَجَبَتُ الْعَلَاقُ عِيلَا الطَّلَاقُ اللَّالِي وَوَجَبَتُ الْعَلَاقُ عِلَاقً الطَّلَاقُ الطَّلَاقُ اللَّالِي وَوَجَبَتُ الْعَلَاقُ عَلَى الطَّلَاقُ النَّالِي وَاللَّهُ اللَّالِي وَوَاجَبَتُ الْمُعَلِي وَالْمَالِلُ وَالِي النَّالِي فَالْمُولُولُ اللَّالِي وَالْمَالُولُ الْمُؤْلِقُ الطَّلَاقُ اللَّالِي وَالْمَعَالُ الْمُؤْلِلِي وَوَجَبَتُ الْعَلَاقُ اللَّالِي الْمَالِلِي وَالْمَالِي اللَّالِي وَالْمَالِي اللْعَلِي الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّالِي اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّالِي اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّالِي اللْمُؤْلِقُ اللْمِلْلِي اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ اللَّالِي اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ اللَّالِي اللْمُؤْلِقُ اللَّالِي اللْمُولُ اللَّالِي اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّالَ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِي اللْمُؤْلُولُ اللَّالِي اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّالِي اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ السَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّالَ اللَّالِي اللْمُولُ اللَّالِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّالِي الْمُؤْلِقُ الْم

تزجمه

آور جب سمی شو ہرنے یوی سے میکہا: جب بھی بھی تم بیچے کوجنم دواتو تہمیں طلاق ہے تو جب بورت کے ہاں تین ہی بید و ا جا کیں اور بہتے ہیچے کی ولا دت طلاق شار ہوگی۔ ووسرے بیچے کی ولا دت رجوع شار ہوگی اور ساتھ ہی وسری طلاق بھی جو ب ن اوراسی طرح تیسرے بیچے کی ولا دت دوسری طلاق سے رجوع شار ہوگی اور تیسری طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ جب سے ہاں پہلے بیچے کی پیدائش ہوئی تھی تو پہلے ہی پیدائش کے ساتھ بی ایک طلاق واقع ہوئی تھی اور اس کے بعد رجوع شاہت ہوگی جیسا کہ ہم پہلے بیان کر پیتے ہیں۔ ووسرے بیچ نی پیت شروع ہوگی تھی ۔ دوسرے بیچ کی پیدائش کے بعد رجوع شاہت ہوگیا جیسا کہ ہم پہلے بیان کر پیتے ہیں۔ ووسرے بیچ نی پیت دوسری طلاق واقع ہوجائے گئ کیونکہ شو ہر نے لفظ "کا گیا" استعمال کیا ہے اور عدت وابحب ہو جائے گی پھر تیسرے دیئی پیت کے سے مرور جوٹ کرنے واللہ شار ہوگا کی اس کے ساتھ بی تیسری طلاق واقع ہو جائے گی اور عدت کا شار حیض ہے ہیں ہو۔ کی کیونکہ اس وقت جب مورت پر طلاق واقع ہوئی اس وقت جب مورت کی شار میں اس کے ساتھ بی تیسری طلاق واقع ہوجائے گی اور عدت کا شار حیض ہے ہیں ہو۔ میں کیونکہ اس وقت جب مورت پر طلاق واقع ہوئی اس وقت وہ صالم تھی اور اسے جیش آ یا گرتا تھا۔

ثرح

يهاں مصنف نے بيرمئله بيان كيا ہے: اگر كوئى بيركہتا ہے: جب مجمعي تم ينچ كؤينم دو تو تهم بيل طلاق ہے تو چروہ عورت تين بور

کوجنم و ۔ نُ اس کے تین بیجے مختلف وقل سے پیدا ہوئے۔ تو ہر بیچ کی پیدائش کے بعد ایک طلاق واقع ہوتی جلی جائے گی اور تیسر سے بیچ کی پیدائش کے ساتھ تین طلاقیں واقع ہو جا کیں گی۔اس کی دلیل کے لفظ ''محرار کا تقاضا کرتا ہے' لہٰذاتیر بیچ کی پیدائش پر تیسر کی طلاق واقع ہوگی اوراس کے بعد مورت اپنی عدت بسر کر ۔ےگی۔

رجعی طلاق یا فته عورت زیب در بینت اختیار کرسکتی ہے

﴿ وَالْمُطَلَّقَةُ الرَّجُعِيَّةُ تَتَشُوَّ وَ تَتَزَيَّنُ ﴾ لِأَنْهَا حَلالٌ لِلزَّوْجِ إِذْ النِّكَاحُ قَائِم بَيْنَهُمَا، ثُمَّ الرَّجُعَةُ مُسْتَحَبُّ لِزَوْجِهَا اَنْ لا الرَّجُعَةُ مُسْتَحَبُّ لِزَوْجِهَا اَنْ لا الرَّجُعَةُ مُسْتَحَبُّ فِوَلَيْسَ عَلَيْهَا فَيَكُونُ مَشْرُوعًا ﴿ وَيُسْتَحَبُ لِزَوْجِهَا اَنْ لا يَسَدْخُولَ مَشْرُوعًا خَمَّ مَعْنَاهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ قَصْدِهِ يَسَدْخُولَ عَلَيْهِا حَتَّى يُؤْذِنَهَا اَوْ يُسْمِعَهَا خَفْقَ نَعَلَيْهِ ﴾ مَعْنَاهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ قَصْدِهِ السُمْرَاجَعَةُ لِآنَهَا رُبَّمَا تَكُونُ مُتَجَوِّدَةً فَيقَعُ بَصَرُهُ عَلَى مَوْضِعٍ يَصِيرُ بِهِ مُواجِعًا ثُمَّ السُمْرَاجَعَةُ لِآنَهَا وَتَعَلَيْهِا وَلَيْسَ لَهُ اَنْ يُسَافِرَ بِهَا حَتَّى يُشْهِدَ عَلَى رَجُعَتِهَا ﴾ وقالَ يُطَلِقُهَا فَتَطُولُ الْعِدَّةُ عَلَيْهِ : لَهُ ذَلِكَ لِهِيَامِ الذِكَاحِ، وَلِهاذَا لَهُ اَنْ يَغْشَاهَا عِنْدَنَا.

رُ - فَوْلُه تَعَالَى ﴿ وَلَا تُنْحُرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ﴾ الْآيَةَ، وَلَاَنَّ تَرَاحِى عَمَلِ الْمُبْطِلِ لِسَحَاجَتِهُ إِلَى الْمُرَاجِعَةِ، فَإِذَا لَمْ يُرَاجِعُهَا حَتَى انْقَصَتُ الْعِدَّةُ ظَهَرَ آنَّهُ لَا حَاجَةَ لَهُ فَتَبَيْنَ الْحَاجَةِ لَلْهُ وَاجَعَةً لَهُ فَتَبَيْنَ الْحَبُطِلَ عَمَلَ عَمَلَهُ مِنْ وَقْتِ وُجُودِهِ وَلِهِ لَمَا تُحْتَسَبُ الْاَقْرَاءُ مِنْ الْعِدَّةِ فَلَمْ يَمُلِكُ النَّوَيُ مَا الْعَدَّةُ وَيَتَقَوَّرُ مِلْكُ الزَّوْجِ . يَوَقَوْلُهُ النَّوْجُ الْعَدَّةُ وَيَتَقَوَّرُ مِلْكُ الزَّوْجِ . يَوَقَوْلُهُ النَّوْمُ اللهُ الْعَلَى وَجُعَتِهَا فَتَبْطُلُ الْعِذَةُ وَيَتَقَوَّرُ مِلْكُ الزَّوْجِ . يَوَقَوْلُهُ النَّوْمُ عَلَى وَجُعَتِهَا فَتَبْطُلُ الْعِذَةُ وَيَتَقَوَّرُ مِلْكُ الزَّوْجِ . يَوَقَوْلُهُ النَّوْمُ عَلَى مَا قَدَّمُنَاهُ الْعَدَّةُ وَيَتَقَوَّرُ مِلْكُ الزَّوْمِ . يَوَقَوْلُهُ اللهُ مَا قَدَّمُنَاهُ الْعَدَامُ عَمَلُ عَمَلَ عَمْلَ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى وَجُعَتِهَا فَتَبُطُلُ الْعِدَةُ وَيَتَقَوَّرُ مِلْكُ الزَّوْمِ . يَوَقَوْلُهُ اللهُ مَا عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَمَاهُ اللهُ الْعَلَى الْعَلَيْدُ اللهُ اللهُ الْعَلَى الْعَلَامُ اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْقَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ اللهُ

ترجمه

ادر جب مورت رجعی طلاق کی عدت گرار دی ہوتو اس کے لئے آ رائش وزیائش کرنا (جائزہ) کیونکہ وہ ابھی تک اپنے شوئ کے لئے طلال ہے اور دونوں کے درمیان نکاح قائم ہے اس طرح رجوع کرنا بھی متحب عمل ہے تو عورت کی آ رائش وزیائش مرد ورجوع کرنے بھی ہے بات متحب ہے: وہ ایسی مورد ورجوع کرنے بھی ہے بات متحب ہے: وہ ایسی مورد ورجوع کرنے کی طرف ماکل کرسکتی ہے البذا پہتری طور پر جائز ہوگا۔ شوہر کے لئے بھی ہے بات متحب ، وہ ایسی مورد ورجوع کرنے کی طرف ماکل کرسکتی ہے البذا پہتری طور پر جائز ہوگا۔ شوہر کے لئے بھی ہے بات کا مطلب ہے باس اس وقت تک نہ جائے جب تک اس سے اجازت نہ لئے یا جب تک اس اوقات عورت ایسی حالت میں ہوتی ہے کہ مرداس کی شرمگاہ کو سے جب اس کا رجوع کرنے کا اراد و نہ ہواس کی دلیل ہے ہے بعض اوقات عورت ایسی حالت میں ہوتی ہے کہ مرداس کی شرمگاہ کو سے جب اس کا رجوع کرنے کا اراد و نہ ہواس کی دلیل ہے ہے بعض اوقات عورت ایسی حالت میں ہوتی ہے کہ مرداس کی شرمگاہ کو سے جب دیت کی سے دینے دالا شار ہوگا گھروہ طلاق دے گا تو اس طرح عدت طویل ہوجائے گ

ش مركوبين عاصل تبين كدوه (رجعى طلاق يافته) بيوى كوسفر پرساته لے جائے جب تك وه اس برجوع نبيس كرليتا اور .

ا برا المراق المراق المراق المن المراق المن المراق المراق

شرن

ظامد علا وَالله يَن عَلَى عليه الرحر تقيعة بين كه علاق رجى كا عدت من جورت عالا منظر كريد جبك شهر موجود بولور جورت كو رجعت كي امريد بيولورا كرشوم موجود شهو يا عيرت كومعنوم بوكد وحدث كريج و تنزين وكريد بيرطاق قبائن اوروقات كي عدت شرويات حرام بهاور معطفة و بعير كومتر على شريجات بكر سنرے كم مسافت كك بحل شريجات و بركوات الم كار المورة الم كم كرور شريعاً كي وقت ب كرشوم برق موالد يتر وحدث كافي كى بودر شريم كرواتاي وجدت ب (دريجار، كاب علاق)

للام تعرت شراف يست برفتهي غرابر اوبر

حضرت اس سركتى إلى كالك ورت فى كريم سلى الله عليه على قدمت على حامر بدقى اوروفى كياكه بإرسول الله ملى الله على عدمت على حامر بدقى اوروفى كياكه بإرسول الله ملى الله على الله بالله ب

بدود یت بظاہرانام احمد کی دلیل ہے کہ تیک ان کے تزدیک ال اورت کور مدالگا نا جا رہے تی کا خاور در کیا ہواوروہ عدت بظاہرانام احمد کی دلیل ہے ال کور مدالگانے کی خرود ت ہواور خواور و کفن زینت یا عادت کی بناء پرالگانا جا ہے دست میں بھرت انام اعظم الاحمد خورت انام الک علیہ الرحمہ کے تزدیک مجدود کی حالت میں مثل آ کھ در کھنے کی صورت میں مرملگانا جا تر ہا اور معرف المام شافع کی آ تھیں دکھنے کی صورت میں مرملگانے کی اجازت دیے ہیں کراس شرط کے ماتھ کہ مات میں اور کے ماتھ کہ مات میں اور کھنے کی مورت میں مات میں اور کھنے کی است میں اور کھنے کی صورت میں مرملگانے کی اجازت دیے ہیں کراس شرط کے ماتھ کہ مات میں اور کھنے لیا است میں اور کھنے کے است میں اور کھنے کی اور دون میں اور کھنے لیا دون میں اور کھنے اور دون میں اور کھنے لیا دون میں اور کھنے اور دون میں اور کھنے دون میں اور کھنے کہ دون میں اور کھنے کہ دون میں اور کھنے کی دون میں اور کھنے کہ دون میں اور کھنے کی دون میں اور کھنے کہ دون کی دون میں اور کھنے کا دون میں اور کھنے کھنے کہ دون میں اور کھنے کھنے کی اور دون میں اور کھنے کھنے کہ دون کھنے کھنے کہ دون میں اور کھنے کہ دون کی دون میں اور کھنے کہ دون کھنے کہ دون کھنے کھنے کہ دون کھنے کہ دون کھنے کہ دون کھنے کو دون کھنے کی دون کھنے کے دون کھنے کھنے کے دون کھنے کی دون کھنے کہ دون کھنے کہ دون کھنے کہ دون کھنے کہ دون کھنے کے دون کھنے کھنے کہ دون کھنے کی دون کھنے کی دون کھنے کہ دون کھنے کہ دون کھنے کہ دون کھنے کہ دون کھنے کے دون کھنے کہ دون کھنے کہ دون کھنے کہ دون کھنے کہ دون کھنے کے دون کھنے کے دون کھنے کی دون کھنے کہ دون کے دون کھنے کے دون کھنے کہ دون کے دون کھنے کہ دون کے دون کھنے کی دون کے دون کھنے کہ دون کھنے کے دون کھنے کے دون کھنے کے دون کھنے کے دون کے دون کے دون کے دون کھنے کے دون کے دون کھنے کے دون کے دون

اس مدیث کے بارے من علاء یہ فرماتے میں کداس مورت نے زینت کے لئے سرمدنگانا جا ہا دو کا تر بہانہ کیا ہوگا ہے و کھنے کا اور چونکہ آپ سلی القدعلیہ وسلم کو اس بات کاعلم ہوگا اس لئے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے سرمہ لگانے کی اجازت وسینے سے ا تکارفر مادیا ہے۔

مدیث کے آخری جملہ کی و مناحت میہ ہے کہ اسلام سے پہلے زمانہ جا لمیت جس میر سم تھی کہ جس عورت کا خاوند مرب تاوہ ایک تنک و تاریک کونفری میں بیٹمی رہتی اور بہت خراب کیڑے جواکٹر و بیشتر ٹاٹ اور نمدے کی صورت میں ہوتا تھا پہنے رہا کرتی تھی زینت کی کوئی چیز استعال نبیس کرتی تقی خوشبو بھی نبیس نگاتی تقی غرض که پورےا کیک سال تک ای حانت میں رہتی پھرجس دن سال ختم ہوتا اس دن اس سے پاس گدھایا بمری اور یا کوئی بھی جانوروپر ندہ لایا جاتا جس ہے دوا پی شرمگاہ رگڑتی اور اس کے بعد اس كونفزى سے باہرتفتی پمراس كے ہاتھ ميں چند ميتكنياں دى جاتيں جن كووہ پيتي ادراس كے ساتھ ہى عدت سے نكل آتى \_لہذا آ مخضرت ملی الندعلیه وسلم نے اس رسم کی طرف اشارہ فرمایا کہ پچھلے زبانہ میں عدت کی مدت بھی بہت زیادہ تھی اوراس میں خرابیاں اور پریشانیاں بھی بہت تھیں جب کداسلام میں عدت کی مدت بھی بہت کم ہے بینی جارمہینہ دس دن زیارہ تھی اوراس میں خرابی اور يريشاني بحي نبيس بي تو پھرا تنااضطراب كيوں ہے؟

حضرت ام سلمہ جوآ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کی زولیل مطہرہ ہیں روایت کرتی ہیں کہ جب میرے پہلے شوہرا بوسلمہ کا انقال ہوا اور میں عدت میں بیٹھی ہوئی تقی تو ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میر ہے گھر تشریف لائے اس وقت میں نے اپنے مٹہ پر اللوالگار کھا تھا آپ ملی الندعلیہ وسلم نے بیدو کھے کرفر مایا کہ ام سلمہ بیر کیا ہے لیے ناتم نے عدت کے دنوں میں منہ پر بیر کیالگار کھا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ بیتو ایلوا ہے جس میں کسی متم کی کوئی خوشبوئیں ہے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تکر ایلوا چہرے کو جوان بنا دیتا ہے لین الموالگانے سے چیرہ چیکدار ہوجاتا ہے اور اسکارنگ تھرجاتا ہے لہذاتم اس کو ندلگا ؤہاں اگر کسی دلیل سے لگانا ضروری ہی ہوتو ) رات میں نگالواور دن میں صاف کرڈ الو کیونکہ رات میں استعمال کرنے ہے بناؤسٹگار کا تمان ہوتا ہے) اس طرح خوشبو دار تنگھی بھی نہ کروا در نہ مبندی کے ساتھ سنگھی کر د کیونکہ مبندی سرخ رنگ لئے ہوتی ہے اور اس میں خوشبوہوتی ہے جب کہ بیسوگ کی حالت مل ممنوع ہے میں نے عرض کیا یار سول الله سلی الله علیہ وسلم الچر میں س چیز کے ساتھ سنتھی کروں یعنی اینے بالوں کوس چیز سے صاف کروں؟) آپ صلی اللہ علیہ دملم نے فر مایا کہ بیری کے پتوں کے ساتھ تنگھی کر داور ان پتوں سے اپنے سر کو غلاف کی طرح ڈ ھانپ لولیعنی بیری کے ہے اپنے سریراتی مقدار میں ڈالو کہ وجتم اسس سرکوغلاف کی طرح ڈھانے لیں۔

( ابوداؤدنسائی، مشکوة شریف: جلدسوم: حدیث نمبر 527)

خوشبودارتیل کے بارے میں تو علماء کا اتفاق واجماع ہے کہ عدت والی عورت اس کا استعمال نہ کرے لبتہ بغیرخوشبو کے تیل مثلا روغن زینون وتل کے بارے میں اختلافی اقوال ہیں چنانجے ۔ ہام اعظم ابوصیفہ اور حضرت امام شافعی تو بغیرخوشبو کا تیل لگانے بھی منع كرتے ہيں البته ضرورت ومجبوري كى حالت ميں اس كى اجازت ديتے ہيں اور حضرت امام مانك عليه الرحمه حضرت امام احمد اور ر المار ہے عدت والی محورت کے لئے ایسے تیل کے استعمال کو مبائز رکھا ہے جس میں خوشہونہ ہو۔

" اور حضرت ام سلمہ نی کریم ملی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں کہ آپ منی اللہ علیہ وسلم نے فر ہایا جس عورت کا خاد ندمر جائے وہ نہ سم میں رنگا ہوا کپڑا ہے نہ کیرو میں رنگا ہوا کپڑا ہے نہ زیور پہنے نہ ہاتھ پاؤں اور بالوں پرمہندی لگائے اور نہ سرمہ لگائے ( ابودا وُد تسائی

اگرسیاہ اور خاکستری رنگ کے کپڑے پہنے تو کوئی مضا اُقتہ بیں ای طرح کسم میں زیادہ دنوں کارنگا ہوا کپڑا کہ جس سے خوشہو نہ آتی ہو پہننا بھی درست ہے ہدایہ میں لکھا ہے کہ ذکورہ بالاعوریت کوئسی عذر مثلاً تھجلی یا جو کس یاسی بیاری کیدلیل ہے رہٹی کپڑا بٹنا بھی جائز ہے۔

حضرت نین کہتی ہیں کہ میں نے اپنی والدہ حضرت امسلمہ سے ناوہ فر ہاتی ہیں کرا کیے عورت نی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضرہ وئی اور عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری لڑکی کا شوہر فوت ہوگیا ہے اور اس کی آنہ میں دکھتی ہیں کہا ہم اللہ علیہ واللہ میں میں اللہ علیہ واللہ میں اللہ علیہ واللہ میں مرحبہ فر مایا نہیں ۔ پھر فر مایا یہ چار ماہ دس دن ہیں اور ذما نہ جا المیت میں تم ایک میں سال گر اور نے پر اونٹ کی میکھیاں بھینگی تھیں اس باب میں فراید بنت ما لک بن سان (جو ابوسعید خدری کی بہن جا المیت میں اور حقصہ بنت عمرے بھی روایت ہے حدیث زینب حسن میچ ہے محابہ کرام اور دیگر اہل علم کا اس پڑل ہے کہ جس کا شوہر فوت ہوجائے وہ خوشبواور زیبائش سے کہ جس کا شوہر فوت ہوجائے وہ خوشبواور زیبائش سے کہ جس کا شوہر فوت ہوجائے وہ خوشبواور زیبائش سے کہ جس کا شوہر فوت میں اس کر اس الک مثانی ، احمد ، اسحات کا بھی قول ہے۔

(جامع ترقدی: جلداول: حدیث نمبر 1209)

## رجوع وامساك كفتهي احكام

حضرت عطار حمتہ اللہ علیہ فریاتے ہیں نکاح ، رجعت بغیر دوعادل گواہوں کے جائز نہیں جیے فرمان اللہ ہے ہاں مجبوی ہوتو اور بات ہے، پھر فرما تا ہے گواہ مقرر کرنے اور کچی شیادت دینے کا تھم آئیس ہور ہاہے جواللہ پراور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں عدي تربعه مكايا خرور مذاب آخرت مع ورية والفي يول.

مرسدا الم شافى فرمات بين و بهت پر كواور هناواجب بي وآب سے ایک دوسرا آدل بي مروى به اى طرح ثان پر كواو سبرا المناجى أب الب بنائة بين الكه اور جماعت كالبحى بحاقول ب وال منظركه مائة والى على ولم اعدة بيامي المحافرة م رسان الم الم بغير البت نوس مونى كيوك كواه ركمنا ضروري بادر جب تك زبان المعاند يم واه كيم مقرد كن جا كرس المراع ربست رباب المعلم الله بعالات اس كرام كرووج ول عير بير كرسدالله تعالى اس كرائك ويداكرونا الما الم مهربكه ببال طرح دزق ونجاتا ببكراس كفواب وخيال عم بحى ندمو

منداهم يم ب معزمت ابود رمني الله تعالى عن فرمات بين ايك مرتبه مير عن مائت رسول التدملي الله عليه وسلم أن اس آ بت كى علادت كى چرفر بايا اسمابرد روكون م فوك مرف است على في اليمي و كافى سب، چرز ب في بار باراس كى علاوت شروع كى سال تک که بحصاد تلمه آنے کی پیرا پ نے فر مایا ایو ذرتم کیا کرو کے جب تمہیں مدینہ سے نکال دیا جائے گا؟ جواب دیا کہ میں اور کشادگی اور دست کی طرف چلا جاؤں کا مین مکه شریف کورو جی کا کیوترین کررو جاؤں گا ، آپ نے فرمایا پھر کیا کرو کے جب تنہیں وہاں ہے بھی نکالا میائے؟ میں نے کہا شام کی پاک زمین میں چلا میاؤ گافر مایا جب شام سے نکالا جائے گانو کیا کرے گا؟ میں نے كها حضور سلى الشاعليدو سلم الله كى حم بن في آب كون كرماته وفيرينا كربيجاب پرزواي مكوارات كندس پرركاكرمقابله يراز آوں گا، آپ نے فرمایا کیا میں بھے اس ہے بہتر ترکیب بناؤں؟ میں نے کہا ہال حضور ملی انله علیہ وسلم ضرورار شاد ہوفر مایا سنتارہ هور مان کارواگر چیمبٹی غلام ہو،ابن ا**نی طائم میں ہے کہ حضرت عبدال**شد بن مسعود رمنی اللہ تعالی عند فرمائے بیں کہ قرآ ان کریم میں بہت بی جامع آیت (ترجمہ) بناورسب سے زیادہ کشیاد کی کاوعدواس آیت (ترجمہ) الخ،شراب،

منداحمه بس فرمان رسول صلى الله مليه وسلم ب كه جوفض بكثرت استغفاد كرتار ب الله تعالى است برغم ست نجات اور بريكي سے فراخی دے گا درائی جگرے رزق پہنچائے گا جہاں کا اسے خیال وگران تک ندہو، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اے اللہ تعالی دنیاادم آخرت کے برکرب و بھنی سے نجات دے گا دیج قرماتے ہیں لوگوں پر کام بحاری بواس پر آسان بوجائے گا، حصر عكرمد قرماتيج بين مطلب مديب كدجو فنس الى بيدى كوالله كي عملاني طلاق و كالله الدين كالأواب و عامان مسعود وغيره معروى مكده جانتائ كمالله أكريها موع اكرندي مندد

حضرت قادو قرمات جی تمام امور کے شبہ سے اور موت کی تکلیف سے بچالے کا اور روزی ایسی جگہ سے دے گا جہاں کا گمان مجى شەبود معرس سدى قرمات يىل يال الله سے درے كى يدىنى بيل كەسىت كے مطابق طلاق دے اور سنت كے مطاق رجوع كرے، آپ فرماتے بيل معترت توف بن مالک آنجى رشى الله عند كے صاحبز ادے كو كفار گرفتار كركے لے مجے اور انہيں جيل خاند میں ڈال دیاان کے والد حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر آتے اور اسپنے بیٹے کی حالت اور حاجت معیبت اور تکلبف بیان کرتے رہے آپ البیل مبرکرنے کی تلقین کرتے اور فرماتے منظریب اللہ تعالی ان کے چینکارے کی بیل بنادے کا بھوزے دن کذرے ہوں کے کدان کے بینے وشمنوں میں سے نکل ہما گے داستہ میں وشمنوں کی بحریوں کار بوزل کیا جسے اپنے ساتھ ہنکالا نے اور بحریاں
لئے ہوئے اپنے والد کی خدمت میں جا پہنچے ہیں ہے آ ہے۔ ابتری کہ مقی بندوں کو انڈ نجات دے دیتا ہے اور اس کا گمان بھی نہ ہو وہاں
سے اے روزی پہنچا تا ہے ہمندا حمد میں ہے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گزاہ کی دلیل سے انسان اپنی روزی سے محروم
ہوجاتا ہے تقدیر کولونا نے والی چیز مرف وعا ہے عرض زیادتی کرنے والی چیز صرف نیکی اور خوش سلوکی ہے۔

منداحمہ میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی سواری پر آپ
کے پیچے بیٹے ہو۔ یہ سے جو آپ نے فر مایا ہے جس تہمیں چند با تیں سکھا تا ہوں سنوتم اللہ کو یا در کھووہ تہمیں یا در کھے گا اللہ کے احکام
کی حن ظت کروتو اللہ کو آپ یاس بلکہ آپ سامنے یا وس کے جب کھ مانگنا ہواللہ تی سے مانگو جب مدوطلب کرنی ہوائی ہے مدو
جا ہوتمام امت ال کرتم ہیں نفع بہنچا نا جا ہے اور اللہ کو منظور نہ ہوتو و راسا بھی نفع نہیں پہنچا سکتی اور ای طرح سارے کے سارے جمع ہو
کر تھے کوئی نفصان بہنچا نا جا ہیں تو بھی نہیں پہنچا سکتے اگر نفقور میں نہ تکھا ہوتا کمیں اٹھ تھی اور ای طرح سارے کے مرتب کی میں کی یہ

الم ترزی رحت الله علیہ اے حسن سی کے ہتے ہیں منداحمہ کی اور صدیت میں ہے جے کوئی حاجت ہوا ور و اوگوں کی طرف لے جائے تو بہت مکن ہے کہ وہ آئی حاجت الله تعالی خروراس جائے تو بہت مکن ہے کہ وہ آئی میں پڑجائے اور کام مشکل ہوجائے اور جوائی حاجت الله کی طرف لے جائے الله تعالی خروراس کی مراد پوری کرتا ہے یا تو جلدی ای دنیا میں ہی یا دیر کے ساتھ موت کے بعد ۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ الله تعالی اپنے قضا اور احکام جس طرح اور جسے جا ہے اپنی تلوق میں پورے کرنے والا اور ایکی طرح جاری کرنے والا ہے۔ ہرچز کا ائن نے اعماز ومقرد کیا ہوا

ب میں اور مکہ ب (ترجمہ) ہر چیزای کے پاس ایک اعدازے ہے۔

## طلاق رجعی سے جماع کے حرام ندہونے کا بیان

﴿ وَالطَّلَاقُ الرَّجْعِي لَا يُحَرِّمُ الْوَطْنِي ﴾ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : يُحَرِّمُهُ إِلاَّ الزُّوجِيَّةَ زَائِلَةٌ لِوُجُودِ الْقَاطِعِ وَهُوَ الطَّلَاقُ . وَلَـنَا آنَهَا قَائِمَةٌ حَتَى يَمُلِكَ مُرَاجَعَتَهَا مِنْ غَيْرِ رِضَاهَا لِآنَ حَقَّ الرَّجْعَةِ ثَبَتَ نَظُرًا لِلزُّوْجِ لِيُمْكِنَهُ التَّذَارُكُ عِنْدَ اغْتِرَاضِ النَّدَم، وَهَاذَا الْمَعْنَى يُوجِبُ اسْتِبْدَادَهُ بِهِ، وَذَلِكَ يُؤْذِنُ بِكُونِهِ اسْتِدَامَةٌ لَا إِنْشَاءً إِذُ السَدَّلِيْسُلُ يُنَافِيهِ وَالْقَاطِعُ أَخُرَ عِلْمَهُ إِلَى مُدَّةٍ إِجْمَاعًا أَوْ نَظُرًا لَهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ، وَاللّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

۔ اور رجعی طلاق کے نتیج میں وطی کرنا حرام نہیں ہوتا امام شافعی اس کی حرمت کے قائل بین چونکہ طلاق کے نتیج میں میال بیوی کا از دوابی تعلق زائل موجاتا ہے۔ ہماری دلیل بیہ ہے: بیاز دواجی تعلق بدستور قائم ہے بیال تک کہ شوہر بیوی کی رضامندی کے بغیر بھی اس سے رجوع کرسکتا ہے کیونکہ رجوع کرنے کاتعلق شوہر کی حاجت کوچیش نظر دیکتے ہوئے ہے تا کہ اگروہ ندامت محسوں کرے او اس کا مذارک کر سکے درندرجوع کرنے کاحق تو عورت برظلم شار ہوگا۔اس سے بیٹی پینہ چل کمیا' رجوع کرنے کا مطلب' نکاح کو برقرار ركھنا ہے ادراس كايدمطلب نبيس ہے كہ مخسر سے تفاح كياجار ہاہے كيونكہ فدكور و دليل اس كے منافى ہوگ - نيز طلاق كاعمل سب کے زویک ایک مدت تک التوا و کاشکار رہتا ہے یا شوہر کے تق رعامت کی پیش نظر ہوتی ہے جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔

مصنف نے بیمسئلہ بیان کیا ہے: اگر کوئی مخص اپنی بیوی کورجعی طلاق دیدے تو اس کے منتبح میں عورت کے ساتھ محبت کرنا اس کے لئے حرام نہیں ہوتا۔امام شافعی کی دلیل میں ایسا کرنا اس کے لئے حرام ہوتا ہے۔ کیونکہ قطع کرنے والی چیز یعنی طلاق کے پائے جانے کے نتیج میں ملکیت زائل ہوگئی ہے۔ احناف پر کہتے ہیں: پر ملکیت انجی برقر ارہے اس کی پیددلیل ہے: عورت کی رضا مندی کے بغیر بھی شوہراس سے رجوع کرسکتا ہے۔مصنف بیفر ماتے ہیں: بیر جوع کرنا شوہر کاحق ہے تا کہ اگروہ ندامت کا سامنا كرے، توال عمل كالدراك كردے اوربيات اس بات كى دليل ہے: شوہراس چيز كو برقر ارد كھ رہا ہے ند كے نئے سرے سے نكاح كرر ہا ہے۔ كيونكه دليل اس كے منافی ہے تو اس بأت پرسب كا انتفاق ہے كہ قطع كرنے والى چيز اپنے عمل كوايك خاص مدت معنی عدت پوري ہونے تک مؤخر کررہی ہے۔

# فصل وينا تحاليه المطافة

# ﴿ بیان مسلقہ کو حلال کرنے والی چیزوں کے بیان میں ہے ﴾

مطاقنه كي حلت والي فصل كي فقهي مطابقت كابيان

علامہ ابن امام اور علامہ ابن محمود بابرتی منفی ملیما الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب مصنف علیہ الرحمہ نے طلاق کے تکم شرق کے ادراک بعنی رجوع کے احکام شرعیہ کو بیان کیا ہے اوراب اس کا غیر لینٹی جب طلاق بائنہ یا مجرطلاق الماشہ جس میں حلالہ کے بغیر حدت تا انت نہیں ہوتی ان احکام کوؤکر کریں ہے۔ کیونکہ سابقہ میں بیان کردوا حکام کے مقابل انبی مسائل کا ذکر ہے۔

( فنخ القدير ، ج ٨ من ٣٣٧ ، عناية شرح الهداية ، ج ٥ من ١٣٧٧ بيروت ، بتقرف )

## تین ہے کم طلاقیں دی ہوں تو شو ہر عورت کے ساتھ شادی کرسکتا ہے

﴿ وَإِذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا دُوْنَ النَّلاثِ فَلَهُ اَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي الْعِلَّةِ وَبَعْدَ انْقِضَائِهَا ﴾ لِآنَ حِلَّ الْمَحَلِّيَةِ بَاقِ لِآنَ زَوَالَهُ مُعَلَّقٌ بِالطَّلْقَةِ النَّالِيَةِ فَيَنْعَذِمُ قَبْلَهُ، وَمَنْعُ الْغَيْرِ فِي الْعَلْقَةِ النَّالِيَةِ فَيَنْعَذِمُ قَبْلَهُ، وَمَنْعُ الْغَيْرِ فِي الْعَلْقَةِ النَّالِيَةِ فَيَنْعَذِمُ قَبْلَهُ، وَمَنْعُ الْغَيْرِ فِي الْعَلَقِ النَّالِيَةِ فَيَنْعَذِمُ قَبْلَهُ، وَمَنْعُ الْغَيْرِ فِي الْعَلْقَةِ النَّالِيَةِ فَيَنْعَذِمُ قَبْلَهُ، وَمَنْعُ الْغَيْرِ فِي الطَّلْقِي السَّالِي الْعَلْقِ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْقَالِقِهُ اللَّهُ اللْعُلُولِي الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُولِ الللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْعُلُولُ الللْعُلُولُ الللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ الللْعُلُولُ الللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ الللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ الللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ الللْعُلُولُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ ال

ترجمه

اور جب طلاقیں تین ہے کم ہوں اور بائد ہوں تو مرد کوا ختیار ہوتا ہے وہ عدت کے دوران یا عدت کے بعد عورت کے ماتھ لکاح کرسکے اس کی دلیل ہے ہو جورت کا طلاق پر ہے جب سکا تیں گار کرسکے اس کی دلیل ہے ہوں کا حرسکے اللہ تا ہے ہوں کے لئے باقی ہے اور صلت کے ازا کے کا مدار تیسر کی طلاق پر ہے جب سک تیسر کی طلاق نہ ہو صلت زائل نہیں ہوگی۔ دوسر شخص کو عورت کی عدت کے دوران تکاح کرنے ہے اس لیے منع کیا جمیہ ہوگا ۔ دوسر سے متعلق عدت کے دوران یا عدت کے بعد نکاح کرنے میں اس متم کے شب کی کوئی حمیج کرتے میں اس متم کے شب کی کوئی حمیج کرئے میں اس متم کے شب کی کوئی حمیج کرئے میں اس متم کے شب کی کوئی حمیج کرئے میں اس متم کے شب کی کوئی حمیج کرئے میں اس متم کے شب کی کوئی حمیج کرئے میں اس متم کے شب کی کوئی حمیج کرئے میں اس متم کے شب کی کوئی حمیج کرئے میں اس متم کے شب کی کوئی حمیج کرئے میں اس میں کوئی حمیج کرئے کی میں میں ہوگی۔

## وتوع طلاق سے حق نکاح کے زوال وعدم زوال میں فقہی بحث ونظر

عقو دہیں عام قاعدہ بہتے کہ عقد ہے وہ تمام حقوق فریقین پرلازم ہوجاتے ہیں جن کاعقد کے ذریعہ ہرا یک نے التزام کیا ہو
اورطلاق خواہ رجعی ہو یاغیر رجعی، وہ عقدِ نکاح کوزائل کرویتی ہے، این السمعانی کہتے ہیں کہ: حق بہت کہ قیال
اس بات کو تقتضی تھا کہ طلاق جب واقع ہوتو نکاح زائل ہوجائے ، جبیا کہ عتق میں ڈفیت ذائل ہوجاتی ہے، گرچونکہ شرع نے نکاح
میں زجوع کاحق رکھا ہے اور عتق میں نہیں رکھا، اس بنا پران دونوں کے درمیان فرق ہوگیا۔

اس قاعد ہے ہے دویا تھی ثابت کرنا میابتا ہے ، ایک بیر کدا گرشار کی جانب سے اِذن ند ہوتا تو مرد کا کیک طرفہ طلاق دینا میں تاریخ نہ ہوتا بھی اِذنِ شار کے براتھ مقیر میں تاریخ نہ ہوتا بھی اِذنِ شار کے براتھ مقیر میں اُکر کوئی فض شار کا کی اجازت کے خلاف طلاق دے تواس کی طلاق یا طلاق کا بحکے ہوتا بھی اِذن شار کے کراتھ مقیر ہوگا ہوگا ، کونکہ دو تقاضا کے مقد کی بنا پر یک طرف طلاق کا اختیار نبیس رکھتا۔

۔ ووسری بات ووسیٹا بت کرنا جا ہتا ہے کہ جب طلاق رجعی ہے تکاح زائل ہو گیا تو عورت وُ دس ری اور تیسری طلاق کا کل نہ ری خواود وابھی تک عدت کے اندر ہو۔

انظریکی بنیادائی دوباتوں پرقائم ہے، لین جوش کمآب دست سے تمسک کا مدگی ہو، اس کانصوص کی موجودگی میں تحض حظی اور انکل بچو تیاں آ رائی پر اپنے نظرید کی بنیادر کھتا گئی تجیب بات ہے؟ اور اگر موسکف کا تقصود خالی فلند آ رائی ہے اور وو پر تھی اور انکل بچو تیاں آ رائی پر اپنے نظرید کی بنیادر کھتا گئی تجیب بات ہے؟ اور اگر موسکف کا تقصود خالی فلند آ رائی ہے اور وو پر تھی خور تو دو تو انکل جوتا ہے کہ اللہ تو اور تھل تہیں ہوتا ، بلک اس کے مالک ہوتا ہے کہ اللہ نوتا ہے کہ اللہ تو اس کے اس نظرید خود گرتی ہوئی دیوار پر تا تم ہے تو اس پر موسکف فرا سے کہ موسکف درسائل کا ہوائی قلد تھی کر کرنا چا ہتا ہے وہ کہ تھیر ہوسکا ہے؟

یمی حال اس کے اس دعویٰ کا ہے کہ : رجعی طلاق سے نکاح زائل ہوجاتا ہے بی قطعاً باطن ولیل ہے جو کہا ب اللہ اور سنت رسول اللہ کے خالف اوراً نمہ ، دین کے کم و تفقہ سے خاری ہے، چنانچے اللہ تعالی فرما تا ہے۔

وَبعولَتُهُنَّ أَحَقَ بِرَدِهِمِنْ فِي ذَلِكَ اوران كِيثوبرن ركت إلى ان كوايس لونان كاعد ت كاندر

دیکھے اللہ تعالیٰ نے مدت کے دوران مردوں کوان کے شوہر تھیرایا ہے، اور آئیں اپنی ہویوں کو سابقہ حالت کی طرف لوٹانے کا حق دیا ہے، اور آئیں اپنی ہویوں کو سابقہ حالت کی طرف لوٹانے کا حق دیا ہے، گراس خود ساختہ جمہتر کا کہنا ہے کہ ان کے در میان زوجیت کا تعالی باتی نہیں رہا۔ اور اگر وہ لفظ رَدِّے تمسک کا ارادہ کرے گا تو اچا تک کے سام داکر نا ہوگا جس سے دہ محسوں کرے گا کہ دہ ڈو ہے ہوئے، شکے کا سمار الیمنا چا ہتا ہے۔

نیز حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

اَلطَّلَاقُ مَرِّتَانِ فَامْسَاكُ بِمَعُرُوفِ طلاق دوم تبهوتی ہے، پھریاتو روک لیماہے معروف طریقے ہے۔ پس روک رکھنے کے معنی بھی ہیں کہ جو چیز قائم اور موجود ہے اسے باتی رکھا جائے، یہ بیں کہ جو چیز زائل ہو چکی ہے ی دوباره حاصل کیا جائے ،ان دونوں آجوں سے معلوم ہوا کہ طلاق دجی کے احداثقنائے عدت کے نکات ہاتی رہتا ہے۔ای فرح جواحادیث حضرت این محرصی اللہ منہا کے طلاق وینے کے قصے میں مردی ہیں، وہ بھی ہمارے دعا کی دلیل ہیں، خصوصاً حضرت جا برمنی اللہ عشر کی صدیمت مستمراحم میں، جس کے الفاظ رہتیں : لیسواج عیا قانها امو آتھ ۔ وہ اس سے زجوع کرنے میں کے دواس کی دواس کے دواس کی بوری ہے۔

۔ اگریدروایت کے بہرینا کہ مولکفٹ رسمالہ کا دعویٰ ہے، تو میدریث الٹ سئلے من مرت ہے کہ طلاق رجعی واقع ہونے سے بعد مجمی وہ عورت اس کی بیوی ہے۔

اور مطلقہ رجعیہ سے زجوع کرنے کے معنی یہ بیل کداسے از دواجی تعلق کی پہلی حالت کی طرف نوٹادیا جائے ، جبکہ رجعی طلاق سے بعد عورت کی حثیبت میہ موکن تھی کدا کراس سے زجوع نہ کیا جاتا تو انقضائے عقرت کے بعد وہ بائندہ وجاتی۔

موم وصلوٰ قاور تج وزکو قاونیرو کی طرح مراجعت (طلاق سے رُجوع) کا لفظ اپنے ایک خاص شری معنی رکھتا ہے جو

ہم مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آئ تک سمراد لئے جاتے رہے ہیں، جو مخص اس لفظ کے لغوی معنی کو لے کر خلط مجت کرنا

ہم اس کی بات سراسر مہمل اور نامعقول ہے۔ جب مرو، مورت سے کوئی می بات کر بے تو عربی لفت میں اس کو بھی راجھھا ہو لئے

ہم اس کو یا مراجعت کا اطلاقی مطلق بات چیت پر ہوتا ہے ، لیکن مطلقہ رجعیہ سے اس کے شوہر کے رُجوع کرنے میں جوا حادیث وارد

ہوئی ہیں ، ان میں از دوائی تعلقات کی طرف دو یا رولو شنے کے سوااور کوئی معنی مراز ہیں گئے جاسکتے ، ابندا اس میں کی بحث کی کوئی میں تہریں ۔

علاوہ ازیں اگر مومکف کے بقول رجعی طلاق کے بعد عقد باتی نہیں رہتا تو تجدیدِ عقد کے بغیر دوبارہ از دواجی تعلقات استوار کرنے کے معنی بیہوں گے کہ بیت تعلقات تاجا کزادر غیر شری ہوں ( حالانکہ قر آن وحدیث میں اس کا تکم دیا تگیا ہے )، پھرکون نہیں جانبا کہ عد سے ٹی میں میں کا تکم دیا تگیا ہے )، پھرکون نہیں جانبا کہ عد سے ٹی مرجائے تو دُوسرااس کا دارث ہوگا ، اور یہ کہ عورت جا ہے نہ جا ہے عد ت کے اندر مرد کورُجوع کرنے کا حق ہے، بیتمام اُموراس بات کی ولیل ہیں کہ طلاقی رجی کے بعد بھی میاں ہوی کے درمیان عقد نکاح باقی رہتا ہے۔

رہائین سمعانی کا وہ قول جومومکتِ رسالہ نے قتل کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کتاب وسنت اور اِجماع اُمت، تیاں ہے مانع نہ ہوتے تو قیاس کہتا تھا کہ نکاح باتی نہ رہے، آخرابیا شخص کون ہے جونصوص قطعیہ کے خلاف قیاس پڑمل کرنے کا قائل ہو، پھر جبکہ اے مقیس اور مقیس علیہ کے درمیان دلیل فرق کا اقرار بھی ہو؟

ہیں اس مختفرے بیان ہے مومکف رسالہ کے خودسا شنۃ اُصول کی بنیاد منہدم ہوجاتی ہے اوراس پر جواس نے ہوائی قلعے تغیر تغیر کرنے کا ارادہ کیا تھا، وہ بھی دھڑام سے زمین پر گرجاتے ہیں۔ ذراغور فرمائے کہ ان قطعی ولائل کے سامنے اس کے برخود غلط اُنگل پچوجدلیات کی کیا قیمت ہے؟ ﴿

## طلاق مسنون اورغيرمسنون كي بحث

آیات وا مادیث بینیں بتاتیں کہ ایک طلاق مسنونہ ہوتی ہے اور ایک غیر مسنونہ وہ توبہ بتاتی ہیں کہ طلاق کی اجازت شارع نے تخصوص او صاف اور خاص شرائط کے تحت دی ہے۔ یس جس شخص نے ان او صاف وشرائط سے بہٹ کر طلاق دی تو اس نے اجازت کی حدسے تجاوز کیا ، اور ایک ایسا کام کیا جس کاوہ مالک نہیں تھا ، کیونکہ شارع کی طرف سے اس کی اجازت نہیں تھی ، اس لئے وولغو ہوگی ، پس ہم طلاق کو اس وقت موم کر کہ سکتے ہیں جبکہ ان شرائط واوصاف کے مطابق دی جائے۔

جس شخص کو کتب حدیث کی ورق گروانی کا اتفاق ہوا ہوائی کا ایسے دعوے کرنا مجیب کی بات ہے، حالانکہ إمام ہالک ? نے المحصوب میں اوردیگر اصحاب محاح وسنن نے اور ہر گروہ میں اوردیگر اصحاب محاح وسنن نے اور ہر گروہ کے فقہائے اُمت نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، حتی کہ ایش حزم نے بھی انحلی میں اس کو ذکر کیا ہے، اور اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں، ان میں سے ایک وہ دوروایت ہے جوشعیب بن رزیق اورعطاخر اسانی نے حسن بھری سے نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ:

حفرت عبدالله بن عرب الله بن عرفے بہمیں بتایا کہ انہوں نے اپنی بیوی کواس کے آیام باہواری بیل طلاق دے دی تھی ، بعدازاں انہوں نے دوطہروں بیں دومر بدطان قیس دینے کاارادہ کیا، رسول الله صلی الله علیہ وسلم کویہ بات پنجی تو آپ نے فرمایا : ابن عمر ایجے الله تعالیٰ نے اس طرح تھم نہیں دیا، تو نے سنت سے تجاوز کیا ہے، سنت یہ ہے کہ تو طہر کا انظار کرے، پھر برطبر پر طلاق دے ۔ پس آپ صلی الله علیہ وسلم نے جھے تھم دیا کہ بیس اس سے رُجوع کر لوں، چنا نچہ بیس نے رُجوع کر لیا۔ نیز آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ : جب وہ پاک بوجائے تب تہبارا بی چاہے تو طلاق دے دیتا، اور جی چاہے تو روک رکھنا۔ بیس نے عرض کیا : یا رسول الله ایند اعتباد الله بات و میرے لئے اس سے رُجوع کرنا حلال ہوتا؟ فرمایا : نہیں!

میطرانی کی روایت ہے، اور انہوں نے اس کی سند حسب ویل نقل کی ہے۔

حمدثننا عملى بن سعيد الرزاى، حدثنا يحيى بن عثمان برً سعيد بن كثير الحمصى، حدثنا أبى، أنا شعيب بن رزيق قال :حدثنا الحسن الخ .

اور دارتطنی نے بطریق معلی بن منصوراس کوروایت کیا ہے، محدث عبدالحق نے اسے معلی کی دلیل سے معلول تفہرا نا چاہا، مگر میت نہیں ، کیونکہ ایک جماعت نے اس سے روایت کی ہے ، اور این معین اور یعقوب بن شیبہ کے کاسے تفد کہا ہے۔ اور بیمجی نے بطریق شعیب عن عطا الخراسانی اس کی تخریج کی ہے ، اور خراسانی کے سوااس میں اور کوئی علت ذکر نہیں ک

حالانکہ بیرتے مسلم اورسنن اُربعہ کا راوی ہے، اوراس پر جو جرح کی گئی ہے کہاسے اپنی بعض روایات میں وہم ہوجا تا ہے، بیرج متابع موجود ہونے کی دلیل سے زائل ہوجاتی ہے، کیونکہ طبر اٹی کی روایت میں شعیب اس کا متابع موجود ہے۔

اور ابو بكر رازى نے بيرحديث : اين قالع عن محمد بن شاذ ان عن معلى كى سندست روايت كى ب، اور ابن قالع سے ابو بكر

رازى كاساع اس كافتلاط مصاقطعا سليانا

ادر شعیب ای روایت کو بھی عطا خراسانی کے واسطے سے حسن بھری سے دوایت کرتا ہے اور بھی بغیر واسطے ہے، کو نکہ

اس کی ملاقات ان دونوں سے ہوئی ہے، اورای نے دونوں سے احادیث کا سائ کیا ہے، بظاہراییا معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اس نے
عطا خراسانی کے واسطے سے میصدیث نی ہوگی، بعدازاں بلاوا۔ ملاحس سے اس لئے دو بھی عطا سے روایت کرتا ہے اور بھی حسن

سے الی صورت بہت سے راویوں کو پیش آئی ہے جیسا کہ حافظ البرسعیدالعلائی نے جائے اتحصیل لا دکام الراسل میں ذکر کریا ہے۔
د ہاشوکانی کا شعیب بن رزین کی تقدیف کے در ہے ہوتا، تو یہ این حزم کی تقلید کی بنا پر ہے، اور وہ منہ زور ہوال سے بہ خبر، جیسا کہ حافظ المحلی سے طاہر

سے بخبر، جیسا کہ حافظ قطب الدین حابی کی کتاب المقدم المصلی فی الکلام علی بعض احادیث المعلی سے طاہر ہے۔ اور شعیب کو دار تعلی اور این حبائے تقد قرار دیا ہے۔ اور دزین رخیل کہ بھی شائل جیں، پرعظمت الفاظ میں ذکر کیا ہے، اور رجال بیں سے ہے۔ اور شعیب کو دار تعلی بن سعیدرازی کو ایک برنا عت نے ، جن جی ذہبی بھی شائل جیں، پرعظمت الفاظ میں ذکر کیا ہے، اور ذہبی نے حسن بھری کے حضرت این عمر سے سائل جی میں میں جب حافظ ابوزر عدسے دریافت کیا جمین کی ہے، حافظ ابوزر عدسے دریافت کیا جمیل کے دسن کی گذات ابن عمر سے ہوئی ہے؟ فرمایا : ہاں!

ماصل بید کدهدیث درجهاحتیاج سے ساقط نبیں، خواہ اس کے گردشیاطین شذوذ کا کتابی گھیرا ہو، اوراس ہاب کے دلائل باتی

ستب صدیث سے قطع نظر صحاح ستہ بیل بھی بہت کافی ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص سنت کے خلاف طلاق دے اس کی طلاق
مخالفت تھم کے ہا وجود واقع ہوجائے گی، کیونکہ نبی طاری، شرد عیب اصلتیہ کے منافی نبیس، جیسا کہ علم اُصول میں اس کی تفصیل ذکر
کی تاجی ہے، مشلا کوئی شخص مفصو برز مین میں نماز پڑھے یا اذان جعد کے وقت خرید و فروخت کرے (اگر چہوہ گنا ہگار ہوگا لیکن نماز
اور بچھ تی کہلائے گی )۔

( غیومندات رحسویه و مترمیم) **₹**₹%

تشريحات عدايه مصر المصر المراس مع المراس كم يعد وب الم ما مواري شروع مول مي الله وقت عدة ت كا شار شروع موكا) الكن يدماري يزي وارش بين جوهان كي امل مشروميت عي مثلل الدازنين موعين البذا الركمي في بعلب حيض تمن طلاق و در وي يا الير میرین از سدی جس می موان بوی مجاه بی مقترت بی طلاق بهرهال واقع موجائے گی،اگر چدے دمنی طلاق دستے پر میں میں موان موان موان مطلاق سے پر میں موان موان موان مطلاق کے موکر مونے میں دکاوٹ بیس بن سکا ۔اس کی مثال میں ظہار کو ِ وَيْ كِما مِاسْكَابِ وواكر چِهامعقول بات اورجِموث ہے (مُنْ تَكُوّا مِنَ الْفَوْلِ وَذُودًا) محراس كے بادجوداس كى يەمغىت اس كر كرب مون سے مانع نيس ـ اورمستار ير بحث عن كتاب وسنت كانص موجود مون كے بعد بميں قياس سے كام لينے كى منرورت نس ماس کے ہم نے عمار کو تیاس کے طور پرنیس بلکہ تظیر کے طور پر چیش کیا ہے۔

اور آنخفرت ملی الشه طبیه وسلم کایدارشاد که : تو نے سنت سے تجادز کیااس سے مرادیہ ہے کہ تو نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جس كے مطابق اللہ تعالی نے طلاق وینے كائكم فرمایا ہے۔ يہال سنت سے وہ كام مراد بيں جس پر تواب ديا جائے ، كيونكہ طلاق كوئى كارو ابنيس اى طرح طلاق بدعت مى بدعت سے مرادو و چيز بيس جومد را ذل كے بعد خلاف سنت ايجادى كى بوء بلكاس سے . مرادوہ طلاق ہے جو ما مور بہ طریقے کے خلاف ہو، کیونکہ حیض کے دوران طلاق دینے اور تمن طلاقیں بیک بار دینے کے واقعات عبد نبوی (علی معاجبها العملوٰة والسلام) میں بھی چیش آئے تھے، جبیبا کہ ہم آئندہ تین طلاق کی بحث بیں نصوصِ احادیث نہے اس کے دلائل ذکر کریں مے۔اور جن لوگوں نے اس میں نزاع کیا ہے،ان کا بزناع مرف گناہ میں ہے، وقوع طلاق میں نیس،اور تین طلاق بیک بارواقع مونااور حیض کی حالت میں طلاق کا واقع ہونا وونوں کی ایک بی حیثیت ہے، جو تحض اُس میں یا اِس میں نزاع كرتاب ال كے باتھ مل كوئى دليل كيا،شبددليل بحى نبيس، جبيها كه جارےان دلائل سے دائتے ہوگا جوہم آئندہ دو بحثوں ميں پیش کرین ہے۔

اور إمام طحاوی نے تمازے خروج کی جومثال پیش کی ہے،اس سےان کا مقعدیہ ہے کہ عقد میں دخول اوراس سےخروج کے درمیان جودلیل وفرق ہے وہ فقہ کے طالب علم کے ذہن تشین کرائٹیں ، ورندان کا میتصد طلاق کونماز پر قیاس کر تانہیں ، اور نہ كماب وسنت كنصوص كى موجود كى بين ألبين قياس كى حاجت ب، اس كم موكف رساله كايفقره بالكل بمعنى بكه:

اعتراض کے ہے اور جواب باطل ہے، کیونکہ میں تقو د کا عبادات پر قیاس ہے، حالانکہ عقد میں وُ دسرے کاحق متعلق ہوتا ہے۔ علادہ ازیں اگر بالغرض اِمام طحاوی نے قیاس بی کیا ہوتو آخر قیاس سے مانع کیا ہے؟ کیونکہ اس میں نکاح سے غیرماً مور بہطریقے پرخروج کونمازے غیرماً مور بہ طریقے سے خروج پر قیاس کیا گیاہے، اور طلاق خالص مرد کاحق ہے، عورت کاحق صرف مہر وغیرہ میں ہے،اس کے صحب قیاس میں موسکعن کے مصنوی خیال کے سواکوئی مؤثر دلیل وفرق نہیں ہے۔

السطلاق مَرتسان كسبب زول من عامم اور تدى كاحديث قل كرف كابعد لكهة من عمر النوريك دونول سندیں سے بیں بیفقرہ اس بات کی دلیل ہے کہ مومکف صرف فقہ بی میں بیل پھٹم بدؤور احدیث میں بھی مرتبہء إجتهاد پر فائز ہو بچے ہیں، جبکہ متافرین علی مافظ این جر بھیے تعزات کا بھی اس مرتبہ تک پہنچنا کل نظر ہے۔ میاں! تم ہوکون؟ کہتم میرے زدیک کے دموے کرو؟ آیت کے سب نزول کی بحث امارے موضوع سے غیر متعلق ہے، ورنہ بم دکھاتے کہ میرے نزدیک سمج ہے کہے ہوتی ہے

طلاق سنت اورطلاق بدعه مع كانتاجي فرق

حضرت عبدالله بن مسعود كى روايت بكرسول الله عليه وللم في فرمايا لعن الله المعطل و المعطل له مالله في الله المعطل و المعطل له مالله في الله المعطل و المعطل له مالله في الله في الله والمعلل من الله والمعلل من الله والمعلل من الله والمعلل من الله المعلم في محابدت في جمالا الحبو كم بالتيس المستعاد ﴿ كياش تهمين ته باون كركول كاما عُرُون بوتا ب؟ صحابة في عرض كيا ضرورارشا وفر ما عن والما حال ، لعن الله المعطل و المعطل له و تخليل كرت والا بوف والا بوف المداكم لله و المعطل كرة والا بوف المداكم لله و المعطل كرا الله المداكم المنافر المناف

تين طلاقين دينے كے بعد عورت سے شادى كرنا كب حلال موكا؟

﴿ وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا فِي الْحُرَّةِ أَوْ ثِنْتَيْنِ فِي الْآمَةِ لَمْ نَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ نِـكَاحًا صَحِيْحًا وَيَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ يُطَلِّقَهَا أَوْ يَمُوتَ عَنْهَا ﴾ وَالْاصْلُ فِيْهِ قَوْله تَعَالَىٰ ﴿ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعَدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَبْرَهُ ﴾ فَالْمُرَادُ الطَّلْقَةُ النَّالِثَةُ،

### ترجمه

څرح

فَانْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعُدُ حَتَى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَنُ يَسْتُمُ اللهِ مِنْ بَعُدُ حَتَى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يَسْتُمُ الحَدُودَ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْفَعَلَمُونَ اللهِ مُنْفَعَلَمُ اللهِ مُنْفَعَلَمُ اللهِ مُنْفَعَلَمُ اللهِ مُنْفَعَلَمُونَ اللهِ مُنْفَعَلَمُ اللهُ مُنْفَعَلَمُ اللهُ مُنْفَعَلَمُ اللهُ اللهِ مُنْفَعَلَمُ اللهُ مُنْفَعَلَمُ اللهُ مُنْفَعَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْفَعَلَمُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

پھرا گرتیسری طلاق اسے دی تو اب و عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے۔ پھروہ دوسراا گر اسے طلاق دیے دیے تو ان دونوں پر گناہ ہیں کہ پھر آپس میں ال جا ئیں۔ اگر بچھتے ہوں کہ اللٹہ کی حدیں نہا ہیں گے اور یہ اللتہ کی حدیں ہیں جنہیں بیان کرتا ہے واٹش مندوں کے لئے۔

جب کوئی شخص اپنی بیری کو دوطلاقیں دے بھٹنے کے بعد تنیسری بھی دے دے تو وہ اس پرحرام ہو جائے گی یہاں تک کہ دوسرے سے با قائمہ ہ نکاح ہو،ہم بستری ہو، بھر دہ مرجائے یا طلاق دے دے پس اگر نکاح کے مثلاً لونڈی بنا کر وطی بھی کر لے تو بھی ساتھ ہوں کے خاوند نے مجامعت نہ کی ہوتو بھی پہلے شو ہر کیلئے مارٹ بیس ہو تکتی ۔اسی طرح گونکاح با قاعدہ ہولیکن اس دوسرے خاوند نے مجامعت نہ کی ہوتو بھی پہلے شو ہر کیلئے مارا نہیں ۔

اکثر فقہا عمیں مشہور ہے کہ حضرت معید بن میتب مجرم (صرف) وعقد کوحلال کہتے ہیں گویل نہ ہوا ہو، لیکن یہ بات ان سے

ٹا بت نہیں۔ایک حدیث میں ہے کہ نجی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص ایک عورت سے نکاح کرتا ہے اور دخول نے

پہلے بی طواق دے دیتا ہے، وہ دوسرا نکاح کرتی ہے وہ بھی دخول سے پہلے بی طلاق دے دیتا ہے، تو کیا اسکلے خاوند کواب اس سے

نکاح سرنا حلال ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، جب تک کہ یہ اس سے اور وہ اس سے لطف اعدوز نہ ہولیں (منداحمد ابن ملجہ وغیرہ)



ال روایت کے داوی حضرت این عمرے خودامام بن میتب ہیں ، پس کیے مکن ہے کہ وہ ردایت بھی کریں اور پھری غت بھی کریں اور پھری غت بھی کریں اور پھری غت بھی کریں اور پھری خات ہیں ، پر دو کریں اور پھری بالولیل ۔ ایک روایت رہیں ہے کہ تورت رخصت ہو کر جاتی ہے، ایک مکان میں میاں بیوی جاتے ہیں ، پر دو ڈال دیا جاتا ہے لیکن آپس میں محبت نہیں ہوتی ، جب بھی بہی تھم ہے۔خود آپ کے ذمانہ میں ایسا واقعہ ہوا، آپ ہے نوچھا کی مگر ہے۔خود آپ کے ذمانہ میں اواقعہ ہوا، آپ سے نوچھا کی مگر ہے۔خود آپ سے نوچھا کی مگر ہے۔ خود آپ سے نوچھا کی مگر ہے۔ خود آپ سے نوچھا کی مگر

ایک روایت میں ہے کہ حضرت رفائے قرطی کی بیوی صاحب تمیمہ بنت ویب کو جب انہیں نے آخری تیسری طان آر ہے دی تو ان کا نکاح حضرت عبدالرحمٰن بن زیبر سے ہوالیکن میشکایت لے کر دربار رسالت مآب میں آئیں اور کہا وہ مورت کے مطلب کے نبیں، مجھے اجازت ہو کہ میں اسکلے خاوند کے محمر چلی جاؤں۔ آپ نے فر مایا بینیں ہوسکتا جب بھک کے تمباری کسی اور خاوند سے مجامعت نہ ہو، ان احادیث کی بہت میسندیں ہیں اور مختلف الفاظ سے مردی ہیں۔

ام مرزی فرماتے ہیں صحابہ کا عمل ای پر ہے۔ عمر عثمان اور این عمر کا میں قدیب تا بھی فقہاء بھی بی کہتے ہیں ، بلی این مسعود اور این عباس کا بھی میں فرمان ہے اور روایت ہیں ہے کہ بیان کی گوائی دینے والوں اور اس کے لکھتے پر بھی بعث ہے۔ زوق ک نہ دینے والوں اور الینے میں زیادتی کرنے والوں پر بھی لعث ہے، جمرت کے بعد لوث کراع الی بنے والے پر بھی پھنکار ہو حد کر نہ بھی ممنوع ہے، ایک حدیث میں ہے میں تمہیں میں بتاؤں کہ او حار لیا ہوا سائڈ کون ساہے؟ لوگوں نے کہا میں۔ فر مو ہو اور سے کرے الاق والی عورت ہے اس کے تکار کرے کہ وہ اگنے خاوند کیلئے طلاق والی عورت سے اس کئے تکار کرے کہ وہ اگنے خاوند کیلئے طلاق والی عورت سے اس کئے تکار کرے کہ وہ اگنے خاوند کیلئے طلاق ہوجائے ، اس پر ایند کی مست ہے اور نہ ب

لے ای دلیل ہے وہمی ملعون ہے (این مانیہ)

الدروايت عن بكرايين نكاح كابايت حضور ملى القد عليدو ملم سے يو چيما كيا تو آب نے فرمايا بي نكاح بي نبير جسم كا ایدرور بوادر ظاہر اور ہو، جس میں اللہ کی کمآب کے ساتھ نداق اور اللی ہو، نکارج مرزی ہے جورغبت کے ساتھ ہو، متدرک سرار ما کم بین ہے کدایک فخض نے حضرت عبداللہ بن عمر سے سوال کیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کوتیسری طلاق دے دی،اس سے بعر سر برائی سے بعرائی کے کے ازخوداس سے اس اورادے سے تکاح کرلیا کہ میرے بعالی کیلئے طال ہوجائے، تو آیا ندنکار سی ہوکیا۔ آپ نے فرمایا ہر گزئیں، ہم تواسے نی ملی اللہ علیہ وسلم کے ذمانہ میں زنا شار کرتے تھے۔ نکار وی ہے جس می ا ، یودال مدیث کے بچیے جملے نے کو اِسے موقوف سے محم علی مرفوع کردیا، بلکه ایک اور روایت علی ہے کہ امیر المنین صرت م مر قاروق نے ایسے نکاح میں نفریق کروی مای طرح حضرت علی اور حضرت این عباس دغیرہ بہت سے محابہ کرام ہے بھی یجی یجی موال ہے۔ پھرفر مان ہے کداگر دوسر احاد عد تکاح اور وطی کے بعد طلاق دے تو پہلے خاد بدیر پھرائی اورت سے تکاح کر دلینے میں کوئی گناہ نیں جبکہ بیا چی طرح گزراد قات کرلیں ادر یہ بھی جان لیں کہ دہ دومرا نکاح مرف دحوکہ ادر مکر دفریب کا نہ تھا بلکہ حقیقت تھی۔ یہ میں احکام شری جنمیں علم والوں کیلئے اللہ نے دامنے کر دیا، آئے۔ کا این میں بھی اختلاف ہے کہ ایک مخص نے اپنی بیوی کو دویا ایک طلاق دے دی، پھرچیوژ ہے دہایہاں تک کہوہ عدت ہے نکل گئی، پھراس نے دوسرے سے تھربسالیا،اس سے ہم بستری بھی ہوئی، پراس نے بھی طلاق دے دی اور اس کی عدت تم ہو میکی ، پرا کے خاد عذبے اسے نکاح کر لی تو اسے نتین میں معظاجو طلاقیں لیحی ايك يادوجوبا في بين مرف النمي كالفتيارد ب كايبليك طرح طلاقين كنتي سدما قط موجائين كي اوراسه ازمرنو تيون طلاقون كاحق حاصل ہوجائے گا، پہلا خرب توہے امام مالک علیہ الرحمد امام ثاقی اور امام احمد کا اور صحابہ کی ایک جماعت کا، دوسر المدہب ہے امام الوحنيفة اوران كے ماتھيون كا اوران كى ولىل يہ ہے كہ جب اس طرح تيسرى طلاق مو ، كنتى من نبس آئى تو دہلى دوسرى كيا آئے كى ، طلاق ثلاثه متاز المرتكاح ووقوع طلاق بثن فقهي بحث ونظر

شیخ حسن الکورزی لکھتے ہیں۔ کہاس صدیث کی (مینی معربت این عمر کے اپنی بیوی کو بحالت حیض طلاق دینے کی ) روایات اوراس کے الفاظ کتب حدیث میں بہت ہے ہیں ،آوران میں اس مجتنے پرشدیدا ختابات واضطراب ہے کہ اس مجر نے بیش میں جو طلاق دی تھی اسے تارکیا گیایا ہیں؟ بلک اس مدیث کے الفاظ بھی معظرب ہیں فہذا ابوالر بیرکی اس روایت کور نے وی جائے گی، جس من این عمر کے بیالفاظ مردی بین کہ : آپ نے میری بیوی واپس لوٹادی ،اوراس کو پھیس مجما (فردها علی ولم يوها شيسنا) ـ بيدوايت ال لخراج كريظا برقر آن اور توليد صححه كرموافق ب،ادراس روايت كى تائد ابوالربيراى كى دُوسرى ردایت سے بھی ہوتی ہے جے دو حضرت جایر سے ماعاً بایں الفاظ ال کے جیں این عمر سے کبودواس سے زجوع کرلے کیونکہ

بيسندن هياورابن لهيد تقديهاورهن كي روايت محرين بثارت بيه : لا يعتد بذلك (اس كااعتبار نرك) اورب

سند بہت ہی سی ہے ، ادرائین وہب کی روایت میں جوآتا ہے کہ : وہی واحد ق (اور بیا یک طلاق شار ہوگ) اس ہے لوگوں نے س سجولیا کہ مینمبراس طلاق کی طرف راقع ہے جوائین محرفے بیش کے دوران وی تھی ، جتی کہ ائین حزم اور ائین تیم کو مجی اس دلیل ہے گوخلامی کی صورت اس کے سوانظر ندآئی کہ وہ اس کے مدرج ہوئے کا دھوئی کریں۔ حالانکہ بیجے اور واضح بات یہ ہے کہ بیٹمبراس طلاق کی طرف راقع ہے جوائین محر کو بعد ہیں ویٹی تھی ، البذا پے فقرہ چیش کے دوران کی طلاق کے باطل ہونے پر دلیل ہے ، اور ابدائر بیرکی روایت کا موئید ہے۔

اور آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ابن محرکوان کی مطلقہ ٹی آخیش سے زجوع کرنے کا جوتھم فر مایا تھا اس میں مراجعت سے مراد لفظ کے معنی للوی ایں اور مطلقہ رجعیہ سے رُجوع کرنے میں اس کا استعمال ایک ٹی اصطلاح ہے، جومصر موست کے بعدایجاد مولی ۔

مؤلف نے ملی : پرمان مان کا اور ایس اور مان کا ایس کا اور کے اور اس کا اور کا کا اور اس کا کوئی اور مرب تیں ہوتا مؤلف کا پروانض اوران کے ہم مسئک اوکوں کی ویروی ہے ، اور بیان سے اجار بیال نظری نظر میں ایک مشکر (روایت) کواس جن کی صحت ، نشد مخاط کی شہاوت سے جارت ہے ، بیر قول محل نظر پرتی پہنی ہے اور ایل نظری نظر میں ایک مشکر (روایت) کواس سے برتر میں مشکر کے ساتھ تقویت دسینے کی کوشش نے اور پھر ایک اجار وی سے اضار اب کا دعوی کرتا جن کو تمام ارباب محار نے لاے پر ایس مشکر کے ساتھ تقویت دسینے کی کوشش نے مشکل میں گو راور اضطراب کی ولیل ہے ۔ ایام بخاری نے میں ما تعد کو دی ہے در ایس میاری نے میں مواند کو در کی مشکل میں گو راور اضطراب کی ولیل ہے ۔ ایام بخاری نے میں ما تعد کو دی کے بیاب با ندھا ہے ، بیاب افا طلقت المحالف یعند بلائك القلاق یعنی : جب جا تھہ کوطلاق وی جائے اس طلاق کو میں مواند کی حدیث ورج کرتے ہیں جس میں اندا نا افا ہو ہیں : جب جا تھا کو اس کے بوت کی تھری کو ساتھ کو اس کے بوت کی اس کا نام بھی اس میں ہو طلاق ہو ہیں ۔ کوت ان میں جو طلاق دی میں ہو طلاق ہو ہیں :

کوت ان میں صفرت میں صفرت میں صفرت میں کی حدیث ورخ و دھرت ان میں مواند کی میں جو طلاق وی کئی اسے شار کی گیا ہیں اس مول کا کرم سند کے پہلے آپا کا ہی اس مول کی دیر کی میں اس امری ولیل کے میں مولوں ہو کہ اور مؤثر قرارو یا گیا۔

میں اس امری ولیل ہے کہ اس طلاق کو می کو اور مؤثر قرارو یا گیا۔

تعیمین وفیرہ میں جوا حادیث اس ملسط میں مروی ہیں ان میں جوز جوئ کرنے کا لفظ آیا ہے، جو محص اس برمرم ک نظر مجی دالے اسے آیک کسے کے لئے بھی اس ہات میں فک جیس ہوگا کہ یہ نقط ملاہ آل وغیرہ کی طرح عبد نہوی میں آیک خاص اصطفاع مفہرم رکھتا تھا، اور یہ کہ یہ اصطفاع و دو ہے معد لفظ ایجا دمیں بوق اور عبد طلاق میں ارتباع، رجعت اور مراجعت ک حقیے الفاظ وارد ہیں ان کے شرق معنی مراد ہیں، لیکی طفان آل رجی و ہے کے بعد دو ہارہ از دوائی تعدفات قائم کرنا، ہکہ فقہ اسے امت ک عہارتوں میں اس قبیل کے جلتے الفاظ وارد ہیں وہ لفظ معنیٰ النی الفاظ کے مطابق میں جوا جاد ہوت میں وارد ہوت ہیں۔ اور میں

است پہلے تزریک ہے کہ اس باب کی امادید میں زجوع کے ملوی من مراد لینا بیسر غلط ہے، این تیم ج بھی اس دویٰ کی جرات باست بهت روز من سهد من برخ معنی مرادیس میونکدان کے سامنے وہ اجادیث موجود تھیں جن میں شری معنی کے سوااور کوئی من رسے نہ بیاں روں سے رب سے بران سے ہالات مجما کہ وہ ایک اسکا بہل بات کہدؤ الیس جو عاملین مدیث کے زائیں۔ معنی ہوئی تیس سکتے وانہوں نے اپنی زات کواس سے ہالاتر سمجما کہ وہ ایک اسکام بات کہدؤ الیس جو عاملین مدیث سکنز دیک بمح ساقط الامتبار بيو، چه مانککه فقها ماس پر کان ندوهری ب

شوكانى چوكلدزيغ مىسب سے آئے ہے، اور مير بات كم ى مجد بانا ہے كدفانال بات كينے سے اس كى ذات وزسوائى ہوكى، اس کے اس نے اسپندرسالہ وطلاق میں بیرواستہ اختیار کرنے میں کوئی باک نین سمجھا کہ یہاں زجوع کے معنی وشری مرازیس ہیں ، اورموکعب رسال کو (شوکانی کی تقلیدیس) بدومونی کرتے ہوئے بدنیال نیس رہا کداس سنداس کی دلیل کا بھی مطالبہ کیا جاسکا ہے، موریو می دریافت کیا جاسکتا ہے کہ زماند رہیؤت کے بعد کس زمانے جس بیٹن اصطلاح ایجاد ہوئی جس کا دوندی ہے؟ مؤلف رسالہ، این جزم کی طرح بے دلیل دموے ہا تھنے میں جری ہے، اس نے ان مح احادیث کی طرف نظراً نما کردیس دیکھاجن میں مطلاق بحاب عين كوواقع شده تاركيا كياب، اوريداً ماديث تا قابل ترويد فيملدكرتي بين كديهان مراجعت عد تعلعاً معنى وشرقى مراد بين ب

پس ان احاذیث بی مطاق بحامید حیض سے زجوع کرنے کا جو تھم وارد ہوا ہے، تنہا دی یہ بتائے کے لئے کافی ہے کرچن کی حالت میں جوطلاق دی جائے وہ بلا فنک وشہروا تع ہو جاتی ہے، پھر جبکہ تھے احادیث میں بیٹی وارد ہے جبیہا کہ پہلے گزرچا کہ ال حالت على دى كل طلاق كوي شاركيا كيا، قو أب بتاسية كداس مسئل على وترة وكى كيا مخوانش باقى زو تواتى سبه؟ اورآ مديد كريمه يلى تراجى كاجولفقا يا ب بدائ مورت معلق بجبكه ما إلى ميان بدى كدرميان علد جديدى ضرورت بوداوريد مورست الارى بحث ست خارج سي

إدر جس تنس بنے ان احادیث کا، جوان عمر کے واقعہ وطایات میں وارد ہوئی میں وا حاط کیا ہو، بلکہ احادیث کی ووقعوزی ی تعداد، جومافظائن تجر سنة في الباري بين ذكري مي، بالنوس وارتطني كي حديدي شعبداور مديد بي سعيدين عبوالرين المجمعي جس كيوش نظر موء ابه به يقين كئ بغير جار ويس موكا كدان احاديث بين مراجعت من مرف معنى وشرى مرادين اليوني طلاق رجعى كے بعدمعا شرمت زوجیت كی طرف اوٹا۔ آورالغاظ منتان كى ظینت شرعيہ بى مراد ہوتى ہے، إلاً به كدوبال كوئى صارف موجود بهوه اور بهال کوئی مانع موجود فیس این قیم کوچونک بیاهادیث متحضر تیس اس کینے دواس پر رائیتی بیس اوسیا کرتھنی ہٹ دھرمی ت معنی و شری سے مراد ہوئے سے انکار کردیں ، کونک یہاں انکار کی جال بی بیس ۔ اس کے بجائے انہوں نے جایا کے شرایعت میں مراجعت کے جمن معنی فاہت کردیں: انکاری اجائز ہیہ کووائی کردینا، اطاباتی کے بعد معائشے ستوز وجیت کی طرف اوانا، تا کدوہ پی كيديكيل كيديد لفظ مشترك ميه، اورمشترك بين اختال موتايه، اور التيان و من ينتي التبدلال ماقط موجا تاييه ليكن أويل بيد فیال دلار باک یهال مراجعت کی لبست میال بوی کی طرف کی تی ب مرد کی طرف بخیست زجوع کننده کے ،اور عورت کی طرف بھینے اُر جو با کردہ شدہ ہے، اس سے مراجعیت کے معلی خود پڑو دہتین ہوجائے ہیں، پینی طلاق یکے بعد معاشرت زوجیت کی مرک مودکرنا ، البذایهان اشتراک فابت کر کے استدلال پر امتراض کرنا سی ده از ین ده پیمی بهول کیج که هماری بخت لفظ مرک مودکرنا ، البذایهان اشتراک فابت کر کے استدلال پر امتراض کرنا سی دیاری و مادی بول سیخ که هماری بخت لفظ مراجعت بن ہے جوان احادیث میں وارد ہواہے، نہ تو لفظار اجع میں ہے جو قرآن کریم میں معنی لکات کے آیا ہے، اور نہ لفظ ارجاع میں ہے، جوجا تز مبد کے واپس کرنے کی صدیت میں آیا ہے۔

ابن لیم کے بعد شوکانی آئے ،اور موسوف نے اپنے رسالے بس جوطلاقی بدی کے موضوع پرہ، بیمسلک اختیار کیا کہ ان ا مادیث میں مراجعت کے معنی وشرقی مراو ہونامسلم نہیں ، پایں خیال کر معنی ولغوی معنی وشری ہے عام ہیں۔شوکانی کے اس مونقف کوا مختیار کرنے کی ولیل میہ ہے کدان کوضنول کٹ جمتی میں جس کا موصوف نے مجمیوں کی کتابوں سے استفادہ کیا ایک خاص ملكة اورزسوخ حاصل ہے۔ كيونكه شوكانى نے مجى كتابيل يوحى تعيل ابن تيم فينس محرشوكانى سے يہ بات اوجىل ربى كه باتفاق والم علم كتاب وسنت ميں الفاظ كى هيته بيد شرعيه مراو مواكرتى ہے ، اور لفظ مراجعت كى هيلب شرعيه كوتنايم كر لينے كے بعد اس كے مراد ہونے کوشلیم نہ کرنے کی کوئی مخبائش نیس۔اس کے بعدوہ تو یف وقر یف میں اور آھے بنہ جے اور مصل ہٹ دھری کی بنا پرنیل الاوطار بين لفظ مراجعت كيمنى وشرك سهري الكاركر ذالاران كاخيال تغا كه جوأ حادثيث كيمنى وشرق بين أماورجن كو شوكانى نے اس جر كى افتال البارى سينقل كيا ہے، اكر ال كوظلا سلط لقل كرك ان كمعنى بكا و دليئے جائيں تو كمزور علم كے لوكوں كو مراه کرنے کے لئے کافی ہے، اور ایسا کوئی آئے گاجوان کی خیانت فی انظل کا پردہ جاک کرے، وراشو کافی ہے ہے جو کہاس نے مع البارى سے ان جر كار قول كيول تقل ديس كيا۔

اوردار من بروايت شبهر من الس بن ميرين من ان عراس قصيم بدالفاظ بيل معظرت عروش الله عند في عراس كيا الا رسول الفعلقية إ كيابيطلاق تارجوى؟ آب ملى الله عليه وسلم في قرمايا : بال إن مديث يك شعبه تك تمام راوى تقديس

اوردار الفلى بيل بردايت سعيد بن حيدالرجن السجمه مي (اين مين وقيره في الله كالمي كاسب) عن عبيدالله بن عرص نافع من ابن عمريدوا قدمنقول ب كدايك من سن ابن عمرت وض كياكه : من ف الى يدى كوالبد ( تعلى طلاق، تين بن ) طلاق دے دی ، جبکہ دو چیش کی حالمت بین تھی ، انن جمر سے فرمایا کہ : لؤنے اسپے زب کی نافرمانی کی ، اور تیری بیوی تھوسے الک ہوگی ، ووفض بولا كه : رمول الله على الله عليه وملم في قوان عمر ملكوا بي بيوى من ويوع كرنے كاحكم ديا تعا، قرمايا : آپ ملى الله عليه وسلم نے ان عمر کواس طلاق کے ماتھ ورجوع کرنے کا تھم دیا تھا جواس کے لئے ابھی باتی تھی ،اور تو لے لو بھی باتی ای تیس میموز اجس ك درايد توالى يوى ية زوع كرسكا ( يعن أن عمر في قوايك رجى طلاق دي تمي ، ادر دوطلا قيس البي باتي تميس ، اس لئه وو ز جوئ كريكة في الكراتون في فين دے إلين الله كيك أوجوع كر مكتا ہے؟ ) داوراس سيال بين روز بهاس فض پر جوان عرب تھے میں رجعیت کو عنی مانوی مرحمول کرتا ہے۔

اور برساری بحث توال دینت ہے جہار پر المام کرایا جائے گہاللار جعت کے ایک ایے معنی باغوی بھی ہیں جوا جاد بہد مین عريس مراد لئے جاسكتے ہيں، ليكن جس فض لے كتب افعاد كا مطالع كيا جوائ يروائع بوكا كرافظ مراجعت كے لغوى معنى برائ صورت میں مختق ہیں، جبکہ مرد مورت سے کسی معاسلے میں بات چیت کرے، اور بدعام معنی ان اعادیث میں تطعام راز نہیں کئے موسکتے ، ولاً یہ کہ شوکانی اس لفظ کوکوئی جدید معنی پہنا دیں، جو کتاب وسلت، اجهاع فقنهائے لمت اور لفت سے علی الرغم شوکانی کی من محزت دلیل کے موافق ہوں۔

ای تقریے واضح ہوا کہ تصدر این عمر میں آنخضرت سلی انڈھلیدوسلم کابیاد شادکہ: اس سے کہو کہ اپنی ہوی سے رجوع کر ان زجوع کر لے ازخود معنی مشری پرنص ہے واس کے لئے وارتعنی کی تخریج کردہ روایات کی بھی عاجت نہیں۔

ر ہائین حزم کا المسعق کی بین ریکہا کہ بعض اوگوں نے کہا ہے کدرسول انڈسلی انڈھلیدوسلم نے این عمر کوا بی بیوی سے
زجوع کا جوسم فر مایا تھا ، بیاس ہات کی وکیل ہے کہ اس طلاق کوشار کیا ہم جواب میں یہ کہتے جیں کہ آپ کا بیارشادتہارے زم
کی ولیل نیس ، کیونکہ این محرنے جب اسے چین کی صالت میں طلاق و سے دی تو بانشہ اس سے اجتنا ہے ہی کیا ہوگا ، آ مخضرت صلی
انڈ ملیہ وسلم نے آئیس صرف بیتھم و یا تھا کہ اپنی ملیمدگی کوڑک کرویں اوراس کی پہلی حالت کی طرف اونا دیں۔

اس کی پہلی حالت ہے ابن حزم کی مراداگر طلاق ہے پہلے کی جالت ہے، جب تو ابن حزم کی طرف ہے یہا قرار ہے کہ یہ جملہ طلاق کے واقع ہوئے کی والیت ہے، اوراگر پہلی حالت ہے مرادا چشنا ہے سے پہلے کی حالت ہے، تو بیلفظ کے درافوی معن چیں ، شرقی ہائے کی حالت ہے درافوی معن چین میں مشرقی ہائے تھے گئے ہیں ، بیکن معنی وجوزی ہوئی ہے المند کے میے ہیں ، بیکن معنی وجوزی میں میں مشرقی ہے المند کے میے ہیں ، بیکن معنی وجوزی میں میار و لینے کے میران کے بیان وہور ہوجود ہوجود ہوجود معنی وجینی سے مراد لینے سے مانع ہو ۔ موال ہے ہے کہ یہاں وہول ساتھ کے بیان وہوں ساتھ کے جو مشاہد ہو جو میں جا ہو پہلیک کے بیان وہوں ساتھ رہد ہے جو مشاہد ہو شرعیہ سے مانع ہو پہلیک کی اس میان کے بعد مؤلف رسالہ کی بات کوجس وادی جس جا ہو پہلیک دو۔

اورابوداوکدین ابوالزییری روایت کایدانفاجمل ہے کہ نامودھا عملی ولم یوھا شبیگا، آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے اسے جمع پرلوٹا دیااوراس کو پرکوٹین سمجمایہ اس بات کی دلیل ٹریس کہ بیطلاق واقع ٹریس ہوئی، بلکہ واپس لوٹا نے کے لفظ ت پرمستفاد ہوتا ہے کہ بیطلاق ویوٹیت میں استعبال ہوتے ہیں جوطلاق رجی کے موتا ہے کہ بیطلاق ویوٹیت میں قطعا موکرٹیس تھی، تر لااورامساک کے انفاظ اس رجوع میں استعبال ہوتے ہیں جوطلاق رجی کے افعاد ہو۔

اورا کرفرض کرلیا جائے کہ اس لفظ سے طلاق کا واقع ہوتا کسی درج میں مقبوم ہوتا ہے تو سنے اوام ابوداود اس مدیث کونش کرلیا جائے گام ابوداود اس مدیث کونش کرلے کے بعد فرماتے ہیں : تمام احادیث اس کے خلاف ہیں۔ بین تمام احادیث تمانی ہیں کہ ان عمر پرایک طلاق مارکی کی۔ امام بخادی نے اس کوصراحاً روایت کیا ہے اور بہت سے شارکی کی۔ امام بخادی نے اس کوصراحاً روایت کیا ہے اور بہت سے معظرات نے اکرکیا ہے کہ امام احمد سے مما شنے وکر کیا گیا کہ طلاق بدی واقع نہیں ہوتی ، آپ نے اس پر کئیر فرمائی اور فرمایا کہ بیار رافضو و اکا دھ سے۔

اور ابوالز بیر جربن مسلم کی کوال سب مؤلفین نے جنھوں نے دلسین پر کتا ہیں تھی ہیں ، برٹس راوبوں کی لہرست میں میکندوی ہے ، ایس جن کے نزویک مرسین کی رواجت مطلقا مروود ہے ان آئے نزدیک لواس کی رواجت مردود ہوگی ، اور جولوگ



آس کی روایت کو پھوشرائط ہے تبول کرتے ہیں وواس کی روایت بھی شرائط کے ساتھ ہی تبول کر سکتے ہیں بھر ووشرائط یہاں مفقود میں ،البذا بیدروایت بالا تفاق مردود ہوگی۔

انن مہدالبر کہتے ہیں کہ : یہ بات ابوائز پیر کے سواکسی نے بیں کی واس حدیث کوایک بہت بوی جماعت نے روایت کیا ہے، مراس ہات کوکئی بھی نقل فیس کرتا ہے میں گئی ہے۔ کہ ابوائز پیر نے اس سے بور کوکئی مشر روایت نقل فیس کی۔ ابوائز پیر نے اس سے بور کوکئی مشر روایت نقل فیس کی۔ اب اگر ابوائز پیر مدلس نہیں ہوتا مسرف میں وغیر ویس حد مدہ این عمر کے راویوں کی روایت اس کے خلاف ہوتی ہے بھی اس کی روایت مشر بی تارہ وقی ، چہ جائیکہ وو مشہور مدس ہے۔

چیان پینک بین ایام بخاری جیمائیس۔

ادر بید اور پیروئی بے حد معلی خیز ہے کہ مسند اندکی روایت، جو این نید نیس بالزیر کن جا برکی سند سے مروی ہے، وو الرازیر کی روایت کی موئیہ ہے۔ اس لئے کہ مسیم اجر م<sup>ق</sup>لہ وراویوں پر مشتل و بو ن بنا پر اہل نقد کے زو یک ان کتب احادیث ابوانزیر کی روایت کی موئیہ ہوئے سے قبل میں ہے ہیں جن میں مرف می احادیث ورج کرنے کا انتزام کیا گیا ہو۔ اور نز جسل کی روایت کا دائر و اسیع ہوئے سے قبل جواس کا دفاع کیا ہے وو صرف اس مقصد کے لئے ہے کہ اس ہے موضوع احادیث کی جائے ، خواواس کی روایت کسی اور راوی کی جائے وروایت کسی اور راوی کے خلاف بھی نہ ہوتہ جیسا کہ حافظ ابوسعید العلمائی نے جائم انتحصیل میں قرکر کیا ہے ، اور زیر بحث روایت بطر بین ایر مند کہ کہ اس بات سے محفوظ نہیں روسکی کہ اس کے متعروراویوں کے قلب صبط کی بنا پر عمد مدی جگہ ہما کا اور تحدیث کو کر کیا ہم والیت موروں میں اس قسم کی روایت کی صحت ان اوگوں کے زو یک کیے ثابت ہو گئی ہے جو روایت کی جھان پینک کے مردیا واتف ہیں؟

یں۔ اور اگر روایت کی صحت کوفرش بھی کرالیا جائے تب بھی اس کو حالت حیش میں وی منی طلاق کے عدم وقوع کے لئے موئد ما تنافكن فيس مبيرا كديمار عدم فهاد مجمد على معلى عند كالفاظريدين: ليسو اجمعها فانها امواقد . وو ال سے زجوع كر لے ، كيونكدو واس كى زيرى ہے۔

بدلفظ خالب حیض کی طلاق کے وقوع اور انقضائے عدے تک زوجیت کے یاتی رہے کی دلیل ہے، جیسا کہ جمہور فقہاسے أمت اس كے قائل بيں ، كيونكدمراجعت مرف طلاق رجعى كے بعد ہوتى ہے، اور ارشاد نبوى : كيونكدو واس كى بيوى ہے ال دونوں ، مسان تعلق زوجیت کی بقا کی تصریح ہے، بلکہ بیروایت ، دُومری روایت کے اجمال کی تغییر کرتی ہے کہ کوئی چیز نہیں سے مرادیہ ے کہ طلاق بمانی چین ایسی چیزئیں جس سے بینونت (علیدگی) واقع ہوجائے جب تک کدعد ت باتی ہے،اس تغیر کے بعر ابوالزبير كى روايت بھى دُوسر كراويوں كى روايت كے موافق ہوجاتى ہے۔

اور جوروایت این حزم نے بطریق ہمام بن کی عن قادة عن خلاس عن عمروذ کر کی ہے کہ انہوں نے ایسے مخص کے بارے میں جوائی بیوی کواس کے چین میں طلاق دے دے ، فر مایا کہ اس کو پھولیس سمجھا جائے گا، اس پر پہلا اعتراض تو بیہ ہے کہ ہمام کے حافظے میں نقص تھا۔ ؤوسرے، آبادہ مدتس ہیں اور وہ عن کے ساتھ روایت کررہے جیں۔ علاوہ ازیں اس کے مقبوم میں دواحیال یں ایک بیر کہ اس کو بول نیس سمجما جائے گا کہ اس نے سنت کے موافق ملاق دی ہے، جبیا کہ بعض کے نزد بیک طلاق کوجمع کرنا خلانب سنت نیں۔ ورسرااحمال بیہ ہے کہ اس طلاق کو طلاق ہی نہیں سمجما جائے گا، محرمیاب شن جو اِجماع جاری تھا وہ پہلے احمال کا موئید ہے۔اور خلاس ان لوگوں بین جیر مسائل تیں شندوذ کے ساتھ معروف ہوں اور این عبدالبر کی دلیل ہیہ کہ اس تشم کی مغیری اس حیض کی طرف را جع بیں جس میں طلاق دی گئی بمطلب سیہ کداس حیض کوعورت کی عدّ منت میں شانگوں کیا جائے گا۔ اورمؤلف رسالد فے ابوالز بیر کی منکرروایت کی تائید کے لئے جامع این ویب کی مندرجہ ذیل روایت جو خفرت عمر سے مروی ہے، پیش کی کدآ تخضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے اپن عمر کے بارے میں فرمایا۔ اس سے کبوکہ وہ اس سے زُجوع کر لے، پھر اے روک رکے پہال تک کدوہ پاک ہوجائے، پھراہے جیش آئے، پھر پاک ہوجائے،اب اس کے بعدا کر جا ہے تواہیے روک ر کے ،اور اگر جا ہے تو مقاربت سے پہلے اسے طلاق دے دیے سیہ وہ عدیت کہ جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے عورت کوطلاق دیے كالتحكم فرمايا ب، اور سايك طلاق موكى \_

میمؤلف کافکری اختلال ہے، اور آگے سے نگے کر گرم پھروں بیل بناہ لینے کی کوشش ہے۔ اس عدیث بیں آنخضرت معلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد: وهی دا حدة (اوربیا ایک طلاق ہو چک) زیرِ بحث مسئلے میں اس سے جہور کے دلائل میں مزید ایک ولیل کا اضافہ ہوجا تا ہے۔ ابن حزم اور ابن قیم اس سے جان چیڑانے کے لئے زیادہ سے زیادہ جوکوشش کر چکے ہیں وہ یہ کہ اس میں مدرج ہونے کا احتمال ہے، حالانکہ میدد توکی قطعاً بے دلیل ہے۔لیکن ہمارے خود ساختہ بجہتد صاخب نے اس ارشادِ نبوی ہے جان چیمرانے کے لئے ایک نیاطریقہ ایجاد کیا ہے، جس سے اس کے ڈیال عمل حدیث کامفیوم اُلٹ کراس کی ولیل بن جاتا ہے، اوروہ یہ کہ : وحی واحدۃ کی خمبر کومناسیت قرب کی بناپراس طلاق کی طرف راجع کیا جائے جووان ٹنا وطلق سے مفہوم ہوتی ہے، (مطلب کے جین میں جوطلاتی دی گئی اس سے تو زجوع کر لے میدیش کزر جائے ، پھراس کے بعد ؤومراحین کزر جائے ،اب جوطلاق دی مائے گی اس کے بارے میں قرمایا ہے کہ دوا کیک ہوگی )۔ مائے گی اس کے بارے میں قرمایا ہے کہ دوا کیک ہوگی )۔

اب بیرطلاق جس کا وقوع خارج میں ابھی نامعلوم ہاس کے بارے میں آخرکون کہتا ہے کہ وہ نین ہوں گی ، جب وہ خارج میں ا خارج میں واقع اور تخفق ہوگی تو قطعاً ایک ہی ہوگی کیکن اس کا ایک ہونا کیا اس بات کے منافی ہے کہ اس سے قبل ہمی عورت پر حقیقاً طلاق ہو چکی ہے، جبیرا کہ مدیث کے فظ اس سے زجوع کر کے سے خودمعلوم ہوتا ہے۔

غالبًا جناب مؤلف وسعت علوم بخصوصاً في المس على السمقام برفائز بو يح بين كدائيين ندتو ابل علم سيسكيف ك مغرورت به اور ندائ مسمولات المسلم المسل

ادرا بن عمر نے اپنی بیوی کوچیف کی حالت میں صرف ایک طلاق دی تھی، جیسا کہ لیٹ کی روایت میں ہے، نیز ابن سیرین کی روایت میں بھی، جس پرخودمؤلف اعتاد کرتا ہے، اور اس بات کواحتفانہ قرار دیتا ہے جوبعض لوگوں ہے بیں سال تک سنتا اور اسے سیجے سمجھتار ہا کہ ابن عمر نے اس حالت میں تین طلاقیں دی تھیں۔ اِمام سلم نے لیٹ اور این سیرین کی ووٹوں روایتیں اپنی صحیح میں تخریج کی ہیں۔

علادہ ازیں طلاق بحالتِ جیش کو باطل قرار دینے کے معنی بیرہوں گے کہ طلاق عورت کے ہاتھ میں دے دی جائے ، کیونکہ حیض اور طہر کاعلم عورت ہی کی جانب ہے ہوسکتا ہے ، پس جب کس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور عورت نے کہد دیا کہ وہ تو حیض تشريعمات حدايه معوصدات رسی از ارطلاق دیتارے کا بہال تک کدود اعتراف کرے کہ طلاق طبر میں ہوتی ہے، یا اوی میں ایک کرے کہ طلاق میں ایک اور کا تعکس ارکر ر مراے اور میرمرل موری سے سرس ۔ ۔۔۔۔ بی وہ می مجتمع دی ہوتی ہیں اس بحث میں مؤلف کے من محرست نظریات کی تردید سے جا ہے، اور اس سے جومنا سدان زم آتے ہیں وہ می مجتمع آدی ہوتی ہیں ، اس بحث میں مؤلف کے من محرست نظریات کی تردید سے ساتے فال اى قدر يان كانى ب-

ایک لفظ ہے تین طلاق وینے میں لغنہی بحث ونظر

مؤلف لکھتے ہیں عام لوگوں کا خیال ہے اور یہی ہات ان جمہور علماء کے اتوال سے مغیرم موتی ہے جمعوں سنے اس بحث سے تعرض کیا ہے کہ بین طلاق سے مرادیہ ہے کہ کوئی اپنی بیوی سے سکے کہ : سجے تین طلاق وہ مصنے ہیں کہ متعقر مین سکے درمیان تین مرت یہ معنی الفاظ میں وقوع میں جوائشلاف تھا وہ بس اسی لفظ میں بااس کے ہم معنی الفاظ میں تھا، بلکہ بیلوگ ان تمام احاد بہشاہ طلاقوں کے دوقوع یا عندم وقوع میں جوائشلاف تھا وہ بس اسی لفظ میں بیاس کے ہم معنی الفاظ میں تھا، بلکہ بیلوگ ان تمام احاد بہشاہ اخبار کو، جن میں تین طلاقوں کا ذکر آیا ہے، اس پر محمول کرتے ہیں، حالانکہ میمن فلط اور عربی وشعر کو تیدیل کرنا اور لفظ کے مجمع اور قابل فہم استعال کے بجائے ایک ہامل اور نا قابل فہم استعال کی طرف عدول کرنا ہے۔ پھر بدلوک ایک قدم اور آ مے بڑھے اور انبول نے لفظ البتہ سے تین طلاق واقع کرویں، جبکہ طلاق دہندہ نے تین کی نبیت کی نبو بھالانکہ تھے تین طلاق کالفظ ہی محال ہے، به ندصرف الغاظ كالمميل ہے، بلكم معتول والكارسے كميلنا ہے۔ يہ بات قطعاً غير معتول ہے كه بلفظ واحد تين طلاق دسينے كا مسئله أثمر تابعین اوران کے مابعد کے درمیان محل اختلاف رہا ہو، جبکہ محاب اسے پہچانے تک ندیتے، اوران میں سے کی نے اس کولوگوں پر تا فذنبيس كميا ، كيونكمه و دابل لغت ينهم ، اورفطرت سليمه كي بنا پرلغت مين مقل ينفه انبول نه مرف اليي تين طلاقو سكونا فذ قر اردياجو تحمرار کے ساتھ ہوں ، اور ریہ بات مجمع ہیں سال پہلے معلوم ہوئی ، اور ہیں نے اس میں مختیق کی ، اور اب میں اس میں اسپے تمام ببشرو بحث كرئے والول سے اختلاف كرتا مول اور ميترار ديتا مول كرى فنص كے بچے تين طلاق جيسے الغاظ كہنے سے صرف ايك بى طلاق واقع موتى ہے، الغاظ كے معنى يردلالت كائتبارے مى ، اور بدنيسيد عقل كائتبارے مجى \_اوراس فقرے ميں تين كا لفظ انشاءاورانقاع میں عقلا محال اور لغت کے لحاظ ہے ،اس کئے میمن انوے۔جس جملے میں بدلفظ رکھا کیا ہے اس میں مسی چیز پر دلالت نہیں کرتاء اور میں میمی قرار ویتا ہوں کہ تابعین اور ان کے بعد کے لوگوں کا تین طلاق کے مسئلے میں جوافحیا، ف ہے وہ صرف اس صورت میں ہے جبکہ تین طلاقیں کے بعد دیگرے دی تئی ہوں ، اور عقو د، معنوی حقائق ہیں جن کا خارج میں کوئی وجود بیں ہوتا ،سوائے اس کے کہان کوالفاظ کے ذریعے وجود میں لایا جائے۔ پس تھے طلاق کےلفظ ہے ایک حقیقت معنو بیروجود میں آتی ہے اور وہ ہے طلاق اور جب اس لفظ سے طلاق واقع ہوگئی تو اس کے بعد تین کا لفظ بولنامحض لغوہ وگا۔ جبیہا کہ میں نے فروخت کیا کے بعد کوئی تیج کی ایجاد وانشاء کے تصدیبے تین کا لفظ بولے تو پیکش لغوہ وگا،اور پہ جو پچھ ہم نے کہا ہے یہ بانگل بدیمی ہے، ایک ایبافضیٰ جس نے معنی میں نوروفکراور تحقیق وید قیل سے کام لیا ہو بشرط انصاف اس میں چوں چرانہیں کرسکتا۔ میروه نکته ہے جومؤلف نے تین طلاق کے بارے میں اپٹے رسالے میں کئ جگہ لکھا ہے، اور اگرتم ان تم م ہوتوں کو دلیل و

جمعه كامطالبه كالمير تول تين كرو كالأيؤلك كاركاه بن فيرمنع في عمروك-

فقداورا ملام کی زیون مانی کا مائم کروک وین کے معالمے ش انبیا برخود فلدا دی ایس جمارت سے بات کرتا ہے، اوروہ مجى اس ياكيزومك يس جوعاكم إسلام كالملدولم بداس كم وواس كاكور الخبيس ك جاتى-

مؤلف من طلاق كمسئط من معابد وتابعين كدرميان المتلاف كالخيل بين كرتاب وجهداس كونهال خانده خيال كے سوااس الحملاف كاكوكى وجودين ، اور شد ملے تنن طلاق كے لفظ سے طلاق دينا محابدوتا بعين سے لئے كوكى فيرمعروف جيزى ، بكساس كوسحاب بمى جائة تقد اورتا العين بمي ، اور عرب مى بال الساء اكر جائل بيات باراية وروج بدر اوراس كابيكباك ميكنة است بيس سال قبل معلوم موالفاء يما تاسي كمقلى الملال مجين على سداس كمشامل حال تفاءاس سليط مي خبروانشا واورهبلي و فيرطلى كورميان كى سنة فرق دين كياء بكدفتها كأمت في تحييمن طلاق كانفاكو بيوب كبرى بين نص شاركيا ب، بخلاف لفظ البنة ك، جس كے بارے بيس مربن عبد العزيز كا قول مشبور ب (كداس سے تين طلاق داقع بوجاتى بيس، جبيماكة على الت ہے ) اور فقہا و نے البتہ جیسے الفاظ میں جو کہا ہے ۔ اگر اس سے تین طان تی کی نبیت کی ہوتو تین واقع ہو جاتی ہیں وہ مجمی اس بات كى دليل نب كمين طلاقيس بيك بارواقع موسكتى بير-

ہمارے تول کے ولائل گاہرہ میں سے ایک وہ مدیث ہے جسے بیلی نے سنن میں اور طبرانی وغیرہ نے بروایت ابراہیم بن هبدالاعلى سويدين همغله سيتخريج كياب، ووفر مات بين كه عائشه بنت فضل منصرت حسن بن على رمنى التدعنهما كے نكاح مين تعين، جب ان سے بیوسی خلافت ہوئی تواس لی لی نے انہیں مبارک باودی رحضرت حسن نے قرمایا : تم امیر المؤمنین (علی بن الی طالب رمنی الله عنه) کے قبل پراظهار مسرت کرتی مو؟ تیجے تین طان ق۔اورائے دس ہزار کا عطیہ (متعد) وے کرفارغ کردیا۔اس کے بعدفرمایا :اگر میں نے اپنانا نارسول الله سلى الله عليه وسلم سے بيات ندى موتى بايد فرماياك :اكر ميس في اسپين والد ماجدسے ائے تا ناصلی الله علیه وسلم کی میر حدیث ندی ہوتی کہ آپ نے فرمایا :جب آوی نے اپنی بیوی کوتین طلاق دے دیں ،خواوالگ الك طبرول بين دى مون، يا تنين طلاقين مبهم دى مون تو وهورت اس كے لئے صل البيس رہتى يبال تك كدوه و ومرى جكد نكاح كركة من السير وع كرايتا حافظ النورجب منهل الي كاب بيان مشكل الأحاديث الواردة في ان الطلاق الثلاث واحدة من أس مديث كوسند كم ساتح قل كرن كا يعد لكمة بي كداس كى سنديج ب-

حضرت عمروشي الله عنه في اليوموي الشعري وضي الله عنه كوجو خط لكها تفاءاس ميس بيهمي تحرير فرمايا تفاكه جس مخص في اين بیوی سے کہا: مجھے تین طلاق تومیر عمن ہی شار موں گی۔اس کوالوقعم نے روایت کیا ہے۔

إمام محد بن حسن كتاب الآثار ميں الى سند كے ساتھ حضرت ابراہيم بن يزيد تخفى ہے روايت كرتے ہيں كدانہوں نے اس مخص کے بارے میں، جوابک طلاق دے کر تین کی یا تین طلاق دے کرایک کی نیت کرے ، فرمایا کہ : اگراس نے ایک طلاق کہی تو ایک ہوگی اوراس کی نبیت کا پچھاعتیارہیں، اورا کر تنین طلاق کہی تھیں تو تنین واقع ہوں گی، اورائل کی نبیت کا اعتبارہیں۔ اِمام محمد فروسة ير براي وبلة ير اوري الم الومنيذ كا قال ب-

ار من مردن مرد العزيز في ماياه جيسا كدمونطاش بيك اطلاق ايك بزار موتى تب بحى البية كالفظ ان من سنة وكونه مرس من البته طلاق وسدوی اس في قرى نشاف پرجير پينك ديا-بيان كي ديل لفظ البيته كه بارسه من سه چه جا يكير تمن طال کا تظاہو۔

ن ام شافی کاب قام (ن: من: ) پی فرماتے ہیں کہ : اگر کسی نے اپنی کی بیدی کوآئے ہوئے و کیو کر کہا : سجے تین طلاق اور پرائی بدیوں میں سے کی ایک کے بارے میں کہا کہ بیررادی اوای پرطلاق واقع ہوگی۔

مربی شامر کہتاہے : وأتم مروطالق علانا (أم مروکو تمن طلاق) میشامراسیخ تریف سے مقابلہ کرر ہاتھا،اسے ٹا کا کول اور النافينيك ملاء تواس في يوى كوطلاق وسيع موسك يمي معرعد ويا-

ايك اورم لي ثمام كبتاب والت طالق والطّلاق عزيمة ثلاث ومن يشمرق أعق وأظلم فیینی بها ان کنتِ غیر دفیقهٔ وما لأمرىء بعد التلامث تندم

اور تھے تین طلاق، دورطلاق کو کی ہلسی نداق کی جائے ہیں ، اور جوموافقت ندکرے وہ سب سے بڑا فلا لم اور قطع تعلق كرتے والا ہے، لبذا اگر تور فاقت بيس ما بتى تو تين طلاق كرا لگ بوجا، ادر تين كے بعد تو آدى كے لئے اظهار عدامت كاموقع مجى تيس ربتا\_

إمام محد بن حسن سے إمام كسائى في اس شعر كامطلب اور محم دريافت كيا تھا، آپ نے جوجواب ديا إمام كسائى نے اسے معد پند قرمایا، جیسا کشس الائد مرحی کی المهوط می م، اور تو یول نے اس شعرک وجو و اعراب پرطوال کام کیا ہے۔ مركس موسناك كايمقد ورئيس كدوه أئمه تحووم بيت كركس إمام كوئى اليى بات نقل كرك جوتين طلاق بلفظ واحدد سيخ کے منافی ہو۔ سیبوپی الکتاب، اپولی فاری کی ایسناح، این جنی کی خصائص، این یعیش کی شرح منصل اور ابوحیان کی ارتشاف وفيره ذمهامت كتنب لوادر جتنا حاله وأنبيس خيعان ماروء كرتمهيل ان عمل ايك لفظ بهي بهار ب دعوي ك خلاف نبيس سل كا ــ ار ــــ يخودرو مجیم الویدد تو کا کیے کرتا ہے کہ بین طلاق بلفظ واحد کو شد محابہ جائے تھے، نہ تا بعین ، ند فقہا ، نہ عرب - ان کے یہاں تین طلاق وسينے كى كوئى صورت اس كے سوانبيس كه طلاق كالفظ تين بار د جراديا جائے بيسپ محابہ و تابعين ، تبع تابعين ، فقهائے دين ، عرب اورعلوم عربید پرافتر اہے۔تم دیکے دہے ہوکہ اسے نواسہ ، رسول حضرت حسن رضی اللہ عنہ جوسی فی ہیں وہ بھی جانے تھے، ان کے والد الإران كے بانا (علیم السلام) بحل جائے تھے، اس كوحفرت تمراور ابوموك اشعرى وضى الله عنها جائے تھے، ابرائيم نخفى جانے تھے، بن کے بارے میں امام معی فرماتے ہیں کہ :ابرائیم نے اپنے بعدائے سے بڑاعالم بیں چھوڑا، نہ حسن بعری، نہ اپن سیرین، نہ اہل بھرو میں، نہ اہل کوفہ میں، اور نہ اہل تجاز اور شام میں۔ اور جن کے بارے میں این عبدالبر نے ائتمہید میں ان کی مرسل ا حادیث کے جمت ہوئے کاڈ کر کرنے بوئے جو پچھاکھا ہے وہ قابل ویدہے۔

اوراس کو دعفرت مر بن فردالعور برجمی جائے ہے، اور عربی عبدالعور بن عبدالعور بن عبدالعور بن بیں ، اوراس کو إمام ابو صنیفہ جائے ہے، ووامام بکل جو ملوم مربید کی گودیس بڑا اور مجلا پھولا ، اس کو امام محربین جائے ہے، جن کے بارے میں موافق و محالف منتق اللفظ بیں کہ وہ مربیت میں جمت تھے، اس کو امام شافعی جانے تھے، وہ امام قرشی جو اُئمہ کے درمیان یک تھے، ان دونوں سے پہلے عالم دار الجر ت اِمام مالک مجمی اس کو جائے تھے، اس کو بیم فی شاعر اور دوم فی شاعر بخی جائے کیا اس بیان مربی بات تھا، کیا اس بیان سے بعلے عالم دار الجر ت اِمام مالک مجمی اس کو جائے تھے، اس کو بیم فی شاعر اور دوم فی شاعر بخی جائے تھا، کیا اس بیان کے بعد مؤلف کی بیشانی ندامت سے مرتب اورود کی ؟ اور اس کے بقین میں کوئی تبدیلی داقع ہوگی؟

اورانشاء میں عدو کولفو قرار وینا شاید ایک خواب تھا جومؤلف نے دیکھااور وہ اس پراَ حکام کی بنیاد ریکھے لگا، اور عدد کوافو تغہرانے کی بات اگر مؤلف کو حاذ ق اُصولیتن کے ایک گروہ کے اس قول ہے سوچھی ہے کہ عدد کامفہوم نہیں ہوتا اور اس ہے مؤلف نے پہمچولیا ہو کہ جس کامفہوم نہیں ہوتا و ولفو ہوتی ہے، تو یہ ایساا کمشاف ہے جس میں کوئی شخص موصوف کا مقابلہ نہیں کرسکتا ، اس متم کی سوچھ سے اللّد کی پناوہ انگنی جائے۔

پی مسلمان جب اپنی بیوی کوطلاق دیتا جا ہے تو یا تو خلاف سنت تین طلاق بلفظ واحد طهر میں یا حیض میں دے گا، یا سنت کے مطابق تین طلاقیں تین الگ الگ طهروں میں دے گا۔ طلاق خواہ کی لفت میں ہو، عربی میں ہو، یا فاری میں، ہندی میں ہویا معنی زیات سی ان الد معد کے درمیان کوئی فرق میں۔ بہر صال جب آ دمی طلاق ویتا جا ہے تو پہلے ایک یا دویا تمن کا ارازہ کرسے کا مجرمیہ نتاہ اکر کرے کا جواس کی مراد کواوا کر سکے ، انبذاوی طلاق واقع ہوجائے گی جس کا اس نے ارادہ کیا ہے ، خواہ ایک کا ، خواہ در کا رخواہ تمن کا ، ہیں ان کے رکی لانڈ اس کے اراد نے کے مطابق ہوا۔

بوراث میں عدد کے نفو ہونے کا دھوئ ان وعادی میں سے ہے جن کی اولا و ہے نسب ہے، کیونکہ پہلے واضح ہو جنگا ہے کہ جہ مردرت ویش آئے تو مغمول مطلق عددی کوشل کے بعد قرکر کیا جا سکتا ہے، اوراس میں خبروانثا واورطبی دغیرطبی کا کوئی فر تر نسب مندفت کے اعتبار سے مندفور کے فاظ سے، کیونکداس میں افتیا دصرف شرح سے میرد ہے، جبیبا کہ ہم پہلے ذکر کر ہے ہیں۔
اور جباں نعی موجود ہو وہاں قیاس سے محوزے ووڑانا ایک احتفانہ حرکت ہے۔ علاوہ ازیں تبیع وقعمید البین و تجمید البین المجموع المور میں اور جباں نعی موجود ہو وہاں قیاس سے محوزے ووڑانا ایک احتفانہ حرکت ہے۔ علاوہ ازیں تبیع وقعمید البین و تجمید اور جباں نعی موجود ہو وہاں قیاس سے محوزے ووڑانا ایک احتفانہ احان اور قسامت میں عددتا کیدے لئے ہے،
عددتا کید کے لئے ہے کہ اے اور کرنے ہی سے حاصل ہو تی ہے، بخلائے بھارے ذیر بحث مسئلے کے مطلاق ندق عہادت ہے، شاس میں اور بیا مسئلے ہے۔ اور بیات میں حددتا کید کے لئے ہا مثل ہے اور ایک عددہ ہے جس کے انگی پراکتھا کیا جا سکتا ہے (مثل یہ عددتا کید کے لئے ہا سکتا ہے (مثل یہ عددتا کید کے لئے ہے کہ اے اس پر یا اُس پر قیاس کیا جا سک در مجھئے الیک عددہ ہے جس کے انگی پراکتھا کیا جا سکتا ہے (مثل یہ عددتا کید کے لئے ہے کہ اے اس پر یا اُس پر قیاس کیا جائے۔ در مجھئے الیک عددہ ہے جس کے انگی پراکتھا کیا جا سکتا ہے (مثل یہ عددتا کید کے لئے ہے کہ اے اس پر یا اُس پر قیاس کیا جائے۔ در مجھئے الیک عددہ ہے جس کے انگی پراکتھا کیا جائے اس پر قیاس کیا جائے۔ در مجھئے الیک عددہ ہے جس کے انگی پراکتھا کیا جائے اس پر قیاس کیا جائے۔ در مجھئے الیک عددہ ہے جس کے انگی پراکتھا کیا جائے میں کو ان کو ان کیا جائے کہ کو ان کر ان کیا جائے کہ کوئے کے درائے کیا جائے کہ کوئے کیا گوئے کیا کہ کوئے کہ کوئے کیا گوئے کیا کہ کوئے کیا گوئے کا کوئے کے کہ کوئے کر ان کر کے کہ کوئے کوئے کر کے کہ کی کوئے کوئے کی کوئے کوئے کیا گوئے کوئے کر کے کہ کوئے کی کوئے کر کے کہ کوئے کیا گوئے کوئے کر کوئے کیا گوئے کی کوئے کر کے کوئے کی کوئے کر کے کہ کوئے کوئے کیا گوئے کر کوئے کیا گوئے کی کوئے کر کوئے کی کوئے کی کوئے کر کوئے کر کوئے کیا کہ کوئے کر کے کر کے کر کے کر کوئے کر کوئے کر کے کر کے کر کے کر کوئے کر کوئے کر کے کر کے کر کرنے کیا گوئے کر کے کر کوئے کر کر ک

طلاق)، اورایک وہ ہے جس میں اقل پر اکتفائیں کیا جاسکا (مثلاً: اقرارِ زنا، علف، لعان اور تسامت)، آخراول الذكر كومونو الذكر پر كہے تیاس کیا جاسكتا ہے؟ اور ولیل فرق کے ہا وجود قیاس كرنا اور محى احتانہ ہات ہے۔

۔ اور رکانہ کے تین طلاق دینے بیں این اسحاق کی جوروایت مشدیس ہے اس پر بحث آ کے آئے گی ، اور جب سند سانے بموجود ہے تو ضیاء کی تھے کیا کام دے مکتی ہے؟ ضیاءتو حدیث خنصر جیسی روایات کی بھی تھے کرجاتے ہیں ، بعض غلو پسندحظرات مسند ا مریں جو ہو تھی ہے سب کوئے قرار دیتے ہیں ،اور ہم خصالص مند کی تعلیقات میں حافظ این طولون ? ہے اس نظر بے کی ملطی للَّى كريجي بين البذاان بوكول كوتوريث دواور مدنده بيدي كاندير آسنده بحث من تعتلو كانتظار كرو-

اور تين طلاقيں بدلفظ واحدواقع بوجاتی بين اس كى ايك دليل حد مب لعان ہے، جس كى تخ ينج سي بخارى بين جوتى ہے : عوير عبجلاني رضى الله مندفي كلس لعان مي كباكه : يارسول الله المنطقة اكريس اس كواين يكول و كويايس في اس ي جو ٹی تہت لگائی ، پس انہوں نے آئخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے علم سے پہلے ہی اس کو تین طلاق دے دیں۔ اور کسی روایت میں نہیں آتا کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ان پرتگیر فرمائی ہو، پس بیتین طاماتی بیک لفظ واقع جونے کی دلیل ہے، کیونک بیمکن پیریں آتا کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ان پرتگیر فرمائی ہو، پس بیتین طاماتی بیک لفظ واقع جونے کی دلیل ہے، کیونک بیمکن نبين تغاكه لوك تمين طلال كاللفظ واحدواتع مونا مصتررين اورآ مخضرت صلى انتدعليه وسلم ان كي اصلاح نه فرما نمين وأكربيه مجمعنا سي ندانی از آ مخضرت صلی انفدهلید وسلم اس کی اصلاح ضرور قربات ۔اس حدیث سے تمام آمنت نے بی مجما ہے ( کر تین طلاقیس بلفظ واحدواتع بوجاتی ہیں ) حتی کہائن حزم نے بھی یہی سمجا ہے، وہ لکھتے ہیں : عویر نے اس مورت کو سیجو کرطلاق دی کدووان ک ہوی ہے، اگر تین طلاق بیک وقت واقع نہیں ہوسکتی تعین تو آ سخضرت مسلی الله علید وسلم اس برضرور کئیر قر مائے۔ اور إمام بخاری ? نے ہی اس مدیث سے وہی سمجما ہے جو پوری اُست نے سمجماء چانچوانبوں نے بابس ایاز طلاق الثواث سے تحت پہلے یہی مدید فال کے ہاس کے بعد حد مدید اور بجر معترت عائشہ کی حدیث اس مخف کے پارے میں جو تین طلاقیں دے۔ جواز ہے ان کی مرادیہ ہے کہ بین طان ق جع کر نے میں کنا ورس ، جیسا کہ إمام شاقعی اور ابن حزم کی دلیل ہے۔ مرجمبور کا فرنس میں ہے كرتين طلاق بيك والت واقع كرق ين مناه ب، جبيا كراب عبدالبرف الاستدكارين خوب لنعيل مي كما بواورجم يبال اس مسئلے کی تحقیق سے در سے نہیں۔ امام برفاری کا بیمطلب نہیں کہ تین طلاق سے بدللظ واحد واقع ہونے میں کوئی الحشلاف ہے، اس کتے پیملمبوم! مام بیخاری کے الفاظ کے خلاف ہے جوئے کے علما ووحق کے بھی خلاف ہے، اس کئے کہ تبین طلاقوں کا بیک وقت واقع ہوجا ہاں تمام حطرات کا منتق علیہ مسئلہ ہے جن کا تول لاک انتہار ہے ، جہیدا کداین النین نے کہا ہے۔ اختلاف الريق کيا مميا ہے تو مرك مي فلذروسه، بإاليه عن سه جس كا اختلاف مي شاريس أيس ابن جر كويهان بعول مو كي هه اس كم البون كم ا یام بغاری کے اللاظ کا اس ملہوم کوشائل ہونا بھی تجویز کیا ہے۔اس کا منشابیہ ہے کہ انہوں نے ابن مغیث جیسے نوکوں پراعتا وکرلہاء مالا ككرس مدت كے لئے البی فنس برا عثاد كرنا سي نيس كا كرا الله اعتادراويوں كى سندے الحتال ف كيا جائے اس بحث كاس كموقع براتفار يحيد.

رمول الله على الله على والملم عن القباعة محامد عن العين عند اور بعد ك وطرات عند بهن احاد يدف معقول بين اجن میں ذکر کیا گیا ہے کہ کی نے اپنی زوی کو ایک بزار طلاق وے وی اس نے سوطلاق ویں اس نے نالوے اس لے آ تھ اس نے آ مان كے مقاروں كى تعداد بين، وغيرو وغيرو ميروا إسك مواطا إمام مالك، مصنف اتنِ الى شيب اور سكن اللي وغيرو بيس مروك ال ويام ا ماديد المسطل وليل إلى كمين طلاق بلغظ واحدوالع جوجال إلى الكوكسي إلى بهت الاجد الم كونتها بهرام

المستسمان المن می موجود ہوجو بیرند جانتا ہو کہ طلاق کی تعداد صرف تین تک ہے، یہاں تک کہ دوسیکے بعد دیگرے ہزار، موریا ين ويتا جلاق ويتا جلا جائد اوراس طويل مدّت بن فقهائه من سيكول بمي است بدند متاسك كه بنده وخدا اطلاق کی آخری صدیس تین ہے۔ محابہ کرام کے بارے میں اس فروگز اشت کا تعدّ رہمی محال ہے، البذاریشلیم کرنا ہوگا کہ بیرطلاق دسیتے وتت طلاق وہندگان کے الفاظ تھے، لینی ایک فخص کہتا : کتبے ہزار طلاق، دُومرا کہتا : کتبے سوطلاقیں، تیسرا کہتا : تتبے ننانو سے طلاقیں ان تمام الفاظ سے طلاق دینے والوں کا مقصد الی طلاق واقع کرنا تھا جس سے بینونستہ کبری عاصل ہو جائے ،اوریہ الی مملی بات ہے کہ اس میں کی طرح بھی شغب کی مخوائش میں۔

یج الی امام مالک سے روایت کرتے ہیں کہ انہیں بیرصدیت پہنی ہے کہ ایک منص نے عبداللہ بن عباس رمنی اللہ عنما سے کہا کہ : پیس نے اپنی بیوی کوسوطلاقیں وے وی ہیں ،اس کا کیا تھم ہے؟ قرمایا : تین طلاقیں اس پر واقع ہوگئیں اور ستانوے طلاقوں كساتعة وفي الله تعالى في آيات كالماق بنايا التميد بن ابن عبد البرف ال كوسند كم مناتعة وكركيا ب

ابن حزم مجی بطریق عبدالرزاق من سفیان الثوری ،سله بن کهل سے دوایت کرتے ہیں کہ ہم سے زید بن وہب نے بی صدیت بیان کی که حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند کی خدمت بین آبک فض کا مقدمه پیش برواجس فے اپنی بیدی کو بزار طلاق دی تحیں، معرت عرف اس سے دریافت فرمایا کہ : کیا واقعی تو نے طلاق دی ہے؟ وہ بولا کہ : میں تو السی نداق کرتا تھا۔ آپ لے اس پرور وافعایا اور قربایا: تخوروان میں سے تین کافی تھیں۔ سنن بیعی میں بھرین شعباس کی ش روایت ہے۔

نيزانن وم بطريق وي من جعفر بن برقان بمعاوية بن الى يكل عدوايت كرية بيل كدا يك فض حضرت عنان رضي الله عندسك پاس آيا وركهاكد : يس في الى يوى كوايك بزارطلاق دى به افرمايا : وه تين طلاق كسكساتيو تحديد بالدولي ب

نيز بطريق عبدالرد اق عن النوري بحن محروبن موة عن معيد بن جبيرروايت كرسته بين كداب عباس منى الله عنها ساله أيك مخنس سے جس نے ہزارطلاق دی تنی مقرمایا : تین طلاق اس کو تھیو پرحرام کردیتی ہیں ، پاقی طلاقیں تھیو پرجبوٹ کیمی جا نمیں گی ، جن كرماته توفي الدرتمالي كي آيات كونذا ل بنايا يسنى بيني من بحي اس كي مثل يهد

فيزان ورم بطريق وكت من الأعمل عن حبيب بن الى ثابت معربة على كرم الله وليله يدوايت كرت بي كدا ب اس من کور استے برارطلاق دی تھیں ،فرمایا : تین طلاقیں است تھے پر ترام کردیتی ہیں اٹے اس کی مل سن بہتی میں ہی ہے۔ طبرانی مطرت عبادہ سے دوایت کرتے ہیں کہ آئے ضربت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منس کے بارے میں، جس نے جرار طلاقين دين بغربايا كه : تين كاتوا يه حل عاصل بنه إلى عدوان ادوالم يها الله رقبالي جاجي تواس بركرونت فرما مي اورجا بين تو

مستدعبد الرزّال بين جدعها دوست ال كي شل روايت ب ، الرغيد الرزّال كي روايت بين علل بين يا بيل بطريق شعبيه عن إلي نجيع ، ن كابرروايت كرية ول كما يك تخص في إن أو بوطال قين ديدي ، اين عهاس وسي الله عند في ال عيد ال توف المنظلان على الرسل كالوريرى وي تحديث الروائي المنظلة المنظلة المنظلة المنظلة والمنظلة والمنظلان المنظلان المنظلة والمنظلة والمنظلان المنظلان المنظلان المنظلة المنظلة المنظلة والمنظلة المنظلة المنظ

بیزرسی بطریق شعبہ عن الاعمش عن مسروق ،عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس مخف ہے ،جس نے سوطلاقیں دے تھیں ،قرمایا :وہ تین کے ساتھ بائنہ:وکی اور ہاتی طلاقیں عدوان ہیں۔

این جزم بطریق عبدالرزاق کن عمر عن الاعمش عن ابرازیم عن علقه و معزت عبدالله بن مسعود رمنی القد عند ب روایت مربح بین کریتے ہیں کہ : ایک فض نے تنابو میں طلاقیں دی تھیں ، آپ نے اس بے فرمایا کہ : وہ تین کے ساتھ ہائند ہوئی، ہاتی طلاقیں عدوان ایں۔

۔ نتیکی مسلمہ بن جعفرے دوایت کرتے ہیں کے انہوں نے جعفر صادق رضی اللہ عندے کہا کہ : پرکولوگ کہتے ہیں کہ جو فنص جہالت سے بین طلاقیں و سے دے اندی سنت کی طرف اوٹا یا جائے گا اور و و تین طلاقوں کو ایک ہی بھیتے ہیں اور آپ کو کو سے اس بات کور دایت کرتے ہیں ،فرمایا : خواکی بناہ ایر بھارا قول نہیں ، بلکہ جس نے تین طلاقیں دیں وہ تین ہوں گی۔

مجموع انتهی (مسئوزید) میں زید بن علی من ابدی جده کی سند سے حضرت علی کرم الله ولیله سے روایت کرتے ہیں کہ یہ اللہ قریش کے ایک آ دمی سے ایک بودی کوموطلا تیں دیں، آ بخضر منت ملی الله علیه وسلم کواس کے خروی کی تو آ ب سلی الله علیه وسلم لے قربایا: تمن کے ساتھ اس سے بائندہ وکی ، اور سمانو کے طلاقیں اس کی گرون بیل منصصیت ہیں۔

امام مالک، امام شافق اور امام بیمی ،عبدالله بن فریور منی الله عندے روایت کرتے ہیں کہ جعزت ابو ہر پرور منی الله عند نے فرمایا : ایک طلاق عورت کو ہائے کردیتی ہے، تین طلاقیں اے حرام کردیتی ہیں، یہاں تک کہ دو وُوسر کی جگہ لکارج کرے۔اور این عہاس رمنی الله عند نے اس ہدوئی شخص کے ہارے ہیں جس نے وُخول ہے قبل اپنی ہوگ کو تین طلاقیں دے وی تھیں ایسا ہی فرمایا، اوراس کی شل حصر سے عہداللہ بین تحرور منی اللہ عندست مروی ہے۔

عبدالرزاق الى سند ك ساتم حفرين عبدالله بن مسعود وهي الله عند ب روايت كرت بي كه : الك مخض له نالوب طلاقين دي ،آپ بيل فريايا: تين خان قيم مجديت كوما تعدّروي كي اور ما في عددان بيب

یز امام محر بن مسن بروابعد امام ابر منید، من مماده معنرت ابراتیم فنی سے نقل کرتے ہیں کہ جس محفی نے ایک طاباق وی بھراس کی نہیت تین طاباق کی می بیا تین طاباتیں دیں محرنیت ایک کھی فر بایا کہ جاکراس نے ایک کالفظ کہ توایک طاباق بری اس کی نہیت کوئی چیز دیس اور اگر تین کا لفظ کہا تو تین موں کی اور اس کی نیت کوئی چیز دیس ۔ امام محمد فر ماتے ہیں جم ان سب کو سنتے ہیں ادر سک افام ابومنیل کا قول ہے۔

مسین بن مل کرافت ادب القعنا میں بغریق ملی بن عبداللہ (ابن المدین) عن عبدالرزاق من معربن طاؤس سے مطریق خادکس (تابعی) کے بارے میں رواب کرتے ہیں کہ: جو تفسی جہیں طاؤس کے بارے میں یہ بتائے کہ وہ تین طاق کے ایک موسے کی رواب کرتے تھے ،اسے جموع سمجوں۔

این جرت کی سے بیان کے بین کے ایک ان مطام ( تاہی ) سے کہا کہ :آپ نے این میاس سے بیریا سے کے کرکر ( یعن وہ مورت جس کی شادہ کی میں اور کی شادہ کا اور کی شادہ کی میں طانہ آیادی شاہو کی ہو ) کی تین طانہ آیس ایک ہی ہوتی ہیں؟ فرمایا : مجھے تو ان کی بیریا ہیں۔ اور مطام دالان میاس کو مب سے زیادہ میاسٹے ہیں۔

ابر بكر بصاص رازى أحكام القرآن بي آيات وا حاديث اوراقوال سلف سي تين طلاق كروع كردائل ذكركرية كه يعد كيمة بيل الهن كتاب وسنط اوراجهام سلف تين طلاق بيك وقت كوقوع كوفابت كرتے بين، اس طرح طلاق دينا معصيت بيا۔

ا بدالولیدالیا جی السمنطقی ایس فر ماتے ہیں: پس چونص بیک لفظ تین طابا قیس و سے گا اس کی تین طلاقیس واقع ہو ہو کس گی، جماعسب فلتها یکسی اس کی قائل ہے ، اور ہمارے تول کی ولیل ایساع سحایہ ہے، کیونکہ پیمسئلہ این عمر ، عمران بن تصین مسعود ، این مہاس ، ابو ہرمی واور جا نشد منی ارتشام ہے مروی ہے ، اوران کا کوئی تالف تین ۔

 مطلب بوسيه كاكرة مخضرت ملى الدمايد علم في ال كورة الا اوتاق مديد شي الكان كرووا، أعضرت على الله عليد وملم كااس ر منب اک و علی عن طلاق کے وقرع کی دیل ہے واور این عربی کی مراو کے لئے کافی ہدے ماندون عبد البر نے التمبید اور الاستدكاري ال مسئل سكود الكلم كرف اوراس إرهاع تابت السندي بهت وتع عام لاب

لفظ واحد سے طلاق علاشہ کے وقوع میں فتہا واسلاف است کا ابتماع

ملامداین امام منی علید الرمد فع القدیر می لکھتے ہیں۔ فقہائے محاب کی تعداد اس سے زیادہ بھی، مثلاً : فلفائے راشدین، مهادل، زید بن تابت، معاد بن جبل، انس اور ابو بریره رضی الله عنهم - ان کے سوا نقهائے محاب علیل جی، اور باقی حضرات الني معفر جوسا كرت اورائمي سيفتوى دريافت كياكرت يتصدادر بهمان عن سياكثر كافل مرح تابت كريج بي كه وه تمن طلاق كے وقوع كے قائل تھے، اور ان كا كالف كوئى مّا برئيس بوا۔ اب تن كے بعد ياطل كي سواكيار و جاتا ہے؟ اى منا پر بم نے کہا ہے کہ اگر کوئی ما کم یہ فیصلہ وے کہ تمن طلاق بلغظ واحد ایک ہوگی تو اس کا فیصلہ نافذ نبیں ہوگا۔ اس کے کہ اس میں اجتہاد کی مخوائش میں ، قبذار یکالفت ہے اختلاف نیس اور حضرت انس کی بیروایت کہ تین طلاقیں تین ، موتی ہیں ، امام محاوی وغیرہ

. جس مخص نے کماب وسنت، اتوال سلف اور أحوال محاب رضوان النه علیم اجمعین سے جمہور کے دلائل کا احاطہ کیا ہو وہ اس مسلے میں ، نیز فقہائے محاب کی تعداد کے بارے میں این جام کے کلام کی توت کا سے اندازہ کرسکا ہے، اگر چہ این حزم نے أحكام على الن كى تعداد بروهانے كى بهت كوشش كى ب، چنانچ انهوں نے براس محاني كوش سے نقد كے ايك دوستانے بحى منقول تھے، فتهائ صحابه كاصف على شال كردياراس سياين حزم كامتعد صحابه كرام كاإجلال وتنظيم بين ، بكديد متعدسه كداجهاى مسائل میں جمہور کا ہے کہ کرتوڑ کر تکیل کہ ان سب کی تقل چیش کرو۔ حالانکہ ہمروہ تض جس سے فقہ کے ایک دومسئلے یا سنت میں ایک دو مدیثیں مروی بول اسے جہندین میں کیے تارکیا جاسکا ہے؟ خواود وکوئی ہو، اگر چرمحابیت کے اعتبارے محابرام کامرتبہ بہت عظیم القدر ب، اوراس کی محتصیل آئده آئے گی۔

اور جوض كى چزر إجماع ثابت كرة كان ايك لا كام عاب جدايك ايك فروى قل كوشر طائم را تاب جووسال نبوی کے وقت موجود تھے، وہ خیال کے سندر مل فرق ہے، اور وہ جیب ایماع میں جمہور کا تو ڈکرنے میں این فزم سے بازی لے سياب،ايا فخص خواومنيلي مون كاندى بوكروه مسلمانول كردائة كي بجائي اورداه بريل رباب،

حنابله من حافظ این رجب منبل بجین می سے این قیم اور ان کے شیخ (این تیمیه) کے سب سے بوئے تھے، بعد از ال ان يربهت سے مسائل مس الن دونوں كى كمرائي واقتى يوئى ،اورموسوف نے ايك كتاب بنى جس كانام بيان مشكل الأحاديث المواردة في ان الطّلاق الثلاث واحدة ركماماس مستلط من الدونول كقول كورّة كياء اوريه بات ان الوكول ك ليّ باعث عبرت ہونی جائے جوا حادیث کے مدافل دخارج کوجانے بغیران دونوں کی کے بحق (تخفیب) ۔ موکا کھاتے ہیں، حافظ اس رجب اس كماب من ويكر بانون كے علاوه يہ مى فرماتے بين:

مانا ما است کرمحابہ، تابعین اوران انکرسلف ہے، جن کا قول حرام وطال کے فوی میں لائق انتہار ہے، کوئی مرسوری و من المراقي و خول كے بعد ایك شار بول كى ، جبكد ایك لفظ سے دى گئى ہوں ، اور إمام المش سے مروى سے كد كوف مى ایک بزمانقا، وه کها کرتا تھا کہ میں نے علی بن ابی طالب (رمنی اللہ عنہ) ہے۔ تا ہے کہ جب آدی اپنی بیوی کوتین طلاقی ایک سیسی بیسے در اساز والک کی طرف رو کیا جائے گا لوگوں کی اس کے پاس ڈارگی ہوئی تھی ، آتے تھے اور اس سے میر صدیث سنتے تھے، میں بھی اس کے پاس کیا اور اس سے کہا کہ : تم نے علی بن الی طالب (رضی اللہ عند) سے سنا ہے؟ بولا : میں نے ان ے ستاہے کہ جب آوی اپنی بیوی کو تین طائ میں ایک میل میں وے ڈالے تو ان کوایک کی طرف رّ در کیا جائے گا۔ عمل نے کہا، آب نے صربت علی سے یہ بات کہاں تی ہے؟ بولا: شل تھے اپنی کتاب نکال کر دیکھا تا ہوں، یہ کہ کر اس نے اپنی کتاب نکالی ال شريكمانغا:

بم الله الرحل الرحيم ميه ووتحريب جوهل يعلى بن الى طالب سي بوه فرمات بيل كه : جب أوى الى يوى وتمن طلاقیں ایک مجلس میں دے ڈالے تو اس سے بائد ہوجائے گی ، اور اس کے لئے طال ٹیس دے گی بیباں تک کئری اور شوہرے نكاح كرك من في المان الموجائ التحرير كالورب الورتوبيان وكواوركرتاب بولا: مح توسي ب الكن ياوك بي سے میں جاستے ہیں۔اس کے بعد این رجب نے حضرت حسن بن علی رمنی اللہ عنما کی وہ مدیث سند کے ساتھ مل کی وہ میلے خزریکی ہے، اور کیا کہ: اس کی سندی ہے۔

اورمافظ بمال الدين بن عبدالهادى الحسنلي ئے اپئى كإب السيو المعاث الى علم العكلاق التلاث ميں اس سيكے پرائن رجب کی خدکورہ بالا کتاب سے بہت محدہ نقول جمع کردیے ہیں ،اس کا مخطوط دمشق کے کتب خانہ نکا ہریہ میں موجود ہے، جو الجامع كشيرش كتحت درج ب-

جمال بن عبدانهادی اس کتاب میں ایک حکد لکھتے ہیں: تین طلاقیں تین ہی واقع ہوتی ہیں، یہی سے غریب ہے، اور اسی مطلقہ مرد کے لئے طلال بیس ہوگی بہال تک کد کی دُوسری عکبہ نکاح کرے۔ اِمام احمد کے زہب کی اکثر کابول مثلاً : خرق، المقع ،الحرر البداية غيره على الحاقول كويزم كے ساتھ ليا كيا ہے۔ اثرم كتبتے بيں كه على نے ابوعبداللہ (إمام احدين عنبل) سے كما که النان عماس کی حدیث کدا تخضرت مبلی الله علیه وسلم ، ابو بکر اور عمر رمنی الله عنها کے زمانے میں تین طلاق ایک ہوتی تھی ، آپ اس کوکس چیز کے ساتھ زو کرتے ہیں؟ قرمایا جلوگوں کی این عباس سے اس روایت کے ساتھ کدوہ تین ہوتی ہیں۔اور فروع میں ای قول کومقدم کیا ہے،اور المغنی میں بھی ای پرجزم کیا ہے،اورا کٹر حصرات نے تواس قول کے علاوہ کوئی قول ذکری نیس کیا۔ اورائن عبدالهادی کی عبارت میں اکثر کتب اصحاب احد کا جولفظ ہے وہ احمد بن تیمید کے بعد کے متاخرین ،مثلاً : بنوطح اور مراورہ کے اعتبارے ہے، ان لوگوں نے ابن تیمید سے دھوکا کھایا ہے، اس لئے ان کا قول اِمام احمہ کے ذہب میں ایک قول شار



تكر بوكار المروع كامع معند كر من معند كانكولوك عدي منون فيان تيد سافريد كمايا.

ارسر تذری کے اُسروا ہی تقدیم مندو ہے جی اپندرسائل میں بھری بوطی میں کا باہر یہ دسکتی میں ہند منابلہ کے قدید نبر پردر ن ہاں کی منکل وکرکیا ہے جوامز م نے وکرکیا ہے۔ بھر ایام احمد بن منبل اس مسئلے کی تاہدہ کو وی از سندہ مکت تھ ، نہا تھ بنبوں نے سنت کے برے میں جو تلامدوین مرید کو تکھیاں میں تر برفر ماتے ہیں :

لورجس نے تین طلاقیں ایک فقتا میں ویں اس نے جہالت کا کام کیا ، اور اس کی بیوی اس پر ترام ہوئی ، اور وہ اس کے بلئے ممل مقال نہ ہوگی پہلی تک کہ وہ وُ وسری میگر تکال کرے۔

بہہ ہم کیے جواب قامتی الوابھین من الی یعنی الحسنلی نے طبقات وہ بندھی مسدد بن سر بدے تذکرے ہیں سند کے ساتھ وَکرکیا ہے ، اوراس کی سند اسکی ہے جس پر وہ بلد امن وکرتے ہیں۔ اِمام احمد نے اس مسئے کوسندہ ہیں ہے اس لئے خارکیا کہ رواض ، مسلمانوں کے نکاحوں ہے کھیلئے کے لئے اس مسئلے کی ماکھیں کرتے تھے۔

بہام کیر (یوبلوقاء بن محکل انحسن کی کے اند کرہ میں ہے : اور جب کی نے اپنی دیوی ہے کہا : سکتے تین طلاق محرد اوق مین ی واقع ہوں گی ، کیونکہ بیا کئر کا استفاء ہے ، قبدا استفاری نہیں۔

اورانوالمبركات مجدالدين عيدالسكام بن تيميد الحرائي الحسنلي مؤلف مفحى الايخبار ( مافلا ابن عيد كداوا ) ابني كاب أنحر رض لكينة بين -

اوراگراس کو (ایک طلاق وے کر) بغیر مراجعت کے دوطلاقیں دی یا تین ایک نفتا ہیں یا انگ الگ لفتلوں میں ،ایک طبیر شر طبیر شن یا الگ الگ طبیروں میں تو بیدواتنے ہو جا کیں گی ،اور بیطریق بھی سنت کے موافق ہے۔ اِمام احمہ ? کی ایک رواب سے ک بید برعت ہے ،اورایک روابیت ہے کہ ایک طبیر میں تین طلاقیں تع کر نابدعت ہے ،اور تمن الگ الگ طبیروں میں وینا سنت ہے۔

اوراحمد بن تیمید اینان داداے روایت کرتے ہیں کہ وہ نفیہ طور پرفتوی دیا کرتا تھے کہ تین طلاقوں کوایک کی طرف زوکی ا جائے گا۔ جالانگدان کی اپنی کماب الحر رکی نفر تک آپ کے سائے ہے، اور ہم این تیمید جسکہ دادا کواس بات سے فری تھے ہیں کہ وہ اپنی کما بول میں جونصر تک کریں جیب کراس کے خلاف بات کریں۔ بیرحالت تو منافقین اور زیا وقد کی ہوا کرتی ہے، اور ہمیں این تیمید کی تقل میں بکٹر ت جموث کا تجربہ ہوا ہے، ہی جب وہ اپنے دادا کے بارے میں یہ کھلاسفید جمون بول سے ہیں تو ؤور وں کے بارے میں ان کو جمون بول سے ہیں تو ؤور وں کے بارے میں ان کو جمون بول سے ہیں تو دور وں کے بارے میں ان کو جمون بول سے ہیں تا اللہ تعالی ہے ہم سلامتی کی درخواست کرتے ہیں

م اوراس مسئلے میں شافعیہ کا غذہب آفاب نصف النہارے زیادہ روٹن ہے، ابوانحن السکی، کمال زیکانی، ابن جہل، ابن فرکان، عزبن جماعداور تقی مستی وغیرہ نے اس مسئلے میں اور دیگر مسائل میں ابن تیمید کے رَدّ میں تا کیفات کی ہیں جوآج مجی ہیل علم کے ہاتھ میں ہیں۔

اورائن جزم طاہری کومسائل میں شدوذ پر فریقت ہونے کے باوجود بر مخوائش ندہوئی کداس مسلے میں جمہور سےراستے پرند

تر المستسسسات من الملاق المدتمن طلاق كروقوع برولائل قائم كرنے على يوے قوسع سے كام ليا ہے، اس براطلاع واجہ اللہ من الملاع واجہ اللہ براطلاع واجہ سند، ماك برفرونلذ العيوں كرنے كاكران ورفول كے قوال كے خلاف كازم ركھتے ہيں۔

ی سر بر برست در براست است است مسئلے میں معاب و تابعین وغیرہ پؤری اُمت کا قول واضح ہوگیا، محابرو تابعین کا بھی اور دیمر معترکت کا بھی اور دیمر معترکت کا بھی ، اور دیمر معترکت کا بھی ، اور دیمر معترکت کا بھی ، اور جواُ مادیث بم نے وَکرکی ہیں وہ تمن طلاق بالنظِ واحد کے وقوع بھی کسی قائل کے قول کی مخوائش باتی نہیں است نے ویتیں ۔

موركب الله كالمات الموسط برظاهر ب، جومشافه ( يَح بحق) كوتبول بين كرتى، چنانچدارشاد خدادندى ب فلط فلقو مُن لِعلنيهن ( پس ان كوطلاق ووان كاعدت ت قبل) الله تعالى في عدت ت على طلاق دسينه كاعم فرمايا ، كرفير فرمايا كرفير من مايا كرفير من على مناور الله مناور كام الله مناور المناور المناور المناور المناور المناور المناور الله مناور المناور المناو

ال کا مطلب دانشداعلم میرے کہ جب طلاق انشدتعائی کے عمل کے مطابق دے اور طلاق الگ الگ والے ہوں میں دے ،اس صورت میں اگر طلاق واقع کرنے کے بعدا سے پشیمائی ہوتو اس کے لئے اپنی واقع کردہ طلاق سے بخری کی صوخت موجود ہے ، اور وہ ہیں جعت حضرت بحر ، این مسعود اور این عباس ونی انشر بنے کے ایت کا بھی مطلب سمجھا ہے ، قرآن کرئے کے ہمر ، اور کے میں النگ میں النگ میں النگ میں کہ کے کہ کا کہ کہ کہ کا کہ ک

اور صفرت علی کرم الله دلیله کاار شاد ہے کہ : اگر لوگ طلاق کی مقر کردہ صدکو لو قار محص تو کو گئی جس نے برہ کہ یا ہ و کی ہو، مادم ہندہ کا کر است کے است کرتا ہے کہ دو طلاقوں کا بہتے کہ اسلام کی شرک کون ہے۔ محول کیا جانے ، جبکہ مو تکان کے لفظ کودو پر محمول کیا جانے ، جب میں اندا میں انداز ا

اور شوکانی نے چاہا کوائی کے نشانسیء مکترہ کے قبیل ہے ہوئے کے ماتو تمنک کریں جیما کو تخر نی کہتے ہیں ،
اوران کو خیال ہوا کہ (زخشری) اس آول کے ساتھ اس سکے میں اپنے فرجب ہے ذور چلے مجھ ہیں تجر راہیا گئے ہوسکتا ہے؟ شوکانی
کو اس کی جگہ کہاں سے مل سکتی ہے؟ جس کے ذراید دوائں آیت سے تمسک کریں ، آیت تو اس طرت ہے جس طر ن کہ ہم شرت کرتے ہیں ، کیک اس ارائیا کرتا ہے۔
کر کیکے ہیں ، لیکن ڈویتا ہوا آ دی ہر شکے کا سہارائیا کرتا ہے۔

اور پی تفتگوتواس صورت میں ہے جبکہ بیفرنس کرایا جائے گا ہے تصرید الالت کرتی ہے، اور بیکی فرض کر ایا جائے طابا ق سے مراد طلاقی شری ہے جس کے خلاف دی گئی طابات افو : وئی ہے ، جسیا کیشوکانی کا خیال ہے ، پھر جبکہ یہ دونوں ہا تھی بھی نا قابل مسلیم ہول تو شوکانی کا تمسک کیسے مجمع ہوگا؟ کیونکہ یہ بات طاہر ہے کہ ایک طلاق رجعی ، طاباتی شری شار : وئی ہے اور انعضائے ند ت کے بعداس سے جیونت واقع ہوجاتی ہے ، ہا وجود کے دو طلاق بعداز طابات نہیں۔

اور إمام ابو بمربصاص رازی نے جمبور کے قول بر تناب انڈی داالت کواس نے زیادہ تنعیل سے تنعاب، جو تعمل مرید بحث دیکھنا جا بتنا ہوتوہ اُ حکام القرآن کی مراجعت کرے۔

اور آیات شریفہ طرنے خطاب میں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ حز ق طہروں میں طابات وہنے کا تھم طلاق دہندگان کی وُنیوی مسلحت پر بنی ہے، اور وہ مسلحت ہے ان کو طلاق میں ایسی جلد بازی سے بچانا، جس کا بیجہ ندامت ہو ۔ لیکن بسااوقات ایسا ہوتا ہے کہ خصوص حالات کی بنا پر طلاق دینے والے کو ندامت نہیں ہوتی ، لیس غیرعذت میں دک گی طلاق سے ندامت منفک ہو گئی ہوتا ہے کہ خصوص حالات کی بنا پرا یہ فضی کو بھی ہے، کیونکہ جو فضی الگ الگ طہروں میں طلاق دے، بھی اس کو بھی ندامت ہوتی ہے، اور بھی خاص حالات کی بنا پرا یہ فضی کو بھی ندامت نہیں ہوتی جس سے خض میں طلاق ندکور کے ساتھ ہوائی جو باتی ہوتی جس نہیں ہوتی جس سے خض میں طلاق ندکور کے ساتھ پائی تو جاتی ہے، مراس کے لئے وصف لازم نہیں ہے، تا کہ یہاں تھم اس کی ضد کی تحریم کو مغید ہو، جیسا کہ بعض لوگ اس کے قائل پی ۔ اس تقریب سے شوکانی کے اس کا قائل ہے۔ اس موقع پر کیا ہے۔

حاصل بیرکہ بات بٹریفی نیس خطاب کے لحاظ ہے اور تن تعالی کا ارشاد : اَلَّه ظَلَاقَ مَرَ تَانِ دونوں تغییروں پر، نیز وہ احاد بث جو پہلے گزر پکی ہیں، یہ سب اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ غیر عدّت ہیں دی گئی طلاق واقع ہو جاتی ہے، مگر گن ہ کے ساتھ۔ پس یہ بات تیاس ہے منتغیٰ کردیتی ہے، کیونکہ مور دِنص ہیں تیاس کی حاجت نہیں۔ ادریہ جوذکر کیاجاتا ہے کہ : عمارہ قول محکراور ڈورہ ہاں کے باوجوداں پر سم مرتب ہوجاتا ہے بی محق نظر کے طور پر سے بہتر اور پر نیس۔ اور چونکہ شوکائی نے یہ مجما کہ اس کا فرکر قیاس کے طور پر کیا جارہا ہے اس لئے موصوف نے فورا یہ کہر مثاخبہ شروع کر دیا کہ : یہ قیاس غلاج ، کیونکہ جرام چیز وں کی تھا اور محرک مات سے نکاح کرتا بھی قول محکراور ڈورہ ، کیان و واطلا میں و واطلا کی مثال میں دیا ہے اس پر اس کا اثر مرتب نیس ہوگا، لبندا قیاس محکم نیس ۔ مگر یہ بات شوکائی کی نظر سے او بھل رہی کہ بھا اور نگاح کی مثال میں دلیل فرا ہر اور کھی ہے ، کیونکہ یہ دونوں ابتدائی معقد ہیں ، کی عقد قائم پر طاری نہیں ہوتے ، بخلاف طلاق اور ظہار کے ، دونوں ایک فلاق اور ظہار کے ، کہ دو والی کی خوال کی موسول میں اس کے اگر بالغرض یہاں قیاس کی ضرورت ہوئو طلاق کو ظہار پر وزنوں ایک ایس کی خوال نگر کی جو اس کے اگر بالغرض یہاں قیاس کی ضرورت ہوئو طلاق کو ظہار پر سے کہ شوکائی اس قسم کے یہ مقصد مشاخبوں سے اُ کہا تے نہیں۔
امام طحاوی کی احاد بیان کرنے کا مقصد

يهال ايك اوروقيق بات كي طرف بحي اشار ومنروري ب، اوروه بيركه إمام طحادي اكثر وبيشتر أبواب كتحت احاديث ير، جوا خباراً حادیں ، بحث کرنے کے بعد دلیل نظر بھی ذکر کیا کرتے ہیں ، کہ نظر یہاں فلاں بات کا نقاضا کرتی ہے۔ بعض لوگ جو هیقب حال سے بے خبر ہیں سی سی میں کہ موصوف زیر بحث مسئلے میں قیاس کو پیش کردہے ہیں، حالانکداییا نہیں، درامس اہل عراق کا قاعدہ سے سے کہ کماب دسنت ہے ان کے یہاں جواُصول منج ہوکر سامنے آئے ہیں دہ احادیث آ حاد کوان پر پیش کیا کرتے ہیں،اگر کو کی محمر واحدان اُصول شرعیہ کے خلاف ہوتو وہ اسے شاذ اور نظائر سے خارج قرار دے کراس میں توقف سے کام کیتے ہیں، اور اس میں مزید غور وفکر کرنے ہیں، تا آ نکہ مزید دلائل ان کے سامنے آ جا کیں۔ پس اِمام طحاوی کا زلیل نظر کو پیش کرنا دراصل اس قاعدے کی تطبیق کے لئے ہوتا ہے۔ اور چونکہ بیداُصول ان کے نزد یک بہت ہی دقیق ہے، اس لئے ان کی تطبیق بھی آ سان بیس، بلکماس کے لئے اِمام طحادی جیسے دقیق النظر اور وستے العلم جہمد کی ضرورت ہے، اس لئے اِمام طحاوی کی کئا بیس اس تسم کے اُصول وقو اعدے لئے ،جن کوضعیف متائز بن نے چھوڑ دیا ہے، بہت ہی مفید ہیں۔اوراس میں شک نہیں کہ إمام طحاوی اجتہاد مطلق کے مرتب پر فائز بیں ،اگر چدانہوں نے إمام ابو حقیقہ جست انتساب کوئیں چھوڑا۔اور إمام طحاوی کا بی تول کہ عقود میں شروع ہونا تو سیح نہیں ، گرای طریقے سے جس کا اللہ تعالی نے تھم فر مایا ہے ، بخلاف ان اُمور کے جوعقو دِ قائمہ پر طاری ہوں یہ س جملها نہی اُصول کے ہے جن پرخبر واحد کو پیش کیا جاتا ہے،اورخروج من الصلوٰۃ کاذکر بطور نظیر کے ہے،جیبا کہ ہم پہلے ذکر کر بیکے ہیں۔ حاصل میہ کہ امام طحاوی جو وجو وِنظر ذکر کرتے ہیں وہ مور وِنص میں قیاس کی خاطر نہیں ، بلکہا ہے اُصول کے مطابق کسی عدیث کی تھے یا ایک صدیث کی دُومری صدیث پرتر نیچ کی خاطر ذکر کرتے ہیں،اگر چدان کی ذکر کردہ نظر میں قیاس بھی تیج ہوتا ہے۔ بہرحال کتاب وسنت اور فقہائے اُمت تنین طلاق کے مسلے میں پوری طرح متفق ہیں، پس جو محص ان سب سے نکل جائے و و قریب قریب اسلام ہی سے نکلنے والا ہوگا ، إلَّا ہیے کہ وہ غلط ہی میں جتلا ہو، اور اس مسئلے میں جبلِ بسیط رکھتا ہوتو اس کوتو بیدار کرناممکن ہے، بخلاف اس مخص کے جس کا جہل مرکب یا مکعب ہو، کہ یا تو صرف اپنے جہل ہے جائل و بے خبر ہو (بیاتو جہل مرکب ہوا )، یا ا ہے جہل مرکب کے ساتھ بید می احتقادر کھتا ہو کہ وہ اس مسئلے کو ، جو اس کے لئے جہل مرکب کے ساتھ مجبول ہے ، اللہ کی کلوق میں سب سے زیاد و جانتا ہے ، (بعہ جھلِ مکعب ھیے ) السے فخض کوراور است پرلانا تمکن نہیں ، (مقالہ ، شیخ حسن کوڑی) کنیز کے حق میں دوطلاقیں ہوتی ہیں

وَالنِّنْسَانِ فِي حَقِّ الْاَمَةِ كَالنَّلاثِ فِي حَقِّ الْحُرَّةِ، لِآنَّ الرِّقَ مُنَصِّفٌ لِحِلِّ الْمَحَلِيَةِ عَلَى مَا عُرِفَ .

#### ترجمه

اور ہا عمری کے حق میں دوطلاقوں کی وہی حیثیت ہوگی جوآ زادعورت کے حق میں تین طلاقوں کی ہے۔اس کی دلیل ہے ہے: کنیز ہونا' حلال ہوئے کے کل کونصف کرویتا ہے جبیہا کہ ریات پتہ چل پیکی ہے۔

### باندى كى دوطلاقول مصنعلق احاديث

(۱) حضرت عبدالله بن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لونڈی کی دوطلاقیں ہیں اوراس کی عدت دوجیش ہیں۔ (بیرحدیث امام اعظم ابوحنیفہ کامتدل ہے) ۔ (سنن ابن ماجہ: جلد دوم: حدیث نمبر 236)

(۲) عمر بن معتب ، بن نونل کے آزاد کروہ غلام ابوالحن سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عمیاس سے مسئلہ دریا فت
کیا کہ اگر کوئی غلام مردا پڑی غلام بیوی کو دوطلاقیں دیدے اور پھر آزاد ہوجائے تو کیاوہ اس سے پھر نکاح کرسکتا ہے؟ ابن عمیاس نے
کہا ہاں رسول الشمنلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے بھی ایسا ہی فیصلہ دیا تھا۔ (سنن ابوداؤد: جلد دوم: حدیث نمبر 424)

(۳) على ابن مبارك اس مديث كولفظ تحديث كے بغير روايت كرتے ہوئے كہتے ہيں كه حضرت ابن عباس في ابوالحن سے) كہا تيرى أيك طلاق باتى ہے جس كے متعلق رسول الله على والله عليه وآلدوسلم في فيصله فرما يا تھا۔

(سنن ابوداؤد: جلددوم: حديث نمبر 425)

(۴) حضرت عائشہ صدیقہ ہے مردی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرمایا لونڈی کی دوطلاقیں ہیں اوراسکی عدت (بھی) دوجیض ہیں ۔ (سنن ابن ماجہ: جلد دوم: عدیث نمبر 237)

### باندى كيلئ دوطلاقون براتفاق فدا بباربعه

(۵) حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لونڈی کی طلاق دوطلاقیں ہیں اوراس کی عدت دولیق ہے۔ مجمد بن بحی کہتے ہیں کہ ہم کواس صدیث کی فہرابوعاصم نے دی اورانہوں نے مظاہر سے روایت کی اس باب میں عبد اللہ بن عمر سے بھی روایت ہوں گے جی اس باب میں عبد اللہ بن عمر سے بھی روایت ہے حدیث عائشہ فریب ہے ہم اسے صرف مظاہر بن اسلم کی روایت سے مرفوع جانے ہیں اوران کی اس کے علاوہ کوئی حدیث نہیں ۔ علما عرصی ایڈ عنہم وغیرہ کا اس کے علاوہ کوئی حدیث بیر ما مرضی اللہ عنہم وغیرہ کا اس کے علاوہ کوئی حدیث بیر سے مقابل ، توری ، شافعی ، احمد ، اوراسحاتی کا بہی

کے۔۔۔ (جائع ترفدی: مِلداول: مدیث تبر 1192) نیز ائد اربعہ کاای پراتفاق ہے کہ غلام کودوطلاقوں کاحق ہے اور بائدی كيلية دوطلاقس إلى-

عورت كے طال ہونے كے لئے دوسرى شادى پيل محبت شرط ب

كُمُّ الْعَايَةُ نِكَاحُ الزُّوحِ مُطْلَقًا، وَالزُّوجِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ إِنَّمَا تَثْبُتُ بِنِكَاحٍ صَحِيْحٍ، وَشَرْطُ اللُّخُولِ ثَبَتَ بِإِسْسَارَةِ النَّصِّ وَهُوَ أَنْ يُحْمَلَ النِّكَاحُ عَلَى الْوَطْءِ حَمَّلًا لِلْكَكَامِ عَلَى الْإِفَىادَدةِ دُوْنَ الْإِعَادَةِ إِذْ الْعَفَدُ أَمْسَتُفِيدَ بِإِطْلَاقِ اسْسِعِ الْزَّوْجِ أَوْ يُزَادَ عَلَى النَّصِ بِسَالْسَحَدِيْسِ الْمَشْهُورِ، وَهُوَ قُولُهُ عَلَيْهِ الصَّكَاةُ وَالسَّكَامُ ﴿ لَا تَحِلُ لِلْاَوَّلِ حَتَّى تَلُوقَ عُسَيْلَةَ الْاَنْحَوِ(١)﴾ دُوِى بِهِوَايَاتٍ، وَلَا خِلَافَ لِاَحَدِ فِيْهِ بِيولى سَعِيدِ بَنِ الْمُسَيِّبِ . (١) وَقُولُهُ غَيْرُ مُ عُتَبَرٍ حَتَى لَوْ قَصَى بِهِ الْقَاضِي لَا يَنْفُذُ، وَالشَّرْطُ الْإِيلاجُ دُوْنَ الْإِنْوَالِدِلَانَهُ كَمَالٌ وَمُبَالَغَةٌ فِيْهِ وَالْكَمَالُ قَيْدٌ زَائِدٌ

۔ اور پھر غایت کلام توبیہ ہے بمطلق طور پر دوسر ہے خص کے ساتھ شادی کر لے اور مطلق زوجیت سمجے نکاح کے ذریعے ثابت ہو جاتی ہے کیکن دخول کی شرط اشارۃ اکنص کے ذریعے ثابت ہے اور وہ بیہے: یہان نکاح کو دطی پر محمول کیا جائے کی کلام کوا فا دہے پر محمول کیا جائے 'اعادے پر نبیں' کیونکہ عقد نکاح کا فائدہ تو زوج کے مطلق لفظ کے ذریعے بھی حاصل ہو کیا ہے یا پھریماں صدیث مشہور کے ذریعے نص پراضا فدہوگا اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیفر مان ہے:'' وہ پہلے شوہر کے لئے اس وقت تک علال نہیں ہوگی جب تک دوسرے کا شہدنہ چکھ لئے'۔اس بارے میں گئی روایات منقول بیں البنتہ سعید بن مسیّب کی دلیل اس بارے میں مختلف ہے اور ان کا قول معترنبیں ہوگا' یہاں تک کہ آگر کوئی قاضی اس کے مطابق فیصلہ دیدے تو وہ فیصلہ نا فذنبیں ہوگا۔ یہاں ( دومرے مخص کا شہد چکھنے میں ) دخول شرط ہے انزال شرط نہیں کیونکہ دخول کے ذریعے دطی کامل ہو جاتی ہے'اور انزال کی حیثیت مبالغے کی ہے اور کامل ہونے کی قیداضافی ہے۔

حضرت عائشہرضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کوطلاق وے دی ، اس عورت نے دوسرے شوہرے نکاح کرایا (۱) اخرجه البخاري مي "صحيحه" برقم (۲٦٣٩) و مسلم في "صحيحه" برقم (١٤٣٤) - و أبوداود برقم (٢٣٠٩) والترمدي برقم (١١٣٢) والسسالي برقم (٣٠٧٦) و ابن ملحه يرقم (١٩٣٢) وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً ـ يلمط: " مُن عسيلتها ما داق الأول"\_



جس کے پاس عفوضوں کیڑے کے پعندنے کی طرح تھا اس شوہرے اپنا مقعدنہ پاکی بچھ بی دنوں کے بعد اس نے عورت کو طلاق دے دی، پھروہ نی سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عل آئی اور عرض کیا کہ یارسول التعلیق میرے شوہرنے بھے طلاق دے دی ہے، میں نے ایک دوسرے مردسے نکاح کرلیا، وہ میرے پاس آیا تو اس کے پاس (عضوضوص) کپڑے کے پہندنے کی طرح تغامیرے پائ تعوری بی در پخمیر سکا اور جھے ہے کوئی فائدہ بیس اٹھا سکا بنو کیا میں پہلے شوہر کے لئے طلال ہوں ، رسول اللہ ملی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا تو ہملے شوہر کے لئے حلال نہیں جب تک کدو دسرا شوہر تجھ سے اور تو اس سے لطف اندوز نہ ہو لے۔ م

( سيح بخاري: جلدسوم: حديث تبر 247)

مرائق بچے پورت کو پہلے شو ہر کے لئے حلال کرسکتا ہے

﴿ وَالسَّمِينَ الْمُرَاهِقُ فِي النَّحُلِيلِ كَالْبَالِغِ ﴾ لِوُجُودِ الدُّخُولِ فِي نِكَاحٍ صَحِبْحٍ وَهُو الشُّرُطُ بِالنَّصِ، وَمَالِكُ رَحِمَهُ اللَّهُ يُخَالِفُنَا فِيْهِ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا بَيِّنَاهُ . وَفَسَّرَهُ فِي الُجَامِعِ الصَّغِيْرِ وَقَالَ :غُلَامٌ لَكُمْ يَبُسُلُغُ وَمِثْلُهُ يُجَامِعُ جَامَعَ امْوَآتَهُ وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسُلُ وَ اَحَدَلَهَا عَلَى الزُّوْجِ الْآوَّلِ، وَمَعْنَى هَاذَا الْكَلامِ أَنْ تَنْحَرَّكَ آلَتُهُ وَيَشْتَهِي، وَإِنَّمَا وَجَبَ الْعُسْلُ عَلَيْهَا لِالْتِنْفَاءِ الْبِحَنَانَيْنِ وَهُوَ مَبَبٌ لِنُزُولِ مَائِهَا وَالْحَاجَةِ إِلَى الْإِيجَابِ فِي حَقِهَا، أَمَّا لَا غُسُلَ عَلَى الصَّبِيِّ وَإِنْ كَانَ يُؤْمَرُ بِهِ تَخَلَّقًا قَالَ ﴿ وَوَطُّءُ الْمَوْلَى آمَتَهُ لَا يُحِلُّهَا ﴾ لِلاَنَّ الْغَايَةَ نِكَاحُ الزَّوْجِ .

۔ اور جولڑ کا قریب بلاغت ہو' وہ حلال کرنے میں بالغ فخض کی مانند ہوگا' کیونکہ سے نکاح میں دخول پایا تھیا ہے اورنس کے ذربیج شرط بهی ہے۔امام مالک علیہ الرحمہ کی دلیل اس بارے میں ہم ہے مخلف ہے اوران کے خلاف دلیل وہ ہے جے ہم بیان کر ھے ہیں۔امام محمرعلیہ الرحمہ نے'' الجامع الصغیر' میں اس کی وضاحت بیر کی ہے ٔوہ فرماتے ہیں:ایبالڑ کا جوابھی بالغ نہ ہوا ہو'لیکن اس کی عمر کے لڑکے محبت کر سکتے ہوں'اگر دہ لڑ کاعورت کے ساتھ محبت کر لیتا ہے' تو اس پڑھم دا جب ہوگا اور وہ عورّت اپنے پہلے شوہر کے لئے طال ہوجائے گی۔اس کلام کامطلب بیہے:اس کا آلہ ناسل متخرک ہوجائے اور وہ شہوت محسوں کرے تاہم عسل صرف عورت برواجب ہوگا اس کی دلیل شرمگا ہول کا ملنا ہے اور یمی اس کے انزال کا سبب ہے اور ضرورت اس بات کی ہے عورت کے حق میں اسے واجب قرار دیا جائے البتہ بیچے پر عسل واجب نہیں ہوگا' تاہم اگر تربیت کے پیش نظراہے اس کا علم دیا جائے (تو مناسب ہوگا)۔ فرماتے ہیں: اگر آتا اپنی طلاق یافتہ کنیز کے ساتھ صحبت کر لے تو وہ کنیزایے پہلے شوہر کے لئے حل لنہیں ہوگ' 

ٹرن

علامہ علاؤالدین فی علیہ الرحہ لکھتے ہیں۔ کہ دوسرا نکاح مرائق ہے ہوا ( لیتی ایسے ٹرکے سے جونا بالغ ہے محر قریب بلوغ ہے اور اس کی محروا کی اور اس لیے اور اس کی محروا کی اور اس لیے اور اس کی محروا کی اور اس لیے طلاق دی تو وہ دفی کہ قبل بلوغ کی تھی طلالہ کے لیے کا فی محرولات ہوئی ہوئی ہوئی ہا گئے گی طلاق واقع بی نہ ہوگی محربہتر میہ ہے کہ بالنے کی دفی ہو کہ امام مالک علیہ الرحمہ رحمہ الله تعالی کے ذوی کے انزال شرط ہے اور تا بالنے میں انزال کہاں۔

اگرمطقۃ پھوٹی اور کی ہے کہ وطی کے تا با تہیں تو شو پر عائی آسے دفی کر بھی لے جب بھی شو ہراول کے لیے حال نہو کی

اورا گر تا بالغہ ہے گرا کی جسی اور کی ہوتی ہے جن وہ اس قائل ہے تو وطی کافی ہے۔ (در فتی رہ کہ اب طلاق ، باب حلالہ یہ مہلے شو ہر کے لیے حلال ہونے بیٹی نکاح سمجے تا فذکی شرط ہا گر تکاح قاسد ہوا یا موتوف اور وطی بھی ہوگی تو حلالہ یہ

ہوا مثلاً کی غلام نے بغیر اجازت مولی آس سے نکاح کیا اور وطی بھی کر کی پھر موٹی نے جائز کیا تو اجازت مولی کے ایور ولی ملاق کی کر کی پھر موٹی نے جائز کیا تو اجازت مولی کے ایور ولی حلالہ کہ کر کے چھوڑے گاتو پہلے شو ہر سے نکاح کر سے جھوڑے گاتو پہلے شو ہر سے نکاح کر سے تکاح کر سے بھر کی بادی ہے تک میں مونے کے بعد مولی نے آس سے جماع کیا تو شو ہراول کے لیے اب بھی حلال نہ ہوئی اور اگر زولی با نمری تھی عدت پوری ہونے کے بعد مولی نے آس سے جماع کیا تو اس کے جائی ہوگی تو آس سے ولی ہوگیا تو اس کے دلی ہوگیا تو اس کے دلی اور کی طرح سے اس کا معافی اندا اللہ اور کی میں شرکے ہوئی آگی اور شو ہراس کا مالک ہوگیا تو اس کے دلی سے جہاد میں پھر آئی اور شو ہراس کا مالک ہوگیا تو اس کے لیے حلال نہ معافی اللہ بوگیا تو اس کے لیے حلال نہ معافی اللہ بوگیا تو اس کے دی مولی سے جہاد میں پھر آئی اور شو ہراس کا مالک ہوگیا تو اس کے لیے حلال نہ مولی دھول دھو اور از الحرب میں جائی گی پھروہاں سے جہاد میں پھر آئی اور شو ہراس کا مالک ہوگیا تو اس کے لیے حلال نہ مولی ۔ حال دور قول دھو اور از الحرب میں جائی گی پھروہاں سے جہاد میں پھر آئی اور شو ہراس کا مالک ہوگیا تو اس کے دور از در فتارہ کرتا ہی دھی دخول حشد اور از الحرب اللہ میں جو دفی شرط ہے ، اس سے مراد دہ وطی ہے جس سے خسل قرض ہوجا تا ہے لیتی دخول حشد اور از ال ان اس کی حال کرتا ہوگیا تو اس کے دور کرتا ہوگیا تو اس کے دور کرتا ہوگیا ہو اس کے دور کرتا ہو جاتا ہے لیتی دخول حشد اور از الور ان الک ہوگیا تو اس کے دور کرتا ہوگیا ہوگی

حلاله کی شرط پرشادی کرنا مکروہ ہے

﴿ وَإِذَا تَرَوَّ جَهَا بِشَرُطِ التَّحْلِيُلِ فَالِنَّكَامُ مَكُرُوهٌ ﴾ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ لَكَ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَهَا ذَا هُنُو مَحْمَلُهُ ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَمَا وَطِئهَا حَلَّتُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلِي وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلا يُعِلُّهُ الشَّرُطِ حَلَيْ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلا يُعِلُّهُ الشَّرُطِ وَعَنْ اللهُ وَقَلْتِ فِيهِ وَلا يُعِلُّهَا عَلَى الْاَوَّلِ لِفَسَادِهِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ النَّكَاحُ الذِّكَاحُ لِمَا بَيْنَا ، وَلا يُحِلُّهَا عَلَى الْاَوَّلِ لِلْاَسُولُ اللهُ وَلا يُعِلَّهَا عَلَى الْاَوَّلِ لِلْاَلْةُ لِللهُ اللهُ وَلا يُعِلَّهُا عَلَى الْاَوَّلِ لِللهُ اللهُ وَلا يُعِلَّهُا عَلَى الْاَوَّلِ لِلاَنَّةُ عَلَى اللهُ وَلا يُعِلَّهُا عَلَى الْاَوَّلِ لِللهَ اللهُ وَلَا يُعِلَّهُا عَلَى الْاَوَّلِ لِلْاَنَّةُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لِلللّهُ عَلَا اللهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل



2.7

اور اگر دومراشو برمرف طال کرنے کی شرط کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو بیکر وہ ہوگا کو کہ نے ہی اکرم ملی اللہ علیہ وہ اور اللہ کرنے والے پر اور جس کے لئے طالہ کیا جائے اس پر اللہ تعالی کی است ہے ''۔اس مدید کا صدات بی صورت ہے۔اگر دومراشو براس مورت کے ساتھ محیت کرنے کے بعد اسے طاب و بدائی کی است ہے۔اگر دومراشو براس مورت کے ساتھ محیت کرنے کے بعد اسے طابی و بدائی اس میں ہوتا۔امام ابو بوسف نے یہ بات کہ بھی نکاح کے ہمراہ دخول بایا می ہے اس کی دلیل ہے۔ فاسد شرائط کے ساتھ نگاح فاسر نہیں ہوتا۔امام ابو بوسف نے یہ بات بیان کی ہے: اس کے نتیج میں نکاح فاسر ہو جائے گا کے ویک حالے کی شرط پر نکاح ہوگا جو متعد ہا درائی کو ویک مطاب کی شرط پر نکاح کر تا دقی نکاح ہوگا جو متعد ہا درائی کو درست تو ہو بہائے موجود کے مطال نہیں ہوگا اس کی دلیل ہے : شریعت نے جس چز کو پہلے شو ہر کے لئے النوا میں دکھا جائے گا کی مطابرہ کی اس کی دلیل ہے : شریعت نے جس چز کو پہلے شو ہر کے لئے النوا میں دکھا جائے گا کہ دوسرے شو ہرنے اس میں مجلد ہو کہ اس کی دلیل ہے : شریعت نے جس چز کو پہلے شو ہر کے لئے النوا میں دکھا جائے گا النوا میں دکھا ہو دکی اس کی مرفود پر اسے مقمد کے حصول سے دوک دیا جائے گا جیسا کہ کوئی محمول سے دوک دیا جائے گا جسا کہ کوئی محمول سے دوک دیا جائے گا جسا کہ کوئی محمول سے دوک دیا جائے گا جسا کہ کوئی محمول سے دور کے دور موانا ہے )۔

نكاح طلاله كافعتبى مغبوم كابيان

حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک وان رفاعہ قرظی کی مورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں حاضر ہو کیں اور عرض کیا کہ بیں رفاعہ کے نکاح ہیں تھی مگرانہوں نے جھے طلاق دیدی اور طلاقیں بھی تمن دیں چٹا نچے ہیں نے رفاعہ کے بعد عبدالرحلٰ ابن زہیر سے نکاح کرلیالیکن عبدالرحلٰ کی پڑے کے چھند کی مانندر کھتے ہیں ( بینی اس غورت نے از راہ شرم و دیا عبدالرحلٰ کی ہا مردی کو کنیتہ ان الفاظ کے ذریعہ بیان کیا کہ وہ عورت کے قابل نہیں ہیں ) آئخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے بیس کر فر مایا کہ کیا تم پھر رفاعہ کے پاس جانا چاہتی ہواس نے عرض کیا کہ ہاں آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہتم اس وفت تک رفاعہ سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتیں جب تک کہ عبدالرحمٰن تمہارامزہ نہ چکھ لے اور تم اس کا مزہ نہ چکھ او۔

( بخارى وسلم ، محكوة شريف: جلدسوم: حديث نمبر 494 )

صدیث کے آخری جملہ کا مطلب ہیہ کہ جب تک تمہاراد دمراشو ہرتمہادے سات جماع نہ کرے اور پھراس کی طواق کے بعد تم عدت کے دن پورے نہ کر لوتم اپنے سابق خاوند لینی رفاعہ سے نکاح نہیں کرسکتیں چتانچہ بید عدیث مشہوراس بات پر دلالت کرتی ہے کہ طلالہ یعنی سابق خاوند کے داسطے طال ہونے کے لیے کی دومرے مردے محض نکاح کرتا ہی کانی نہیں ہے بلکہ بامعت مجی ضروری ہے البتہ بامعت میں صرف دخول کافی ہے انزال شرط نہیں۔

حفزت عبدالله ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول کر بیم الفظاف نے تحلل اور محلل کہ پر لعنت فرمائی ہے ( داری ) ابن ماجہ نے اس روایت کو حضرت علی حضرت ابن عباس اور حضرت عقبہ ابن عام سے نقل کیا ہے۔ (مشکوۃ شریف: جلد سوم: حدیث نمبر ط95 ) ∢rır}

مسلم فرض میں کر میں ایک کا عام زید ہے اور دوسرے کا عام کر ہے ذید نے اپی بوی خالدہ کو تمن طلاقی دید کی اور اس میں کے کہ دوسی بیس ایک کا عام زید ہے اور دوسرے کا عام کر ہے ذید نے اپی بوی خالد دوسر افعل میں بی کا مرت کے ہوں چھ سے بور کے بین اب زید کا جو اور خالدہ کو دوبارہ اٹی دوبر افعل میں بر میں اور خالدہ کا بہلاشو ہر زید کہ جم نے اس کو تین خلاقی ویدی جائے گی تا کہ خالدہ کا بہلاشو ہر زید کہ جم نے اس کے اور خالدہ کا پہلاشو ہر خلل لے بین جس کے لئے طلالے کیا کہلائے

مدیث میں انمی دونوں کے بارے میں فربایا گیا ہے کہ درول کریم ملی انقدعلیہ دسم نے ان پر لفنت فربائی ہے طلالہ کر نیوالے پر لفنت فربائی ہے حلالہ کر نیوالے پر لفنت فربائی دیم دروع در ایک ہے حلالہ کی شرط کا اظہار واقر ارکرنے کے بعداور محض جدائی افقیار کرنے کے تقدر سے اس مورت سے نکاح کیا جب کہ نکاح اس لئے شروع ہوا ہے کہ اس کے ذریعہ مردوع ورت بمیشہ کے لئے ایک دوسرے کے رفتی حیات دوسماز رہیں، لہذا اس صورت میں منصرف یہ کہ نکاح کے اصل مقصد وخذا و پر ڈو پڑتی ہے بلکہ مورت کی حرمت و مورت میں جمی جردح ہوتی ہے اس مورت میں اس کو مستعار بری سے تبید دیگئی ہے۔

اورمحلل المیتی پہلے خاوتد پرلئت فرمانے کی دلیل ہے ہے کہ اس صورت حال اوراس نکاح کا اصل باعث وہی بنا ہے لین ہے

بات کمح قار ہے کہ اس مدیث سے یہ معلوم نیس ہوتا کہ اس صورت میں عقد باطل ہوتا ہے بلکہ صدیث کے الفاظ سے ٹابت ہوتا ہے کہ
مقدی ہوجاتا ہے کیونکہ مدیث میں اس نکاح کر نیوا لے کوکل کہا گیا ہے اور بدا یک ظاہر بات ہے کہ کوئی فخص محلل اس صورت میں
ہوتا ہے جب کہ عقد مجھے ہو عقد فاسد سے محلل نہیں ہوتا لہذا ٹابت ہوا کہ اس ارشاد گرامی میں لعنت کا حقیقی مفہوم مراز نہیں ہے بلکہ
میال مراد محلل اور محلل لے کی خساست طبح کو ظاہر کرنا ہے اور بیوا منے کرنا ہے کہ بیدا یک فتیج نعل ہے جس کوکوئی سلیم الطبح انسان پہند نہیں
کرسکا۔۔۔

### طلاله کے مروہ تحریمی ہونے کابیان

ہدایہ اور فقہ کی دیگر کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر طالہ کوزبان سے مثر وط کیا گیا ہو یعنی خلل اس مورت سے کہ جس کواس کا فاوند تخین طلاق دی فاوند تخین طلاق دی فاوند تخین طلاق دی فاوند تخین طلاق دی سے حال کر دول یعنی جس کے کہ جس کے کہ جس کے نکاح کرتا ہوں کہ جس بھاری کے بعد جہیں طلاق ویدوں تا کہ جہارے پہلے فاوند کے لئے میں تم سے مرف اس لئے نکاح کرتا ہوں کہ جس بھاری کے بعد جہیں طلاق ویدوں تا کہ جہارے پہلے فاوند کے لئے میں دوبارہ نکاح کرنا طلال ہوجائے یا وہ عورت محلل سے بوں کہ جس تم سے اس لئے نکاح کرتی ہوں کہ جس اپنے کہ جس تم سے دوبارہ نکاح کرنا طلال ہوجائے یا وہ عورت میں طلالہ کر وہ تح کی ہوگا۔ ہاں اگر ذبان سے بین کہا جائے گا کہ اس کا مقصد دراصل اصلاح احوال بھر محلل نہ قابل موافذہ ہوگا اور نہ لعنت کا مورد ہوگا کے ونکہ اس صورت جس بہی کہا جائے گا کہ اس کا مقصد دراصل اصلاح احوال

علامه ابن جهام نے کہا ہے کہ اس عورت نے کہ جس کو تین طلاقیں وی جا چکی ہیں غیر کفوے اپنے وٹی کی اجازت کے بغیر نکاح

کرلیااور پھراس نے اس کے ساتھ جماع بھی کرلیا تو اس صورت میں وہ تورت پہلے خادید کے لئے علال نہیں ہوگی چنانچہ نوی قول پر ہے۔ (من القدیم، کتاب طلاق، ہاب ملالہ)

#### صاحبين كنكاح طلاله كيسادكابيان

اما ابو بوسف سے بدروایت ہے۔وہ یہ قرماتے ہیں: طالد کی نیت سے نکاح پڑھوایا گیا ہو تو یہ نکاح فاسد ہوگا کی نکداس ک مثال موقت نکاح کی کی ہوگی اور موقت نکاح فاسد ہوتا ہے البذااس نکاح کو بھی فاسر قرار دیا جائے گا تو جب بہنکاح فاسد قرار دیدیا جائے گا تواس کے منتج میں جو محبت کی گئی ہے وہ مورت کو پہلے شوہر کے لئے جلال نہیں کرے گی محبت کے لئے یہ بات شرط ہے: وہ معمی نکاح کے منتج میں کی کئی ہو جبکہ بیم مورت یہاں نہیں یائی گئی ہے۔

اں بارے شل امام محمد علیہ الرحمہ سے بیردارت ہے: طالہ کی شرط پر تکاح سے ہوجاتا ہے۔ کیونکہ فاسد شرائط کے نتیج میں
تکاح باطل نہیں ہوتا 'کین اس کے نتیج میں وہ مورت پہلے شوہر کے لئے طال نہیں ہوگ ۔ کیونکہ نکاح کا بنیادی مقصد بھی ہے کہ
اسے تا محر پر قرار رکھا جائے کین پہلے سے تل یہ بات طے کرلی گئی ہے کہ نکاح کو فورا ختم کر دیا جائے گویادہ فض شریعت کے تھم کی
طاف درزی کر دیا ہے گہذا اس فضی کو اس عمل کے نتیج سے محردم کر دیا جائے گئی تھے کوئی فض ورا فت کھا مل کرنے کے لئے اپنے
مورث کول کر دیتا ہے تو اس کو درا شت سے محروم کر دیا جائے گئی ہے۔

احتاف کی فتی اصطلاحات پرشائع شدہ کت ب القاموس الفقهی مطبور ادارہ القرآن کرا ہی می محلل کی تعریف بیکسی بات کے د ہے کہ: مُحلّل سے مراد حلالہ کرتے والا وہ فض ہے جو مطلقہ ثلاث کے ساتھ اس لئے نکاح کرے تاکہ وہ پہلے خاوند کے لئے حلال ہو جائے اور حدیث شریف شیل وار و ہے حلالہ کرتے والا اور جس کے لئے حلالہ کیا جائے ان ووٹو ل پر اللہ کی تعنت ہو۔"

یکی متی افت کی مشہور کتب المقامو می المعدوط ۱۳۵۱ اور ۱ لمعدوم الوسیط می ۱۹۱ پر بھی موجود ہے۔ حال کی تشریخ احتاف کی مشہور امام ادرایام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے شاگر دھی بن حسن الشیباتی کی زبانی ملاحظہ کیجئے۔ جھر بن حسن شیبانی اپنی کی تشریخ احتاف کی مدید کی معرف المحکوم بن حسن شیبانی اپنی کی کی مدید کی

### طلاله يمتعلق اختلاف كابيان ادرغير مقلدين كى وجم يرى

"ا نتلاف کی صورت میں بیے کہ اگر اس شرط پر نکال کیا جائے کہ دومرا خاد عداے طلاق دے دے گاتو کیا بینکال ہوجائے گا۔ اگر چیدیشرط بے کار ہوگی یا نکال بی ہوگا۔ اب اگرینکال سی قرار پائے تو طلاق کے بعد مورت کا پہلے خاد مدے نکال جائز ہوگا اور اگر پینکال میج قرار بین یا تا تو عورت پہلے خاد مدکے لئے بدستور حرام دے گی۔ سیدنا امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ دحمۃ اللہ علیہ کے بوستور حرام دے گی۔ سیدنا امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ دحمۃ اللہ علیہ کے

زويك بدالات مي موكا كونكه فاسدشرائط بدالات كان انعقادين كوني فرق نيس يرتايه

یہ مبارت من ومن ہم نے نقل کروی ہے۔ اب اس کی د صاحت ملاحظہ شیجئے۔ مولوی صعدیق ہزاروی نے اس عبارت میں ہر میر مبارت من ومن ہم نے نقل کروی ہے۔ اب اس کی د صاحت ملاحظہ شیجئے۔ مولوی صعدیق ہزاروی نے اس عبارت میں ہر یات تعلیم کی ہے کدامام ایو صنیفہ علیہ الرحمہ کے فزو کی حلت (عورت کو حلال کروانے) کی شرط پر نکاح میں ہوگا اور سی بات فقد تنفی . ک معتبر کتب کنز الد قائق من مع شخ القدریر اورد میر کتب فقدین موجود ہے۔ بیتو آپ نے پیچھے پڑھایا کہ نی اکرم ملی الله عليه وسلم ولالت كرتى بين كدنكاح علاله يح نيس بلكه نكاح فاسد ب-معاحب بل الملام واقم بين:

ندكوره مديث طلاله كي حرمت پرولالت كرتى ہے۔ اس لئے كەلعنت كالطلاق تفل حرام كيمر تكب پرى بوتا ہے اور ہرحرام جيز يرشر معت من نبي وارد بهاورنبي نساد كانقاضا بهد"

فبذا جب طاله حرام اور منى عند براس الني يدنكاح قاسد قرار باتاب ين مغيوم ويرضى احاديث عنابت بوتاب كد تكان ملالدتكان فاسد ب، ز بااور بدكارى ب، نكاح مى نيس ب-

سیرست محابد رمنی الله منبم سے "ایک آوی عبدالله بن عررمنی الله عند کے پاس آیا اور ایک ایسے آوی کے بارے میں بوجھا جس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں۔ پھراس (طلاق دینے دالے آ دی) کے بھائی نے اس کے مشورے کے بغیراس سے اس کے نکاح کرلیا تا کہ وہ اس مورت کوائے بھائی کے لئے ملال کردے۔ کیا یہ پہلے کے لئے ملال ہوسکتی ہے۔ عبداللہ بن مرمنی الله عندنة فرمايا كديم نكاح كے بغير بيرطلال بيس بوسكتي ہم اس طربيقے كورسول الله ملى الله عليه وسلم كے زمانے بيس بدكاري (زما) شاركرتے تنے۔" (متندرك ماكم مرط ، قديم ، رميني ر، البله وس المعبير باب موانع النكاح ، رقيدالاحوذي ر، امام ماكم نے فر مایا۔ بیصدیث بخاری وسلم کی شرط پر ہے اور امام ذہبی نے تنخیص متدرک میں امام ماکم کی موافقت کی ہے)۔

سيدنا عمر بن خطاب رمنى الله عند فرمايا": الله كي متم مير الله ياك حلاله كرف والا أوركروائي والا لايا كيا توبيس وونول كو ستنساركردول كا-" (مصنف عبدالرزاق ربن سعيد بن منصور ربيع قي ر)

نتو ے سے بھی ہوتی ہے کدان کے پاس ایک آ وی لایا حمیاجس نے حلالے کی غرض سے نکاح کیا تھا تو انہوں نے ان وونوں کے درمیان جدائی کرادی اور فرمایا" میرورت حلالہ کے ذریعے پہلے خاوئد کی طرف ٹیس لوٹ علی بلکدایسے نکاح کے ذریعے لوٹ علی ہے جورغبت کے ساتھ ہواور دھوکہ دیں کے علاوہ ہو۔ "( جیمی )

الى طرح عبدالله بن عمر صى الله عنها سے بينجى مروى ہے كہ " كەحلالەكر نے والامروو تورت اگرچە بيس سال الحضے رہيں ، و پر زنای کرتے رہیں گے۔ "(منتی این قدامہ کیاب طائق)

ال فتم كى روايات سے غيرمقلدين نے وہم يرى كا ايك طوفان كمرُ اكيا بوائے كه طلاله فقها و نے جائز قرار دياہے حالا تكه ميں قباحتیں ہیں۔اوروہ ناجائزہے۔



### طلاله كي منكرين كي توامات كابيان

فرقہ مکا ہر سے فیر مقلدین نام نہاداسلام کے دامی ملا لے کی قدمت اورا نکارتو ہوئے شورے کرتے ہیں۔ جبکہ بہی غیر مقلدین ملا لے کے شرق منا کر سے فیر مقلدین نام نہاداسلام کے دامی ملا لے کے شرق منا الکارٹین کر سکتے ورشر آن دھ دے کا انکارلازم آئے گا۔ اصل میں طالہ ہے متعاق بیان کر و وعید اورا یک معذوری کی صورت حال کو بھنے کی ہہ جائے جبلاء غیر مقلدین نے سیدھا انکار کردیا۔ جبکہ بیدلوگ اتنا بھی علم نہیں رکھتے کہ کی بھی طال و جائز تھم کا جب محل یا مقصد بدل جائے تو وہ بھی نئی مناه میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ ایک مسلمان بچ بھی جانا ہے کہ جب کوئی مختص نماز رضائے تق کی ہہ جائے رہا کاری کیلئے پڑھے تو وہ بھی نئی جبنم کا ایندھن بن جاتی ہے۔ لیکن افسوس! فرقہ غیر مقلدین کئے گئی ہے مکان میں جاتی ہے۔ لیکن افسوس! فرقہ غیر مقلدین کئے گئی ہے دور بیس کہ طلاق طور پر انکار کر دیا اور کی شری نسوس کو خاطر میں نہ لائے۔ اللہ تعالی ہم اہل اسلام کواس شم

قار کین ملاحظہ کرسکتے ہیں کہم نے ملا لے کی جائز وانول صورتوں کو بیان کر دیا ہے اور یمی نقبا واحناف کا ند ہب اور جمہورا نکہ وفقتہا وامت کا ند ہب ہے۔

### دوسراشو ہر تین سے کم طلاقوں کو بھی کا تعدم کرویتا ہے

﴿ وَإِذَا طَلَقَ الْحُرَّةَ تَعْلِيْقَةً اَوْ تَعْلِيْفَتَنِ وَانْفَضَتْ عِلَاتُهَا وَتَزَوَّجَتْ بِزَوْجِ الْحَرَفَ عَادَتُ إِنَا لَا عَادَتُ إِنَا لَا عَادَتُ إِنَا لَا عَادَتُ إِنَا لَا عَلَاثِ وَيَهْدِمُ الزَّوْجُ النَّالِي مَا دُوْنَ النَّلاثِ تَعَلِيْفَاتٍ وَيَهْدِمُ الزَّوْجُ النَّالِي مَا دُوْنَ النَّلاثِ تَعْلِيْفَةَ وَابِي يُوسُق رَحِمَهُ مَا اللَّهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(۱) أعربه أحد في "لمسند" المحلاع والدارمي في "سند" ا مماري والترمذي في "مامه" برقم (۱۱۲) والنسالي في "لمستني" الإمارة عن عبدالله بن مسعود وضي الله عبد وأعرجه أبو داود في "سند" برقم (۱۲۲) والترمذي في "جامعه" برقم (۱۲۲) و ابن ماجه في "سند" برقم (۱۲۲) والترمذي في "حامعه" برقم (۱۲۲) من حديث جابر و ابن ماجه في "سنه" برقم (۱۲۲) من حديث بابر و ابن ماجه في "سنه" برقم (۱۲۳) من حديث ابن عامر باستاد حسن و ابن ماجه أيضاً برقم (۱۹۳۵) عن ابن عباس ويسند صحيح أعرجه أحمد والبزار وأبو يعلى و استحاق بن واحويه في "مسانيدهم" عن أبي هريرة وضي الله عنه انظر "عسب الراية" ۱۲۲۹ م ۲۲ و في المسائة أثر حيد أعرجه محمد بن السحاق بن واحويه في "مسانيدهم" عن أبي هريرة وضي الله عنه و ابن عباس وضي الله عنهم أجمعين بمثل ما قال امامه الأعظم وحمه الله ذكره في "نصب الراية" ۱۲۰ / ۲۳ م.

دِلِكَ حَازُ لَلْزُوْحِ الْ بُصِدَ لَهَا إِذَا كَانَ فِي غَالِبِ طَيْهِ الَّهَا صَادِفَة ﴾. لِلْأَذُهُ مُعَامَلَةُ اوْ امْرُ دِهِ مِنْ لَنَعَلُنُ الْمُحَلِّ رِهِ، وَقُولُ الْوَاحِدِ فِيْهِمَا مَقْبُولُ وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَنْكُو إِذَا كَانَتُ الْمُدَهُ تَحْصِيلُهُ وَاحْمَلَهُ وَاحْمَلُهُ الْمِنْ الْمُنافِقِ الْمُدَّةِ وَسَنْبِينُهَا فِي بَابِ الْعِدَّةِ.

تربمه

اور دسب کوئی مردا آزاد ہوی کو ایک یادوطلاقیں دے توعورت عدت گزار نے کے بعد دومری شادی کر الے پھرطلاق عامل کرنے کے بعد پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ شادی کر لے تو مرد کو تین طلاقوں کا حق عامل ہوگا اور دومرا شوہر تین ہے کم طلاقوں کو کا معدم کردیتا ہے نے مشیخین کے نزدیک ہے۔

د مرار میں کہ است بیان کی ہے: دوسرا شوہر تین ہے کم طفاقوں کو کا تعدم میں کرے گا کیونکہ قرآن پاک کی نعم ہے ہے جات بات جات ہوئے ہے دوسرا شوہر تین ہے کم طفاقوں کو کا تعدم میں کرنے ہے ہے اختاا م اور کا تعدم ہے ہے اختاا م اور کا تعدم کرنے ہے گا کہ انتہا کی حرمت ٹابت ہوئے ہے ہے اختاا م اور کا تعدم کرنے کی کوئی مخب کرنے ہوئے ہے اور امام ابو یوسف کی دلیل نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قرمان ہے: '' طلالہ کرنے والے بھنے اور امام ابو یوسف کی دلیل نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قرمان ہے: '' طلالہ کرنے والے بھنے اور امام ابو یوسف کی دلیل نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قرمان ہے: '' طلالہ کرنے والے بھنے اور امام ابولیات ہو'۔

تكاح انى كے بعد حق طلاق ميں قدام بار بعد

ائمہ کا اس میں بھی اختلاف ہے کہ ایک شخص نے اپنی ہوی کودویا ایک طلاق دے دی ، پھر تپوڑے رہا یہاں تک کہ وہ عدت سے نکل گئی ، پھر اس نے بھی طلاق دے دی اوراس کی عدت فتم ہو سے نکل گئی ، پھراس نے بھی طلاق دے دی اوراس کی عدت فتم ہو بھی ، پھراس نے بھی طلاق دے دی اوراس کی عدت فتم ہو بھی ، پھراس نے دوجو باتی میں مرف انہی کا افتیار رہے گایا بھی ، پھرا گئے خاوند نے اس سے نکاح کر لی تو اسے تین میں سے جوطلاقیں لینی ایک یا دوجو باتی میں مرف انہی کا افتیار رہے گایا

نكاح ثانى كے بعد طلاق الله كتى فقياء احتاف كا اختلاف

بہال معنف نے بید سندیان کیا ہے: اگر کو کی فضی آزاد گورت کوا کی یاد وطلاقیں دیتا ہے؛ اور عدت گزرنے کے بعد وہ کورت وہ کرے وہ دوسرے فضی کا تو اور ہے کہ اور عدت گزرنے کے بعد وہ کورت وہ کری دوسرے فضی کے ماتھ شادی کرلتی ہے۔ پھر وہ دو ہر افتض اس کو طلاق دید بتا ہے تو عدت گزرنے کے بعد وہ کورت پہلے شوہ ہرے دوبارہ شادی کرتی ہے تو اہم ابو صنیفہ الم ابو یوسف اس بات کے قائل ہیں: شوہر کو نے سرے ہے تین طلاقوں کا حق حاصل ہوگا جو بہلی طلاقوں کا حق حاصل ہوگا جو بہلی مرتبہ طلاقوں کا حق معد باتی رہ کی ہوں بیسی جب پہلے اس نے ایک طلاق دی تھی تو اب دو طلاقوں کا حق ہوگا اور اگر پہلے دودی تھی تو اب اور طلاقوں کا حق ہوگا اور اگر پہلے دودی تھی تو اب ایک طلاق کا حق ہوگا اور اگر پہلے دودی تھی تو اب ایک طلاق کا حق ہوگا اور اگر پہلے دودی تھی تو اب ایک طلاق کا حق ہوگا اور اگر پہلے دودی تھی تو اب ایک طلاق کا حق ہوگا۔

ا مام محد علیہ الرحمدائے مؤقف کی تائید علی ہولیل پیٹ کرتے ہیں:اگر پہلے توہرنے اپنی بیوی کو تین طلاقیں وی تعیں تو دوسرا افکاح ال تین طلاقوں کو کا تعدم کرویتا ہے لیکن تین طلاقوں ہے کم جوطلاقیں ہیں آئیس کا تعدم ہیں کرتا۔

ام مجمعلیہ الرحمہ نے اپ مؤتف کی تائید میں یہ دلیل پیش کی ہے: قرآن نے یہ بات بیان کی ہے۔ وہ تورت پہلے شوہر کے لئے اس وقت تک حلال نہیں ہوئی جب تک دوسر ہے تو ہر کے ساتھ نکاح نہیں کر لیتی تو یہاں قرآن نے حرمت علیظ کی اثبتاء کو بیان کیا ہے لینڈا دوسرا شوہر حرمت علیظ کو ختم کرے گائیکن جب حرمت علیظ شرہر ہے تین ہے کم طلاقیں دک ہوں تو یہاں حرمت علیظ عابت بی نہیں ہوئی تو اے ختم کیے کیا جا سکتا ہے۔ ابندا اب اگر وہ تورت پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ شادی کر گئی تو اس میں پہلے حرمت غلیظ تابت نہیں ہوئی اس لئے جتی طلاقیں باتی رہ کی تھیں وہ ان طلاقوں ساتھ دوبارہ شادی کر گئی تو اس میں پہلے حرمت غلیظ تابت نہیں ہوئی اس لئے جتی طلاقیں باتی رہ کی تھیں وہ ان طلاقوں کے ہمراہ شوہر کے یاس جائے گی اور شوہر کو صرف آئی طلاقیں مزید دیے کا اختیار ہوگا۔

امام ابوحنیفداور امام ایوبوسف نے بیرولیل پیش کیا ہے: ٹی اکر علیق نے بیہ بات ارشاوقر مائی ہے: اللّٰہ تعالی حلالہ کرنے والے پرلعنت کرے۔

اس میں تی اکرم نے دومرے شوہر کو محلل " یعنی حلال کرنے والا قرار دیا ہے۔ اب دومرے شوہر کے ذریعے جو حلّت ٹابت ہوگی اس میں دواختالات یائے جاسکتے ہیں۔

پہلااحمال یہ ہوسکتا ہے: آپ اے سابقہ حکمت تسلیم کریں۔ دوسرااحمال یہ ہوسکتا ہے: آپ اسے جدید حکمت تسلیم کریں۔ اس دہوں (فيوضنات رضويه (جلامم) (۱۸۱۸) تشريعات عدايد ر سابقہ ملت اس کئے تنگیم ہیں کیا جا سکتا' کیونکہ اس کے نتیج میں اُس چیز کی تحصیل لازم آئے گی جو پہلے ہی حاصل ہو چی ہے۔ چونکہ اگر تین سے کم طلاقیں دی گئی ہوں تو سابقہ صلت پہلے بی سے موجود ہے اس کئے یہاں نے سے سے سے سے سے سے منت کوشلیم کرنا ہوگا اور سابقہ حلت چونکہ ناتص تھی اس لئے اس نی حلت کو کامل سلیم کرنا ہوگا اور وہ کامل حلت تین طلاقوں کا

، بہال مصنف نے بیمسئلہ بیان کیا ہے: اگر کوئی تخص اپنی بیوی کؤجو آزاد تورت ہو تین طلاقیں دیدیتا ہے اور اس کے م کھا مرمہ کزرنے کے بعدوہ مورت بیربیان کرتی ہے پہلے شوہرے میری عدت فتم ہوئی تھی پھر میں نے دوسرے فض سے نکاح کیااس نے میرے ساتھ محبت کی اور پھر جھے طلاق دیدی ادراب دوسرے شوہرے میری عدت مکمل ہو چکی ہے تو پہلے شوہر کے لئے اس عورت کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہوگا۔

مصنف نے یہاں اس بات کی وضاحت کی ہے: اگر پہلے شوہر کو بیوی کے اس بیان کے بچ ہونے کا یقین ہو یعنی درمیان میں انتاع مدگزر چکا ہوجس میں دوعد تنس گزر سکتی ہوں تو شوہر کے لئے بیمکن ہوگا کہ وہ عورت کے اس بیان کی

مصنف نے اس کی دلیل میربیان کی ہے: نکاح میں دو پیلو پائے جائے ہیں:

ا یک پہلوریہ ہے: نکاح دوفریقوں کے درمیان ملے پانے والا ایک معاہدہ ہے۔ اس اعتبار سے ایک فردیعنی اس عورت كى دى بونى اطلاع كوقبول كرنامعتر بوگا\_

اس كا دومرا پيلويه ب: نكاح ايك ديني مسئله ب-اس اعتبار يورت كى بات كواس وقت تيول كيا جائے كا جب ويكرخارجي قرائن اور شوام عورت كى بات كى تائد كرر بهول \_

ورمیان کابیر مرصد کتنا ہونا جا ہے؟ اس بارے میں فقہاء کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے جس کے بارے میں مصنف نے میہ بات کی ہے: وہ آ گے چل کراس کی مزید وضاحت کریں گے۔

## بالبالبال

# الوليد باب ايلاء كے بيان ميں ہے ﴾

باب ایلاء کی مقبی مطابقت کابیان

علامه این محمود بابرتی حنی علید الرحمد تعصقین کرصاحب نهاید نے اسراد کی کتاب طلاق کے خروج شن کہا۔ ہے۔ کہ ملک تکاح
کے خام ہے جارح مات نافذ ہوتی ہیں۔ (۱) طلاق (۲) ایلاء (۳) ادمان (۲) ظہاد اس کے بعد ان سب میں جمل طلاق ہے جو
کسی وقت شو ہرکیلئے مباح ہوجاتی ہے۔ لبذا امس نف علید الرحمہ نے پہلے کتاب طلاق کوذکر کیا ہے اور اب اس کے بعد باب ایلاء کو

ذکر کر رہے ہیں ۔ اور یہ طلاق کی نبست ہے کم تلم ہے جس کے احکام مفصل آدہ ہیں۔ طلاق شمل مراحت کے ماتھ ہوگ سے
تقریق کا اعلان ہے جبکہ ایلاء میں میمین کے ماتھ مورف وطی ہے یا قربت سے انکار کا اعلان ہے۔ لبذا ایلاء کی ای حیثیت کے چیش فظر اس کو کتاب طلاق میں اور پھر باب طلاق کے بعد ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ فنت میں میمین کہ لاتا ہے کیونکہ اس میں شو ہر بیوی سے عدم قربت کی قشم کھا تا ہے۔ (عنایہ شرح البدائیہ میں میں میں ہووت)
عدم قربت کی قشم کھا تا ہے۔ (عنایہ شرح البدائیہ میں میں میں ہووت)

ايلاء كافقهى مفهوم

"ایلاء" "آلا یَسَالُو" " بابافعال ہے۔"آلا یَسالُو" کااصل لفوی مغہوم کی امریش کوتا ہی اور کی کرنا ہے اور "ایلاء ایلاء کے لفوی معنی یہ بیں کوشم ( بیمین ) کے بیں خواہ کی بحل بات پر تم کھائی جائے۔ جبکہ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی ہے مطلق طور پر یا بمیشہ کے لیے باچار مہینہ اور اس سے ذیادہ مدت کے لیے صحبت نہ کرنے کالتم کھالے، اس طرح بیوی سے محبت کرنے کی صورت میں کوئی ایسی چیز اپنے اوپر لازم کر لے جس کی اوائیگی ایک گونہ دشوار اور مشکل ہو مثلا یہ کے کہ اگر میں تجھ سے محبت کر لول تو جھ پرجی یا روزہ و غیر ہدا جب ہوجائے تو بھی ایلاء بی شار ہوگا۔ (فقد اسلامی واولہ، ج ہی صورت)

مدت ایلاء گزرنے کے بعد وقوع طلاق میں مداہب اربعہ

حضرت سلیمان ابن بیارتا بھی کہتے ہیں کہ بھی نے دسول کر پھی اللہ علیہ وسلم کے دن بلکہ اس سے بھی زیادہ صحابیوں کو پایا ہے دہ سب بیفر مایا کرتے تھے کہ ایلاء کر تیوا لے کو تھیم ایا جائے (شرع النہ مشکوہ شریف: جلد سوم: حدیث بمبر 196) ایلاء اس کو کہتے ہیں کہ کوئی مرد مید شم کھائے کہ بھی چار مہینہ یا تھ مہینہ یا کہ حالی ہوئی ہوئی ہوئی اس مرد نے اپنی بیوی سے جماع نہیں کیا یہاں تکہ کہ چار مہینے گز د کے تو اس صورت میں اکثر صحابہ کے قول کے مطابق اس مرد کی بیوی پڑھنی چار میں گئے بھی باری نہیں پڑے گی بلکہ ایلاء کر نیوا کے کھ مرایا جائے گا تھی حاکم وقاضی اس کو مجوں کر دیا تھی تھی اس مرد کی بیوی پڑھنی چار میں کہ یا تو اپنی مورت ہے دیور کر دیا تھی اس سے جماع کہ یا تو اپنی مورت سے دچور کر دیونی اس سے جماع کر لواورا پی تیم پوری نہ کرنے کا کفارہ دویا اس کو مجوں کر دیا اور اس سے یہ کے گا کہ یا تو اپنی مورت سے دچور کر دیونی اس سے جماع کی کھی اور کی نہ کرنے کا کفارہ دویا

مصر المنافق ويدور بيناني منزت عام ما لك عليه الرمد منزت الم شافى او دمنزت الم ماحم كا مسلك يمي به نيز دمزت الم اي يوي كوفعاتي ويدور بيناني منزت عام ما لك عليه الرمد منزت الم شافى او دمنزت الم ماحم كا مسلك يمي به نيز دمزت الم عنی را برائے میں کداکروہ مروما کم وقامنی کی اس بات رس ان کرے گئی تاتو اورت سے دجوے کرے اور خطاب ان ساتو ما کم اعتبارے کہ وواس کی بوی کو تاق دیدے۔ اور صرت الم اعظم الوصنید کا سلک بیدہے کداس مورت میں اگر اس مرد نے جار مينے كاندرائي يوى عدماع كرلياقوال كاليلاء ماقلاد جائيا عراس يوم پورى تدكر في كا كفاره لازم آ يے كاور اگراس في جد التيايان تك كه بإرمية كر م الكون يوى براك ملاق بائن بره عبائ كا الما و كدير مسائل اوراس كاتعيل الترك کیوں عمدیمی جائتی ہے۔

علىمدائك قدامد مقدى مني نيد الرحمد تعيية بين- "المام تنى اور قاده اور حماده دراين الى ليل اور اسحاق كاقول بيك جس ف مجى كليل يا كتروقت بن وطئ تدكرن كالتم الفائل، اورات مار ماء تك جيوز ديا توبس في ايلا وكياب كونك الله بحانه وتوالي كا قر مان ہے۔ ﴿ ان لوگوں کے لیے جواتی بیویوں سے ایکا ، کرتے ہیں وہ سیار ماہ تک انتظار کریں ) ، اور میض ایلا ، کرنے والا ہے ! كوتكدايا ومنت بالراك في المانى بدر المنى (7/ رو 415)

ایلا مے حکم کا بیان

علامدائن محود البابرتي حتى عليه الرحمد تفية بين كرايلاء كالحكم بيب كراكرده فض اس مورت سه جار ماه تك محبت ندكر ساق جار مارويعد خود يخود طلاق باك يرمائ كالوراكر جار ماه كاعرمجت كرايونتم كاكفاره وينايرا يكا

(عنايشر ح البدامية ج٥ بس ١٣٨، بيروت)

علىمدعكا دكلدين كاساني حنك عليدا لرحمد لكعية بير-

وَأَمَّا حُكُمُ الْإِيلَاءِ فَتَقُولُ وَبِاللَّهِ النَّوْقِيقُ إِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالْإِيلَاءِ حُكُمَانِ خُكُمُ الْعِنْبُ ، وَحُكُمُ الَّبِسُّ ، أَمَّا حُكُمُ الَّحِنُثِ فَيَخْتَكِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَحْلُوفِ بِهِ ، فَإِنْ كَانَ الْحَلِفُ بِ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ وُجُوبُ كَفَّارَةِ الْيَعِينِ كَسَائِوِ الْآيُمَانِ بِاللَّهِ ،، أَمَّا أَصُلُ الْمُحكُم فَهُوَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ بَعْدَ مُضِى الْمُدَّةِ مِنْ غَيْرِ فَىء إبدائع الصنائع فصلَ في حُكُم الْإِيلَاء)

ایلاء کے تاریخی بس منظر کابیان اور اسلامی اصول کی اہمیت

زمانہ جابلیت بیں ایک طریقة میاں بیوی بیں علیحدگی کاریجی تھا کہ شوہر غصے بیں آ کرفتم کما بیٹھتے تھے کہ ووائی بیویوں ہے ہم بسترى نه كري كے اصطلاح ميں اى كوايلاء كہتے ہيں ۔ ايلاء كرتے كے بعد جوا كيہ طرح كى طلاق بى تقى بشو برائى بيوى كے نان و نغنته اور برتهم كادائح حقوق سدمعا دستبردار بوجاتا تعاب

اسلام نے اس طریقہ طلاق کی بھی اصلاح کی اوراہے ایک قانون کی شکل میں نافذ فرمایا اور فطرت بشری کا بالکل مع انداز و

کرے تم دیا کہ چوکہ زومین میں تعلقات ہمیں فوظوار تو تئی رہ کتے ، بازیدا ہوتے می رجے ہیں، کین ایے باؤ کو خدا کی شریبت پریمنی کرتی کہ دونوں ایک دومرے کے ماتھ ، قانونی طور پردشتاز دوائے می قربتہ ہے دہیں ، گر عمانا ایک دومرے سے ساتھ ، قانونی طور پردشتاز دوائے می قربتہ ہے دہیں ، گر عمانا ایک دومرے سے اس طرح الگ رہیں کہ کویا وہ میاں بیوئی تیس یا ہے بالا کے سلے الشرق الی نے جار ماہ کی مت مقرد فرمادی کہ یا قوال مدت می سام ہے ہیاوہ میں پر شنزے دل سے تو رو گرکے بعد این تعلقات دوست کر لوکین اس صورت میں ایک تم تو زنے کا گناوا کی منازے کے بعد معان کیا جائے گا ور شرشته از دوائی منتقل کر دوتا کہ دونوں ، ایک دومرے سے آزاد ہوکر جس سے جاہیں ، نباہ کر کس سے تر میشن بندی خوتی اور با ضابلہ معاہدہ تکاری کوئی کے کہا کہ دومرے سے منتقل علیمہ کی اختیار کر لیں ۔ یاس بیاہ کر کس سے بڑار دورج بہترے کہ دیمرے کہ بیل قومیاں بیوی ، لیکن ممالئ کے دومرے سے انعلق ہوجا کیں۔

ايلاء كالقاظ اوراس كاحكام

﴿ وَإِذَا قَالَ الرَّجُ لُهِ المُسرَاتِ المُوالِدِهِ وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُكَ أَوْقَالَ وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُك اَرَبَعَةَ اَشْهُرٍ فَهُوَ مُولِ ﴾ لِقَوْلِهِ لِلقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ لِلَّذِينَ يُوْلُوْنَ مِنْ نِسَانِهِمْ تَرَبُّصُ اَرَبَعَةِ اَشْهُرٍ ﴾ الْآيَةُ ﴿ فَإِنْ مُولِيكِ لِلَّالَةِ الْكَفَّارَةُ ﴾ لِلْآنَ الْكَفَّارَةُ مُوجِبُ وَطِنْهَا فِي الْكَفَّارَةُ ﴾ لِآنَ الْكَفَّارَةُ مُوجِبُ الْحِنْثِ ﴿ وَالْحِنْثِ وَلَوْمَتُهُ الْكَفَّارَةُ ﴾ لِآنَ الْكَفَّارَةَ مُوجِبُ الْحِنْثِ ﴿ وَالْحِنْثِ وَلَوَمَتُهُ الْكَفَّارَةُ ﴾ لِآنَ الْكَفَّارَةُ مُوجِبُ الْحِنْثِ وَلَوْمَتُ وَالْوَمِنْ الْمُؤْمِنِ الْمُعَدِدِ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

﴿ وَإِنْ لَمْ يَنَفُرِبُهَا حَتَى مَضَتُ ارْبَعَةُ اَشَهُ إِ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيُهَ فِي وَقَالَ الشَّافِعِي : تَبِينُ بِتَفْرِيقِ الْقَاضِي مَنَابَهُ فِي النَّسْوِيْحِ كَمَا فِي بِتَفْرِيقِ الْقَاضِي مَنَابَهُ فِي النَّسْوِيْحِ كَمَا فِي الْجُبِّ وَالْعُنَّةِ . وَلَنْنَا أَنَّهُ ظَلَمَهَا بِمَنْعِ حَقِيْهَا فَجَازَاهُ الشَّرْعُ بِزَوَالِ نِعْمَةِ النِّكَاحِ عِبنُدَ الْجُبِّ وَالْعُنَّةِ . وَلَنْنَا أَنَّهُ ظَلَمَهَا بِمَنْعِ حَقِيْهَا فَجَازَاهُ الشَّرْعُ بِزَوَالِ نِعْمَةِ النِّكَاحِ عِبنُدَ مُنْ وَالْعُنِّةِ وَالْعَنَّةِ وَهُو الْمَأْثُورُ عَنْ عُنْمَانَ وَعَلِي وَالْمَبَادِلَةِ النَّكُونَةِ وَزَيْدِ ابْنِ ثَابِي مُنْعِيمِ اللهُ لَيْ وَالْمَاتُولُ وَعَنْ عُنْمَانَ وَعَلِي وَالْمَبَادِلَةِ التَكُونَةِ وَزَيْدِ ابْنِ ثَابِي مُنْ وَعَلِي وَالْمَبَادِلَةِ التَكُونَةِ وَزَيْدِ ابْنِ ثَابِي مُنْ وَعَلِي وَالْمَبَادِلَةِ التَكُونَةِ وَزَيْدِ ابْنِ ثَابِي وَمُ وَالْمَاتُولُ وَعَنْ عَلْمَةً وَلَا لَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ فَلُونَةً ، وَلَانَة كَانَ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَةِ وَرَائُهُ الشَّرُعُ بِتَأْجِيلِهِ إِلَى انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ وَلَائَةُ وَلَالَةً وَلَالَةً وَالْعَالَةِ النَّكُونَ عَلَى السَّرَعُ بَعَاجِيلِةِ إِلَى انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ وَلَالَةً وَلَاللَهُ عَلَالَةً فِي الْمُدَاوِدِ الْمُؤَالُولُ الشَّرُعُ بَتَأْجِيلِهِ إِلَى انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ وَلَالَةً مُعَالِكُولُ اللَّهُ وَلَالَةً وَاللَّهُ عَلَالَةً عَلَيْهِ إِلَى انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ

<sup>(</sup>۱) أما عثمان فأخر مه عبد الرزاق في "مصنعة" والبيهقي في ٢٧١/١ روى الداونطي عن أحمد أنه قال: لا أعرف هذا الحديث و قدروى عن حشمة علاقه، ثم روى عنه أنه قال: يوقف، وأما على والعبادلة فأخر مه عنظرواق في "مصنف" قال في "الحوهر القي" ٢٨٠/٢: و في "الإشراق" لا بن منظر كذا قال ابن عبد الرزاع قول الإبن منظر كذا قال ابن عبد الرزاع قول أبن عبد الرزاع قول أبن عبد الرزاع و الله ابن عبد الرزاع و المسيب و لم بسياس و ابن مسعود و زيد بن ثابت و رواية عن عثمان و ابن عبر وهو قول ابن مكو بزعبد الرحمن، وهو الصحيح عن ال السبب و لم بعضل منه عن ابن مسعود و به قال الأوزاعي و مكحول والكوفيون وأبو حيفة وأصحابه والنوري والحسرين صالح، وبه قال عطاء و جارس رباد و محمد بن الحقية و ابن الحكم و أخرج ابن أبي شية عن أبي سلمة وسالم النامضت الملة الهي مطابقة.

نزامه .

امام شافتی نے یہ بات بیان کی ۔ ہے؛ مورت قاضی کی تفر این کے بعد بائد ہوگی اس کی دلیل ہدہ؛ مرد نے محبت کے بارے میں اس کے تن میں رکاوٹ پیدا کی ہے؛ تو قاضی مورت کو نجات والا نے کے لئے مرد کا قائم مقام تصور کیا جائے گا۔ جیسا کہ اگر شوہر نامرد ہواتو قاضی کو بیت ماری ولیل بدہ: مرد نے مورت کے ساتھ ذیاد تی کے ہواراس کے تن میں رکاوٹ فالی ہے؛ تو شریعت نے اسے بیمزادی ہے؛ طے شدہ مدت گزر نے کے بعد نکاح کی اند خود بخو دزائل ہو جائے گی اور بہی بات معنوت مثان غی صفرت عبدالله بن مورت عبدالله بن معنود اور حضرت زید بن فابت سے منقول ہے اور ان حضرات کی بیروی کافی ہے۔ اس کی ایک ولیل بیمی ہے: یہ (ایلاء) زمانہ جا بلیت میں طلاق شار ہوتا تھا، تو تا ہوتا تھا، تو تا تھا۔ کے۔ مردی میں منقول ہے اور ان حضرات کی بیروی کافی ہے۔ اس کی ایک ولیل بیمی ہے: یہ (ایلاء) زمانہ جا بلیت میں طلاق شار ہوتا تھا، تو شریعت نے بیکھ ویا بخصوص مدت گزر نے تک اس کو مؤ قرکیا جائے۔

مدت ایلاء کے بعد وقدع طلاق کابیان

لِللَّذِيْنَ يُوْ لُونَ مِنْ نُسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ الْإِبَعَةِ اَشْهُرٍ فَإِنَّ فَآءُ وُفَاِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ (البقره، ٢١٠)

اوروہ جوشم کھا بیٹھتے ہیں اپنی عورتوں کے پائرہا جانے کی انہیں چارمہینے کی مہلت ہے بس اگر اس مدت میں پھر آئے تو الانے بخشنے والامہر باان ہے۔

زمانہ جاہلیت میں توگوں کامیمعمول تھا کہ اپنی گورتوں سے مال طانب کرتے اگر وہ دینے سے اٹکار کرتیں تو ایک سمال دوسال
تمن سمال یا اس سے زیادہ عرصہ ان کے پاس نہ جائے اور صحبیت ترک کرنے کی تشم کھالیتے تھے اور انہیں پریشانی میں چھوڑ دیتے تھے
نہ وہ بیوہ ہی تھیں کہ کہیں اپنا ٹھ کانہ کرلیتیں نہ شو ہر دایا کہ شوہر ہے آ رام یا نئیں اسلام نے اس ظلم کومٹایا اور ایسی تشم کھانے والوں کے
لئے چار مہینے کی مدت معین فرمادی کہ اگر عورت سے ، چار مہینے یا اس سے زائد عرصہ کے لئے یا غیر معین مدت کے لئے ترک صحبت ک
قتم کھائے جس کوایلا کہتے ہیں تو اس کے لئے چار ماہ انتظار کی مہلت ہے اس عرصہ میں خوب موج سمجھ کے کہ عورت کو چھوڑ نا اس

مدت ایلاء کے بعد والی طلاق میں قراب اربعہ

ملامدابن ہمام منی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے بیٹیں کہا ہے کہ قامنی تھ یہ ایس کا بلکہ ان کا نہ ہب ہمی کی ہے کہ ملائات رجعی واقع ہو جائے گی اور ای طرح امام مالک علیہ الرحمہ اور امام احمد بن منبل علیما الرحمہ کا بھی نہ ہب ہے (کہذا احتاف اور ایکہ مثل مسئلہ میں اختلاف طلاق رجعی اور بائنہ ہونے میں ہے۔ وقوع طلاق میں کوئی اختلاف نہیں ہے )۔ (فتح القدیر درج ۸ میں 20 کا اختلاف نہیں ہے)۔ (فتح القدیر درج ۸ میں 20 کا ایس میں و

د منرت سلیمان این بیبار تا بعی کہتے ہیں کہ بیس نے رسول کریم ملی انفد علیہ وسلم کے دس بلکساس ہے بھی زیادہ محابیوں کو پایا ہے دوسب میفر مایا کرتے تھے کہ ایلا وکرنے والے کو تغمیرایا جائے (شرح البنة )

ایلا واس کو کیجے ہیں کہ کوئی مردیہ تم کھائے کہ میں چار مجینہ یااس سے ذاکد مثلاً پانی مہینہ یا چے مہینہ) تک اپنی ہوی سے جماع نہیں کروں گالبذااگراس مرد نے اپنی ہوی سے جماع نہیں کیا یہاں تکہ کہ چار مہینے گزر گئے تو اس صورت میں اکٹر سیابہ کے قول کے مطابق اس مرد کی ہوئی پڑھنی چار مہینے گزر جانے سے طلاق نہیں پڑے گی بلکہ ایلاء کرنے والے کو تعمیر ایا جائے گا یعنی حاکم و تامنی اس کو مجدی کر یکا اور اس سے میہ کے گا کہ یا تو اپنی مورت سے رجوع کرولینی اس سے جماع کر لواور اپنی تم پوری نہ کرنے کا کہ مود و یا اپنی ہوئی کو طلاق دے وہ جہتا نچے حضرت امام مالک کی سے نیز میں مدور ایا بی ہوئی کو طلاق دے وہ جہتا نچے حضرت امام مالک علیہ الرحمہ حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد کا مسلک ہی سے نیز مضرت امام شافعی بیفر ماتے ہیں کہ اگر وہ مرد حاکم وقاضی کی اس بات پڑھل نہ کرے یعنی نہ تو عورت سے رجوع کرے اور نہ طلاق دیدے۔ وہ تو حاکم کو اختیار ہے کہ وہ اس کی ہوئی کو طلاق دیدے۔

اور دسفرت اہام اعظم ابوصنیفہ کا مسلک ہے ہے کہ اس صورت میں اگر اس مرو نے چار مہینے کے اندراٹی ہوی ہے جماع کرایا تو اس کا ایل وساقط ہوجائے گا۔ محراس برختم بوری نہ کرنے کا کفارہ لازم آئے گا اوراگر اس نے جماع نہ کیا یہاں تک کہ چار مہینے گزر مے تواس کی بیوی پرایک طلاق بائن بڑھ جائے گی ایلاء کے دیگر متائل اور اس کی تفصیل فقہ کی کٹابوں میں دیکھی جاسمتی ہے۔

مدت ایلاء گزرنے کے بعد وقوع طلاق میں فقہی مذاہب اربعہ

حافظ ابن کیردشتی لکھتے ہیں کہ اگر چار مہینے گزر جانے کے بعدوہ طلاق دینے کا قصد کرے، اس سے ٹابت ہوتا ہے کہ جار مہیے گزرتے ہیں طلاق نہیں ہنوگی۔

جہور متاخرین کا یہی ندہب ہے، کوا بیک دوسری جماعت رہے کی کہتی ہے کہ بلا جراع چار باو گزرنے کے بعد طلاق ہوجائے

می - صغرت عمر ، صغرت مثمان ، صغرت ملی ، صغرت این مسعود ، صغرت این عمران این عمر ، صغرت زید بن تا برت اور بعنم مس تا بھین ہے بھی کی مردی ہے لیکن یادرہے کہ رائح قول اور قرآن کریم کے الفاظ اور سمج مدیث ہے تابت شدہ قول کی ہے کہ طلاق واقع نه ہوگی۔

احتاف کہتے میں بائن ہوگی، جولوگ طلاق پڑنے کے قائل میں وہ فرماتے میں کہ اس کے بعدا سے عدت بھی گزار فی پڑے کی۔ ہاں این عماس اور ابوالشعناء فرماتے ہیں کہ اگر این میار محتوں میں اس مورت کو تین جیسی آھے ہیں تو اس پرعدت بھی نہیں۔ امام شاخی کا بھی قول بی ہے لیکن جمہور متاخرین علام کا فرمان بی ہے کہ اس مرت کے گزرتے ہیں طلاق واقع نہ ہوگی بلکہ اب ایلا و كرنے والي وجوركيا جائے كاكريا توووائي ممكونو زيديا طلاق ديد موطاما لك يل صرت عبدالله بن عمرے بحي مروى ہے۔ سی بخاری ش بھی بیروایت موجود ہے،

المام شافی اپنی سند سے معزمت سلیمان بن بیار سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے دس سے اوپر محایوں سے سنا کہ وہ کہتے تے جار ماہ کے بعد ایلاء کرنے والے کو کھڑا کیا گیا تو کم سے کم یہ تیرہ محالی ہو گئے۔ حضرت علی سے بھی بھی منقول ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں بھی ہمارا قدیب ہے اور بھی حضرت عمر ، حضرت ابن عمر ، حضرت عثمان بن زید بن ثابت اور دس سے اوپر اوپر دوسرے معابہ کرام سے مروی ہے، وارتطنی میں ہے معنرت ابوصالے فر ماتے ہیں جس نے بارہ محانیوں سے اس مسئلہ کو یو چھا، سب نے یہ سے جواب عمايت فرمايا، حضرت عمر، حضرت عمّان ، حضرت على ، حضرت ابودر داء ، حضرت ام المونين عا نَشْد معد يقد ، حضرت ابن عمر ، الخفزت ابن عماس بھی میں فر ماتے ہیں اور تا بھین میں سے حضرت سعید بن میتب، حضرت عمر بن عبدالعزیز ، حضرت مجاہد ، حضرت طاؤس، حضر من جمد بن كسب، حضرت قاسم رحمته الله عليه الجمعين كالبحى يجي قول بهاور حضرت امام ما لك عليه الرحمه، حضرت امام ثافعي ، حضرت امام احمد اور ان کے ساتھیوں کا بھی بھی ندہب ہے۔ امام بن جریبھی ای قول کو پیند کرتے ہیں۔ (تغییر ابن كثير، بقرو،٢٧٧)

حافظ این کثیرنے ائمہ ٹلاشے قداہب نقل کرنے میں مہوکیا

تم نے فتح القدیر سے فتی غرابہ بیان کیے ہیں جس میں امام علامہ بتر جمان حقیت کمال الدین این ہمام علیہ الرحمہ جن کی تتحقیق کے اغیاراوراہل ظوابر بھی قائل بیں انہوں نے میا کھھاہے کہ ائمہ ثلاثہ کے نزد یک بھی مدت ایلاء گزرنے کے ساتھ طلاق رجعی واقع ہوجاتی ہے۔جبکہ حافظ ابن کثیر تا بعین کی طرف کثرت سے اقوال کی نبیت بھی کی اور ان کے بعد ائمہ ثلاثہ کی طرف یہ مؤقف منسوب کیا ہے کہ ان کے نز دیک مدت ایلاء گز رنے کے بعد طلاق واقع نہ ہوگی۔ یہ نیسر ابن کئیر میں ان کا نہو ہے۔

مدت ایلاء کے خود بائنہ ہونے میں فقہی غداہب

مسروق، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیو بول سے ایلاء اور انہیں اپنے او پر حرام



الم ترندی علیہ الرحمہ نے تخلف فقیمی ند ہیب کے فقیماء کے اقوال نقل کیے جیں۔ جن میں اند ٹلاٹ کا توال کہ یا ایلاء دالا رجعہ ع کرے یا طلاق دے اس سے میں منتیا ہ ہوسکتا ہے کہ شاید انکہ ٹلاٹ کے نزد یک مدت ایلاء گز رجانے کے بعد طلاق واقع نیس ہوتی حالا تکہ انکہ ٹلاٹ نے طلاق دینے کا تھم ویا ہے لبند اس تھم کا دقوع طلاق یاعدم دقوع کے تھم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بینی اگروہ طلاق زوے تو کمیا پھر بھی انکمہ ٹلاٹ شے نزد یک طلاق داقع نہ ہوگی یہ سئلہ جامع ترندی کی خدکورہ دوایت سے ٹابت نہیں کیا جاسکتا۔

ایلاء کے طلاق نہ ہونے میں نغہ شافعی کے دلائل

نی سلی الله علیہ والدوسلم کے اکثر صحابہ سے بیروایت کیا گیا ہے کہ اگر جا میں تو اس شخص ہے جس نے "ایلاء " کیا ہے (بیٹی از دوائی تعلقات ندر کھنے کی تئم کھائی ہے )، یہ کہا جائے گا کہ دو ہوی کو یا تو رکھنے کا فیصلہ کرے یا مجرا سے طلاق دے وہ منظم دوسرے محابہ سے میں مورک ہے کہ چار ماہ کا گر رتا ہی اس کا ثبوت ہے کہ دو شخص طلاق دیتا جا ہتا ہے۔ اس معاطے میں رسول اللہ علیہ والدوسلم ،میرے ماں باب آب پر قریان ،کوئی بات نہیں ملتی۔

نوٹ :ان عم کی دلیل میہ ہے کہ کوئی تض باز دلیل اپنی بیوی کوئٹکائے ندد کھے۔اگر کوئی اسی بیپوروٹسم کھا بیٹے تو پھریا تو بیوی کو آزاد کر ہے اور یا پھر تم تو ڈکر اس کا کفار وادا کر ہے۔آبیت کے الفاظ سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اسی تشم کھانا بہر حال ایک گناو کا قتل

سائل: ان دونوں میں ہے آپ نے کس نقط نظر کو اختیار کیا ہے؟ شافعی: میری دلیل بیہ کو تم کھاتے ہے طلاق لا زم نہیں آئی۔اگر خاتون اپنے حقوق کا مطالبہ کرئے تو ہم جار ماہ تک تو علیمہ گی نہیں کروا کیں گے۔ جب جار ماہ گزرجا کیں گے تو اس ہے کہا جائے گا ، یا تو طلاق ذویا مجروا لیس آؤ۔ اس کا از دوائی تعلقات قائم کر لیٹا واپسی کا ثبوت ہوگا۔

سائل : ال دليل كوآب في من بنياد برا نقياد كياب؟ شائى : مجصيد كمآب الشاور ممل كرزياده قريب كى ب\_ منائل : كمآب الشهاد الله المائل يات منائل : كمآب الشهاد منائل : كمآب الشهاد منائل المائل منائل : كمآب الشهاد منائل المائل منائل المائل منائل المنافق منائل المنافق منائل المنافق منائل المنافق منائل المنافق منافق مناف

تشريحات عدايد المتوهب وعبرته (غرب)

شافى : الشقال في يدفر مايا كم علد ين ألون كن نسائهم و بنس أربعدُ النم "يني "جولوك الى الا المادور الى تعلق نەرىكىنى كىتىم كىما بىنسىس،ان كەلىخ چار مادى مىلەت بىت - آيت كەنگا بىرى ملىدىم ئىل بىد بات كىنى بىرى كەجس ( خاتون كو ) الله نے جار ماوانکلار کرنے کا حکم ویا ہے واس کے لئے جار ماو تک تو انتظار کے سوااورکوئی جاروہیں ہے۔

يمكن بكرالله تعالى في مبية مل وف آف كاجوهم دياب، دواس طرن سے بوجيدا كرآ بكري كورس، من آب کو بیار ماه کی مبلت و سے رہا ہوں ، اس میں بیٹارت تقمیر کردیجے۔ " کوئی مخص مجی بیاب اس دنت نبیس مجد سکا کہ بات کس سے كافى ب جب تك وواس كلام كسياق وسباق يدوانف ند مور

اگرید کہا جائے کہ "آپ کو جار ماہ کی مبلت ہے " تو اس کا مطلب میہ وگا کہ وہ تخص اس وقت تک دعوی نہیں کرسکتا جب تک چار ماه پوریه نه نه و مباکس اور نمارت کی تغییر کمل نه بهو آم و وقت تک اس بلژ رکوییبی کها جاسکیا کهتم نے نمارت کی تغییر برونت مل بیر کی جب تک چار ماہ کی مدت پوری شہو جائے۔ جب مدت پوری ہو جائے گی (اوراس نے تعمیر کممل نہ کی ہوگی ) تب کہا جائے گا کہ تم نے کام پورانیس کیا۔ ہاں بیمکن ہے کہ چار ماہ کمل ہونے سے پہلے (پراگریس دیکھنے پر) بیمعلوم ہوجائے کہ چار ہاہ کی مدت پوری ہونے پر بھی عمارت کی تقبیر کمل نہ ہوگی۔

( قتم کھانے کے بعد خاتون ہے) رجوع کر لینے کامعاملہ ( عمارت کی طرح نہیں ہے۔ ) اس میں جار ماہ گزرنے کے بعدى پية چل سكتا ہے كيونكداز دوا بى تعلقات تو بہت ہى كم دفت ميں قائم كئے جاسكتے ہيں۔ جبيما كەپى بيان كرچكا ہوں كدا كرايك مخض این بیوی سے میلیمدہ ہوجائے اور جیار ماہ ای طرح گز اردے۔اس کے بعد بھی وہ میلیمدہ رہے تو دہ اللہ کے نزد میک جیاہت دہ ہو گا۔اب اس پرلازم ہے کہ وہ یا تو واپس لو فے اور یا پھراسے طلاق دے دے۔

اگران آمت کے آخری حصے میں الی کوئی بات نہ پائی جائے جس کی بنیاد پر دوسرا نقط نظر اختیار ( نیخی چار ماہ علیحد ورہنے ے طلاق خود بخو دواتع ہوجائے گی) کر تا ضروری ہوتو پھرانے ظاہری مغہوم پر ہم پہلے نتظ نظر ہی کوڑجے دیں گے۔قرآن کے معنی کواسینے ظاہری مغیوم بی پرلیاجائے گا۔ ہاں اگر سنت یا اجماع ہے کوئی دلیل ال جائے تو پھراس کے ظاہری معنی کی بجائے مجازی معی کومجی قبول کیاجا سکتاہے۔

ماكل : كميا أيت كي سيال دمهال من كفي كول الي بات به جواب كي وضاحت كي توين كرتي مو؟ شافعي :الله عزوجل سنے بيد بيان كرنے كے بعد كه "ايلاء كرنے والے كے لئے جار ماہ كى مہلت ہے"، فرمايا كه "فيان فياء وا، فيهن السله غفور رحيم، وإن عَزَّمُوا الطلاق، فإن الله سميع عليم "ييني "أكروه واليل؟ جاكي توالله بخشخ والااور مهر باکن ہے۔ اگر انہوں نے طلاق ہی کا ارادہ کر رکھا ہے تو بے شک اللہ سننے جائے والا ہے۔ "اس نے ان دونوں صور توں کے احكام كوبغيركس فاصلے كے بيان فرماديا ہے۔ چدونوں جار ماہ كے بعدواقع بول كے۔اب ياتواس مخص كوبيوى سے رجوع كرنا ہوگايا طلاق دین ہوگی۔ میاضیارایک بی وقت میں استعمال کیا جاسے گا۔ان میں سے کوئی باہت ایک دوسرے سے پہلے ہیں ہوسکتی۔ان دونوں کاذکرا کینے ی ہوا ہے۔ یہ معاملہ ایسان ہے جیسا اگر (وہ فضی جس کے پاس دوسرے کی کوئی چز کروی رکمی ہوئی ہے ، • قرض اداکر کے اپنی کروی چیز واپس لے لویا پھر میں اسے بیچنے نگا ہوں۔ "جب بھی دوکا موں میں افتیار ہوتا ہے کہ " ہے کراویا یہ کر

اگرایبانہ ہوتا تو ان دونوں کا ذکر ایک ساتھ شہوتا۔ پھریہ کہاجا تا گدایلا وکرنے والا چار ماہ کے مرصے بنی بیوی ہے دجوع کرسکتا ہے لیکن آگر ووطلاق کا اراد ورکھتا ہے تو پھریہ چار ماہ کے بعد بنی ہوگا۔ اس صورت بٹی ایک آپٹن کے لئے تو کھلا وقت ہوتا جبکہ دوسری آپٹن کے لئے بہت کم وقت ہوتا۔ (ایبائیٹی ہوا بلکہ) ان دونوں کا ذکر ایک سماتھ بنی کیا گیا ہے۔ سائل :اگر وہ چار ماہ ہے بہلے بنی بیوی سے رجوع کر لئے کیا اے "رجوع کرنا" بنی کہیں گے؟

شائق : بی بال - بدایسے بی ہے کو اگریش آپ ہے کہوں ، "آپ پریقرض (ایک مخصوص مدت میں) ادا کر ٹالازم ہے۔ اگر آپ نے اسے وقت سے پہلے ادا کر دیا تو آپ اس سے بری ہوجا کیں گے۔ "اب اگر آپ دفت پورا ہوئے سے پہلے ہی است ادا کردیتے ہیں تو بیجلدی کرے آپ ایک اچھا کام کریں گے۔

کیا آپ اس سے اتفاق نہیں کریں ہے کہ اگر (ایلاء کرنے والا) مخص ہر دوزر جو گاکرنے کا فیصلہ کر سے کین چار ماہ تک از دواتی تعلقات قائم نہ کر بے تو وہ ایک غلط کام کر دیا ہے۔ سائل :اگر وہ مخص از دواجی تعلقات قائم کرنے کے قابل ہے، تو جب تک وہ ایبانیس کرے گا، اراد سے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں۔

شائعی :اگروہ مخف از دوا جی تعلقات تو قائم کرلے کیاں اس خاتون سے رجوع کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہوتو کیا وہ اس ذمہ داری سے بری ہوجائے گا کہ چار ماہ کی مدت میں طلاق دے۔از دوا بی تعلقات کی اہمیت تو بجی ہے ( کہ اس کے ذریعے وہ مخض اپل بیوی سے رجوع کرے۔(سائل: تی ہاں۔

شانعی : اگرایک مخض بیاراده کر لے کدده اپنی بیوی سے دجوع نبیس کرے گا درده ہرروزیتم کھائے کہ وہ رجوع نبیس کرے گا۔ اس کے بعد چار ماہ پورے ہوئے تیں گورے گا۔ اس کے بعد چار ماہ پورے ہوئے تیں لئے گیل دہ از دواجی تعلقات قائم کر لے تو کیا وہ ایا ہ کے قانون کے تحت طلاق دینے گی ذمہ داری سے بری ہوجائے گا۔ (دل میں کھوٹ کے ساتھ) از دواجی تعلقات قائم کرنے سے کیا وہ طلاق دینے کی ذمہ داری سے بری ہوسکتا ہے؟ سائل : جی ہاں۔

شافعی :اگراس کاارادہ بیوی ہے رجوع کانہیں ہے،اور دوائی تعلقات دالیں لینے کی نیت ہے ہیں بلکہ محض طف اندوز ہونے کے قابل کیے گئیت ہے ہیں بلکہ محض طف اندوز ہونے کے قابل کے تاہم کررہا ہے تو کیا آپ کی اور ہماری دلیل میں دوایلاء کے قابون کے تحت طلاق دینے کی ذرہ داری ہے بری ہو جائے گا؟ سائل : بیالیا ہی ہے جا کمیں اس کے تحت دہ جائے گا؟ سائل : بیالیا ہی تحت طلاق دینے کی فرمداری ہے بری ہوجائے گا۔

تنافعي الروه روزاندرجوع كافيصله كرية پهرچار ماه گزرنے پر كس طرح بيلازم آتا ہے كه وه طلاق بهى ديد: بأيدة

فهو مندات رمندوید (بلاعثم) ( بسم ایس مندید ای میں کے متاف کیے ہے؟

س معاف ہے ہے۔ اس کے بارے میں کی ایس میں میں کھی تہارے قریب شاقی ایس کے "باید کے " تہیں جارمینے کے منافی : اگر اس نے جارہ میں کے مائل : اگر میں کہوں کہ باب؟ شاقی : اگر اس نے جارہ اور تیل کے طلاق ہے۔ " تو آ ب اس کے بارے میں کیا کہیں ہے؟ سائل : اگر میں کہوں کہ باب؟ شاقی : اگر اس نے جارہ اور تیل ازدواتی تعلقات قائم کرلیے و؟

سائل : بيتونيس بوسكنا\_ (از دوا بى تقلقات قائم نه كرنے كاتم كھانا) يا جار ماہ كے لئے طلاق دے دينا ايك جيسي بات تو

م الله الله المرة والفضى كالتم كمانا طلاق نيس ب- ريض الك فتم بجودت كزرة ك بعد طلاق من تبديل مومائے گی۔ کیا کی بھی عمل مندخص کے لئے بدورست ہے کہ وہ کی آے تیا حدیث کے بغیرا پی طرف سے کوئی بات کے جمائل: مددلس والسل قوآب ك نعط فظر كي منطاف بيد سرافي : ووكيد؟

سائل: آپ كا تعلق نظريد ہے كداكر جار ماه كى مدت ختم ہوجائے تواب ايلاء كرنے والے ض كے لئے لازم ہے كہ ووائى يوي ا روع كر ا كرووايا أيس كرتا تواس طلاق دين يرجبوركيا جائك .

شافی :ایلا می منم کھالیتے سے طلاق واقع نہیں ہو جاتی۔ یہ ایک الی تم ہے جس کے بارے میں اللہ نے وقت مقرر کر دیا ہے تا کہ خاوند بیوی کو ( انظاکر ) نقصان ندیج نیائے۔اس نے تھم بیددیا ہے کہ اب یا تو وہ رجوع کرے یا پھر طلاق دے۔اس تھم کی مدت تم کھانے کے دفت سے چار ماہ مقرر کر دی گئی ہے۔ اس کے بعداس مخص کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ دویش ایک راستے کا اختیار کر المديا توخاتون سے رجوع كرے يا بيمراے طلاق دے۔ اگر دوان دونوں سے انكاد كرے تو مكر ان اسے مجبور كرے كاكدوواس كى طلاق كوجارى كرد بي كے بعداس كے لئے از دوائى تعلقات قائم ركمناممنوع قراريائے۔

### مدت ایلاء کے بعد وقوع طلاق میں فقد تفی کے دلائل

الم احمد رضا بر بلوى عليه الرحمه لكميت بين كه اصل تكم جوب كه ميض اين عورت سة قربت كالتم كهائه، ربع وجل نے اے چارمینے کی مہلت دی ہے، اگر چارمینے کے اندو قربت کر لے گاتو تورت نکاح سے نہ نکلے گی کفارہ دیتا ہوگا،اورا گر چارمینے كالل كزرجا كيتكے تواكي طلاق بائن ہوجائے كى بحورت نكاح سے نكل جائے كى ، پيرووسرے يا تيسرے مبينے كوئى طلاق ندہوگى ،

قال الله تسعالي للذين يؤلون مُن نساء هم تربص اربعة اشهرفان فآؤا فان الله غفور رحيم 0 دوان عزمو االطلاق فان الله سميع عليم0. والله تعالى اعلم ـ

الله تعالى نے فرمایا : وولوگ جو بیو بون سے ایلاء کرتے ہیں ان كی حم كی مدت جار ماہ ہے اگر اس دوران رجوع كرليس تو الله تعالى بخف والا، رحم فرمانے والا ب، اور اگروه (رجوع نه كرك) طلاق كاعزم كے بول تو الله تعالى هينے والا جائے والا

-7-

#### آ ٹارے طلاق ایلاء کابیان

این شہاب سے دوایت ہے کہ سعیدین میتب اور ابو بکرین عبد الرحن کہتے تھے جو تفی ایلاء کرے اپی محدت سے توجب جار مینے کزرجائیں ایک طلاق پڑجائے گی محر خاوند کواعتیا، ہے کہ جب تک مودت عدت میں ہے دبعت کر لے۔

عَنْ مَالِك أَنْهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَوُوَانَ بِنَ الْحَكَعِ كَانَ يَغْضِى فِى الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنْ اعْرَآتِهِ آتَهَا إِذَا مَطَتْ الْأَرْبَعَةُ الْإَثْهُرِ فَهِى تَطْلِيقَةٌ وَلَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ مَا دَامَتُ فِى عِنْتِهَا

ما لک کوپینچا که مردان بن محکم کرتے تھے جب کوئی تھی اپنی تورت سے ایاد مرکب اور میار مینے گزر ما تیں تو ایک طلاق پڑ مائے کی مرخاد عرکوانت یادر ہے کا کہ جب تک مورت عدت میں ہے د جعت کر لیے

قَالَ مَالِكَ وَعَلَى ذَلِكَ كَانَ رَأْى ابْنِ شِهَابِ كِهَا الكهفَائِ ابْنَ شَهَابِ كَارَالُ مِي تَقى

عَنْ مَـالِك أَنَــُهُ مَــَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ إِيلَاءِ الْعَيْدِ فَقَالَ هُوَ نَحَوْ إِيلَاءِ الْحُرُ وَهُوَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ وَإِيلَاءُ الْعَبْدِ شَهْرَان -

امام مالك عليد الرحمدة ائن شياب سے غلام كى ايلاء كا حال يوجيد اتو ائن شياب تے كبا كه غلام كا ايلاء بحى آزاد فضى كى طرح بے مرغلام كى عدت دوميتے ہے۔ (موطاله م مالك عليد الرحمہ: جلد اول: حديث تبر 1047)

علامدائن ہمام حتی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے حضرت امام ما لک علیہ الرحمہ وائی روایت جو انہوں حضرت نافع روایت کی ہے ووسب زیادہ سمجے سندوالی ہے۔ اوراس کے سواوالی کو کی روایت مرتبے ہیں اس کے موافق نیس ہے۔ (اس میں بھی مدت ایلا و کے ابتدوقوع طلاق کا بیان ہے)۔ (منج القدیرین ۸ میں ۱۲۸۰ میروت)

### قوت آثار كے مطابق فقد تقی كامؤ تف طلاق ايلاء ميں اصح

علامدائن ہمام عنی علیدالرحمہ فتہا عثوافع کے دلاک کا جواب دیے ہوئے لکتے ہیں کہ ہم ثوافع کے قد میں کااس لئے روکرتے بیں کہ بہت سے آتار میں تعارض ہے۔اوراصول کے مطابق آتار میں ترجیح وی ہے اور معروف جارا محار حسب ذیل ہیں۔

(۱) امام عبد الرزاق علیہ الرحمہ ہے دوایت ہے کہ حضرت عثان اور حضرت زیدین تایت رضی القد عثما ایلاء کے بارے میں قرماتے ہیں جب چار ماہ اس کی عدت گر رجائے تو اے ایک طلاق ہاور وہ اپنی جان کی زیاوہ حقد ارب اور مطلقہ والی عدت گر ارب حاس کی جبار کی جبید ہے جبکہ اس سے جبید ہے جبکہ اس سے اختلاقی سعد میں حبیب کی بہیان بھی تین ہے اور یہ بھی کوئی تبین جانا کہ طاؤس نے حضرت عثمان رضی اللہ عتہ سے افذکیا ہے لہذا و وسند متقطع ہے۔

(٢) امام عبد الرزاق عليد الرحمد سے روايت ب كرحفرت على مائن مسعود اور ائن عباس رضى الله عنيم ايلاء كے بارے ميں

فيوضات رضويه (بلرفتم) ٥٠ (١٢٠٠) تشريعات عدايه

ت اور دوائی جان کی زیادہ مخاراس کی عدت کرر جائے تو اے ایک طلاق ہے اور دوائی جان کی زیادہ حقدار ہے اور مطاقہ والی عدت محرک ہے۔ محر ارے۔ اور ان علی برایک کی روایت مرسل ہے۔

(۳) (۳) امام ابن الی شیبه علیه الرحمه سے دوایت ہے کہ حضرت عبدالله بن عباس ادر حضرت عبدالله بن عمر رمنی الله عن دونوں فرماتے ہیں کہ جب کی فخص نے ایلا و کیااور دجوع نہ کیااوراس کی مدت کر رکی تواہے ایک طلاق بائنہ ہوجائے گی۔

اک روایت کے رواق تمام وی ہیں جن کی تخ تے امام بخاری اور امام سلم کی ہے ۔ لبذا اس کے تمام راوی سیحے ہیں۔ سب سے
تقدم اک روایت کو ہوتا ہے جس کو امام بخاری اور امام سلم نے بیان کیا ہوا در ان کے بعد نقذم اس روایت کو ہوتا ہے جور دایت ان
کے ترط کے مطابق سیح ہوا در میر روایت امام بخاری و مسلم کی شرط کے مطابق سیح ہے۔ (فتح القدیر، بتقرف، ج ۸، ص ۱۸۲۲، بیرونت)

مدت ایلاء کے گزرجانے ہے وقوع طلاق میں مذاہب اسلاف

حصرت عثان، ابن مسعود، زید بن ثابت وغیر ہم کے زد یک رُجوع کا موقع چار مبینے کے اندر بی ہے۔ اس مدّ ت کا گزرجانا خود اس بات کی ولیل ہے کہ شو ہرنے طلاق کا عزم کرلیا ہے، اس لیے مدّ ت گزرتے بی طلاق خود بخو دواقع ہوجائے گی اوروہ ایک طلاق بائن ہوگی، لینی و وران عدّ ت بیس شو ہر کورُجوع کا حق شہوگا۔ البت اگر وہ دونوں چاہیں، تو دوبارہ نکاح کرسکتے ہیں۔ حضرات عمر بیلی، این عباس اور این عمرے بھی ایک قول اسی معنی میں منقول ہے اور فقیائے حنفیہ نے اس دلیل کو قبول کیا ہے۔

سعید بن مُسپَّب ، مُکُول ، زُبری وغیرہ حضرات اس دلیل سے بہاں تک توشنِق ہیں کہ چار مبینے کی مذت گزرنے کے بعد خود یخو وطلاق واقع ہوجائے گی ، گراُن کے نزدیک وہ ایک طلاق رجعی ہوگی ، بینی دّوراً نِ بَدَت شِل شو ہرکور جو یا کر لینے کا حق ہوگا اور رجو یا نہ کر ہے توعد سے گزرجانے کے بعد دونوں اگر جا ہیں ، تو نکاح کرسکیں گے۔

بخلاف اس کے حضرت عاکثہ ابوالڈ ڑ ذا وادرا کٹر فقہائے مدینہ کی دلیل یہ ہے کہ چار مہینے کی مدّت گزرنے کے بعد معاملہ عدالت بیل بیش ہوگا اور حاکم عدالت بین ہوگا اور داکم عدالت بین ہوگا اور داکم عدالت بین ہوگا کہ یا تو اس کو تا تعدید ہوئے اور امام مالک علیہ الرحمہ ویٹافتی نے ای کو قبول کیا ہے۔

نوٹ؛ال مسئلہ کی سب جامع تحقیق علامہ این ہمام حقی علیہ الرحمہ نے بنتے القدیر میں کی ہے جو یقیناً لاجواب ہے اوران کی بیان کر دہ اس بحث کے بعد فقہ حقیٰ کی ترجیح روز روشن کی طرح واضح ہوجائے گی اٹل علم فتح القدیر میں بیان کر دہ اسناد واحوال اور دلائل قاہر ہ اور کئی فقہی اصول جواس بحث کے پس منظر میں بیان ہوئے ہیں ان کی طرف رجوع کریں۔ (رضوی عفی عنہ)

ايلاءمؤفت وغيرمؤفت كابيان

﴿ فَاِنْ كَانَ حَلَفَ عَلَى اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ فَقَدْ سَقَطَتُ الْيَمِينُ ﴾ لِآنَهَا كَانَتُ مُؤَقَّتَةً بِهِ ﴿ وَإِنْ كَانَ حَلَفَ عَلَى الْآبَدِ فَالْيَمِينُ بَاقِيَةٌ ﴾ لِآنَهَا مُطْلَقَةً وَلَمْ يُوجَدُ الْحِنْتُ لِتَرْتَفِعَ بِهِ إِلَّا اَنَّهُ



قربت کررنے پر طلاق نہ ہوگی کو تم باتی ہے اگر مماع کر بھا کھارہ وا اب ہوگا۔ اور اگر پہلی یا دہری طلاق کے بعد مورت نے کی اور سے نکاح کیا اس کے بعد پھر اس سے نکاح کیا تو مستقل طور پر اب سے تین طلاق کا مالک ہوگا گر ابطار ہے گا ہے تو بہت نہ کرنے پر طلاق ہو جائے گی پھر نکاح کیا پھر وہی تھم ہے پھر ایک یا وہ طلاق کے بعد کی سے نکاح کیا پھر وہی تھم ہے بھر ایک یا وہ طلاق کے بعد کی سے نکاح کیا پھر وہی تھم ہے جھر ایک یا وہ طلاق کے بعد دوسر سے شور ہو تھے کہ ایک ہو گا ہے اور اللہ کی جو ایک ہو ایک ہو تھی اور سے گا ہے اور اللہ کی ہوئے کا بیان

ابلامت متعلق جمل مى استناء كاحم

تزيمه

اوراكراس نے بيكها الله كامتر مقع ايك ون كم أيك سال تك تمهار حقر يب نبيس آؤل كا تووه ايلا وكرنے والا شارنبس ہوكا الم وزرى دليل مخف هياه واستنادكوة خرى عصى مطرف بيميرت بن است اجاره يرقياس كرتي بوسة البذائع كرن كانبت ٠٠٠ . نعمل ہو جائے کی۔ ہماری دلیل میہ ہے: (شرعی طور پر )ایلاء کرنے والاوہ مخص ہوتا ہے جو کی بھی چیز کوالم ہے اوپرلازم کیے بغیر ٔ عار ماوتک مورت کے قریب میانامکن نہ ہواوراس مورت میں مرد کے لئے کی چیز کولازم کیے بغیرانیا کرنامکن ہے جبکہ اجارہ کا حکم اس ے مختلف ہے کیونکہ اسے آخر کی طرف چیرا جاتا ہے تا کہ اسے تج قرار دیا جاسکے کیونکہ دوا جار و (غیر منعین ) کے ہمراہ درست ئیں ہوتا اور پین میں بیمسورت نیس ہوگی۔اگر شو ہرنے اس صورت میں عورت کے ساتھ محبت کرنی اور بقید مدت جار ماہ یا اس ے زائد ہوگی تو ووایا ایکرنے والا علی ہوگا کونک اب استفار ساقط ہو چکا ہے۔ اگر شوہر نے بدکھا: جبکہ وہ بھی مقیم ہواللہ کی متم ایس کوفدیش واعل تیس بول کا مالا تکداس کی بیوی و بال بوقو و وایلا مرف والا شار نیس بوگا، کیونکداس کے لئے یہ بات ممکن ب وه اسپنے اوپر کوئی چیز لازم کیے بغیر محورت کو کوف ہے باہر لے جاکر (اس کے ساتھ محبت کرلے) اگراس نے ج کرنے یاروز و ر کھنے یاصدق کرنے یا غلام آزاد کرنے یا طلاق وسینے کا تم اٹھائی تووہ ایلاء کرنے والا شار ہوگا، کیونکہ تم کے نتیج میں رکاوٹ تحقق موتی ہے اور وہ چیزشر طااور جراء کاذکر کرتا ہے اور برتمام جراءاس کے لئے رکاوٹ بوگ کیونکہ اس میں مشقت یائی جاتی ہے۔غلام آ زاد کرنے کے بارے میں تتم اٹھائے کی صورت یہ ہے: وہ تورت کے ساتھ محبت کو غلام کی آ زادی کے ساتھ معلق کردے۔ اس بارے میں امام ابو یوسف کی ولیل مختلف ہے وہ یہ فرماتے ہیں ہمرو کے لئے یہ بات مکن ہے کدوہ پہلے غلام کوفر وخت کردے اور پھر عورت كى ماتھ محبت كرے اس كے اس سے كوئى بھى چىز لازم تيس ہوگى ۔ طرفين په فرماتے بيں: يبال پر" بيج" كا امكان موہوم ہے گہذاریاں بارے میں مانعید کورو کے گی نیس مطلاق کے ساتھ حم اٹھانے کی مورت بیہ ہے: مرداس کی طلاق کؤیاس کی سوکن كى طلاق كومحبت كى ماتحد معلق كرد ك دونوں يا تنبى ركاوث يى -

فتم کھانے کی صورت میں ترک تعلق میں غراب اربعہ

اصطلابی شرع میں اس کوایلاء کتے ہیں۔ میاں اور یوی کے درمیان تعلقات بمیشہ خوش کوارتو نیں روسکتے۔ بگاڑ کے اسب پیدا ہوتے عی رہتے ہیں۔ نیکن ایسے بگاڑ کوخدا کی شریعت پریمزئیں کرتی کہ دونوں ایک دوسرے کیما تھ قانونی طور پر دشتہ ماز دوائ میں آتو بندھے دہیں، محر عملاً ایک ذوسرے سے اس طرح الگ دہیں کہ کویا وہ میاں اور یوی نیس ہیں۔ ایسے بگاڑ کے لیے اللہ تعالی شرح جارمینے کی مدّت مقرد کردی کہ یا توانی دوران میں ایسے تعلقات درست کرلو، ورنداز دوائ کارشیر منتقلع کردونا کہ دونوں ایک و دورات کی درنا کہ دونوں ایک دونوں ایک دورات کی درنیں میں ہے تعلقات درست کرلو، ورنداز دوائ کارشیر منتقلع کردونا کہ دونوں ایک دورات کی بیارے تا کہ دونوں ایک دورات کی بیرے تو درسے تا دورات کی بیرے تا کہ دونوں ایک دورات کی بیرے تا کہ دونوں ایک کو دورات کی بیرے تو درسرے سے آزاد ہو کر جس سے نیا و کر کیس مان کے ساتھ تھائے کہاں۔

آيت هل چونگهم كهالينے كے اغاظ استعال موئے بن ال ليفقهائے حقيد اور ثافعيد نے ال آيت كا منايہ مجائے ك

جہاں شوہر نے بوی سے تعلق زن وشوند کھنے کہ تم کھائی ہو، مرف وہیں اس تھم کا اطلاق ہوگا، باتی رہاتم کھائے بغیر تعلق منقطع کر ایسا، تویہ فواہ کتنی بی طویل مذہ سے کے ہو، اس آئے سے کا تھم اس شورت پر چہاں شہوگا۔ گرفتہائے مالکیہ کی دلیل یہ ہے کہ خواہ فقم کھائی گئی ہویا نہ کھائی گئے ہو، ووثوں شورتوں میں ترکیفلت کے لیے بھی چارمینے کی مذہ ہے۔ ایک قول امام احرکا بھی اس کی تائید میں ہے۔ ( بدلیة المجمد، جلد دوم، کماب طلاق)

حفزت کی اورائن عمال اور حس بھری کی ولیل میں ہے کم مرف اس ترکی تعلق کے لیے ہے، جو بگا ڈی ولیل ہے ہو۔ رہا کسی مسلحت سے شوہر کا بیوی کے ساتھ جسمانی رابط منقطع کر دیتا، جبکہ تعلقات خوشگوار ہوں، تو اس پر ہے کم منطبق نہیں ہوتا۔ لیکن دوسر نے فقہا کی ولیل شک ہر وہ ملت جوشوہر اور بیوی کے درمیان رابطہ وجسمانی کو منقطع کر دے، ایلاء ہے اور سے جارمینے سے زیادہ قائم شد ہنا جا ہے، خواہ نارامنی سے ہویار ضامندی ہے۔

### آ زادوبا عدى كى مدت ايلاء كابيان

اپٹی ورت سے کہا خدا کی ہم تھے سے قربت نہ کروں گائیک دن بعد پھر بی کہائیک دن اور گزرا پھر بی کہا تو یہ تین ایلا ہوئے
اور ٹین نسیں ۔ چار سینے گزر نے پر ایک بائن طلاق پڑئی پھرایک دن اور گزرا تو ایک اور پڑی، تیر ہے دن پھرایک اور پڑی اب
بغیر طالہ اس کے نکاح شن نہیں آ سکتی، طالہ کے بعدا گرفکان اور قربت کی قوشن کفار ہے اوا کر سے اور اگر ایک ہی بھل میں یہ لفظ
تین بار کے اور نیت تاکید کی ہے تو ایک علی ایلا ہے اور ایک بی ہم اور اگر بھی نیے تنہ و بابار بار ہم کھانا تھ دکی نیت سے ہوتو ا بابا ایک
ہے گرتم تین، ابندا اگر قربت کر بھاتو تین کفار سے دے اور قربت نہ کرے قومت گزر نے پر ایک طلاق واقع ہوگی۔ (ور بی ار)
خدا کی ہم میں تھے سے ایک سال تک قربت نہ کرون گھر ایک دن یا ایک گھٹا تو فی ایال ایا آئیں گر جبکہ سال میں جار مینے ہے کہ
کرلیا اور ابھی سال پورا ہونے میں چار ماہ یا زیادہ باتی ہیں تو اب ایل ہوگیا۔ اور اگر جماع کرنے کے بعد سال میں چار مینے ہی ایل ایا تیا ہوگیا۔ اور اگر جماع کرنے کے بعد سال میں چار مینے ہی ایک ایل ایا تھا ہوگیا۔ اور اگر جماع کرنے کے بعد سال میں چار مینے باتی ہیں تو ایل ایا تھا کہا تو جماع کے ورید نئی اگر ایک دن کہا ہے تو بی اور ایک ایک گیا تو جماع ہو تی ہوئے ہی ہوئی ہیں تو ایلا فرا میں تو ایلا جماع کرنے کے بعد سے اگر چار مینے باتی ہیں تو ایلا فرائیل کی تو تھا گیا تو جماع ہوئے تیں تو ایلا ہوئیا۔ اس کرنے تو تر خور تھا گیا تو جماع کے تورٹ جماع کے جورٹ جماع ہوئی ہیں تو ایلا کے ورید نئیں اگر چہ وقت جماع سے چار مینئے بول اور اگر ایک ان کی ان تو تھائے ہیں تو ترغ ہوئے ہے چار ماہ باتی ہیں تو ایلا

مر الريال كما كه عن اليك مال محك بمائة ترون عمل من بهائ كرون توايلاك طرح نه موااورا كريها كه تحوي قربت نه کرونکا تکرایک دن مینی سال کالنظ نه کها توجب می بناع کریکا اُسوقت سے ایلا ہے۔ ( درمختار مباب ایلا و ) طلاق رجعی بایائدوالی عورت سے ایلاء کرنے کابیان

﴿ وَإِنْ آلَى مِنَ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ كَانَ مُولِيًّا، وَإِنْ آلَى مِنْ الْبَائِنَةِ لَمْ يَكُنُ مُولِيًّا ﴾ إِلاَنْ الزُّوجِيَّةَ قَائِمَةً فِي الْأُولَى دُونَ النَّائِيَةِ، وَمَحَلَّ الْإِيلَاءِ مَنْ تَكُونُ مِنْ نِسَائِنَا بِالنَّصِ، فَلَوُ اتَقَضَتُ الْعِلَّةُ قَبَلَ انْقِضَاءِ مُنَّةِ الْإِيلَاءِ مَقَطَ الْإِيلَاءُ لِقُوَاتِ الْمُعَوِّلِيَةِ ﴿ وَلَوْ قَالَ لِاجْنَبِيَّةٍ وَاللَّهِ لَا اللَّهِ لَا اللَّهِ الْوَاتَتِ عَلَى كَظَهْرِ أُمِّى ثُمَّ مَزَوَّجَهَا لَمْ يَكُنْ مُولِيًّا وَلَا مُظَاهِرًا ﴾ إِلاَّنَ الْمِكَلامَ فِي مَنْوَجِهِ وَقَعَ بَاطِلًا لِانْعِدَامِ الْمَحَلِيَّةِ فَلَا يَنْقَلِبُ صَحِبْحًا بَعْدَ ذَلِكَ ﴿ وَإِنْ قَرِبَهَا كُفَّرَ﴾ لِتَنحَقِّقِ الْحِنْتِ إِذْ الْيَمِينُ مُنْعَقِدَةً فِي حَقِيدٍ وُمُدَّةُ إِيلاءِ الْآمَةِ شَهُرَانِ ﴾ إِلاَنَّ هَلِهِ مُلَّةً صُوبَتُ آجَلًا لِلْبَيْنُونَةِ فَتَتَنصَّفُ بِالرِّقِ كَمُلَّةِ الْمِلَّةِ.

۔ اور جب شوہر لسکی عورت سے ایلاء کرے جے پہلے رجنی طلاق دی جا پیکی ہونو مردایلاء کرنے والا میکر ہوگا کیان اگر اسے بائند طلاق مو بھی ہواوراس کے ساتھ ایلاء کرے تو بیا یا و تابت تبیں ہوگا اس کی ولیل بیہ ہے: مملی صورت عل میال ہو ک کا رشیتہ كائم كالم المادوم كاصورت على ميرقائم بين رنها كيزكد قرآن بإك مدينابت الإاومرف يبوي كالحديو مكالبال لي اگرا با ول مت گزرنے سے پہلے مورت کی عدت ختم ہوگی توایان میں ساقط ہوجائے گا کینکدا بال ماکل باقی نیل رہا۔ اگرمرد تے كى الليكى مورت سے يہ كميدويا: الله كى تم إلى تم يا دست ساتھ قريت تيك كرون كا ياتم مير سے ليے ميرى مال كى بشت كى طرح بو الور مجروه ال الورت كم ما تعانفاح كرك ووه ايلاء كرف والانتكاريس بوكا اورتدي ظياد كرف والانتار بوكا كوكه يقول اين اً عَازِ هِي عِلْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عِلْمَامِ الكَّامِ واللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْمَامِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْ مورت كى ماتوموت كرليما ي قوات كفاره وينايز على كوتك تم فوت كى مورت يافى جارى ب كوتك مروك في من تم متعقد ہوئی تھی۔ کیزے ایا اول مرت دومیتے ہے کیونکہ ای مت کوان کے لئے علیدگی کی آخری صدقر ارویا کیا ہے البذاعدت کی مدت كى الرح تفاى كى دلىل سئىدت مى ضف يوجائى ل

جس ورت کوطلاق بائن دی ہے اس سے ایائیس موسکتا اور دجی دی ہے تو عدت میں موسکتا ہے مروقت ایلاہے مار مینے مورے نہ ہوئے تھے کہ عدت ختم ہو گئی توالیا ساقط ہو گہا اور اگر ایل کرنے کے بعد طلاق یا کن دی تو طلاق ہو گئی اور وقت ایلاے جار مینے کر رے اور ہنوز طلاق کی عدت ہے رک نہ ہوئی تو وومری طلاق پھر پڑی اور اگر عدت ہے رک ہونے پر ایلا کی مت ہوری ہوئی تو اب ایلا کی دلیل سے طلاق نہ پڑے گی۔ اور اگر ایلا کے بعد طلاق دی اور عدت کے اندر اس ہے پھر تکاح کر لیا تو ایلا بدستور باتی ہے ہی وقت ہے تا کہ دفت ہے گئر وقت کے بعد تکاح کیا جب بھی ایلا ہے محروفت میں وقت میں ایلا ہے محروفت میں وقت میں ایلا ہے محروفت میں میں ایلا ہے محروفت میں میں ایلاتی ہوگی۔ ( فقد کی مائے میاب ایلا ہے)

علامہ علا واللہ بن علی علیہ الرحمہ تکھتے ہیں کہ جب کی نے بیابا کہ خدا کی تم تھے ہے تربت نہ کرونگا دومہینے اور دومہینے تو ایلا ہو گیا۔ اورا کر بیکہا کہ واللہ ومہینے تھے ہے قربت نہ کروں گا پھرا یک ون بعد بلکہ تموڑی دیر بعد کہا واللہ اُن ومہینوں کے بعد دومہینے قربت نہ کرونگا تو ایلا نہ ہوا تکراس مدت میں بھاع کر بیا توقتم کا کتارہ لازم ہے۔ اگر کہا تم خداکی تھے ہے جارمہینے قربت نہ کرونگا تحرایک دن م پھر فورا کہا واللہ اُس دن بھی قربت نہ کرونگا تو ایل ہوگیا۔ (در مختار مبابدایا ہو)

ایلاء کرنے والاحض یااس کی بیوی بیار ہوں توان کا علم

﴿ وَإِنْ كَانَ الْمُولِى مَرِيْضًا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْجِمَاعِ اَوْ كَانَتُ مَرِيْضَةً اَوْ رَتَفَاء اَوْ صَغِيُوةً لَا تُحَامَعُ اَوْ كَانَتُ مَرِيْضَةً اَوْ رَتَفَاء اَوْ صَغِيُوةً لَا تُحَامَعُ اَوْ كَانَتُ مَرِيْضَةً الإيلاءِ فَفَيْوُهُ اَنْ يَقُولَ لِا لَهُ اللهَ اللهُ الله

2.7

آورا گرایل و کرنے والا فخص نیار ہو محبت کرنے پر قادر نہ و کیا ہورے نیار ہو گیا اور جسمانی عیب ہو گیا محرت نابالغ ہوجس کے ساتھ محبت نہ کی جاستی ہو گیا میاں ہو کی کے درمیان اتی دوری ہو کہ ایلا و کی مدت تک مردمورت تک نہ بھتی سکا ہو تو اس کے لئے رجوع کا طریقہ یہ ہو گا: دورائی و کرایلا و کی مدت تک مردمور کیا جب وہ یہ الفاظ کہ دے گا: وہ علی کا فریقہ یہ ہو گا تھا ہوجائے گا۔ امام شمافی فرماتے ہیں جسمرف محبت کے دریعے دجوع خارت ہو سکتا ہا مطاوی بھی ای بات کے قائل جو ایس کی دریل ہے ہے: اگر اس عمل کو دجوع قرار دیا جائے تو یہ مقور تا بھی ہو تا چا ہے۔ ہماری دیل ہے ہے: مرد نے محبت سے دری کا ذکر کے حورت کو تکلیف دی ہو تا جو ایس کی ماتھ ہوگا جب اس کے ساتھ دربانی طور پر یہ وعدہ کر کے نظر جب زیادتی کا از الر ہو گیا تو اب اس کے طاق کی سرائیس دی جاستی البت اگر ایلا و کی مدت میں وہ محبت کرنے پر قادر

تشريعمات مدايه ار جائے کو زبانی طور پراس کار جو م کرنا باطل قرار دیا جائے گا اور پار کی طور پر محبت کے در سیے در جو م درست ہو سکتے گا ، کا کا در پار میں اور بیاری کار جو م کا کا کاروں کاروں کا کاروں کا کاروں کا کاروں کا کاروں کا کاروں کاروں کا کاروں کا کاروں کا کاروں کا کاروں کاروں کاروں کاروں کاروں کاروں کاروں کا کاروں کا کاروں کا کاروں کا کاروں کارو ہوجائے ورہاں ورپر سیدر کے اور اس سے میلے وہ اس اصل صورت کے نائب مینی زباتی اقرار کے درسیعے اسپیامتھ مرکو

## دومرتبه ايلا وكي مدت مين فقهي بيان

مریض نے ایلا کیا پیمرون دن کے بعد دوبارہ ایلا کے الفاظ کے تو دوایلا بیں اور دو قسمیں اور دونوں کی دو مرتمی اگر دونوں مدتمی پوری ہونے سے پہلے زبانی رجوع کرلیا اور دونوں مرتبی پوری ہونے تک بیار رہا تو زبانی رجوع سیح ہے دونوں ایلا جاتے رے۔اوراگر پہلی مدت پوری ہونے سے پہلے اچھا ہو گیا تو دہ رجوع کرتا بیکار کیا ادراگر ذیانی رجوع نہ کیا تھا تو دونوں مرتعی پوری مونے پر دو طلاقیں واقع ہوگی اور اگر جماع کر لے گاتو دونوں تشمیں ٹوٹ جائیں گی اور دو کفارے لازم ادر اگر جمل مدت پوری ہوئے سے پہلے زبانی رجوع کیا اور مدت پوری ہونے پراجھا ہوگیا تو اب دوسرے کے لیے دہ کانی نہیں بلکہ جماع ضروری ہے۔

ایلا کیااور مدت کے اندرتشم تو ڈیٹا چا بہتا ہے محروطی کرنے سے عاجز ہے کیدہ خود نیاز ہے یامورت بیار ہے یامورت مغیرین ہے یا عورت کا مقام بند ہے کہ وطی ہوئیں سکتی یا یہی نامرو ہے بااسکا عضو کاٹ ڈالا گیا ہے یا عورت استے فاصلہ پر ہے کہ چار مہینے میں و بال نبیل پنج سکتایا خود قید ہے اور قید خانہ میں دطی نبیس کرسکتا اور قید بھی ظلماً ہو یا عورت جماع نبیس ۔

كرنے وي ياكبيں الى عكدہے كداشكوأ كا پانبيں تو اليئ صورتوں ميں زبان سے رجوع كے الفاظ كہدلے مثلاً كے ميں نے محر المجانية الماكوباطل كرديايا من في المنتخول من رجوع كياباوالي الياقواط جاتار ميكانين مدت بورى مون برطان ق واقع ندہوگی اورا حتیاط بیہ ہے کہ کواہوں کے سامنے کیے مرتئم اگر مطلق ہے باء کو بدتو وہ بحالبہ باتی ہے جب وطی کر نیگا کفارہ لازم آ بنگا۔اوراگرچارمہینے کی خی اور چارمہینے کے بعد دلی کی تو کفا ، جیس گرزبان سے رجوع کرنے کے لیے میشرط ہے کہ مدت کے اندر يه بجزقائم رب اورا گريدت كاندرزباني رجوع كے بعددهي پرقادر جو كيا تو زباني رجوع ناكافي بوطي ضرور ب- (جو مرووغير جا) اگر كمى عذر شرى كى دليل سے دهى بيس كرسكا مثلا خود يا عورت نے بچ كا احرام يا ندها ہے اور ابھى تج پورے ،و نے بيس جار مبینے کا عرصہ ہے تو زبان سے رجوع نہیں کرسکتا۔ یو نبی اگر کسی ہے تق کی دلیل سے قید ہے تو زبانی رجوع کا فی نہیں کہ بیری کہ حق اداکر کے قیدے رہائی پاسکتا ہے اور اگر جہال مورت ہے وہال تک جار مہینے سے کم میں پہنچے گا گروٹمن یا باوشاہ جانے نہیں دیتا تو ىيىغذرنبىل بە( درمختار ، )

علامه ابن عابدین شامی منفی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ وطی سے عاجز نے ول سے رجوع کرنیا مکر زبان سے پچھ نہ کہ تو رجوع نہیں۔ جس وقت ایلاکیا اُس وقت عاجز نہ تھا چرعاجز ہوگیا تو زبانی رجوع کافی نہیں مثلاً تقدرست نے ایلا کیا پھر بیار ہوگیا تو اب رجوع کے لیے وطی ضرور ہے، مگر جبکہ ایلا کرتے ہی بیار ہوگیا اتنا وقت نہ ملا کہ وطی کرتا تو زبان سے کہدلیذ کافی ہے اور اگر مریض



ن ایک کیا تمااور ایک امیماند مواقعا کرمورت نیار موکل اب سیامیما موکیا توزیانی رجوع کانی ہے۔ (روی ار اکتاب طلاق) يوى كواي يرحرام قراردين كاحكم

﴿ وَإِذَا فَالَ لِامْوَاتِهِ آنْتِ عَلَى حَوَامٌ مُسِيلً عَنْ يَرْتِيهِ ﴾ ، قَانُ قَالَ آرَدْت الْكَذِبَ فَهُوَ كَمَا عَالَ لِلاَسَّهُ نَـولى سَعِيفَةَ كَلامِهِ، وَقِيلَ لَا يُصَلَّقُ فِي الْقَضَاءِ لِآنَهُ يَعِبنُ ظَاهِرًا ﴿ وَإِنْ قَالَ اَرَدُتِ الطَّلَاقَ فَهِى تَسْطُلِيْقَةٌ بَائِنَةٌ إِلَّا آنُ يَنْوِى الثَّلَاتَ ﴾ وَقَلْدُ ذَكُرْنَاهُ فِي الْكِنَايَاتِ ﴿ وَإِنْ قَالَ اَرَدُتِ الطِّهَارَ فَهُوَ ظِهَارٌ ﴾ وَهَنذَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةً وَآبِي يُوسُفَ ، وَقَالَ مُحَمَّدُ :لَيْسَ بِظِهَارٍ لِانْعِدَامِ التَّشْبِيهِ بِالْمُحَرَّمَةِ وَهُوَ الرُّكُنُ فِيهِ . وَلَهُمَا آنَهُ أَطْلَقَ الْحُرْمَةَ وَفِي الطِّهَارِ نَوْعُ حُرَّمَةٍ وَالْمُطْلَقُ يَحْتَمِلُ الْمُقَبَّدَ ﴿ وَإِنْ قَالَ اَرَدْتِ الْتَحْرِيمَ اَوْ لَمُ أُرِدُ بِهِ شَيْئًا فَهُوَ يَمِينٌ يَصِيرُ بِهِ مُولِيًّا ﴾ إِلاَّنَّ الْاصْلَ فِي تَحْرِيمِ الْحَلالِ إِنَّمَا هُوَ يَمِينٌ عِهٰدَنَا وَمَسَنَـذُكُرُهُ فِي الْآيْمَانِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . وَمِنْ الْمَشَايِخِ مَنْ يَصْرِفْ لَفَظَّةَ التَّحْرِيجِ اِلَى الطَّلَاقِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ بِحُكْمِ الْعُرِّفِ، وَاللَّهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

أوراكر شو ہرنے الى بيوى سے يدكها: تم مير سے ليے حرام ہواتو مروسے اس كى نيت كے بارے على دريافت كيا جائے گا اگروہ یہ کے: میں نے جھوٹ کا ارادہ کیا تھا' تو بیاس کے اس بیان کے مطابق شار ہوگا' کیونکہ اس نے کلام کے ذریعے اس کے حقیق معنی مراد کیے ہیں۔ نعبها و نے بید بات بیان کی ہے: قضا ویس اس کی تصدیق نبیس کی جائے گی کیونکہ بیدانفاظ ظاہری طور پرتشم پر دلالمت کرتے ہیں۔اگرشو ہرنے پیرکہا: بیس نے طلاق کی نبیت کی تھی تو ایک بائنہ طلاق واقع ہوجائے گی البنته اگراس نے تین کی نبیت کی ہوا تو (تمن طلاقیں ہوجا کیں گی) ان کی تفصیل کنایات ہے متعلق باب میں گزر بھی ہے۔اگر شوہرنے یہ کہا: ان الفاظ کے ذریعے میں نے ظہاری نیت کی تھی تو اس برظہار کا تھم عائد کیا جائے گا۔

مينخين كامؤقف ہے۔امام محمرعليه الرحمد في بيات بيان كى ہے: "ظيمار" شارئيس ہوگا" كيونكه ان الفاظ ميس محرم خواتين کے ساتھ کوئی تشمیمہ نہیں ہے جبکہ ظہار میں الی تشمیمہہ کا پایا جانا ضروری ہے۔ شخین نے یہ بات بیان کی ہے: مرو نے مطلق لفظ "حرام" استعال کیا ہے اورظبار میں بھی ایک متم کی حرمت ہوتی ہے اس لیے مطلق میں مقید کا احمال بیبر حال باتی ہوتا ہے۔اگر شوہر نے پہ کہا: میں نے صرف تحریم مراد نی تھی کیا میں نے اس کے ذریعے کسی بھی چیز کاارادہ نہیں کیا تھا تو مرد کے بیالفاظ تم شارہوں سے ادر مردایا وکرنے والا شار ہوگا کیونکہ حلال چیز کوحرام کرنا 'ہمارے نزویک اصل کے اعتبارے قتم شار ہوتا ہے۔ انشاء القد تعموں سے معلق باب من بم ال كاد مناحت كري كر جب مرد في التقاتر يم كريم له كوئى نيت نسكى بوئة بعض مثاركة في المستحطلات م كياب كيتك ون على عام لوريرال لتذكذ ويع بي حق مرادليا جاتا ب

مطلق حرام كمنيسا يلاءاورظهار كى نيت كابيان

عرت سے کہا تو جمع پر حرام بے بھی انتظامے ایلا کی نیت کی تواجا ہے اور تلمبار کی یو ظیار ور شاطلاق باکن اور تمن کی نیت کی تر من اورا کر جورت نے کہا کہ بٹل تھے پر حزام ہول تو تیمن ہے تو ہر نے زیردی یا اُس کی خوتی ہے بھا کا کیا تو مورت پر کھاروالان سے۔ اگر شوہر نے کہا تو بھے پر حل مر داریا کوشتِ فتر بریا خوان یا شراب کے ہے اگر اس سے جموث متعود سے تو جموث سے اور ترام منامتسود بنوابلا باور طلاق كى نيت بنوطلاق رحورت كوكها توميرى مال باورنيت قريم كى بينوح ام نه بوكى ، بلكريه میون ہے اپنی دو مورتوں سے کہائم دونوں جمہ پرحرام ہواور ایک شی طلاق کی نیت ہے، دوسری شی ایل کی یا ایک میں ایک طلاق ک نیت کی رومری می تمن کی تو ترین نیت کی رأس كیموافی عم و یا جائے گا۔



# ﴿بياب علع كيان سي

باب خلع ك منهى مطابعت كابيان

علامدائن محود بایرتی حقی علیہ الرحر تکھتے ہیں کے مستقد علیہ الرحمہ نے باب بنا اوے موخر ذکر کیا ہے اس کے دو معانی ہیں ۔ایک متی رہے کہ ایلا مال سے قانی ہے لہذا اس بنیاد پروہ طلاق کے ذیادہ قریب ہوا اس لئے اس کو باب خلع پر مقدم کیا ہے۔ جبکہ ضلع میں مال کامعاوضہ ہوتا ہے۔

اوردوسرا معتی بیہ ہے۔ کدایلا وکی بنیاد شوہر کی طرف سے نافر مانی ہے جبکہ خلع کی بنیاد ہوی کی طرف سے نافر مانی ہے۔ لبندا ' جانب شوہر کی طرف سے ہوئے والے انکار کومقد م ذکر کیا ہے۔ اور خلع کی خام کومنر کے ماتھ پڑھا جائے گا۔ جس طرح کہا جاتا ہے '' خالفت المُموَّ أَقَّ ذَوْجَهَا وَاخْتَ لَمَتْ مِنْهُ بِمَالِهَا ''(عنابہ شرح الیدایہ، ج۵م ۲۵۷، ہیروت)

خلع كافعهى مفهوم

خلع ن کے بیش کے ساتھ خلع نے کے زیر کے ساتھ) اسم ہے خلع کے لنوی معنی بیں کسی بیز کو نکالنا اور عام طور پر بیلفظ بدان ہے کسی بہنی ہوئی بیز مثلا کیڑے اور موزے وغیرہ اتاریے کے معنی میں استعال ہوتا ہے۔

شری اصطلاح میں اس انتظا کے معنی ہیں ملکیت نکاح کو مال کے دوش میں انتظامت کے ساتھ زائل کرنا یا ملکیت نکاح فتم کرنے

کے لئے انتظاملع کے ساتھ اپنی عورت سے مال لیرہ اس شری اصطلاح کی توشیح یہ ہے کہ اگر میاں ہیوی میں اشکاف ہوجائے اور
دونوں میں کسی طرح نیاہ نہ ہوسکے اور مرد طلاق بھی نہ دیتا ہوتو مورت کو جائز ہے کہ رکھے مال دے کر اپنام ہر دے کر تجات حاصل کرلے
مثلا اپنے مروہ ہے کہے کہ اتنا رو بید لے کر خلع کر دولیوں جان چیوڑ دویا ہوں کیے کہ جوم ہر تمہارے ذمہ ہے اس کے بوش میر کی
جان چیوڑ دواس کے جواب میں مرد کیے کہ میں نے چیوڑ دی تو اس سے تورت پراکی طلاق بائن پڑجائے گی اور دونوں میں جدائی
موسا نرگی ۔۔۔

خلع ہے مراد فنخ یا طلاق ہوتے میں تراب اراجہ

مظہر نے لکھا ہے کہ اس یارے میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں کہ اگر مرد کورت ہے کے کہ میں نے استے مال کے ہوش تم ہے طلع کیا اور ہوں کیے کہ میں نے قبول کیا اور پھر میاں ہوں کے درمیان جدائی واقع ہوجائے تو آیا بہ طلاق ہے یا فتح ہے، چنا نچہ حضرت امام عظم ابوحذیفہ اور حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کا مسلک بیہ ہے کہ بیہ طلاق بائن ہے حضرت امام شافعی کا زیادہ صحیح قول بھی بی ہے کہ بیہ طلاق بائن ہے حضرت امام احد کا مسلک بیہ ہے کہ مید شخ ہے اور حضرت امام شافعی کا بھی ایک قول بھی ہے کہ مید شخ ہے اور حضرت امام شافعی کا بھی ایک قول بھی ہے کہ مید شخ ہے اور حضرت امام شافعی کا بھی ایک قول بھی ہے

اگرمیاں بیوی کے باہمی اختلاف کی بنیاد شو برکی زیادتی دمرکشی مواور شو برک اس زیادتی دمرکشی کی دلیل سے بیوی خلع ما بی ہوتو اس صورت میں شوہر کے لیے ریے کروہ ہے کہ وہ خلع کے معاوضہ کے طور پر کوئی چیز مثلا روپیدوغیرہ لے اور اگر میال ہوئی کے باجی اختلاف کی بنیاد یوی کی تافر مانی و سری او مینی بیوی کی تافر مانی و بدا طواری کی دلیل منظم کی تو بت آئی بوتواس مورت بیں شوہر کے لیے بیر کروہ ہے کہ دواس منابع کے وہن بین اس قدر رقم لے کہ اس نے مورت کے مہر بیں جورتم دی ہے اس سے بی

# خلع کے طلاق ہونے میں فقہ تفی کی ترجیحی دلیل

حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ثابت ابن قیس کی بیوی رسول کر بیم ملی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کی اور عرض کیا کہ یا رسول القد ملى القدعليه وسلم إنابت ابن قيس ير مجهد غصر بين آتا اور ندهل الناكي عادات اوران كه دين ميس كوئي حيب لكاتي مول لیکن بیں اسلام میں کفریعنی کفران نعمت یا گناہ کو پیندنیں کرسکتی ،رسول کریم ملی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا کہ کیاتم ٹابت این قیس کا باغ جوانہوں نے مہیں مہر میں دیا ہے ) ان کوواپس کرسکتی ہو؟ تابت کی بیوی نے کہا کہ ہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر ثابت سے فرمایا کہتم اپناباغ لے اواوراس کواکیک طلاق دیرو۔ ( بخاری بمشکوۃ شریف: جلدسوم: حدیث نمبر 475)

ثابت ابن قیس کی بیوی کے کہنے کا مطلب بیتھا کہ میں اپنے شو ہر سے اس لئے جدائی افتیار کرنانہیں جا ہتی کہ وہ بدا خلاقی ہیں باان کی عادات مجھے پہندئیں ہیں یا بیر کہ ان کے دین میں چھ نقصان ہے بلکہ صورت حال بیہ ہے کہ مجھے ان سے محبت نہیں ہے اور وه طبعی طور پر مجھے تاپسند ہیں لیکن بہر حال وہ میرے شوہر ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ بیں ان کے تین میری طرف سے کوئی الی حرکت نہ ہو جائے جواسلامی تھم کے خلاف ہومثلا مجھ سے کو لُ نافر مانی ہو جائے یاان کی مرضی کے خلاف کوئی نعل سرز د ہو جائے تو الی صورت میں کو یا تفران نمت یا گناه ہوگا جو بھے گوارہ ہیں ہاس لئے میں کیوں ندان سے جدائی اختیار کرلوں۔

کہا جاتا ہے کہ ثابت ابن قیس بہت بد صورت تھے اور ٹھکنے (پست) قدیتے اور ان کی بیوی کا نام حبیبہ یا جمیلہ تھا جو بہت خویصورت اورحسین تھیں ای لئے ان دونوں کا جوڑ ابہت ناموز وں تھااوران کی بیوی ان کو پسندنیں کرتی تھیں چنانچیآ مخضرت صلی الله عليدوسكم في ان كى عرض كم مطالق حضرت ثابت كوصلحة مية كلم ديا كدوه الني يوى كوايك طلاق ديدي اس معلوم بوا كرطلاق ديين والي الحاق من سياد في الفنل م كده وايك طلاق دينا كه اگر رجوع كرنامنظور بوتو رجوع كريان اس ميد بات بعي ثابت ہوئی کہ خلع طلاق ہے کئے نہیں ہے چناتی صاحب ہداید نے اس سلسلہ میں آتخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بھی نقل كى ك المنحلع تطليقة بائنة يتى ظلع طلاق بائن م

خلع کے پکطرفہ نہ ہونے میں ندا ہب اربعہ

فدید کے لفظ میں معاوضہ کامعنی ہے اور معاوضہ میں باہمی رضا مندی ضروری ہے۔



ولهى تسسميت صسلى الله عليه ومسلم المخلع لحديه دليل على ان فيه معنى المعاوضة ولهذا اعتبر فيه رضا الزوجين (زاد المعاد)

اور صنور سلی اللہ علیہ وسلم نے جوخلع کا نام فدیدر کھا بیاس بات کی دلیل ہے کہ اس بھی معاد ضہ کے معنی پائے جاتے ہیں اور اس لئے اس میں زوجین کی رمز امندی کولا ذی قرار دیا۔

فان خفتم سے جملے کر وہیں اندیشر میں ہوتا ہے اور قبلا جوناح علیہ ما فیما الحتدت بدہ جملے جزائیہ ہے، جزاے کہیں ہوا ہو اللہ کی مدیں ہورہا کہ اگر زوجین اندیشر موسوں کریں کہ وہ اللہ کی مدیں ہورہا کہ اگر زوجین اندیشر میں کہ درمیان تفریق کردیں۔۔ خلع کی صورت میں مالی فوائد سے کیمر محردم رہتا ہے، اس لئے بجائے طلاق کے ثوبر کیلئے خلع باحث کشش ہے، بسا اوقات ثوبر خلع دسیتے پروضا مندہ وتا ہے گر بیوی یا تو جدائی ہی تیں جاہتی یا جاہتی ہے گر جدائی کے بدلے مہر وغیرہ سے دستیر وار ہونے پر تیارٹیس ہوتی سوال بیہ کہ کیا عدالت شوبر کی خواہش پر بیوی کو زبر دسی خلالے بہ بورک کو زبر دسی خوبر کر بیوی کو زبر دسی خلالے بی بیوی کو زبر دسی خوبر کی خواہش پر بیوی کو زبر دسی خلالے بر بجود کر کئی ہی منرود کی ہے۔ اس اس مندی بھی منرود کی ہے۔ اس طرح شوبر کی درضا مندی بھی منرود ک ہے۔ اس طرح شوبر کی درضا مندی بھی منرود ک ہے۔ اس طرح شوبر کی درضا مندی بھی منرود ک ہے۔

ایک مقدمہ فرض سیجئے کہ شوہر طلاق نیس دینا جا ہتا اور عورت طلاق جا ہتی ہے گرم برنیس جھوڑنا جا ہتی ،علیحہ کی کوئی اور معقول دلیل بھی موجوز نیس اور حکام کوصرف اندیشہ نیس بلکہ یقین ہے کہ دونوں حدوداللہ قائم نہیں رکھ کین گے، کیا فان نفتم کے خطاب کی دلیل سے حکام زیرد تی ان کا نکاح منسوخ اور کا اعدم کر سکتے ہیں؟

آیت شریفه اپنی گفتگویش میان بیوی دونوں کوشریک رکھتی ہے والا بحل لکم سے شو ہر کو مال واپس لینے سے منع کر دیا گیا ہے، الا ان بیخا فاسے ایک صورت میں اجازت دی گئی ، ان لا یقیما حدود اللہ کے الفاظ سے بدل خلع کے جواز کو بیان کیا گیا ہے، مگر مال کے بدلے علیحد کی کی صورت میں زوجین کو مال کی ادائیگی دوصولی میں گناہ کا شک ہوسکتا تھا، فلا جناح علیم ما کے الفاظ ہے اس تر ددکو زائل کر دیا گیا۔

ہروہ فخص جسے خن بھی کاسلیقہ ہووہ ان علیحہ علیحہ ہملوں اور آیت شریفہ کے مجموعی تأثر سے بھی مغہوم اخذ کرے گا کہ خلع میں میاں بیوی دونوں کی رضامندی ضرور کی ہے جب تک زبان و بیان کے قاعدوں کا خون نہ کیا جائے ، اور خواہشات کا رندہ قرآن کریم پر نہ چلایا جائے ،اس وفت تک شوہر کی رضامندی کے بغیر خلع کا جواز آیت شریفہ سے ٹابت نہیں ہوتا۔

میاں بیوی مل کرنکاح کی صورت میں ایک گرہ نگاتے ہیں گر قرآن کریم کے بیان کے مطابق بیگرہ لگنے کے بعد صرف شوہری اے کھول سکتا ہے، یعنی طلاق کا اختیار صرف مرد کے ہاتھ میں ہے۔الذی بیدہ عقدۃ النکاح جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ

عمرو بن شعیب کی مرفوع روایت میں ہے جوسند کے لحاظ سے حسن در نے سے کم نہیں کہ اس سے مراد شو ہر ہے ، حضرت ملی

ار المان میاں سبت معلی کا کورے سے بی تغیر منول ہے معاقد این جریلے بی تا قابل انکارولائل سے بی تا برت کیا ہے ا شرط ہے ، وشوطه شوط الطلاق ( تاوی متدید بر ) ملح کی شرافکادی بیں جوطلاق کی بیں۔

جه رو رو رو در این منتلی اور مکابری سمیت تمام انتر جمیتدین اس تنظریے عمل بیم خیال وہم زبان بیں کرخلع عمل میال یوی دونوں کی رضامتدی شرط ہے۔

حنفي مسلك بوالنحلع جائز عشدالسلطان وغيره لانه عقد يعتمد التواضي (

شافعي مسلك : لأن الخلع طلاق فلا يكون لأحد أن يكلف عن أحد أب ولا سيد ولا ولى ولا سلطان (الامام الشافعي ،مكتبه الازهريه)

مالكي مسلك يوتجبو على الرجوع اليدان لم يوقراقهما يخلع او بغيره المنتقي) حنيلي مُسلك لانه قطع عقد بالتراضي فاشبه الاقالة ابن قدامة ، المغنى دار المنار ظلهرى مسلك :الخلع هو الاقتداء وانما يجوز بتراضيهما .(ابن حزم ، المحلي اداره الطباعة المشيرية )

#### حضرت جميله رضى الله عنها كأواقعه

بخاری شریف می معزمت این عباس سے روایت ہے کہ معزت تابت بن قیس کی بیوی (جیلہ) حضور ملی الله عليه وسلم کی خدمت من ما ضر موكي اورعوش كياك يارسول الشري تابت بن قيس كا خلاق اوروين دارى يدناراس بيول الكن من اسلام لائے کے بعد کفر کی ہاتوں سے ڈرتی ہوں جنسو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیاتم ان کوان کا ہائ (جوانہوں نے بطور میردیا تھا) لوٹادو کی؟ انہوں نے کہاہاں بتو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت سے کہا کہتم باغ قبول کرنواور انہیں ایک طلاق دے

بعض حضرات اس واقعے سے استدلال کرتے ہیں کہ ندکورہ خلع کا واقعہ شوہر کی مرضی کے خلاف ہوا تھا۔ مگرسنن نسائی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکور و معاملہ شو ہرکی رضامتدی ہے ہوا تھا۔ نسائی کے الفاظ میر ہیں:

فارمسل الى ثابت فيقال له خذ الذي لها عليك، وخل مبيلها، قال نعم . ( المطبعه

مین صنور سلی الشه علیه وسلم نے معزرت تابت دخی الشه عزے پاس بینام بمیجا ، کے جو بال ان کاتم پر داجب ہے دہ لے لو ماور ال كوچهور دور حزت تابت نے كها تحك بي

قال فم كالفاظ ال منهوم ومدعا على بالكل والشح بين كه صفرت تابت في مناور جب شوبر مناح تيول كراية بحث كى ضرورت عى تعلى والرساد وازى الرصرف ما كم كاالميتان كافى بوتاجيها كديمارى عدالتول كادستور بيتو حضور منى الله عليه والم كويد استغمار كرنے كى خرورت ى ندى كدكياتم ان كاباغ لونادوكى؟ بلك جول ى آب خلع كى خرورت محمول فرماتے بحقيت ماتم ہونے کے قیملہ صادر فریاد سیتے۔

ربايدامر كدهنور سلى التدعليه والمم ترشوبر كوعم وياتفاكه باغ في الواورات طلاق وعدو وقواس عم كى حيثيت يحن محور على تنى جيها كه بخارى كي متند ثارين مافظ ائن تجر معلام يتنى اورقسطوا في في الكماب:

هو امر ارشاد واصلاح لا ایجاب ( فتح الباری)

نیز اگر حاکم زوجین کی رضامتدی کے بخیر خلع کی ڈگری میاری کرنے کا میاز ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ٹابت کو طلاق کا تھم دینے کی ضرورت بی تدخی بدام ابو بحرجسامی رازی نے صرت جیلہ کے واقعے سے بھی تحت کیا ہے۔ چنانچہوہ

اگر بیا تعتیار سلطان کو بوتا کدوه بید میکیس کدز وجین صدو دانته کوتائم فیل کریں کے بتو ان کے درمیان خلع کا فیصلہ کر دے خواہ زوجین خلے جا ہیں یا نہ جا ہیں تو آ محضرت ملی اللہ علیہ و کم ان دونوں سے سوال می نفر ماتے اور نہ شوہر سے میفر ماتے کہ تم ان سے مناح كرلو، بكدخود ملك كا فيصله قرما كر كورت كومرد سے چيز اوے اور شو بركوائ كاياغ دايس لونا دينے، خواو دو دونول ال سے اتكار كرتے ياان يل سے كوئى ايك انكاركرتے ، چنانچ عن ان يكى زوميان تفريق كا اختيار چونكر ماكم كو بوتا ب اس لنے وہ المان كرفے والے شوہرے ميكن كمتا كرتم اينے يوى كوچھوڑ دو بلكه خودان دونوں كورميان تفريق كرويتا ہے۔

(احكام الترآن ميل كيدى لا يور)

حكمين كالفتيارتفريق:

زوجین کے یاس مقاہمت کے لئے جومکین بیعے جاتے ہیں۔ لنام مانک علیہ الرحمہ کے نزدیک اگروہ متاب مجمیل تو زوجين عن تغريق بحى كرسكتة بين بعض ديكرائمة بحي استليط شاها الكه عليه الرحمه كريم خيال بين، جب كرام ابوحقية عليه الرحمه المام ثنافتي المام احدين خبل اوردوس يتمام نقيا وتميم النعكام ملك بيب كرجب تك شوبر مكمين كوتفريق كسليل على ايتا نما تدود مخارشدنا كي إلى وقت تك ان كوشوير كى مرضى كے بغير تقريق كرنے كافق مامل تيس دونوں جانب كے فقياء نے سورو ناء کی آیت تمبراورچند آ تارے استدلال کیا ہے۔ سورونیاء ش ہے: اگروه ودنوں (مکسن) اصلاح کااراوه کریں مے تو الذوقاني زوجين كرورميان موافقت يدوافر ماد عكام

و معاد الما محرب المعادم موتا ہے کہ مکمین تغریق وعلیم کی کے لئے نیس بلکہ پھوٹ سے بچانے کے لئے مارب بیں۔امام ثافی نے کاب الام میں ذکر کیا ہے۔

ما كم كوية تنيس كروه مكسن كوائي وليل من شوير كي كلم كي بغير تفريق كالحكم در\_

ليس له ان يامرهما يفرقان ان وايا الا بامر الزوج(كتاب الام)

لنن حرم لطا برى بهت كن كرماتم لكية بي-

ليسس فسي الآيتولا شستي من المستن ان للحكمين ان يـفـرقـا ولا ان ذالك للحاكم المحلئ اداره طباعه متيويه

مین کی آیت یا کی صدیت سے بیٹابت نیس بوتا ، کے مکمین کومیاں بیوی کے درمیاں علیمد کی کرنے کا اعتبار ہے اور نہ یہ الختيارها كم كونابت بوتاب

معقول اسباب کی بناء پرتفریق:

جوحقوق بيوى كے شوہر پرواجب بيں ووروشم پر بيں :ايك وہ بيں جوقانونی حشيت دکھتے بيں جن كے بغيرنكال كے مقامد اورمصالے حاصل بیں کئے چاسکتے مشلاً نان وتعکہ کی اوا سکی ،وطا نف زوجیت وغیرہ۔ بیٹ تق پر درعدالت حاصل کئے جاسکتے ہیں بعض اوقات مورت بہت مشکل ہے دو مار موجاتی ہے۔ کالم شوہر ندا یاد کرتا ہے اور ندخش اسلوبی ہے رہائی دیتا ہے۔ بھی لاپیۃ ہو جاتا ہے، می یاک ہوتا ہے، می نامرد ہوتا ہے اور بھی جان ہو جد کرنان تعقد ادائیں کرتا۔ اسی منورتوں میں شوہر پر واجب ہوجاتا ہے، کدووطلاق دے دے اگروہ طلاق سے انکار کرے تو عد النہ اس کی مرمنی کے بغیر منی کے انکاح کرسکتی ہے۔

اس کے برخلاف بھن حقوق ایسے ہیں جن کی اوا سکی شوہر پر دیا نتا ضروری ہے، لیکن وہ قانونی حیثیت نیس دیکتے اور انہیں بزورعدالت حاصل نبيل كياجا سكنا مثلا شو بريوى كے ساتھ حسن سلوك يا خوش اخلاقی كے ساتھ بژش ندا تا ہوا يسے حقوق كو بذريع عدالت نہیں منوایا جاسکنا۔خلامہ کلام بیہ ہے کہ شوہر کی رضامتدی کے بغیر یک طرفہ طور پر خلع کی ڈگری صاور کرنا از روئے شرع

بلاسبب طلاق كامطالبه كرنے كيلتے وعيد

حضرت ثوبان روایت کرتے ہیں نی اکرم ملی اللہ علیہ نے فرمایا جو خاتون کسی تکلیف کے بغیرائے شوہرے طلاق کا مطالبہ كرين وال يرجنت كي خوشبو ترام بوكي" \_ (سنن داري: جلد دوم: مديث نمبر 128)

جب میان بیوی ایک ساتھ ندرہ سکتے ہوں تو خلع جائز ہے

﴿ وَإِذَا تَشَسَاقَ الْزَوْجَسَانَ وَحَافَا أَنَّ لَا يُقِيمَا حُلُودَ اللَّهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَفُسَدَى نَفُسَهَا مِنْهُ

بِمَالٍ يَخْلُعُهَا بِهِ لِقُوْلِهِ تَعَالَى ﴿ لَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا الْحَدَثُ بِيهِ ﴿ فَإِذَا فَعَلَا ذَلِكَ وَلَغَ بِالْخُلُعِ تَطْلِيُقَةٌ بَائِنَةٌ وَلَزِمَهَا الْمَالُ ﴾ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ الْخُلْعُ تَطْلِيْقَةٌ بَائِنَةً وَالْخُلْعُ لَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ الْخُلْعُ لَطُلِيْقَةٌ بَائِنَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْوَاقِعُ بِالْكِنَايَةِ بَائِنَ إِلَّا اَنْ بَائِنَةً وَالْمَالُ وَ حَتَى صَارَ مِنَ الْكِنَايَاتِ، وَالْوَاقِعُ بِالْكِنَايَةِ بَائِنَ إِلَّا اَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الل

ترجمه

جب میال یوی کے درمیان جھڑا ہوجائے اور ان ورنوں کو یہ خوف ہوکہ وہ اللہ تعانی کی صدود کو قائم نیس رکھ سکتے تو اس

ہارے بھی کوئی ترین نہیں ہے کہ مورت اپنی ذات کے قدید کے طور پڑ بچھیال دے کے اس کے موش بیس خلع حاصل کرے اس کی اللہ تعانی کا پیرٹر مان ہے: '' تو ان دونوں پرکوئی گناہ تیس ہوگا اس کے بارے بھی جو وہ مورت قدید بیتی ہے''۔ جب وہ دونوں ایسا کہ اللہ تعانی کا پیرٹر مان ہے ۔ '' جب وہ دونوں ایسا کریں گئے تو اس خلع کے میتیج بھی ایک با کے طلاق واقع ہوجائے گی مورت کے ذے مال کی ادائی لازم ہوگی اس کی دلیل ہی اگر موجود ہوتا ہے' بیباں بک کہ لفتا خلع اگر موجود ہوتا ہے' بیباں بک کہ لفتا خلع اگر موجود ہوتا ہے' بیباں بک کہ لفتا خلع کے ذریعے کنامی مراد لیا جا سکتا ہے اور کئا ہے کے ذریعے ہمیشہ باکہ طلاق واقع ہوتی ہے البہ خلع بھی جب مال کا ذکر کر ویا جائے ' تو گر طلاق کی) نہیت کی ضرورت نیس دہتی ۔ تیمر کہ بات یہ ہے نامورت مرف ای دلی وقت ہو سکتا ہے جب وہ بال کی اور کئی کو لازم کرتی ہے کہ اس کی ذات اس کے قبضے بھی قراب او بھی

حافظ ابن کثیر شاخی کلیمنے ہیں۔ کے خلع کو بعض معنزات طلاق میں ٹارٹیس کرتے۔ ووفر پاتے میں کو اگر ایک فیض نے اپنی بیوی کو دو طلاقیں دے دیں ہیں پھراس گورت نے خلع کرالیا ہے تو اگر خاوئد جا ہے تو اس سے پھر بھی نکاح کرسکتا ہے اوراس پرولیل بمی آیت وارد کرتے ہیں۔

می قول هنرست این عباس کا ہے، هنرست عکر مدیجی فرماتے میں کہ بیطلاق تیں دیکھوا بت کاول وا خرطلاق کا فرکہ ہے ہے۔
دوطلاقوں کا مجرآ خریش تیسری طلاق کا اور ورمیان بٹل جوظع کا فرکز ہے، پیش معلوم ہوا کہ خلع طلاق ٹیس بلکہ ہنتے ہے۔ امیر الموشن معرض منان بن عقان اور حسنرست عمر طاوس عکر مد، احمد بن علی اسحاق بن داہویہ ابوتور ، واود بن علی مکا ہری کا بھی بہی ترب ہے۔ امام شافعی کا بھی قدیم قول سہی ہے اور آیت کے طاہری الفاقل بھی بھی ہیں۔ بعض دیگر برزرگ قرماتے میں کہ طلاق بائن ہے۔ امام شافعی کا بھی قدیم قول سہی ہے اور آیت کے طاہری الفاقل بھی بھی ہیں۔ بعض دیگر برزرگ قرماتے میں کہ طلاق بائن اسرحد الله نوطسی میں "سنند" الله والسونتی فی "السند و عن شعبة قال: اسفر واسمدی فی "الکامل" واعد بعداو بن کنہ منبولا المعدب و عن شعبة قال: اسفر واسمدیت.

ے درار اگرایک سے زیادہ کی نیت ہوگی تو وہ می معتبر ہے۔ ایک روایت عمل ہے کہ ام بجراسلمیہ نے اپنے خاوی عبدالغدین خالات 

په بر ميست عمر و حضرت على و حضرت اين مستود و حضرت اين عمر و سعيدين ميتب وحسن و عطاء شرق شعبي و ايراييم و مبايرين زيد و ما لك. الدِمنية الدران كرماتمي توري، اوزاى الدِمنان عن كالجي قول ب كرمنع طلاق ب- عام ثافي كالجمي مِديد قول كي بال منيفه كتبتي بين كداكر دوطلاق كي نيت خلع وينه واسال كي بنو دويوجائي كي راكر يحد كيد التناف كيد مطلق خلع بوتواكي باس میست به وگی اگر تمن کی نیبت به بوت تمن به و میا تمی کی رامام شاخی کا ایک اور قول مجمی به کدا گر طلاق کا کتنافیسی اور کو کی دلیل و شهادت می نش تو د مبالکل کوئی چیزنش \_ (تمیراین کثیر)

طلاق خلع اور سنخ نكاح كفرق كابيان

طلاق مرف خاديم كانفاظ اوراس كانقيار ورضائ بوتى بين في فاح فاديم كالفاظ كر بغير بحى بوجاتا بهاور ال شى خادى رضا بورائتيار كى شرطانى.

الم ثانى رسم الله كيتي مبروه حى تقريق اور على كانيط كيابائ اور مناوع الاكتاع نداو الدارية عاب، توسيلى كى اللان تى كىلا كى (الام 5 / 128 )

2 طلاق کے کی ایک اسپاب ہیں، اور بعض اوقات بغیر کی سب کے بھی ہو سکتی ہے، بلکہ طلاق تو مرف ماوئد کا اٹی بیوی کو چھوڑنے کی رقبت سے ہوگی۔

لیکن سن نکاح کے لیے سبب کا ہوتا متروری ہے جوئے کو واجب یا مبائے کرے سنے نکاح کارت ہونے والے اساب کی مٹالس : خادند اور بیوک کے ماٹین کتو وسٹا سیست شہوتا جنہوں نے ٹروم مقدیس اس کی ٹرط لگائی ہے۔ جسیہ خادی یا بیوی میں سے کوئی ا كيد اسلام سے مرتد موجائے ، اور دين اسلام على وايس شائے جب خاوند اسلام تيول كر فياور بيوى اسلام تيول كرنے سے ا تكاركرد ، ماورده مشركه واورانل كآب على شد كمتى او ـ

خاونداور بول شر امنان موجائے خاوند كا تفقدوا قراجات سے تك اور عایز موجانا، جب بيول فتح نكاح طلب كرے خاوند يا يوى ش سے كل ايك شر اليا عيب إياجائے جواستون عمل ماتع مور يا پھر دونوں شر أخرت بيدا كرنے كا باعث ہے۔

3 کے تکار کے بعد مناوند کور جو ماکائی حاصل تبین اس لیے وہ اے سے مقد نکاح اور مورت کی رضامتدی سے عی والیس الا سكناهي الكين طلاق رجى كى عدت عى وواكى يوى ب، اورات على اوروومرى طلاق كر بعدات رجوع كرنے كاحق عامل ب، سياب يوى رائنى مويارائنى شعو

مح نكاح شن مردجن طلاقول كى تعداد كاما لك باست تأريس كياجا تادام تأتى دحمد الله كيتي ين ": اور خاوتد اوريوى ك

یابین جوننخ نکاح ہوتواس سے طلاق واقع نیس ہوتی مذکوا کی اور نہی اس کے بعد (کتاب الام (5 مر (199))

این عبدالبر دمر افتہ کہتے ہیں میں نوٹ نکاح اور طلاق میں فرق سے کہ اگر چہ ہرایک سے ضاونداور ہوی میں علیحہ کی اور تغریق ہوجاتی ہوجاتی ہے واقع ہے ۔ درخ سے کہ جب اس کے بعد ضاوئد اور بیوی وہ اروائل کریں تو وہ پہلی عسمت پر ہیں، اور عورت اپنے ضاوئد کے ہوجاتی ہوجاتی ہوگا کی اور اگر اس نے درخ نکاح سے قبل طلاق وی اور درجوع کر لیا تو اس کے بیس دو طلاق میں ہوگی۔ (الباستہ کار 6 مر را 181)

اگر شوہر کی طرف ہے زیادتی ہوتواں کے لئے وض وصول کرنا مروہ ہے

﴿ وَإِنْ اَدُنُهُ وَ اللّهُ وَرُمِنَ لِللّهِ يُكُرُهُ لَهُ اَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا عِوضًا ﴾ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَإِنْ اَرُدُتُمْ المُعْبِدُ اللّهُ اللّهُ مَنْهُ اللّهُ وَلاَنّهُ الْحُشْبَهَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْمُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْمُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْمُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْمُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْمُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْمُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْمُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْمُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْمُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْمُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْمُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّ

 منشریعمات مداید ی جائز ہوگا' اس کی لیا

جو (اس نے مبر کے طور پر) دیا تھا۔ "انجامع الصغیر" کی ایک دوایت میں بدیات ہے: اضافی اوا کی لین بھی جائز ہوگا اس کی دلیر وہ دوارت ہے ہے۔ دو مرک دلیل ٹی اگرم سلی اللہ علیہ دسلم کا یفر مان ہے: جو دمزے وہ دوارت ہے ہی کے جو دوایت ہے تاز میں فل کے وہ مطلق ہے۔ دو مرک دلیل ٹی اگرم سلی اللہ علیہ دسلم کا یفر مان ہے: جو دمزے علی ہے تا یہ من کی ابلیہ کے بارے میں ہے۔ "جہاں تک اضافی اوا کی کاتعلق ہے تو دہ نہیں " اس سلے میں ناپہندیدگی خاتون کی طرف ہے تھی۔ اگرم دزیادہ وصولی کر لیتا ہے تو تھنا کے اعتبارے بیجائز ہوگا ای طرح اگر دواج می وصولی کر لیتا ہے اور تا اپندیدگی ہے ہی اگرم دزیادہ وصولی کر لیتا ہے تو تھنا کے اعتبارے بیجائز ہوگا ای طرح اگر دواج میں دوج تی ہیں۔ تھم کے اعتبارے بھی اس کی طرف ہے ہوئتو ( ریم می جائز ) ہوگا کے وکھ اس کی مطابق دوج تی ہیں۔ تھم کے اعتبارے میائی دوج تی ہیں ہے تھم کے اعتبارے کی مطابق دوجائے گا کے وکھ اس کے مقابلے میں چیز موجود ہے تو باتی پر کمل کرنا باتی دوجائے گا۔ کو تکہ اس کے مقابلے میں چیز موجود ہے تو باتی پر کمل کرنا باتی دوجائے گا۔ کو تکہ اس کے مقابلے میں چیز موجود ہے تو باتی پر کمل کرنا باتی دوجائے گا۔ کو تکہ اس کے مقابلے میں چیز موجود ہے تو باتی پر کمل کرنا باتی دوجائے گا۔ کرنا باتی دوجائے گا۔

صحابيه كاحق مبركى عدم واليسى متعلق فقهى استدلال

وَ إِنْ اَوَدَتُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَ عَكَانَ زَوْجٍ وَالنَّيْتُمُ اِحْللْمُنَّ قِنطَارًا فَلا تَأْخُلُوا مِنْهُ شَينًا اتَّاخُلُونَهُ بُهُتَانًا وَ إِنْمًا مُينًا . (النساء ، ۴٠)

اوراگرتم ایک لی بی کے بدلے دوسری بدلنا جا ہو۔ اور اُسے ڈجیروں مال دے جکے ہو۔ تو اس میں سے پچھوا ہی نہ لوکیا اسے داہی لوگے جھوٹ یا تم ھے کراور کھلے گنا ہے۔ ( کتر الائیان )

آل آیت سے گرال میر مقرد کرنے کے جواز پردلیل لائی گئی ہے حضرت عورضی اللذعند نے برم میر فرمایا کے عورت کے مبر گرال نہ کروا کی عورت نے بدآیت پڑھ کر کہا کہ اے این خطاب اللغہ میں ویتا ہے اور تم منع کرتے ہواس پر امیر المؤمنین عمرضی اللغ عند نے فرمایا اے عمر تخص سے برخض فریا دہ مجھ دار ہے جو چا ہوم قرد کروسجان اللہ خلیفہ رسول کے شان افساف اورنش شریف کی پاکی حرَدُ فَا اللّٰهُ تَعَالَى اِتَبَاعَه آمین حرحوانن العوفان)

ضلع مين زياده مال لينے متعلق مذابب او ابعہ

جمہور کا فدیمی تو بیہ کے حظام عورت اپنے ہے دیئے ہوئے ہے نہ یادہ لے تو بھی جائز ہے کیونکہ قرآن نے آیت (نی ما افتدت بر) فرمایا ہے، حضرت عمر کے پاس ایک عورت اپنے خاد عرب بھڑی ہوئی آئی، آپ نے فرمایا اے گئدگی والے گھر میں قید کردہ پھر قید خانہ ہے اسے بلولیا اور کہا کیا حال ہے؟ اس نے کہا آ رام کی را تمیں مجھ پر میری زعد کی میں بھی گزری ہیں۔ آپ نے اس کے خاوند ہے بفرمایا اس سے خلع کر لے ساگر چہ گوٹوارہ کے بدلے ہی ہوں ایک روایت میں ہے اسے تمین دن وہاں قیدر کھا تھا، ایک اور روایت میں ہے اسے تمین دن وہاں قیدر کھا تھا، ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا اگر بیائی چھیا کی دیجی بھی وے تو لے لے اور اسے الگ کر دے۔ حضرت عمان فرماتے ہیں اس کے حواس بھی لے کہ جھی تھی۔

ر تنظینت معوفہ بن عفراء فرماتی میں میرے خاوندا گرموجو و جو تو بھی میرے ساتھ سلوک کرنے میں کی کرتے اور کہیں جلے

جائے قائل می محرام اوسیۃ۔ آیا۔ مرتبہ بھڑے ہے کے موقع پر میں نے لہدویا کد میری طبیت میں جو بجھ ہے لاواور جھے خلع
دو۔ اس نے کہااور یہ معاملہ ایمل ہو کہا لیکن میر سے بتھا معافی من عفرا واس قد کو لے رحصرت مثان کے پاس مجے۔ عثان نے بھی
اے برقر ادر کھااور قرمایا کہ چوٹی کی دعی چھوڑ کر سب کھے لیا بعض دوانتوں میں ہے یہ بھی اور اس (سیس) چھوٹی چے بھی فرض
سب بھی لیا وہ بیس مطلب ان واقعات کا یہ ہے کہ سرولیل ہے اس پر کہ گورت کے پاس جو پکھے دے کر دوخلع کراسی ہے اور
عاوی اپن دی ہوئی چیز سے ذائد لے کر بھی خلع کر سکا ہے۔

ابن عمر ابن عماس ، مجامِد ، عکر مد، ابرائیم ، تخعی ، قیصیہ بن و ویب ،حسن بمن معال عثمان دتم الله اجمعین بھی مبی فریاتے ہیں۔ امام مالک علیہ الرحمہ، لیٹ ، امام شافعی اور ابوٹور کا غذہب بھی بھی ہیں۔۔۔امام این جربیجی ای کو پیند فرماتے ہیں۔

اوراسحاب ابوحنیفد کا قول ہے کہ اگر تصور اور منر ررسانی عورت کی طرف ہے ہوتو خاد تدکو جائز ہے کہ جواس نے دیاہے واپس لے لے الیکن اس سے زیاد ولیما جائز تیس کو زیادہ لے لیو بھی تضاء کے دفت جائز ہوگا اور اگر خاد تدکی اپنی جائب سے زیاد تی ہوتو اے پچھ بھی لیما جائز تیس کے مسلمے لیے قضا جائز ہوگا۔

امام احمد ابوعبیداوراتخی بن راحویه قرماتی نین که خادیم کولین دیئے ہوئے سے ذیادہ لیما جائز بی نبیں۔ سعیدین میتب عطاء عمر دین شعیب زہری طاوی سن شعمی حماد بن ابوسلیمان اور رئتے بن انس کا بھی بھی ند بہب ہے۔ عمر اور حاکم کہتے ہیں مصرت علی کا مجمی پہنے میں فیصلہ ہے۔

اوزائی کافرمان ہے کہ قاتمیوں کافیملہ ہے کہ دیے ہوئے سنزیاد وکوجا ترقیل جائے۔ اس فریب کی دلیل وہ حدیث بھی ہے جواویر بیان ہوچک ہے جس بھی ہے کہ اپنایا غ لے اوادوائی سے زیادہ نے دیئر مند عبد بن حمید بھی بھی ایک مرفوع حدیث ہے کہ بی انشاطیہ والی عورت بھی ہے کہ نیا باتھ ہے کہ بی انشاطیہ والی عورت بھی جوئے فدید وہ دستی ہوئے ساتھ اور اس صورت بھی جو کے فدید وہ دستی کا مکا لفظ قر آن بھی ہے۔ اس کے مخی ہوں کے کہ دستی ہوئے بھی سے جو کے ورسے ، کو نکہ اس سے پہلے یہ قرمان موجو و ہے کہ آئے گا مکا لفظ تر آن بھی دیا ہی ہے کے ذراو ہوئے کی قرائت بھی ہے جو کے دور کا لفظ بھی ہے۔ پیر فرمایا کہ بیر حدود اللہ بیں ان سے تجاوز شکر وورند کر قرائی کہ ہوں گے۔

# اكر ورت فط كرليواس برط شده مال كى ادا سكى لازم موكى

﴿ وَإِنْ طَلَّقَهَا عَلَى مَالَ فَقِيلَتُ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَلَزِمَهَا الْمَالُ ﴾ لِآنَ الزَّوْجَ يَسْتَبِذُ بِالطَّلَاقِ تَنْجِيزًا وَتَعْلِيْقًا وَقَدُ عَلَّقَهُ بِقَبُولِهَا ، وَالْمَوْاَةُ تَعْلِكُ الْتِزَامَ الْمَالِ لِولَا يَتِهَا عَلَى بِالطَّلَاقِ تَنْجِيزًا وَتَعْلِيْقًا وَقَدُ عَلَّقَهُ بِقَبُولِهَا ، وَالْمَوْاَةُ تَعْلِكُ الْتِزَامَ الْمَالِ لِولَا يَتِهَا عَلَى بِالطَّلَاقِ مَنْكُنُ مَالًا كَالُقِصَاصِ ﴿ وَكَانَ نَفْسِهَا ، وَمِلُكِ النِّكَاحِ مِمَّا يَجُوزُ ولا عَتِيَاضُ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ مَالًا كَالُقِصَاصِ ﴿ وَكَانَ نَفْسِهَا ، وَمِلْكِ النِّكَاحِ مِمَّا يَجُوزُ ولا عَتِيَاضُ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ مَالًا كَالُقِصَاصِ ﴿ وَكَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا ﴾ لِيمَا بَيَّنَا وَلاَنَّهُ مُعَاوَضَةُ الْمَالِ بِالنَّفْسِ وَقَدُ مَلَكَ الزَّوْجُ اَحَدَ الْبَدَلِينِ الطَّلَاقُ بَائِنَا ﴾ لِمَا بَيَّنَا وَلاَنَهُ مُعَاوَضَةُ الْمَالِ بِالنَّفْسِ وَقَدُ مَلَكَ الزَّوْجُ اَحَدَ الْبَدَلِينِ

فيوضات رضويه (طِرَشُمُ) ﴿ فيوضات رضويه (طِرَشُمُ) ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّا مُعْمِلُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

<u>۔</u> اور اگر شوہر نے مال کے وض طلاق دی اور عورت نے اسے قبول کرلیا تو طلاق ہوجائے گی اور عورت کے ذیب مال کی اوا نگلی لازم ہوجائے گی۔اس کی وجہ یہ ہے: شوہر کواس وقت فوری طور پڑیا بعد جم مطلق طور پر طلاق دسینے کا اختیار حاصل ہے اور نذکورو مورت میں اس نے ملاق کو تورت کی قبولیت کے ساتھ معلق کر دیا ہے۔ اس طرح تورت چونکہ اپنی ذات کے بارے میں افتیار ر محتی ہے تو اے اپنے ذہب مال کی اوالیکی لازم کرنے کا بھی اختیار ہونا جا ہے اور ملک تکاح ایک چیز ہے جس میں وش لیما جائزے اگر چدوہ مال نبیں ہے جیسا کہ تصاص کا بھی عم ہے اور طلاق بائنہ وجائے گی اس کی دلیل ہم بیان کر چکے ہیں۔اس کی ولیل میرے: بیرجان کے بدلے میں مال کامعاومتہ ہے توجب مردا یک بدل کا مالک بن جائے گا تو دوسرے بدل یعی نفس کی مالک مورت ہوجائے گی تا کہ برابری کا تھم ہوسکے۔

علامه ابن عابدين شامي حنى عليه الرحمه لكعت بين كه چونكه شو جركى جانب سي خلع طلاق بالبندا شو جركاعا قل بالغ بونا شرط ب بالغ یا مجتون منطع نیس کرسکتا کدانل طلاق نبیس اور به بهی شرط ب که تورت کل طلاق بولبنداد گرعورت کوطلاق بائن دیدی ہے تو اگر چه عدت میں ہواسے خلع تیں ہوسکا۔ یو بی اگر نکاح فاسد ہواہ یا عورت مرقد و ہوگئ جب بھی خلع نیں ہوسکا کہ نکاح بی نیس ہے منع كس جير كا موكا اور رجعي كي عدت من بي توخلع موسكاب\_

علامه علا والدين كاساني حتى عليه الرحمه لكمية بيء

جب شوہر نے کہا میں نے تھے سے خلع کیا اور مال کا ذکرنہ کیا تو خلع نہیں بلکہ طلاق ہے اور عوربت کے قیول کرنے پر موقوف نبیں۔ (بدائع اصنائع،طلاق کابیان)

شومرن كهايس في تحديد است برطع كياعورت في جواب من كهابال قوال ب يحريس موكا دب كديد كرك على راضى مولى ياجائز كيابيكها توسيح موكيا- يونى اكر تورت نے كها مجھے بترادرو بيد كے بدلے من طلاق ديد سافو برنے كها بال توبي . مجی کی سی منسل اور اگر مورت نے کہا بھے کو ہر اردو پید کے بدیے بدیے ملاق ہے شوہر نے کہا ہاں تو ہوگئ ۔

خلع میں وض باطل ہونے کا حکم

قَالَ ﴿ وَإِنْ بَطَلَ الْعِوَضُ فِي الْتُحُلِّعِ مِثْلَ اَنْ يُخَالِعَ الْمُسْلِمُ عَلَى حَمْرٍ اَوْ حِنْزِيرٍ اَوْ مَيْسَةٍ فَلَا شَسَىءَ كِللزُّوجِ وَالْفُرْقَةُ بَائِنَةٌ، وَإِنَّ بَطَلَ الْعِوَضُ فِي الطَّلَاقِ كَانَ رَجْعِبًّا ﴾ فَوُقُو عُ الطَّلاقِ فِي الْوَجْهَيْنِ لِلتَّعْلِيْقِ وَالْقَدُولِ وَانْيِرَافَهُمَا فِي الْحُكْمِ لِآنَّهُ لَمَّا بَطَلَ الْعِوَضُ كَانَ الْعَامِلُ فِي الْآوَّلِ لَفُطُ الْعُلْعِ وَهُوَ كِنَايَةٌ، وَفِي النَّالِي الصَّرِيْعُ وَهُوَ يَعْفُبُ الرَّجْعَةَ وَإِنَّهُ لَا لَمْ يَسِجِبُ لِلزَّوْجِ مَنَى \* عَلَيْهَا لِآنَهَا مَا صَمَّتُ مَالًا مُتَقَوِّمًا حَتَّى تَصِبُو غَارَةً لَهُ، وَلَا تَهُ لَا مُعَلِّرِهِ لِعَدْمِ الِالْتِوَامِ، بِخَلافِ مَا إِذَا وَجُعَ اللَّي اِيجَابٍ غَيْرِهِ لِعَدْمِ الِالْتِوَامِ، بِخَلافِ مَا إِذَا خَالَمَ عَلَى عَلَي يَعْشِهِ فَظَهُو اللَّهُ خَمْرٌ لِآنَهَا مَمَّتُ مَالًا فَصَارَ مَغُرُورًا، وَبِحِلافِ مَا إِذَا كَالَتَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَمْرٍ عَمْثَ تَجِبُ قِيمَةُ الْمُثْلِدِ لِآنَّ مِلْكَ الْمَوْلَى فِيْهِ مُتَقَوِّمٌ وَمَا كَالْتَ الْمُعْرُوحِ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ عَلَى مَا نَذْكُو، وَمَا مِلْكُ الْبِضَعِ فِي حَالَةِ النَّخُرُوحِ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ عَلَى مَا نَذْكُو، وَسِي بِزَوَ اللهِ مَسَجَّانًا، أَمَّا مِلْكُ الْبِضَعِ فِي حَالَةِ النَّحُولِ مُتَقَوِّمٍ، وَالْفِقَهُ آنَهُ شَرِيفٌ فَلَمْ يَشُرَعُ وَمِعَالِهُ النِيضَعُ فِي حَالَةِ النَّخُولِ مُتَقَوِّمٍ، وَالْفِقَهُ آنَهُ شَرِيفٌ فَلَمْ يَشُرَعُ وَمِنَا لِلْمُعَلِي السِّكَا لِيقَعُلُم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ اللَّهُ مُنَالًا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا الْمُعَلِّمُ وَاللَّهُ مُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ مِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنَالِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنَالِعُ اللَّهُ الْمُنَالِقُ اللَّهُ الْمُعْمُ عِلَى الْمُنْ الْمُنَالِلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَالِقُ اللَّهُ الْمُنَالِعُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُ الْمُنَالِقُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ الْمُنَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْم

زجمه

قر مایا: اورا گرخلع بین موض باطل ہو جینے کوئی مسلمان شراب خزیر یا مردار کے قوض خلع کرے تو شوہر کو ہو تیس ملے گا اور علیدگی با کد طور پر ہوگی کیکن اگر طلاق بیں ہوش باطل ہو تو رجعی طلاق ہوتی ہے۔ البتہ وونوں صورتوں بیں طلاق کا وقوع قبول کرنے پر ہوگا اور تھم میں دونوں ایک دوسرے ہے تحقق ہوں کے اس کی دلیل یہ ہے: موش باطل ہوگا اقر پہلی صورت میں عمل کرنے والا لفظ خلع ہوگا جو کہ دوسرے سے تحقق ہوں کے اس کی دلیل یہ ہے: موسی جو گر جو دوسری صورت میں لفظ دمیری ہوگا جو رجعت لے کر آتا ہے البتہ عورت کے ذے کو والا لفظ خلع ہوگا جو کہ دوسری ہوگا جو تھے اس کی دلیل یہ ہے: اس نے ایس کی چیز کو مقررتیں کیا جو قیت رکھتی ہو اسلام کی اسے مرد کے ساتھ دھو کے کرنے والی قرار دیا جائے اس کی دلیل یہ بھی ہے: اس نے جس چیز کو معاوضہ مقرر کیا ہے وہ اسلام کی ولیل سے قائل قبول نہیں ہے اور اس چیز کے علاوہ کی دوسری چیز کی ادا گئی بھی مورت کے ذے کا از مہیں گئی ۔ اس کی دلیل یہ جس جا در اس کی گئی ۔ اس کی دلیل یہ جس جا در اس کی گئی ۔ اس کی دلیل یہ جس جا در سے تامل قبول نہیں ہے اور اس چیز کے علاوہ کسی دوسری چیز کی ادا گئی بھی مورت کے ذیے کیل این جس جا در اس کی دلیل یہ جا در سے تامل قبول نہیں ہی گئی ۔ اس کی دلیل یہ جا در سے علی جو ترکی ادا گئی کو اپنے ذیے تیس لیا۔

البتہ جب شوہر نے کی متعین سرکے کے وض طلع کیا ہو اور بعد میں وہ شراب نکل آئے (تو علم مخلف ہوگا) اس کی دلیل میہ ہے: عورت نے مال متعین کرلیا تھا اور اس طرح شوہر کے ساتھ دھوکا ہواہے۔ اس کے برخلاف جب کوئی شخص اپنے غلام کوشراب کے عوض میں آزاد کر دے یا مکا تب بنا لے تو اس صورت میں مالک غلام کی قیمت کو دصول کرے گا' کیونکہ آقا جس چیز کا مالک ہے وہ ایک قیمت والی چیز ہے اور وہ اپنی ملک ہے کہ معاوضہ کے بغیر ذائل کرنے پر دضا مند نہیں ہوگا۔ جہاں تک ملک بضع کا تعلق ہے تشريعمات حدايه الصسيدا توووطلاق کی دلیل سے باقیت مال نیس دہنا اس کی تنصیل ہم منفریب بیان کریں ہے۔ جبکہ شراب کے وض نکان کرنے کاعکم اس ا سے مختلف ہے کیونکہ مورت ہے تا کا لا رکھنا ایک بالیت چیز شار ہوگا۔ اس میں ملیوم بیہ ہے : مورت ہے تا کا قابل الر ام ہے اور سربیت نے اس چیز کودرست قرارنیں دیا کہ وش کے بغیراس کاما لک بنا جائے اس کی دلیل یہ ہے اس کے شرف واحر ام کونمایاں کیا ر میں اس کے اس کے اس کے حق کوزائل کردیے تو دواز خود قابل احر ام ہاں گئے مال کودا جب کرنے کی کوئی مورت نیس ہوگی۔ فرماتے میں: جو بھی چیز ممرینے کی صلاحیت رکھتی ہے اسے خلع میں معاویتے کے طور پر قبول کیا جا سکتا ہے ہ کونکہ جروہ ہاتیت چیز تمتع کے حق کا موض بن علی ہے وہ اس خیز کا موض بدرجہاو لی بن سکتی ہے جو یا تیمت نہ ہو۔

علامه علا وَالدين منفي عليه الرحمه لكصة بين كه شراب وخنزير ومردار وغيره اليكا چيز پرخلع مواجو مال نبيس تو طلاق يائن پڙگئي اور عورت پر پچھواجب نبیں اور اگران چیزوں کے بدیلے میں طلاق دی تو رجعی واقع ہوئی۔ یونمی اگرعورت نے بیا کہامیرے ہاتھ میں جو پچھ ہے اُس کے بدیے میں خلع کراور ہاتھ میں پچھ نہ تھا تو پچھ داجب نبیں اور اگریوں کہا کہ اُس مال کے بدیلے میں جومیرے ہاتھ میں ہے اور ہاتھ میں کچھنہ ہوتو اگر مہر لے بیکی ہے تو واپس کرے ورنہ مہر ساقط ہوجائے گا اور اس کے علاوہ کچھ دینائیس پر ایگا۔ یونکی اگر شوہرنے کیا میں نے خلع کیا اُس کے بدلے میں جومیرے باتھ میں ہے ادر ہاتھ میں مجھ ندہوتو ہجھ بیں اور ہاتھ میں جوابرات بول توعورت پردینالازم ہوگا اگر چیورت کو بیمعلوم ندتھا که اُس کے ہاتھ ش کیا ہے۔

( درمخنار، باب خلع ، ج ۵ بس ۹۲ ، بیروت )

# جب عورت نے جو پھھ ہاتھ میں ہے اس برخلع کیا

﴿ فَإِنَّ قَالَتُ لَهُ خَالِعُنِي عَلَى مَا فِي يَلِى فَخَالَعَهَا فَلَمْ يَكُنُ فِي يَلِهَا شَيَّءٌ فَلَا شَيء لَهُ عَلَيْهَا﴾ لِلاَنْهَا لَمْ تَغُرُّهُ بِتَسْمِيَةِ الْمَالِ ﴿ وَإِنْ قَالَتُ خَالِعُنِي عَلَى مَا فِي يَدِى مِنْ مَالٍ فَخَالَعَهَا فَلَمْ يَكُنُ فِي يَلِهَا شَيْءٌ رَدَّتْ عَلَيْهِ مَهْرَهَا ﴾ لِانَّهَا لَمَّا سَمَّتُ مَالًا لَمُ يَكُنْ الزُّوجُ رَاضِيًا بِالزُّوالِ إلَّا بِعِوضٍ ، وَلَا وَجْهَ الَّى إِيجَابِ الْمُسَمَّى وَقِيمَتِهِ لِلْجَهَالَةِ وَلَا اِلَى قِيمَةِ البِضْعِ : اَعْسِى مَهْ رَ الْمِثْلِ لِآنَّهُ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ حَالَةَ الْخُرُوج فَتَعَيَّنَ إِيجَابُ مَا قَامَ بِهِ عَلَى الزُّورِجِ ذَفْعًا لِلصَّرَدِ عَنْهُ ﴿ وَلَوْ قَالَتَ خَالِعُنِي عَلَى مَا فِسَى يَسِدِى مِسنُ ذَرَاهِسمَ اَوْ مِسنُ اسْتَرَاهِمِ فَفَعَلَ فَلَمْ يَكُنُ فِي يَلِهَا شَيْءٌ فَعَلَيْهَا ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ ﴾ لِانْهَا سَمَّتُ الْجَمْعَ وَاقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ، وْكَلِمَةُ مِنْ هَاهُنَا لِلصِّلَةِ دُوْنَ التّبُعِيْضِ

إِلَانَ الْكُلَامُ يَكُونَلُ مِدونِهِ.

ترجمه

ثرح

اگر سے کہا کہ اِس گھر شی یا اس صندوق میں جو مال یا روپے ہیں اُن کے بدلے میں ضلع کراور هیقنڈ ان میں پکھنڈ تھا تو یہ بھی اُس کے شک ہے کہ ہاتھ میں پکھنڈ تھا۔ یونجی اگر یہ کہا کہ اس جاریہ یا بکری کے پیٹ میں جو ہے اُس کے بدلے میں اور کمتر مدت حمل میں نہ جی تو مفت طلاق واقع ہوگئی اور کمتر مدت حمل میں جن تو وہ بچھلتے کے بدلے ملے گا۔ کمتر مدت حمل عورت میں چھ مہینے ہے اور بکری میں چلام مینے اور دومرے چو پایوں میں بھی وہی جھ مہینے۔ یونجی اگر کہا اس دوخت میں جو پھل ہیں اُن کے بدلے اور دخت میں جو کھل ہیں اُن کے بدلے اور دخت میں جو کھل میں اُن کے بدلے اور دخت میں جو کھل ہیں اُن کے بدلے اور دخت میں جھل نہیں تو مہر والیس کر تا ہوگا۔ (ورمختار)

یمال مصنف نے مید مسئلہ بیان کیا ہے: اگر بیوی شوہرے میر کہتی ہے میرے ہاتھ میں جو مال موجود ہے اس کے عوض میں تم جھے ضلع کر لواور پھر شوہراس سے ضلع کر لے اور عورت کے ہاتھ میں کوئی چیز موجود نہ ہوئتو وہ عورت اس شخص کو اپنام ہرادا کرے گی اس کی دلیل میہ ہے: جب اس نے اپنے جملے میں لفظ مال استعمال کر لیا تو اس کا مطلب میہ ہے: شوہرا پی ملکت کو صرف اسی وقت زائل کرنے پر تیار ہوگا جب اس کا کوئی عوض موجود ہو۔

اب کیونکہ بیوی کے ہاتھ میں کچھٹیں تھالبذا کی بھی طے شدہ ادا نیگی کولازم قرار دینے کی کوئی صورت نہیں ہے' کیونکہ اس کی قیمت مجہول ہوجاتی ہے اس طرح بفع کے معاد سے یعنی مہرشل کولازم قرار دینے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے' کیونکہ اس وقت بنع کی دیثیت ال متوم کی بیں ہے کیونکہ بہال تی ملکت سے چیز نظار تی ہے انبذااب یہ چیز متعین ہوگی:اس جير كى ادا منكى كولان مقر ارديا جائ جوشو برف اداكى تى تاكم شو بركو بون والفي تقصال كودوركيا جاسك

براس معنف نے بیمسکد بیان کیا ہے: اگر بیوی شوہرے میہ بی ہے: میرے ہاتھ میں جو دراہم موجود بیل الن کے میں میں تم جمد سے منابع کر لواور تورت کے ہاتھ میں پکھینہ ہوئو عورت پر تین درہم کی ادا سکی لازم ہوگی اس کی دلیل سے میں تم جمد سے منابع کر لواور تورت کے ہاتھ میں پکھینہ ہوئو عورت پر تین درہم کی ادا سکی لازم ہوگی اس کی دلیل عورت نے اپنے جملے میں لفظ جمع استعال کیا ہے اور جمع کا اطلاق کم از کم تین پر ہوتا ہے عورت نے اپنے جملے میں جوانظ "من" استعال کیا ہے بیعض کامغموم پیدا کرنے کی بجائے <u>صلے کےطور پر ہوگا</u>ائ کی دلیل میہے:اس کے بغیر کلام میں

### مغرورغلام كيحوض مين خلع لينح كأحكم

﴿ فَإِنَّ اخْتَلَعَتْ عَلَى عَبْدٍ لَهَا آبِقٍ عَلَى آنَهَا بَرِيثَةٌ مِنْ ضَمَانِهِ لَمْ تَبُراً وَعَلَيْهَا تَسُلِيهُ عَبُينِهِ إِنْ قَلَوَتُ وَتَسُلِيمٌ قِيمَتِهِ إِنْ عَجَزَتْ ﴾ لِانَّهُ عَقْدُ الْمُعَاوَضَةِ فَيَقْتَضِي مَلَامَةَ الْعِوَضِ، وَاشْتِرَاطُ الْبُرَاء َ وَ عَنْسَهُ شَرَطٌ فَاسِلدٌ فَيَبْسُطُ لُ إِلَّا اَنَّ الْخُلُعَ لَا يَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ، وَعَلَى هٰذَا الَّيْكَاحِ

۔ اور اگر عورت کسی ایسے غلام کے عوض خلع کرے جومفر وربواور بیشر طبعی عائد کر دے کہ اس غلام کی میری طرف ہے کوئی منانت نبیس ہے تو دہ مورت بری الذمہ نبیس ہو کی اور اسے دعی غلام اوا کرنا ہوگا اگروہ اس پر قادر ہوجاتی ہے اور اگر قادر نبیس ہوتی تو اسے اس غلام کی قیمت اوا کرنا ہوگی۔اس کی دلیل میہ ہے: معاویضے کا عقدہ اور بیاس بات کا تقاضا کرتاہے کہ وض کوراہتی کے ساتھ (ادا کیا جائے) اور اس سے بری ہونے کوشرط مغرر کرنا ہدا یک فاسد شرط ہے لاندا یہ باطل قرار دی جائے گی البتہ خلع باطل شرائط کے نتیج میں خود باطل نہیں ہوتا اور یکی تھم نکاح کا بھی ہے۔

علامه علا والدين حنى عليه الرحمه لكعيتين كه جب كى بها كي بوئ غلام كي بدل بين خلع كيا اورعورت ني بيشرط لكادي كهين أس كى منامن بين يعني الربل كميا تو ديدول كى اور ندملاتواس كا تاوان مير اوقت نبين توضلع صحيح باورشرط باطل يعني اكرند یہ ملاتو عورت اُس کی قیمت دے اور اگر میشرط نگائی کہ اگر اُس میں کوئی عیب ہوتو میں یُری ہوں تو شرط سیحے ہے۔جانور کم شدہ کے بدلے میں ہوجب بھی یمی تھم ہے۔۔(در مختار ، کتاب طلاق ، باب خلع)



طلاق كمطالبادر منلع كيوس عرفرق كاعكم

﴿ وَإِذَا لَمَا الْمَتَ طُلَقَيْ لَلَا لَا بِالْهِ فَطَلَقُهَا وَاحِدة فَعَلَيْهَا لُلُكُ الْالْفِ ﴾ يَانَهَ لَطَلَبَ الْلَالِالْمَ اللَّلَاثَ بِمَالُفِ فَقَدَ طَلَبَتْ كُلُّ وَاحِدة بِثُلُثِ الْآلْفِ، وَهِذَا لِآنَ حَرْفَ الْبَاء يَضْحَبُ الْاَعْوَاصَ وَالْمِوصُ يَنْقَسِمُ عَلَى الْمُعَوَّضِ وَالطَّلاقُ بَائِنَّ لِوُجُوبِ الْمَالِ ﴿ وَإِنْ قَالَتُ الْاَعْوَى الْمَالِ ﴿ وَإِنْ قَالَتُ اللّهُ عَلَيْهَا عِنْدَ آبِى حَنِيْفَة رَحِمَهُ اللّهُ طَلَقَهَا وَاحِدة قَفَلا شَيْء عَلَيْهَا عِنْدَ آبِى حَنِيْفَة رَحِمَهُ اللّهُ وَيَمْلِكُ الرَّجُعَة . وَقَالا هِ يَ وَاحِدة بَائِنَة بِعُلْثِ الْالْفِ ﴾ لِآنَ كَلِمَة عَلَى بِمَنْزِلَةِ الْبَاء فِي وَاحِدة بَائِنَة بِعُلْثِ الْالْفِ ﴾ لِآنَ كَلِمَة عَلَى بِمَنْزِلَةِ الْبَاء فِي الْمُعْوَضِ عَلَى اللّهُ مَعْلَقُهُم الْحِيلُ هَذَا الطَّعَامَ بِيرُهُم الْوَ عَلَى يَمْنُولَهِ مَوَاءً . وَلَهُ اللّهُ مَعْلَى اللّهُ مَعْلَى اللّهُ مَعْلَى اللّهُ مَعْلَى اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللل

ترجمه

طلاق ہے اس شرط پر کرتم کمر میں داخل ہوجاؤ" تو پہان جی" علی شرط کے لئے استعال ہوا ہے۔ اس کی دیل میہ ہے می تقیقت اازم كرنے كے لئے استعال ہوتا ہے اوراے استعادے كے طور پرشرط كے لئے استعال كيا جاتا ہے كيونكه شرط اپنی جزائے ساتھ لازم ہو مباتی ہے۔ تو جب پیشر ملاکے لئے استعال ہوگا' تو مشروط چیز شرط کے ابڑا ، پھٹیم نبیں ہوتی جبکہ ' ب ' اس کا تلم مختلف مب۔ ببیا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں: وہ موش کے لئے استعال ہوتا ہے تو جب مال کی ادا نیکی واجب تبیں ہوگی تو بیشو ہر کی طرف منابتدائي طلاق بوكى وراسي رجوع كرفية كاخق حاصل بوكا

شوہر کوطلاق بیجنے میں تقهی تقبر یحات

علامه علاؤالدين حقى عليه الرحمه لكعظ بيل كه جب كى عودت نے كہا بڑارروپ كے عوض بجھے تمن طلاقيں ديدے شو ہرنے أى مجلس میں ایک طلاق دی تو بائن واقع ہوئی اور ہزار کی نتہائی کامستحق ہے اور مجلس سنے اُٹھے کمیا پھر طلاق دی تو بلا معاذضہ واقع ہوگی۔ اورا گرعورت کے اس کہنے سے پہلے دوطلاقیں وے چکا تھا اور اب ایک دی تو بورے بزار پائیگا۔ اور اگرعورت نے کہا تھا کہ ہزار روپے پر تین طلاقیں دے اور ایک دی تو رجعی ہوئی اور اگر اس مبورت میں مجلس میں تین طلاقیں متفرق کر کے دیں تو ہزار پائے گااور تمن جلسوں میں دیں تو کہتائیں پانگا۔ شوہرنے مورت ہے کہا ہڑا دیے موش یا ہڑاررد پے پرتواپنے کو تین طلاقیں دیدے مورت نے ایک طلاق دی تو واقع نہ ہوئی۔ عورت سے کہا ہزار کے عوض یا ہزار روپے پر تخد کو طلاق ہے عورت نے اُس میس میں قبول کر لیا تو ہزار رویے واجب ہو گئے اور طلاق ہوگئے۔ ہاں آگر عورت بیوقوف ہے یا قبول کرنے پر مجبور کی گئی تو بغیر مال طلاق پڑجائے گی اور ا گرمر بھنہ ہے تو تہائی سے بیرقم اواکی جائے گی۔ (درمخار، کماب طلاق)

علامه ابن عابدين شاى حقى عليه الرحمه لكعت بير \_

ائی وو مورتوں سے کہاتم میں ایک کو ہزار رویے کے موض طلاق ہے اور دوسری کوسوائٹر فیوں کے بدلے اور دونوں نے قعول کرای<mark>ا تو دونول مطلقه بوکئیں اور کسی پر پچھوا جب نبیں ہاں اگر شو ہر دونوں سے روپے لینے پر راضی ہونو روپے لازم ہوں گے اور</mark> راضی نه ہونو مفت مگراس صورت میں رجعی ہوگی۔ اوراگر بوں کہا کہا کیا کے ہزاررو پے پرطلاق اور دوسری کو پانسورو پے پرتو دونوں مطلقة ہوگئیں اور ہراکیک پر پان پانچ سورو ہے لا زم ہیں۔ادراگراس نے مورت غیر مدخولہ کو ہزاررو پے پرطلاق دی اور اُس کامہر تین بزار کا تھا جوسب ابھی شوہر کے ذمہ ہے تو ڈیڑھ ہزار تو یوں ساقط ہو گئے کہ بل دخول طلاق دی ہے باتی رہے ڈیڑھ ہزاران میں ہزار طلاق کے بدلے وضع ہوئے اور پانچ سوروپے شوہرے واپس لے (روحتار، کتاب طلاق)

ضلع سے متعلق ایک ذیلی صورت کا تھم

﴿ وَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ طَلِّقِي نَفْسَكَ ثَلَاثًا بِٱلْفِ أَوْ بَعَلَى ٱلْفِ فَطَلَّقَتُ نَفْسَهَا وَاحِدَةً لَمُ يَقَعُ شَىءٌ ﴾ رِلانَ الزَّوْجَ مِهَا رَضِيَ بِالْبَيْنُونَةِ إِلَّا لِتُسْلِمَ لَهُ الْالْفِ كُلَّهَا، بِخِلافِ

قَوْلِهَا طَلَّقَنِى ثَلَاثًا بِالْفِ لِلْأَهَا لَمَّا رَضِيَتْ مِالْتَبُنُونَةِ بِالْفِ كَانَتْ بِبَغْضِهَا آرْضَى وَوَلَهُ قَالَ آنْتِ طَالِقٌ عَلَى الْفِ فَقِبِلَتْ طَلُقَتْ وَعَلَيْهَا الْالْف وَهُو كَقُولِهِ آنْتِ طَالِقٌ بِالْفِ بِعَوْضِ الْفِ فَلْمِينَ لِلاَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ بِالْفِ بِعِوْضِ الْفِ طَالِقُ بِاللّٰفِ بِعَلَى الْوَجْهَيْنِ لِانَّ مَعْنَى قَوْلِهِ بِالْفِ بِعِوْضِ الْفِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ لِانَّ مَعْنَى قَوْلِهِ بِالْفِ بِعِوْضِ الْفِ مَا لَفِ بَالْفِ بِعَلَى الْوَجْهَيْنِ لِانَّ مَعْنَى قَوْلِهِ بِالْفِ بِعِوْضِ الْفِ مَا لَفِ مَا لَهُ مِنْ اللّهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ لِانَّ مَعْنَى قَوْلِهِ بِالْفِ مِعْنَى الْفِ مَا لَفِ مَا لَكُونُ لِى عَلَيْك ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ عَلَى الْفِ عَلَى الْفِ عَلَى مَوْطِ الْفِي عَلَى مَوْطِ الْفِي يَكُونُ لِى عَلَيْك ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ وَالْمُعَلِّقُ بِالشَّوْطِ لَا يَتَوْلِ قَبْلُ وَجُودٍ فِي وَالطَّلَاقَ وَالْمُعَلِّقُ بِالشَّوْطِ لَا يَتَوْلُ قَبْلَ وَجُودٍ هِ وَالطَّلَاقَ بِالشَّوْطِ لَا يَتَوْلُ قَبْلَ وَجُودٍ هِ وَالطَّلَاقُ بَالشَّوْطِ لَا يَتَوْلُ قَبْلَ وَجُودٍ هِ وَالطَّلَاقُ بِالشَّوْطِ لَا يَتَوْلُ اللّهُ مَا قُلْنَا دُولِهِ الللّهِ لِلْمُعَلِقُ بِالشَّوْطِ لَا يَتَوْلُ فَلَ وَجُودٍ هِ وَالطَّلَاقُ بِالسَّوْطِ لَا يَتَوْلُهُ مِنْ فَيُولِهِ وَالْمُعَلَقُ بِالشَّوْطِ لَا يَتَوْلُ وَلَا عَلَى الْمُعَلِي الْمَالِلْقُ فِي الْمُعَلِقُ الْمُعَلِي وَالْمُعَلِقُ وَلِهِ اللْفَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِي وَالْمُعِلَقُ اللْمُعَلِقُ اللْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ اللْمُعِلَى السَّوْلِ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعِلَقُ اللْمُعِلَقُ اللْمُعِلَقُ اللْمُعَلِقُ اللْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ اللْمُعَلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِقُ الْمُعِلَقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعِلَقُ الْمُعِلَقُ المُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ اللْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعِلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُوالِمُ الْمُعْلَقُ الْمُعْل

" جمير

آورا گرشو ہرنے بیکہا: ایک بڑار کے گوش میں یا ایک بڑار پڑاپ آپ و تین طاہ قیں دے دو تو وہ گورت اپ آپ کو ایک طلاق دید کے تو ہجھ واقع نیس ہوگا۔ اس کی ولیل بیہ ہے: شو ہر کمل علیحہ گی پراس دقت راضی شار ہوگا۔ جب پورے ایک بڑامراس کے برخلات جب گورت بیر کئے جائے گی ایک بڑار کے گوش تھی طلاق ہے و دو تو اس کا تھم مختف ہوگا اس کی ولیل بیہ ہے: عورت ایک بڑار کے گوش تھی طلاق ہے و دو تو اس کا تھم مختف ہوگا اس کی ولیل بیہ ہے: عورت ایک بڑار کے گوش علی پر راضی ہوگی۔
ولیل بیہ ہے: عورت ایک بڑار کے گوش علیم گی پر راضی ہے تو وہ اس کے بعض جھے کے گوش بیل بدرجہ او ٹی علیم گی پر راضی ہوگی۔
اگر شو ہر نے بیہ کہا: تہمیں ایک بڑار پر طلاق ہے اور گورت اس یا ہے کو تو ل کر لتو گورت کو طلاق ہو جائے گی اور اس کے ذرے ایک بڑار کی اور اس کے ذرے ایک بڑار کی گوش تھیں طلاق ہے ''دوتوں صورتوں میں قبول کر علی ان م ہوگا 'کہا گی طرح ہے 'ایک بڑار کے گوش میں جو مرے لئے تم پر واجب ہو جا کیں گی اور مورد کے ساتھ کو گا جہ اس کے یہ الفاظ 'کا مطلب بیہ ہے: اس شرط پر کر تمہاری طرف سے آیک بڑار بھے طیس کے اور مورش اس وقت لازم ہوگا جب اے کے یہ الفاظ ''کا مطلب بیہ ہے: اس شرط پر کر تمہاری طرف سے آیک بڑار بھے طیس کے اور کوش اس وقت لازم ہوگا جب اسے تو اس کی مطلب بیہ ہے بیا خارج میں اور کوش اس مورت میں طلاق بائے ہول کیا جائے اور جس کی دلیل ہم پہلے بیان کر بھے ہیں۔

شرح

شیخ نظام الدین خفی علیے الرحمہ لکھتے ہیں کہ اور جب کی مورت نے کہا ہڑا ررو بے پریا ہڑار کے بدلے میں مجھے ایک طلاق ہ شوہر نے کہا تجھ پر شمن طلاقیں اور بدلے کو ذکر نہ کیا تو بلا معاوضہ تین ہوگئیں ۔ اورا گرشو ہرنے ہڑار کے بدلے میں تین دیں تو عورت کے قبول کرنے پر موقوف ہمیقی ل نہ کیا تو بچھ ٹیمیں اور قبول کیا تو تین طلاقیں ہڑار کے بدلے میں ہو گیں ۔ عورت ہے کہا تجھ پر تین طلاقیں ہیں جب تو مجھے ہڑا ررو ہے دے تو فقط اس کہنے ہے طلاق واقع نہ ہوگی بلکہ جب عورت ہڑا ررو ہے دے گی تعنی شوہر کے سامنے لاکر رکھ دیگی اُس وقت طلاقیں واقع ہوگی اگر چہشو ہر لینے سے انکار کرے اور شوہر رو ہے لینے پر مجبور ٹیمیں کیا جائے گا۔ دونوں راه جل رہے ہیں اور خلع کیا اگر ہرا یک کا کام دوسرے کے کلام ہے متعل ہے تو خلع سمجے ہے در نہیں اور اِس مورت مل طاق ا تواكر شوہر كواد تيش كرے تواجما بدرنہ كورت كا قول معترب - (عالم كيرى، كماب طلاق)

وہر واوجی رہے ور پید ہے۔ رہے۔ اس کے جب شوہر کہتا ہے میں نے ہزاورد پے پر تجیے طلاق دی تونے قبول نرکیا میں علامہ علاؤالدین حقی علیہ الرحمہ لکھتے بین کہ جب شوہر کہتا ہے میں نے ہزاورد پے پر تجیے طلاق دی تونے قبول نرکیا میں است علامه علاد الدين ما سيد و سيد المستريخ المراث المرثوم كبتائي من المدين المرتبي المرتب نے تبول ندی مورت کہتی ہے میں نے تبول کی تھی تو مورت کا قول معترہے۔ (درمخار، کماب طلاق)

اوراگر و و مورت کمتی ہے۔ میں نے سورو یے میں طلاق دینے کوکہا تھا شو ہر کہتا ہے تیں بلکہ ہزار کے بدیا تو مورت کا قول سے اور دونوں نے کواہ پیش کیے تو شو پر کے کواہ تیول کیے جا تیں۔ یونمی اگر تورت کہتی ہے بغیر کسی بدیا ہے ضلع ہوااور شو ہر کہتا ہے میں بلکہ ہزارروپے کے بدیے میں تو عورت کا قول معتبر ہے اور کواہ شو ہر کے مقبول ہیں۔اورا کرعورت کہتی ہے میں نے ہزار کے ید کے بیس تین طلاق کوکہا تھا تونے ایک وی شوہر کہتا ہے جس نے تین دیں اگر اُسی مجلس کی بات ہے تو شوہر کا قول معتمر ہے اور دو مجلس نه ہوتو عورت کا اور عورت پر ہزار کی تہائی واجب تکرعدت پوری نیس ہوئی ہے تو تمن طلاقیں ہوگئیں۔

(عالم كيرى، كتاب طلاق)

## شوہر کا بیوی کوایک ہزار کے بدلے میں طلاق دینے کابیان

﴿ وَلَوْ قَدَالَ لِامْرَاتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ وَعَلَيْكِ ٱلْفَ فَقَيِلَتُ ، وَقَالَ لِعَبْدِهِ ٱنْتَ حُرَّ وَعَلَيْك ٱلْفَ فَقَبِلَ عَتَقَ الْعَبْدُ وَطَلُقَتُ الْمَوْآةُ، وَلَا شَيْء عَلَيْهِمَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةٌ ﴾ و كذا إذا لَمْ يَقْبَلا ﴿ وَقَالَا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْآلُفُ إِذَا قَبِلَ ﴾ وَإِذَا لَهُ يَقْبَلُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ لَهُ مَا أَنَّ هَلَذَا الْكَلَامَ يُسْتَعُمَلُ لِلْمُعَاوَضَةِ، فَإِنَّ قُولُهُمُ اجْمِلُ هَلَا الْمَتَاعَ وَلَك دِرْهُمْ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِمْ بِلِرْهَمِ . وَلَهُ آنَهُ جُمُلَةٌ تَامَّةٌ فَلَا تَرْتَبِطُ بِمَا قَبُلَهُ إِلَّا بِدَلَالَةٍ، إِذُ الْأَصُلُ فِيهَا الاسْتِقَلَالُ وَلَا ذَلَالَةَ، لِآنَ الطَّلَاقَ وَالْعَتَاقَ يَنْفَكَّانِ عَنْ الْمَالِ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ لِلَانَّهُمَا لَا يُوجَدَان دُوْنَهُ.

اورا گرکوئی مخص اپنی بیوی سے بید کیے جمہیں طلاق ہے اورتم پر ایک ہزار کی ادائیگ لازم ہوگی اور عورت قبول کرے یاوہ مخص اہے غلام سے بید کیے بتم آ زاد ہواورتم بڑا کی بڑار کی ادائیگی لازم ہوگی اور غلام اس بات کو تبول کرے تو وہ آ زاد ہوجائے گا اور عورت کوطلاق ہوجائے گی کیمن اعام ابیعنیقہ کے نز دیک ان دونوں پر کوئی ادائی لازم نیس ہوگی ادراس طرح اگروہ دونوں اے تبول بین کرتے (او بی هم ب) ما این براه کے بین: بدوہ تبول کر لین تو دونوں میں سے برایک بزار کی اوائی از مہوکی اورا کروہ تبول اور میں سے برایک بزار کی اوائی اور مہوکی اور اگر وہ تبول اور میں کرتے ہوئی ہوگی اور مدوہ تا موائی نے ایک اور میں کہ استعمال ہوتا ہے جیسے نوگ کے جیس بھر برایان اٹھا تو تبول کے اور میا ہوگا تو بیای فرت ہے: بیا کہ دوہ میں بھر میں ہے۔

امام ابو منبغہ کی دلیل ہے جیس بھر ممل ہے اس لئے بیا ہے اٹیل کے ساتھ کی والات کی دلیل سے می مر بوط ہوگا کو تک اس میں امل کے اعتمال کا مقبوم بایا جاتا ہے اور میال کوئی دلالت نہیں بائی جاری کو تک طابق اور خام آزاد ہوتا امون کے تک میں دفول خام آزاد ہوتا اور اجار کو تک اور اجار کوئی کہ میں دفول خاری کو تک طابق اور خام آزاد ہوتا اور اجار کوئی کوئی میں بھر بھی ہو سکتے ہیں۔ تر بدو فرو وحت اور اجار وکا تھم اسے تکفی ہے کہ تکہ بید دفول خال کے بغیر نہیں بائے جاسکتے۔

میں جو سکتے ہیں۔ تر بدو فرو وحت اور اجار وکا تھم اسے تکفی ہے کہ تکہ بید دفول خال کے بغیر نہیں بائے جاسکتے۔

میں ہو سکتے ہیں۔ تر بدو فرو وحت اور اجار وکا تھم اسے تکفی ہے کہ تکہ بید دفول خال کے بغیر نہیں بائے جاسکتے۔

بیخ ظام الدین شکی علیہ الرص لکھتے ہیں۔ کہ گورت نے کسی کو بڑار دوپ پر ضلع کے لیے وکیل بنایا تو اگر وکیل نے بدل ضلع مطلق رکھا مثلاً یہ کہا کہ بڑار دوپ پر ضلع کریائی بڑار پر یا وکیل نے اپنی طرف اضافت کی مثلاً یہ کہا کہ میرے بال سے بڑار دوپ پر یا کہا بڑار دوپ پر اور چس بڑار روپ کا ضائی بھوں تو دوتوں صور توں بھی دکیل کے قبول کرنے سے ضلع ہو جائیگا بجرا گر دوپ پر یا کہا بڑار دوپ پر اور چس بڑار روپ کا ضائی بھوں تو دوتوں صور توں بھی دکیل کے قبول کرنے سے ضلع ہو جائیگا بجرا گر دوپ مطلق ہیں جب تو شو ہڑ مورت سے لیا ورنہ وکیل سے بدل ضلع کا مطالبہ کر بھا مورت سے نبیس بجر وکس مورت سے لیا ہو دائر وکیل سے بدل ضلع کا مطالبہ کر بھا مورت سے نبیس بجر وکس مورت سے اس طاب تک بدلے طابق کیا اور اسم اس بھی اور اسم بالک ہو گئے تو وکیل اُن کی قیت ضان دے۔ (یا الم محمدی کری کہ کب طابق کیا

مورت سے کہا تھی نے تیرے پاتھ تھی بڑار کو طلاق بچی اس کو تین بار کہا آخر تھی بجرت نے کہا تھی نے ترید کھی تو ہر یہ کہا ہے کہ بھی نے تکرار کے ارادہ سے تھی بار کہا تھا تو تھنا ماک کا قول معتبر نبی اور تین طلاقیں واقع ہو کئیں اور تورت کو مرف تین ہزار رہے ہو تھے تو ہزار نبیل کہ بہلی طلاق تین ہزاد کے وہی ہوئی اور اب دومری اور تیسری پر مال واجب نبیں ہوسکی اور بہتر مرت بیں بار کا اور بہتر ہوگی ۔ جیں ، لہذا ہائن کو اوقی ہوگی۔

مال کے بدلے میں طلاق دی اور گورت منے تبول کرلیاتو مال واجب ہوگا اور طلاق بائن واقع ہوگی۔(عالم کیری : آب للاق)

#### ظع میں اختیار کی شرط عائد کرنا

﴿ وَلُو قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى آلْفِ عَلَى آيَ بِالْخِيَارِ أَوْ عَلَى آمَكَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ آيَامٍ فَقَبِكُ فَالْخِيَارُ بَاطِلٌ اِذَا كَانَ لِلزَّوْجِ، وَهُو جَائِزٌ إِذَا كَانَ لِلْمَزْآةِ، فَإِنْ رَدَّتَ الْخِيَارَ فِي التَّلاثِ فَالْخِيَارُ بَاطِلٌ بَطُلَ، وَإِنْ لَمْ تَوْدَ طَلُقَتْ وَلَزِمَهَا الْالْفُ ﴾ وهانا عِنْدَ آبِي حَيْفَةَ ﴿ وَقَالًا الْخِيَارُ بَاطِلٌ بَطُلُ وَإِنْ لَمُ تَوْدَ طَلُقَتْ وَالْحِيَّةِ الْآلُفُ ﴾ وهانا عِنْدَ آبِي حَيْفَةَ ﴿ وَقَالًا الْخِيَارُ بَاطِلٌ فِي الْحَيَارُ بَاطِلٌ فِي الْحَيْدِ، وَالطَّلَاقُ وَاقِعٌ وَعَلَيْهَا الْفَلُ فِرْهَمِ ﴾ لِلاَنَّ الْخِيارَ لِلْفُسْخِ بَعْدَ الإنْعِقَادِ لَا لَيْعِقَادِ لَا لَهُ مَنْ الْاَنْعِقَادِ، وَالتَّصَوُقَانِ لَا يَحْتَمِلَانِ الْفَلْحَ مِنْ الْجَاتِيَيْنِ لِانْعَقَادِ، وَالتَّصَوُقَانِ لَا يَحْتَمِلَانِ الْفَلْحَ مِنْ الْجَاتِيَيْنِ لِانْعِقَادِ، وَالتَّصَوُقَانِ لَا يَحْتَمِلَانِ الْفَلْحَ مِنْ الْجَاتِيَيْنِ لِانْعَقَادِ، وَالتَّصَوُقَانِ لَا يَحْتَمِلَانِ الْفَلْحَ مِنْ الْجَاتِيَيْنِ لِانْعَقَادِ، وَالتَّصَوُقَانِ لَا يَحْتَمِلَانِ الْفَلْحَ مِنْ الْجَاتِيَيْنِ لِانْعَقَادِ، وَالتَصَوُقَانِ لَا يَحْتَمِلَانِ الْفَلْحَ مِنْ الْمَاتِيْنِ لَانْعَقَادِ، وَالتَّصَوُقَانِ لَا يَحْتَمِلَانِ الْفَلْدَحَ مِنْ الْمَاتِيْنِ لِانْعَقَادِ، وَالتَّصَوْقَانِ لَا يَحْتَمِلَانِ الْفَلْحَةَ مِنْ الْمَاتِيْنِ لِانْعَقَادِ، وَالتَصَوْقَانِ لَا يَعْتَمِ الْمَاتِيْنِ الْمُعَالِيْنَ الْمَاتِيْنِ لَا الْعَلَامِ الْعَلَالَةِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْمَاتِيْنِ الْمَاتِيْنِ لِالْعَلَالَ الْمَاتِيْنِ الْمَاتِيْنِ الْمَاتِيْنِ الْمَاتِيْلِ الْمَاتِعَ مِنْ الْمَاتِيْنَ الْمَاتِي الْمَاتِيْنَالِ الْمَاتِلَانِ الْمَاتِيْنِ الْمَاتِي لَالْمَاتِيْنِ الْمَاتِي الْمَاتِيْنِ الْمَاتِيْنَانِ الْمَاتِيْنَ الْمَاتِي الْمَاتِيْنَ الْمَاتِي الْمَاتِيْنَانِ الْمَاتِي الْمَاتِي الْمَاتِيْنِ الْمَاتِيْنَ الْمَاتِي الْمَاتِيْنِ الْمَاتِيْنَ الْمَاتِيْنَانِ الْمَاتِي الْمَاتِيْنَ الْمَاتِيْنَ الْمَاتِي الْمَاتِيْنَانِ الْمَاتِيْنِ الْمَاتِيْنَ الْمَاتِي الْمُعْلَقِيْنِ الْمَاتِيْنِ الْمَاتِيْنَ الْمَاتِي الْمَاتِيْنَ الْمَاتِيْنِ الْمِيْنَالِقَالَا الْمَاتِيْنِ الْمَاتِ

وَمِنْ جَانِبِهَا شَوْطُهَا . وَلَابِي حَنِيْفَةَ اَنَّ الْمُحُلُعَ فِي جَانِبِهَا بِمَنْ لِلَهِ الْبَيْعِ حَتَى يَصِعَ وَجُوعُهَا ، وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى مَا وَرَاءِ الْمَخِلِسِ فَيَصِحُ اشْتِرَاطُ الْخِيَارِ فِيْهِ ، اَمَّا فِي جَانِبِهِ رُجُوعُهُ وَيَتَوقَّفُ عَلَى مَا وَرَاءِ الْمَخِلِسِ وَلَا خِيَارَ فِي الْآلِمَانِ ، يَسِعَتُ رُجُوعُهُ وَيَتَوقَّفُ عَلَى مَا وَرَاءِ الْمَخِلِسِ ، وَلَا خِيَارَ فِي الْآلِمَانِ ، وَجَانِبُ الْمَهْدِ فِي الْآلِمُانِ ، وَجَانِبُ الْعَبَاقِ مِثْلُ جَانِبِهَا فِي الطَّلُاقِ .

2.7

اوراگرم دید کیے: تہمیں ایک برار پرطلاق ہے اس شرط پر کر تمن دن تک جھے اختیار حاصل ہوگا یا تمن دن تک تہمیں انتیار
عاصل ہوگا اور گورت اس بات کوتیل کرے تو یہ اختیار باطل ہوجائے گا۔ اگر بیٹو برکے لئے ہواورا گریٹورت نے لئے ہوئو جا بر
ہوگا اوراگر وہ تین ون شی اس اختیار کوسمتر دکر دے تو وہ یا طل ہوجائے گا اوراگر سرتینڈس کرتی ہو اے طلاق ہوجائے گا اور
اس کے قدے لیک ہزار کی اواسک لازم ہوگی ہے تم امام ابو حقیقہ کے زردیک ہے۔ ماحیین فراتے ہیں: دونوں صورتوں شی اختیار
باطل ہوجائے گا اور طلاق واقع ہوجائے گی کور گورت کے قدے ایک ہزار درہم کی اواسکی لازم ہوجائے گی۔ اس کی دیل سے بنیا انتقاد کے بعد فتح کا اختیار ہے نہ کہ انعقاد سے دونوں طرف سے فتح کا اختیار ہے ان کی دیل سے ان کی دیل سے اس کی دیل ہے اس کی دیل سے اس کی دیل ہو اس کی دیل سے اس کی دیل سے ابر ہوئے کی اور گورت کی طرف سے شرط ہے۔ امام ابوخیف کی دیل سے اس کی دیل سے بابر ہوئے کی طرف سے شرط ہے۔ امام ابوخیف کی دیل سے موقوف تیل ہوگا وور سے بابر ہوئے کی دیل سے موقوف تیل ہوگا وورٹ کی طرف سے شرط ہے۔ امام ابوخیف کی دیل سے موقوف تیل ہوگا وورٹ کی طرف سے بابر ہوئے کی طرف میں موقوف تیل ہوگا وہ میں اس نوجوں کا اختیار تیس ہوئے۔ کے بارے میں دیورٹ کرنا درست نہیں ہوگا۔ وور سے ماورٹ کی ہوئی دیل جو اس کی موقوف ہوگا جیاں تک مرد کے بیلوکا تعلق ہے کہ یہ بیت میں ہوئی۔ وطلاق ہونے میں گورت کی ہوئی ہوئی ہوئی۔ کا اختیار تیس ہوئی ہوئی۔ ہوئی۔ ہوئی ہوئی۔ ہوئی ہوئی۔ ہوئی۔ ہوئی ہوئی۔ ہوئی۔ ہوئی۔ ہوئی ہوئی۔ ہوئی ہوئی۔ ہوئی۔ ہوئی۔ ہوئی ہوئی۔ ہوئی

ثرح

علامہ محمد آفندی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب کی شخص کی عورت نے کہا ہزار روپے کے بوش بھے تمن طلاقی ویدے شوہر ای مجلس میں ایک طلاق د کی تو بائن واقع ہوئی اور ہزار کی تہائی کا سخق ہاور مجلس سے اُٹھ گیا پھر طلاق د کی تو بلامعاو ضرواقع وی اور اگر عورت کے اس کہتے ہے پہلے دوطلاقیں دے چکا تھا اور اب ایک وی تو پورے ہزار پائے گا۔ اور اگر عورت نے کہا تھا کہ ہزار روپے پر تمن طلاقیں دے اور ایک دی تو رجی ہوئی اور اگر اس صورت میں مجلس میں تمن طلاقیں متقرق کرے ویں تو ہزار پائے گا اور تین مجلوں میں ویں تو پھر تیس بائے گا۔ (رفتار، کی بطلاق)

خلع قبول كرف من اختلاف كابيان

﴿ وَمِنْ قَالَ لِامْرَ آتِهِ طَلَّقْتُكَ آمُسِ عَلَى آلْفِ دِرْهَمٍ فَلَمْ تَقْيَلِي فَقَالَتُ قَبِلْت فَالْقَوْلُ قَوْلُ



الزَّوْجِ، وَمَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ بِعْت مِنْك هَذَا الْعَبُدَ بِٱلْفِ دِرْهَمِ آمَسِ فَلَمْ تَقْبَلُ فَقَالَ : قَبِلْت فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَوِى ﴾ وَوَجْهُ الْفَرْقِ آنَّ الطَّلاق بِالْمَالِ يَمِينٌ مِنْ جَانِبِهِ فَالْإِفْرَارُ بِهِ يَكُونُ إِفْرَارًا بِالشَّرْطِ لِصِحَتِهِ بِدُونِهِ، آمَّا الْبَيْعُ فَلَا يَتِمُ إِلَّا بِالْقَبُولِ وَالْإِفْرَارُ بِهِ إِفْرَارٌ بِمَا لا يَتِمُّ إِلَّا بِهِ فَإِنْكَارُهُ الْقَبُولَ رُجُوعٌ مِنهُ.

2.7

آور جو تھی اپنی ہوی سے یہ بھی نے گرشتہ کل ایک بزار درہم کے ہوش میں طلاق دیدی تھی کین تم نے تیوائیس کی تھی اور
عورت یہ کہا: میں نے قبول کر لی تھی تو شو ہر کا قول معتبر ہوگا ۔ لیکن جو تف کی دوسر نے تنفی سے یہ بھی ہے: میں ہے تہیں یہ ہنام کل
ایک بڑار درہم کے ہوئی میں قروخت کیا تھا اور تم نے قبول نیس کیا تھا اور دہ تھی کہا: میں نے قبول کر لیا تھا تو اس بارے میں قریدار
کا قول معتبر ہوگا ۔ فرق کی وکیل یہ ہے: مال کے ہوش طلاق مرد کی طرف سے بھین ہے "لبندا اس کے بارے میں اقرار کر تا شرط کے
بارے میں اقرار کر تا نیس ہوگا ، کیونکہ یہاں کے بغیر بھی دوست ہوتی ہے 'لیکن جباں تک فرید وفروخت کا تعلق ہے تو یہ مرف تیول
کے ذریعے ہی تھمل ہوتی ہے اور اس کے بارے میں اقرار کر ٹائس جے بارے میں اقرار کرنا ہے جو مرف اس کے بمراؤ کمل ہو
کے ذریعے ہی تھمل ہوتی ہے اور اس کے بارے میں اقرار کر ٹائس جی خارے میں اقرار کرنا ہے جو مرف اس کے بمراؤ کمل ہو

### ظع لين والى عورت كى عدت كابيان

تعرت این عمال دفتر می الشرختمات روایت ہے کہ نی کریم کے ذیائے میں ثابت بن قیس کی بیوی نے اپیٹ شوہر سے ظلع ایا تو نی سلی الشدیلیدوا لدو سلم نے انہیں ایک جیش عدت گڑا رفے کا تقلم قربا ایسے مدین شریب ہے خلع لینے والی عورت کی عدت کے بارے میں علاء کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ اس کی عدت بھی مطلقہ کی طرح ہے توری والی کوفی وہ کا بھی قول ہے بعض الی خلم کے مزویک خلع لینے والی عورت کی عدت ایک جیش ہے اس کا تقرباتے ہیں کہ اگر کوئی اس مسلک پڑل کر نے تو بھی قوی مسلک ہے۔ مزویک خلع لینے والی عورت کی عدت ایک جیش ہے اس کا قرباتے ہیں کہ اگر کوئی اس مسلک پڑل کر نے تو بھی قوی مسلک ہے۔ (جائے ترفیدی: جلد اول: حدیث تمبر 1196)

#### قبول خلع مين قول شو بر كااعتمار

بیمال منصنف نے بید مسئلہ بیان کیا ہے: اگر کو کی شخص اپنی ہوئ سے بیر کہتا ہے: ایک ہزار کے یوض میں برمیں نے تہمین کل طلاق ویدی تھی لیکن تم نے اسے قبول نہیں کیا تھا جبکہ ہیوی ہے بہتی ہے: میں نے قبول کر لیا تھا تو اس صورت میں شوہر کا بیان معتبر ہوگا اور بیوی کا بیان معتبر نہیں ہوگا۔

پھر مصنف نے دوہرامسکلہ یہ بیان کیا ہے: اگر کو کی شخص دوہرے سے پہکتا ہے: میں نے بینلام ایک ہزار درہم کے عوض میں گزشتہ کل تمہیں قروخت کر دیا تھا اور تم نے قبول نہیں کیا تھا جب کہ دوہراشخص پیرکہتا ہے: میں نے قبول کرلیا تھا تو

ر مستنظم الما الما قول معتبر الوكار معنف نيال كي وضاحت كرتي الويد أبيه بات الأن كي بها مسئل على مال روان من طلاق كى ديثيت أو برك مانب من يمين كى بالبذااى كااقرادكر لينے كے بعداس كى شرط كااقرار لا منرورى نیں ہوگا کیونکہ یہ اس کے بغیر بھی جوتا ہے جیکہ جہاں تک سودے کا تعلق ہے کیونکہ وہ تیول کے بغیر جب مکمل ع نیں ہوتا اس کے اس کا عم مختف ہوگا تو اس کے بارے می اقر ارکرنے کا مطلب یمی ہوگا اس چیز کا اقر ارکیا جارہا ہے جو سودے کے عمل ہونے کیلئے متروری ہے لبذا بہاں قروفت کرنے والے کا خریدادے تبول کرنے سے انکار کرنا ای طرح ہوگا بھے دو سود سے سے رجوع کرنا جا در ہاہے۔

### مبارات كاخلع كى طرح بونے كابيان

هَالَ ﴿ وَالْسُهُ اللَّهُ كَالُهُ مُلْعِ كِلَاهُمَا يُسْقِطَانِ كُلَّ حَقٍّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الزَّوْجَيُنِ عَلَى الْاَخَرِ مِسَمَّا يَشَعَلَقُ بِالنِّكَاحِ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ ﴾ وَقَالَ مُحَمَّدٌ : لَا يَسْقُطُ فِيهِمَا إِلَّا مَا مَسَمَّيَهَاهُ، وَابُو يُوسُغَ مَعَهُ فِي الْخُلْعِ وَمَعَ آبِي حَنِيْفَةَ فِي الْمُبَادَاةِ رِلْسُحَمَّدِ أنَّ هٰلِذِهِ مُعَاوَضَةً وَفِي الْمُعَاوَضَاتِ يُعْتَبُرُ الْمَشُرُوطُ لَا غَيْرُهُ.

وَلَابِسَى يُوسُفَ أَنَّ الْمُبَارَاةَ مُفَاعَلَةً مِنْ الْبَرَاءَةِ فَتَقْتَضِيهَا مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَآنَهُ مُطْلَقٌ قَيَّذُنَاهُ بِحُقُوقِ النِّكَاحِ لِلدَلَالَةِ الْغَرَضِ أَمَّا الْخُلُعُ فَمُقَتَضَاهُ الِانْخِلَاعُ وَقَدْ حَصَلَ فِي نَقْضِ النِّكَاحِ وَلَا صَرُورَةَ اِلَى الْقِطَاعِ الْآخْكَامِ، وَلَابِي خَنِيْفَةَ اَنَّ الْخُلْعَ يُنَبِّءُ عَنْ الْفَصْلِ وَمِنْهُ خَلَعَ النَّعُلَ وَخَلَعَ الْعَمَلَ وَهُوَ مُطْلَقٌ كَالْمُبَارَاةِ فَيُعْمَلُ بِإِطْلَاقِهِمَا فِي النِّكَاحِ وَأَحْكَامِهِ وَحُقُوقِهِ .

فرمایا: با جی طور پرایک دوسرے کو بری قرار دینا بھی ظلع کی ما تنہ ہے چونکہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے فق کوسا قلاکر دیے بیں ووئن جس کے ساتھ نکاح متعلق ہوتا ہے۔ بیٹھم امام ایو حقیقہ کے نزد یک ہے۔ امام تھ علیہ الرحمیہ فرماتے ہیں: ان دونوں مس نکاح کا ہر حق زائل نہیں ہوتا بلکہ وہی حقوق زائل ہوں گے جنہیں ان دونوں نے متعین کیا ہو۔امام ابو یوسف کی خلع کے بارے میں دلیل امام محمد علید الرحمد کی دلیل کے مطابق ہاور مبارات کے بارے میں امام ابوحتیف کی دلیل کے مطابق ہے۔

ا مام محد عليه الرحمه كى دليل مديب: بيه معاوضه ب اورمعاوضات بين مرف مشروط كا اعتباركيا جا تا ب اس كے علاوه كى چيز كا تبیں کیا جاتا۔امام ابو یوسف بیفر ماتے ہیں: لفظ مبارات لفظ برأت سے ماخوذ ہے توبید دنوں طرف سے بری ہونے كا تقاضا كرتا

(cra) ہے اور پولفنا چانکہ مطلق ہے تو ہم نے اے اکام کے حقوق کے ساتھ مقید کر دیا ہے کیونکہ فرض اس پر والات کرتی ہے۔ لیکن جہال ك مناع كاتعلق بي تواس كا تكامنا بالكل عليه كى بهاوريداكان نوشنة كه يتيم بن عاصل دوتى بيناس لئة ادكام منقطع كرف ی منرورت نیس ہوگی۔ امام ابو منیفد کی ولیل بیہ ہے؛ خلع کا تعلق علیم می کے ساتھ ہے۔ ای ستد نفظ خلع العل اور خلع اسمل (اس نے جوتا اتارایا کام سے علیحد کی افتیار کی ماخوذ ہے تو میمبارات کی طرح مطلق لفظ ہے تبذا نکاح کے احکام اور اس کے حقوق میں ان دونوں پرمطلق طور پرمل کیاجائے گا۔

علامداین جام منتی علیه الرحمد لکھتے میں کرمن ناکے ہمزہ کوئٹے کے ماتھ پڑھیں مے کیونکدید باب مفاعلہ ہے ہے اوراس کا معنی رائت ہے۔ (مینی شوہراور بیوی کا ایک دوسرے سے بری ہونا مباراة کبلاتا ہے) جبکہ اس میں ہمزے کو رک رناسلی ہے جس طرح مغرب مل ہے۔ ( من القدیر بن ۹ بس ۸۰ بیروت )

لفظ الكب موت كابيان

يبال مصنف نے بيمسكلديان كيا ہے: مبادات كا حكم خلع كى طرح ہے اور مبادات بس يعنى ميان بوى ايك دوسرے کو بری الذمه قرار دیدی توید دونول ایک دوسرے کے تی کوساقط کردیتے ہیں مینی وہ تی جوان کا ہواور جو دوسرے کے ذےلازم مواوروہ تمام حقوق جن كالعلق نكاح سے انبيل ساقط كرتے ہيں يتكم امام ابوحنيف كرزويك ہے۔ امام محد عليد الرحمه كى وليل اس بارك من مختلف بوه بيفر مات بن مبارات كي زريع صرف وي حقوق ساقط ہوتے ہیں جن کا تذکرہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو بری الذمہ قرار دسیتے ہوئے کیا ہوسطع کے بارے میں امام ابوبوسف كى دليل امام محد عليد الرحمد كے ساتھ ہے اور ميارات كے بارے ميں ان كى وليل امام ابوح يفد كے ساتھ ہے۔ ا بام محد عليد الرحمه في المبيع مؤقف كى تائد ين بيرد ليل يبيش كى بيد خلع اود مبادات بين معاويف كالين وين بوتاني اوربيد دونول عقدمعا دخسر كي حيثيت ويحقع بين اورعقد معادضه بين شروط كااعتبار كياجا تاب يؤنداان دونول بين يعني خلع اور مبارات میں صرف وی چیزیں ساقط شار ہول گی جنہیں میاں ہوی نے وکر کیا ہوگا۔ام ابو یوسف ایے مؤقف کی تائید میں یہ بات بیان کرتے ہیں بخلع اور مبارات کے درمیان فرق ہاس کی دلیل بہہے: لفظ مبارات لفظ براُت سے ماخوذ ے اور بیر مفاعلہ کے وزن پر ہے جواس بات کا تقاضا کرتاہے کہ بیدونوں فریقین کی طرف یائی جانی جا ہے کھر کیونکہ بیلفظ مطلق ہے جبکہ ہم نے اسے نکاح کے حقوق کے ساتھ پابنڈ کر دیاہے کیونکہ غرض وغایت اس بات پر دلالت کر دہی ہے کہ يهال اس سے مراد بهي جوسکتا ہے اس کے برعلس دوسري طرف لفظ خاتفا ضابيہ ہے: انخلاع ہوجائے بعنی نکاح ممل طور پر منقطع ہوجائے او نکاح ختم ہونے میں بیمغیوم حاصل ہوجائے گا تو احکام کے انقطاع کے بارے میں اس کی ضرورت

نہیں ہوگی <sub>۔</sub>

امام ابوصنید اپ مؤقف کی تائید میں بیددلیل پیش کرتے ہیں خلع کا مطلب علیحدہ ہوتا اور جدا ہوتا ہے ہیں خلع المعلل کا مطلب جو تے کو کمل طور پر اٹار دیتا ہے ای طرح ضلع العمل کا مطلب کام سے محمل طور پر الگ ہوجاتا ہے اس الے بعد افعان کا مطلب جو تے کو کمل طور پر اٹاک ہوجاتا ہے اس الے بعد الفظ ممار است کا مطلب بھی محمل علیحہ گی ہے تو جس طرح الفظ مباد است کا مطلب بھی محمل علیحہ گی ہے تو جس طرح الفظ مباد است مطلق ہوگا ور مباد است اور خلع دونوں کے ذریعے مطلق طور پر نکاح سے متعلق تمام حقوق مباد است مطلق ہوجا کیں ہے خواہ میاں بیوی ان کا ذکر کریں یا ان کا ذکر نہ کریں۔

### تابالغ بی کی طرف سے خلع کرنے کابیان

قَالَ ﴿ وَمَنْ حَلَعَ البُنَدَةُ وَهِى صَغِيْرةً بِمَالِهَا لَمْ يَجُزُ عَلَيْهَا ﴾ إِلاّنَهُ لَا نَظَرَ لَهَا فِيهِ إِذَا البِّضْعُ فِي حَالَةِ الْخُرُوجِ عَيْرُ مُتَقَوِّمٍ، وَالْبَدَلُ مُتَقَوِّمٌ بِخِلَافِ البِّكَاحِ لَانَّ الْبِضْعَ مُتَقَوِّمٌ عِنْ النَّلُثِ وَيَكَاحُ الْمَرِيْضِ بِمَهُو الْمِثْلِ مِنْ عِنْدَ اللَّهُ وَيَكَاحُ الْمَرِيْضِ بِمَهُو الْمِثْلِ مِنْ عِنْدَ اللَّهُ وَيَكَاحُ الْمَرِيْضِ بِمَهُو الْمِثْلِ مِنْ عِنْدَ اللَّهُ وَلَا يَسْتَحِقُ مَالَهَا، ثُمَّ يَقَعُ الطَّلَاقَ فِي جَمِيْعِ الْمَعَالِ، وَإِذَا لَهُمْ يَحُوزُ لَا يَسْقُطُ الْمَهُرُ وَلَا يَسْتَحِقُ مَالَهَا، ثُمَّ يَقَعُ الطَّلَاقَ فِي جَمِيْعِ الْمَعَلِقِ بِسَالِهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْقِ بِسَالِهِ وَاللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ عَلَى الْاَحْدِيقِ بِسَالِهِ وَاللَّهُ عَلَى الْآبِ عَلَى الْاَحْدِيقِ عَلَى الْاَحْدِيقِ فَعَلَى الْاَحِدِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْاللَّهُ عَلَى الْآبِ فَعَلَى الْاَحْدِيقِ فِعَلَى الْاَحْدِيقِ فَعَلَى الْاَحْدِيقِ فَعَلَى الْاَحْدِيقِ السَّالِ الْمُعْلِقُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْاحْدِيقِ فَعَلَى الْاحِيلُ الْمُعَلِقُ عَلَى الْاحْدِيقِ فَعَلَى الْاحْدِيقِ اللَّهُ عَلَى الْاحْدِيقِ عَلَى الْاحْدِيقِ فَعَلَى الْاحْدِيقُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْاحِيلُ الْمُعَلِقُ عَلَى الْاحْدِيقِ قَعَلَى الْاحِيلُ الْمُعَلِقُ عَلَى الْاحْدِيقِ قَعَلَى الْاحِيلُ الْمُعَلِقُ عَلَى الْاحْدَةِ عَلَى الْاحْدَى قَعَلَى الْاحْدِيقِ فَعَلَى الْاحْدِيقِ الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعْتِعِ عَلَى الْاحْدُى فَعَلَى الْاحْدَى الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُحْدِيقِ فَعَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْعَلِيقُ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعْتِيقِ الْمُعْتِيقِ الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعْتِيقِ الْمُعَلِى الْمُعْتِيقِ الْمُعَلِى الْمُعْتِيقِ الْمُعْتِيقُ الْمُعْتِيقِ الْمُعَلِى الْمُعْتِيقِ الْمُعَلِى الْمُعْتِيقِ الْمُعْلِى الْمُعَلِى الْمُعْتِيقُ الْمُعْتِيقُومِ الْمُعْتِقُولُ الْمُعِلَى الْمُعْتِي الْمُعْتِيقُ الْمُعْتِيقِ الْمُعْتِيقِ الْمُعْ

وَلَا يَسْفُطُ مَهُ رُهَا لِآنَهُ لَمْ يَدُخُلُ تَحْتَ وِلَايَةِ الْآبِ ﴿ وَإِنْ شَرَطَ الْآلُفَ عَلَيْهَا تَوقَّقَ عَلَى قَبُولِهَا إِنْ كَانَتْ مِنْ اَهْلِ الْقَبُولِ، فَإِنْ قَبِلَتْ وَقَعَ الطَّلَاقُ ﴾ لِوُجُودِ الشَّرُطِ ﴿ وَلَا يَعْبُ الْعَرَامَةِ فَإِنْ قَبِلَهُ الْآبُ عَنُهَا فَقِيْهِ رِوَايَتَانِ ﴿ وَكَذَا يَجِبُ الْمَالُ ﴾ لِآنَهَ لَيْسَتْ مِنْ اَهْلِ الْعَرَامَةِ فَإِنْ قَبِلَهُ الْآبُ عَنُهَا فَقِيْهِ رِوَايَتَانِ ﴿ وَكَذَا لَا بَعِبُ الْمَالُ ﴾ لِآنَه لَيْ اللّه الله الْعَوَامَةِ قَانُ قَبِلَهُ الْآبُ عَنُها فَقِيهِ وَايَتَانِ ﴿ وَكَذَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَهُو الشّرُطُ وَيَلْوَمُهُ خَمَّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَهُو الشّرُطُ وَيَلْوَمُهُ خَمَّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَهُو الشّرُطُ وَيَلْوَامُهُ خَمَّ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللل

وَفِى الْقِيَسَاسِ يَـلْزَمُهُ الْالْفُ، وَاصَلُهُ فِى الْكَبِيْرَةِ إِذَا اخْتَلَعَتْ قَبُلَ الدُّخُولِ عَلَى الْفِ وَمَهُـرُهَـا اَلْفٌ فَـفِـى الْقِيَاسِ عَلَيْهَا خَمْسُمِاتَةٍ زَائِدَةٍ، وَفِى الِاسْتِحْسَانِ لَا شَىء عَلَيْهَا (طيوسنات رسنويد (طيرية م) (الأند براد به عَادَةً حاصِلُ مَا يَلْزَمُ لَهَا .

اور جب کوئی فونس اپلی ناہائے بیٹی کا منام اس بیگ ہے مال ہے ہوش میں حاصل کر ہے (تیا بیدورست ہوگا)لیکن اس مال کی الاستكلى اس ما بالغ بچى پر واد بستين بيوكى كيونكه اس مورت عن اس ما الغ بچى سے شفقت تابت جين بورې اس كى دليل سي ہے مورت اکان میں ندہونے کی صورت میں اس سے جی ترج التی نیس رہتا انجید مواوف باقیت ہوتا ہے جبکہ نکاح کاظم اس کے بر خلاف ہے اس کی ولیل رہے ہے: وخول کے وقت بنتے لیتی ہو جاتی ہے۔ یکی دلیل ہے: ایک تمانی مال جس سے بیار منعس کا خلع کرنا معتبر ہوگا اور پورے مال میں سے مهرش میں بیار کا نکاح کرنا درست ہوگا اور جب بیرجائز نیس ہوگا۔ تو مہر سا قانبیں ہوگا اور مرد مورت کے مال کا مستحق نبیس ہوگا۔ بھراکی روایت کے مطابق طان واقع ہوجائے گی اور ایک روایت کے مطابق واقع نبیس ہوگ ۔ جہلی دیش زیادہ درست ہے اس کی ولیل ہیہ ہے: اے ایک شرط کے ساتھ معلق کرنا ہے جھے تبول کیا جائے تبذاد گیرشرا اکظ کی طرح میں معتبر ہوگی ۔اگر شو ہرنے ایک ہزار کے وض میں عورت کے ساتھ خلع کیا اس شرط پر کیداس کڑی کا باپ ضامن ہوگا تو خلع واقع ہوجائے گا'اورایک ہزار کی ادائیگلا کی کے باپ پر واجب ہوجائے گی۔اس کی دلیل میہ ہے:خلع کا بدل مقرر کرنا اجنبی مخض پر در ست ہے تو باپ پر بدرجہ اولی درست ہو گا اور عورت کا مہر سا قطانیں ہوگا اس کی دلیل ہے ہے: یہ باپ کی ولایت کے تحت واظل نیس ہوتا۔ لیکن شوہرنے اگر ایک ہزار کی اوا میگی مورت کے ذہبے ہونے کی شرط رکھی تو عورت کے قبول کرنے پر بدیات موقوف ہوگی اگروہ تبول کرنے کی اہل ہوا گروہ تبول کرلتی ہے تو طلاق واقع ہوجائے کی کیونکہ شرط پائی جاری ہے اور مال واجب نہیں ہوگا۔اس کی دلیل میہ ہے: وہ تاوان ادا کرنے کی اہل نہیں ہے۔اگر اس کی طرف سے باب اس کو قبول کر لیتا ہے نواس بارے ض دوروایات بین\_

ای طرح مردبے (نابائغ) اڑی کے ساتھ میرے وض طلع کرلیا اور باب میر کا ضامن نه بنا تو بید عورت کے تیول کرنے پر موقوف ہوگا۔اگرووقیول کرلتی ہے تواسے طلاق ہو جائے گی اور میر ساقط بیس ہوگا۔اگراس کی طرف سے اس کا باپ قیول کرے تو اس بارے میں دور دایات ہیں۔اگر باپ میر کا ضامن ہو جاتا ہے جوایک ہزار در ہم ہے تو عورت کوطلاق ہو جائے گی' کیونکہ اے۔ قیول کرنے کا وجود پایا جارہا ہے اور وہی شرط ہے اور استحسان کے بیش نظر اس کے باپ پریانج سوور ہم کی اوا کی لازم ہوگی۔ قیاس كا تقاضايہ ہے: اس پرايك ہزار درہم كى ادائيكى لازم ہو۔اس كى اصل بالغ اڑكى كے مسئلے ميں ہے: جب وہ خلع ، دخول سے پہلے حاصل کر لیتی ہے اور ایک ہزار کے عوض میں کرتی ہے تو میر بھی ایک ہزار ہوئتو اس پر قیاس کی صورت رہے: یانچ سودر ہم ادا نگگ لازم ہو جبکہ استخسان کا تقاضا ہیہ ہے: اس پرکوئی بھی ادائیگی لازم نہ ہو کیونکہ مراداس چیز کاحصول ہوتا ہے جو تورت کے لیے مرد کے ذهه واجب ہے۔

#### تابالغه بمجهدار نے جب خودخلع کروایا تو منعقد ہوجائے گا

رجه دارے بیب ورس میں استی میں کہ تابالغہ نے اپناخلع خود کرایا ادر مجھوالی ہے تو طلاق واقع ہوجائے کی کریال علامہ ابن عابدین شامی فئی علیہ الرسمہ کلیعتے ہیں کہ تابالغہ نے اپناخلع خود کرایا ادر مجھوالی ہے تو طلاق واقع ہوجائے کی کریال واجب نه ہوگا اور اگر مال کے بدلے طلاق ولوائی تو طلاق رجعی ہوگی۔

منہ وہ اور است برسے میں میں منطق کرایا اگراڑی بالفہ ہادریاب بدل خلع کا منامن ہوا۔ تو خلع می ہے۔ اور اگر دمریا جب باب سے روں ور سے میں ہے۔ اور اگر بغیر اذن ہوا اور خیر کنچنے پر جائز کردیا جب بھی ہوگیا اور اگر جائز نہ کیا نہ باب ن ہوروروں سے در اور میر کی منانت کی ہے تو ہوگیا۔ پھر جب اڑکی کو تبریخی اس نے جائز کردیا تو شو ہر میرسے بری ہے اور سے میری ہے اور ے ہر ان سے میں اور شوہرائی کے باپ سے اور اگر نابالغالا کی ان از کی کے مال پر طلع کرایا تو سے میں ہے۔ جائز نہ کیا تو تو در سے نمبر لے کی اور شوہرائی کے باپ سے اور اگر نابالغالا کی کا اُس لڑکی کے مال پر طلع کرایا تو سمجے کے ملاق ہو جائے گی مرندو تمر ساقط ہوگا نے ال کی پر مال واجب ہوگا اور اگر برارروپ پرتا بالند کا خلع ہوا اور باب نے متمانت کی تو ہو کیا اورروب باب کودینے ہوں کے اور اگر باپ نے بیشر ماکی کہ بدل ضلع لڑی دی تو اگر لڑی مجدواتی ہے بیجمتی ہے کمنع تکا ت ميداكرديتان عن المركز في يرمونوف بي تيول كرا في وطلاق دا تع بوجائ كي محر مال داجب شهو كا وراكرنا بالفيك مان في ا ہے مال سے خلع کرایا یا ضامن ہو کی تو خلع ہو جائے اوراڑ کی کے مال ہے کرایا تو طلاق نہ ہوگی۔ یونمی اگر اجنمی نے خلع کرایا تو بمی عمم بر روق ار، كاب طلاق، باب علع)

بهال مصنف نے بید مسئلہ بیان کیا ہے: اگر کی مخص کی بیٹی کسن ہوئینی ٹایانتے ہواوروہ فض اس اڑی کے مال کے وض میں اس کے شوہر سے خلع حاصل کر لے تو میدورست بیس ہوگا کیونکہ اس میں اس بی کے لئے شفقت کی صورت نہیں پائی جا ر بی اس کی ولیل میہ ہے: جب بضع خروج کی حالت میں ہولیجنی ملکیت سے نکل رہی ہو تو اس وقت وہ مال متوم نہیں ہوتی جبكداس كابدل يعى ظع عن اداكى جائد والى رقم بالمتعوم بـ

· اس کے برخلاف نکاح کے مسئلے بیں ایسا کرنا درست ہوتا ہے کیکن اس کے لئے میہ بات شرط ہے کہ وہ میر کل کے وض میں ہواس کی دلیل میہ ہے: جب ملکیت میں داخل ہور بی ہواس وقت بضع کی حیثیت مال متوم کی ہوتی ہے۔

خلع میں شوہر کی رضامندی کابیان

خلع درامل بوی کی جانب سے مال کی پیشکش یا اپنے مالی تن کی دستیر داری کے ساتھ مطالبہ پر شو ہر کا طلاق دیتا ہے، خلع میں شو ہراور بوی دونوں کی رضا مندی لازمی وضروری ہے، اگر بیوی خلع لینا جا ہتی ہے تو مال کی بیشکش کر کے شو ہر ہے مطالبہ کرسکتی ہے لیکن شو ہرکی منظوری کے بغیر شلع قرار تبین پاسکتا بشو ہرکواس کی اطلاع نددے کر خلع حاصل کریا تو کوئی معی نبیس رکھتا ،لبذا بیوی شو ہرکو اطلاع دیے بغیرقاضی کے پاک جا کرظے نہیں لے کتی تبیین الحقائق، كماب الطلاق، باب الخلع، ج 3 می 189، میں ہے: لَا وِلَايَةَ لِآحَلِهِ مَا فِي إِلْزَامِ صَاحِيهِ بِدُونِ رِضَاه -جب ثويرظع منظور كرو يوظع واتع قراريا عكاءالى



مورت على ورادر دوى كروم إن طلاق ائن واقع موجائد كى قادى عالكيرى قداس 488 مى ب:

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي هُرَائِطِ الْمُلْعِ . . . . . وَحُكُمُهُ ﴾ وُقُوعُ الطُّلاقِ الْبَائِنِ كَذَا فِي النَّبِينِ . وَتَصِيحُ بِينَةُ اللَّالِاثِ فِيهِ إِن الرَّارُولِين إلى رضامته كل عدو بإرورشتارُ دوان على خلك بونا عالين واندرون عدت بابعد تم عدت نام مقرر كرك ووكوابون كروبروازم لواكاح كريجة بيل فلت چونك طاباق بائن كيظم بس بابذااس بي مايال كي مفرورت

#### عدت منكع منسحق طلاق يريمه امب فقهاء

ال مورت پر عدت کے اعراندرووسری طلاق مجی واقع ہوسکتی ہے انہیں؟ اس میں عام کے تین قول میں۔ایک بدکتیں، كيونكه وومورت المينظس كى مالكه منهاوراس خاوند سے الرك بولئي نبير ابن عماس ابن زبير عكر مدجا بربن زيدحسن بعمرى شانعي احمد اسحاق ابوثور کا میں قول ہے۔

دوسراتول امام مالك عليه الرحمه كاسب كه الرخلع كرساته ين اخير خاموش رب طلاق درد يوواتع بوجائ ورنبيس، ميك اس كے ہے جو معزرت على سے مروى ہے۔

تيسرا قول مد ہے كەعدت بيل طلاق دا قع بو جائے كى۔ ابوهنيغه ان كامحاب، تورى، اوزاى، معيد بن مينب، شرح، طاؤس اپراہیم ، زہری ، حاکم بھم اور حاد کا بھی کی قول ہے۔

ابن مسعوداور ابوالدردا و مسيمي بيمروي تو بيكن ثابت نبيس بيمر فرمايا بكريه الله كي حدين بين مسيح حديث بين بهالله تعالی کی مدول سے آ کے نہ برحو، فرائن کو ضائع نہ کرو بحارم کی بجرمتی نہ کرو، جن چیزوں کا ذیکر شریعت بیل نبیس تم بھی ان سے خاموش رہو کیونکہ اللہ کی ذات بھول چوک سے پاک ہے۔اس آیت سے استدلال ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ نتیوں طلاقیں ا كي مرتبه بى ديناحرام بي - مالكيداوران كي موافقين كا يجى غرب ب، ان كزو كي سنت طريقد يمى ب كدطلاق ايك ايك وى جائے کیونکہ آ بت (الطلاق موتان) کہا پیمفر بایا کہدیددیں ہیں الله کی ،ان سے تجاوز ندکرو،

اس کی تقویت اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جوسنن نسائی میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوایک مرتبہ بیمعلوم ہوا کہ سی مخص نے اپنی بیوی کو تینوں طلاقیں ایک ساتھ دی ہیں۔آ ب سخت غضبناک ہوکر کھڑے ہو مجئے اور فرمانے لگے کیا میری موجودگی میں كتاب الله كے ساتھ كھيلا جانے لگا۔ يہاں تك كرا يك شخص نے كھڑے ہوكركہا اگر حضور صلى الله عليه وسكم اجازت ديں تو ميں اس فخص کولل کرو، کیکن اس روایت کی سندیس انقطاع ہے۔

بالجه ك فتخ نكاح كاذر لعدند مون كابيان

دوسر مد کوافتیار ہوگا.

اورامام احمدرحمداللله بيد پندكرتي بيل كدوه اپنامعالمه واشح كرب، بوسكا باس كى بيوى اولاد جائتى بو، اوربه نكاح ك مروع میں ہونا جا ہیے، کین اس سے منتخ ٹابت نہیں ہوتا، اگر اس سے منتخ نکاح ٹابت ہونا تو پھر آپیہ لینی ناامید ہونے والی مورت من بيمنرور ثابت ہوتا؛ اور اس ليے بھی که اس کاعلم نيس ، کيونکہ پھھآ دمی ايسے ہوتے ہيں جنہيں جواتی ميں اولا دنہيں ہوتی ليکن من یزهایے میں اولا دہوجاتی ہے۔ اور سارے عیوب سے ان کے ہاں تی نکاح ٹابت نبیں ہوتا "امنی ( 7 / . ( 143 ) ال آیت شریفه کے مضمون کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

: اگر کوئی شو ہرا پی بیوی کوچھوڑ تا جا ہے تو بیوی سے پچھے مال لینااس کے لئے طلال نہیں،خوا وو و مال خود شو ہر بی کا دیا ہو کیوں نہ

: صرف ایک بی صورت ایک ہے جس میں شوہر کے لئے بیوی سے معادف لینا طال ہے، وہ بیک میان بیوی دونوں کو بیا خال ہو کہ دو دونون اللہ تعالیٰ کے متر رکر دو ضابطوں کو قائم نہیں کر سکیں سے \_

: پس اگرالی صورت حال پیرام و جائے کہ میاں ہوی دونوں میصوں کرتے ہول کہاب دومیاں ہوی کی حیثیت سے حدودِ خداوندی کو قائم نہیں رکھ میں سے تو ان دونوں کو ضلع کا معالمہ کر لینے میں کوئی گناہ نہیں ، اور اس صورت میں بیوی سے بدل خلع کا وصول كرمناشو ہركے لئے حلال ہوگا۔

# يك طرفه عدالتي خلع يربحث ونظر

اور خلع کی صورت سے ہے کہ خورت شو ہر کی قبیر نکاح سے آزادی عاصل کرنے کے لئے پچھوال بطور فدید بیش کر سے،اور شو ہر اس کی پیشکش کوقبول کر کے اسے قیدِ نکاح سے آ زاد کروے۔

آیت شریفه کامیضمون اتناصاف اور دواور دو جار کی طرح ایبا واضح ہے کہ جو تھی گاذرا بھی سلیقہ رکھتا ہو و واس کے سوا كوئى دُومرانتيجة اخذى نبيس كرسكنا\_

جرض کلی آنکھوں دیکھر ہاہے کہ قر آن کریم کی اس آیت مقدسہ نے (جس کوآیتِ خلع کہاجا تاہے) خلع کے معا<u>ملے میں</u> اوّل سے آخرتک میاں بیوی دونوں کو برابر کے شریک قرار دیا ہے، مثلاً

إِلَّا أَنْ يَخَافًا (إِلَّا يه كه ميان بيوى دونون كو انديشه هو) .

الا يُقِيمًا (كه وه دونون قائم نهين كرسكين كر الله تعالى كي حدود كو) .

فَإِنْ عِلْمُهُمْ اللهِ يَفِيهُمَا (وكر) أكرتم كوائد يشربه وكدوه دونون خداوندي مدودكوقا تم بين كريس مرك )\_

غَلَا جُمَاحَ عَلَيْهِمَا (تب ان دونوں ہو كوئى گناه نہيں) .

فِيْمَا الْمُتَدَّتُ بِه (السال كي لِينَاوروية من يس كوو يكر ورت تبد ثكام عدة زادى مامل كر )-

فرمائی اکیا پوری آیت میں ایک لفظ بھی ایسا ہے جس کا مغیوم ہے او کدفورت جب جاہے تو ہر کی رضا مندی کے بغیرا پنے آپ خلع کے سیکتی ہے؟ اس کے لئے شو ہر کی رضامندی یا مرضی کی کوئی ضرورت نبیں؟ آ بت شریفہ میں اڈل ہے آ خرتک وہ دونوں ، وہ دونوں کے الفاظ مسلسل استعال کئے مسکتے ہیں، جس کا مطلب اٹاڑی ہے اٹاڑی آ دی بھی یہ بیجھنے پر مجبور ہے کہ نظام ایک ایسا معالمہ ہے جس میں میاں بیوی دونوں برابر کے شریک ہیں، اوران دونوں کی رضامندی کے بغیر طلع کا تعمق رہی تا ممکن ہے۔

محتر مہملیمہاسحاق کی ذہانت نے بیٹو کی بھی معادر فر مایا ہے کہ عدالت اگر محسوں کرے کہ زوجین اللہ نغالی کی قائم کر دہ حدود کو عائم بیس کر سکتے تو و واز خود زوجین کے درمیان علیمہ گی کا نیصلہ کرسکتی ہے۔

اُورِعُرض کیا جاچکا ہے کہ تمام نقبہائے اُمت اس اُمر پر شفق ہیں کہ خلع ،میاں ہیوی دونوں کی رضامندی پر موقوف ہے،اگر دونوں خلع پر رضامند نہ ہوں یا ان جس سے ایک راضی نہ ہوتو خلع نہیں ہوسکتا، لہذا حلیمہ صاحبہ کا یہ فتو کی بھی اِجماع اُمت کے خلاف اور صریحاً غلط ہے بھتر مدنے اپنے غلط دعوی پر آبہت شریفہ سے جواستدلال کیا ہے دوانہی کے الفاظ میں بیہ ہے:

اں آ بت مبارکہ بیل لفظ نفتم استعال کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے : پس اگر تہمیں خوف ہو پیٹی صرف شو ہر اور بیوی کو خاطب کیا ہوتا تو لفظ نفتم استعال ہوتا، جس سے مراد ہے : تم دونوں، گر لفظ نفتم کا استعال اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالی نے اچنا کی طور پر شو ہر اور بیوی کے ساتھ ساتھ قاضی یا حاکم کو بھی اختیار دیا ہے کہ اگر تم بچھتے ہو کہ دونوں بیعن شو ہر اور بیوی اللہ تعالی کے مقر رکردہ حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے تو تہمیں اختیار ہے کہ اللہ کردو بحر مرکا بیاستدال چندو جوہ سے غلط در غلط ہے۔

کی مقر رکردہ حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے تو تہمیں اختیار ہے کہ ایس الگ کردو قر آن کر بھر کے کسی لفظ کا مغہوم نہیں ، نے قر آن کر بھر نے اور کی میں میں میں ہور آن کر بھر کے کسی لفظ کا مغہوم نہیں ، نے قر آن کر بھر کے میں یا حاکم کو میاں بیوی کے در میان تقر ان کا کسی چگہ اختیار دیا ہے ، اس مغہوم کو خود تھنیف کر کے محر مدنے بردی جرائت و جساد سے ساتھ اس کو قر آن کر بھر ہے منسوب کر دیا ہے۔

دوم: آیت شریف یمی بلان بیشم سے جو جمله شروع ہوتا ہے وہ جمله شرطیه ہے ، جوشرط اور جزار مشتل ہے، اس جمل شرط قودى ب جس كار مرمحر مدخ يون مل كاب يعن:

اكرتم وكلية الوكدوان في فين شوير اوريوى الشقالي كى متر ركرده صدودكوقا م بيس ركه يكة تو\_

اس تو کے بعد شرط کی بیزا ہے، لیکن وہ بیز اکیا ہے؟ اس بی محتر مدحلیمہ اسحاق کو اللہ تعالی سے شدید اختلاف ہے، اللہ تعالی نے ال شرطاكى جراية ذكر فرما لَي ب: قلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا الْمُتَدَبُّ بِه

ترجمه: تودونوں پرکوئی کتاه نه ہوگائی (مال کے لینے اور دینے) میں جس کودیے کر عورت اپنی جان چیز ائے کیا محرمہ قرماتی میں کہنیں اس شرط کی جزامین جواللہ تعالی نے ذکر قرمائی ہے، بلکہ اس شرط کی جزامیہ کہ : تو (اے حکام!) تم کو المتيار ہے كہم ان دونول مياں بيوى كوالگ كردو\_

ان دونول کے درمیان از خودعلی کردد)

کیما غضب ہے کہ پورا ایک فقرہ تصفیف کرکے اسے قرآن کے پیٹ میں مجراجا تاہے، اوراس پر دعویٰ کیا جارہا ہے کہ وہ جو م ي كي كيدرى بيل قرآن وسنت كي روشي بيل كهدري بيل، انا لله وانا اليه و اجعون!

سوم: محترمه فرماتی میں که: الله تعالی نے اجما می طور پر شوم راور بیوی کے ساتھ ساتھ قامنی یا حاکم کو بھی افتیار دیا ہے۔ شوہراور بیوی کے ساتھ ساتھ کے الفاظ سے واضح ہے کہ محتر مدکے نز دیک بھی فاِل بھٹنم کا اصل خطاب تو میاں بیوی ہی سے . " ہے، البته ان کے ساتھ ساتھ بین طاب دُوسروں کو مجی شامل ہے، اب دیکھے کہ قرآن کیم کی رُوسے مورت مسلم بیہ وئی کہ: ظع میال بوی کاتحی اور جی معاملہہ۔

خلع کے من میں قرآن کریم بار بارمیاں بوی دونوں کا ذکر کرتا ہے (جیسا کداو پر معلوم ہو چکا ہے)۔

اور فان خِفْتُم شُرِ بَيْنَ اصل خطاب انهي دونوں ہے ہے (اگر چِان دونوں کے ساتھ ساتھ قاضي یا حاکم بھی شریک ہیں)۔ ان تمام حقائق کے باوجود جب خلع کے نیسلے کی نوبت آتی ہے تو محتر مەفر ماتی ہیں کہ میاں بیوی دونوں سے یہ یو چھاضروری نہیں کہ آیا وہ خلع کے لئے تیار ہیں یانہیں؟ بلکہ عدالت اپن صوابدید پر علیحدگی کا کیک طرفہ فیصلہ کرسکتی ہے،خواہ میاں بیوی بزارخلع ے انکار کریں جمرعدالت یمی کمے گی۔

ما بدولت تطعی طور پراس نتیجے پر پہنچ سیکے بیل کہ میددونوں حدوداللہ کوقائم نیمیں رکھ سکتے ،انہذا ما بدولت ان دونوں ہے یو جھے بغیر دونوں کی علیحد کی کا فیصلہ صادر فرماتے ہیں، کیونکہ حلیمہ اسحاق کے بقول قرآن نے جمیمی اس کے اختیارات دیے ہیں۔ كيامحترمه كابينكته عجيب وغريب بيس كه جن لوكول كے بارے من عليحدگ كا فيمله صُادر كيا جارہا ہے ان ہے يو چھنے كى بھي

منرورت نبیل بس عدالت کاسکماشای فیمله یوی کوملال دحرام کرنے کے لئے کافی ہے؟ کیا قرآن کریم میں ذور دُور بھی کہیں ہے هغمون نظراً تاہے؟

چہارم: فَانْ عِنْفُتُمْ کَ فطاب میں مغرین کے تین قول ہیں ،ایک یہ دیطاب ہی میاں ہوی ہے ، ند کام ہے ، و در اقول ہیں ہی کہ یہ خطاب دکام ہے کہ دی خطاب دکام ہے کو در اقول ہیں ہی کہ یہ خطاب دکام ہے ہواں کی دلیل ہے ہوئی ہے کہ یہ خطاب دکام ہے مواقعہ کی دلیل ہے ہوئی ہے کہ خطاب دکام ہے ہواں خطاب ہی دلیل ہے ہوئی ہے کہ خطاب کے فقصیہ ش بسااوقات دکام ہے مرافعہ کی خرورت چی آتی ہے ،اس لئے دکام کواس خطاب میں اس لئے شریک کیا گیا کہ اگر خلع کا معاملہ دکام ہی بی جائے اوان کے لئے لازم ہوگا کہ فریقین کو مناسب طرز عمل افتیار کرنے میں اس لئے شریک کیا گیا کہ اور اگر فریقین خلع ہی پر معر ہوں تو خلع کا معاملہ خوش اُسلو فی ہے طے کرادی، جیسا کہ صاحب کشاف، بیفادی اور و گیر مضرین نے اس کی تقریر کی ہے ۔ بہر حال فائن خفتم کا خطاب اگر دکام ہے بھی تعلیم کرایا جائے تو اس ہے کی طرت بیان کی رضامندی و گیر مضرورت نہیں دوجین کی رضامندی معلوم کرنے کی بھی ضرورت نہیں دوجین کی رضامندی معلوم کرنے کی بھی ضرورت نہیں دوجین کی رضامندی معلوم کرنے کی بھی ضرورت نہیں دوجین

تیسراتول سے کہ نفیان محفظتم کا خطاب میاں ہوگ کے ساتھ دونوں خاندانوں کے سربرآ وردہ اور سجیدہ افراداور حکام دولا ڈسب کوعام ہے، جبیبا کہ بعض مفسرین نے اس کی تصریح فرمائی ہے، اس قول کے مطابق اس تعبیر کے اختیار کرنے میں ایک بلیغ نکتہ فجوظ ہے۔

شرح ال کی ہے کہ میاں ہوی کی علیمہ گی کا معاملہ نہایت عین ہے، شیطان کو جنی فوق میاں ہوی کی علیمہ گی ہے، وتی ہے
ائی فرقی کو گوں کو چوری اور شراب کو قی جیے برترین گنا ہوں جس ملؤ شکر نے ہے۔ چی ٹیس ہوتی ۔ صدے شریف جس ہے کہ شیطان
اپنا تحت پانی پر بچھا تا ہے، چراپ لئشکروں کو کو کو بہکانے کے لئے بھیتیا ہے، ان شیطانی لشکروں جس شیطان کا سب سے زیادہ معر ہا ہوتا ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ گراہ کرے، ان جس سے ایک فیص آتا ہے اور شیطان کو بتاتا ہے کہ آج جس معر بساس کا وہ چیلا ہوتا ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ گراہ کرے، ان جس سے ایک فیص آتا ہے اور شیطان کو بتاتا ہے کہ آج جس کے فلاں فلاں گناں کو کہ لی گئی گراہ کہ تا ہے اور کہتا ہے کہ جس (میاں بھوی کے چیچے ہزار ہا، ایک و وسرے کے فلاف ان کو بحر کا تار ہا اور جس )

می تو بی کا بچھا ٹیس چھوڑا، یہاں تک آج اس کے اور اس کی بھول کے در میان علیمہ گی کرائے آیا ہوں۔ آئخضرت ملی اللہ بعلے وہ کم ان باتا ہے۔ اس کے خوان اس کی بھول کے در میان علیمہ گی کرائے آیا ہوں۔ آئخضرت ملی اللہ بعلے وہ کم ایک آج بی اس کے اور اس کی بھول کے در میان علیمہ گی کرائے آیا ہوں ۔ آئخضرت ملی اللہ بعلے وہ کی کا میا میا ہوگائی کی اس خوش کی کرائے آیا ہوں۔ آئخضرت ملی اللہ بعلے وہ کے میان اللہ بعلی کی کرون کی اس میان کو کی کے در میان علیمہ کی کرائے کر بی کا میان ہو جاتی ہو وہ کہ ہور دول وہ نور ان میان ہوئی کی ورمیان گھنی وعدادت اور فریت وہ معرائی کی میان ہو کی کو ان ہو ان ہو وہ آتے ہیں، اور میسلہ می بید آگر بھتارہ تا ہے ، اس سے بڑھ کر مید کرائے دور سے کے طاف جوٹ ہو فیان وہ فیون تو معمولی بات ہے ، اس سے بڑھ کر مید کرائے دور سے کے وہ کے ہیں، اور میسلہ می بیدآ کے بڑھتارہ تا ہے۔

مى الل بكر شيطان كوزومين كاتفريق عاق فوقى موتى به كركن اوركناه عليس موتى اور يمى دليل به كراندرتوالي كنزويك تنام مبان ميزون عي طاوق سي من ياده مهوض اورنا پنديده ب وجيها كدهد عث شريف يمل ما يا يد المغمض المحلال الى الله المعلاق (معكولة ويرواعت الإواؤو)

تر به. : . الطه تعالى كزو يك ملال چزول عن سب سنة باده مهوض چيز طلاق سب

مورسى دليل بكر بغير كى شديد مترووت كورت كے مطالب وطلاق كالائن تغرب قرار ديا كيا ہے، چتانچ ارشاد نبوى ، جری مورث نے اپنے شوہر سے شدید منرورت کے بغیر طلاق کا مطالبہ کیا اس پر جنت کی خوشہو بھی حرام ے۔ (معکون بروایت مسیر احمد برندی ، ابود او کر، داری ، ابن ماجه )

ايك إور صديث على ب كد: استِ كوقيدِ نكاح ب نكالنے والى اور خلع لينے والى مورتمى منافق ميں ۔ (مشكوق) فائ بفتم كے خطاب من ميال يوى كے علاد و دونوں فاعدانوں كے معروز افراد كے ساتھ حكام كوشر يك كرنے سے واللہ اعلم مدعا یہ ہے کہ اگر میان نیوی کسی وقتی جوش کی بنا پر ضعے کے لئے آ مادہ ہو بھی جا کیں تو دونوں خاندانوں کے بزرگ اور نیک اور خدا ترس حکام ان کوخاندوریانی سے بچانے کی برمکن کوشش کریں ،اوراگر معالمہ کسی طرح بھی سلیھنے ندیا ہے تو پھراس کے سواکیا جارہ ہے كددونول كى خوابش ورمضامندى كرمطابق ان كوضع عى كامشور وديا جائد ،الكي صورت كے يار ديش قرمايا كيا ہے كه:

اگرتم کوائد پیشہ دکہ و و دونوں اللہ تعالیٰ کی مقر رکر دہ حدوں کو قائم نبیس رکھ سکتے تو ان دونوں پرکوئی گنا دنیں اس مال کے لینے اوردینے میں جس کورے کرعورت اپنی جان چیز ائے۔

ال تقرير سے معلوم مواكد قبان بقتم كے خطاب ميں حكام كوشريك كرنے كامطلب و ويس جوكتر مدحليمه صاحب نے سمجما ہے كہ حکام کوخلع کی میک طرفہ ڈگری دینے کا اختیار ہے، بلکہ اس سے مدعا پیھے کہ خلع کو ہرمکن حد تک روکنے کی کوشش کی جائے، اور دونون کے درمیان معالحت کرانے ادر کمر أجزئے ہے بچانے کی برمکن تدبیر کی جائے، جیسا کردُوسری جگدار شاوہ:

اورا گرتم کوان دونوں میان بیوی میں کشاکشی کا اند بیشہ ہوتو تم لوگ ایک آ دی جوتصفیہ کرنے کی لیافت رکھتا ہومرد کے خاندان سے اور ایک آدمی جوتصفیہ کرنے کی لیافتت رکھتا ہو عورت کے خاندان سے بھیجوء اگر ان دونوں آدمیوں کوامیلاح منظور ہوگی تو اللہ تعالى ان ميال بيوى كورميان الفاق پيدافر ماديل كي، بلاشبالله تعالى برا علم اور بروية بيزوا يا بيل ر (التساء)

الغرض اس خطاب کوعام کرنے سے مدعامیہ ہے کہتی الامکان میاں بیوی کی علیمتگی کاراستدرو کئے کی کوشش کی جائے ، دونوں خاندانوں کے معزز افراد بھی اور خداتری حکام بھی کوشش کریں کہ می طرح ان کے درمیان مصالحت کراوی جائے۔ ہاں ااگر دونوں خلع بن پرمصر ہیں تو دونوں کے درمیان خوش اُسلوبی سے خلع کرادیا جائے۔ بہرحال محترمہ حلیمہ صاحبہ کافائن بفتح سے بینکتہ پیدا كرنا كه عدالت كوزوجين كى رضامندى كے بغير بمي خلع كا فيصله كرنے كا اختيار ہے ، منشائے الى اور نعبہائے أمت كے اجماعي فيلے كے قطعاً خلاف ہے۔

محرّمه مريد معنى بين: حعربت الوعبيده ميمي اس أيت كي تغيير يوني فرماتي بين كه لقظ يحسفنه مكااستعال زوجين كي ساتھ ساتھ ملکم اور قامنی ہے بھی متعلق ہے، بلکہ وہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر بیوی شوہرے کہدے کہ جھےتم سے نفرت ہے، مل تبهار بساته تبيل روعتى توضلع واقع بوجاتا بي

يهال چنداُمورلائل مَدْ لِيلْ بين: اوّل: پيرحضرت ابوعبيده کو**ن ب**رزگ بين؟ حضرت ابوعبيده رمنی الله عنه کالفظائن کر ذبهن فورا منقل ہوتا ہے کہ اسلام کی مایہ ناز بستی ایمن قلامت حضرت ابو بھیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی طرف، جن کا شارعشر و میں ہوتا ے، کین محرّ مدکی مراد عالبان سے نیس کیونکہ تغییر کی کتاب میں حضرت ابوعبیہ و سے میتغیر منقول نہیں۔

خیال ہوا کہ شاید محتر مدکی مرادمشہور امام لغت ابوعبید ومعمر بن نتی ہوں الیکن ان سے بھی ایسا کوئی قول کتابوں میں نظر نہیں

البنة إمام قرطبی نے تغییر میں اور حافظ این حجرنے فتح الباری میں إمام ابوعبید القاسم بن سلام (التوفی ھ) کاریغیری قول نقل کیا ہے، خیال ہوا کہ محتر مدکی مرادشاید یجی بزرگ ہول،اوران کی ذبانت نے ابوعبید کوحضرت ابوعبیدہ بناویا ہو،اوران کے نام یر رضی الله عند کی علامت بھی تکھوا دی ہو، کاش! کہ محتر مدنے وضاحت کردی ہوتی ، اور اس کے ساتھ کماب کا حوالہ تکھنے کی بھی زهت فرمائی موتی توان کے قار کمین کوخیال آرائی کی ضرورت ندر ہتی۔

روم: إمام قرطبی اور حافظ اعن جمر فے ابو عبید کارتیفیری قول نقل کر کے اس کی پُرزور تر دید فرمانی ہے۔

ا مام قرطبی ? لکھتے ہیں کہ: ابوعبیدنے الا ان پخافا میں حزو کی قرائد (بسینه جمیول) کواعتیار کیا ہے اور اس کی توجیہ کے لئے مندرجہ بالانفیرافتیاری۔

قرطبی ، ابوعبید کے ول کونٹل کر کے اس پردورج ذیل تبر وقر ماتے ہیں۔

كه ابوهبيد مستحال اختيار كرزه وتول كومنكر اورمرد دوقر ارديا تمياب، اور مجهيم معلوم بين كه ابوعبيد كے اختيار كروه حروف ميں كوكي حرف اس سے زیادہ بعداز عقل ہوگا، اس کئے کہ بیرنہ تو اعراب کے لحاظ سے سی سے نہ نہ لفظ کے اعتبار ہے، اور نہ معنی کی رُوستے۔ (القرطبي الجامع لاجكام القرآن)

ادر ما فظائن حجر لکھتے ہیں۔

ابوعبيدنے فَإِنْ خِفْتُمْ كَال تَغْير كَ تائيد كے لئے عزه كى قرأة الا ان يخافا (بسينه جبول) كوپيش كرتے كباہے كمراد اس سے حکام کا خوف ہے، اور إمام لغت نحاس نے ان کے اس قول کو یہ کھ کر مردود قرار دیا ہے کہ: بیابیا قول ہے کہ نہ اعراب اس کی موافقت کرتے ہیں، ندلفظ اور ندمعنی اور إمام طحاوی نے اس کو میہ کررَ وّ کیا ہے کہ بیقول شاذ اور منکر ہے، کیونکہ بیقول اُمت کے جم غفیر کے مذہب کے خلاف ہے۔ نیز از رُوئے عقل ونظر بھی غلط ہے، کیونکہ طلاق ،عدالت کے بغیر ہوسکتی ہے تو ای طرح خلع بھی ہوسکتا ہے۔ (فتح الباری شرح بخاری) سر مدسید مهسب بید سید بید بید بید این جرنے این کامکرادر باطل دمردود بوتا بھی نقل کیا ہے۔ چونکہ محرر مدکانظریہ خود بھی باطل کہ ابو بید کامونف نقل کر کے قرطبی اور اپن جرنے این کامکرادر باطل دمردود بوتا بھی نقل کیا ہے۔ چونکہ محرر مہ کانظریہ خود بھی باطل ر در دو تقاء لا محاله اس کی تا ئید بھی بھی ایک منظر اور باطل ومروووقول بی پیش کیا جا سکتا تھا، اقبال کے پیرز وی کے بقول: زائکہ باطل

موم: إمام ابوعبيد كان تقيري قول كوافقيار كرنے كى اصل دليل بيہ كدسلف ميں اس مسئلے ميں اختلاف ہوا كرا ياضلع ر وجین کی با ہمی رمنامندی ہے بھی ہوسکتاہے یا اس کے سائے عدالت میں جانا ضروری ہے؟ جمہور سلف وظف کا تول ہے کہ اس سلنے عدالت میں جانا کوئی ضروری نہیں، وونوں باہمی رضامندی ہے اس کا تصفیہ کرسکتے ہیں، لیکن بعض تا بھین بیخی سعید بن جیر، ا مام حسن بعری اور امام محد بن سیرین قائل منے کہ اس کے لئے عدالت میں جانا ضروری ہے، اِمام ابوعبید نے بھی اس قول کواختیار كياءإمام قآوه اور ثماس فرمات شفرات فيدمسلك زياد بن ابيد الياب، ما فظ ابن جمر لكيت بيل-المام قاده ال سن مسئل من العرى يرنكير فر مات من كد : حن في مسئل مرف زياد سے ليا ہے يعنى جب زياد صرت معادیدی جانب سے عراق کا امیر تھا، میں (مینی حافظ این تجر) کہتا ہوں کے ذیاداس کا الی نبیں کہاس کی افتدا کی جائے۔ (خ الباري)

اور اِمام قرطبی اس قول کور و کرنے ہوئے لکھتے ہیں کہ میر قول بے معنی ہے ، کیونکہ مرد جب اپنی بیوی سے ضلع کرے کا تو پی ظلع ای مال پر ہوگا جس پر دونوں میاں بیوی رامنی ہوجا کیں ، حاکم ، مردکوخلع پر مجبور نہیں کرسکتا ، للبڈا جولوگ خلع کے لئے عدالت میں جانا ضروری قراردیے ہیں،ان کا قول قطعاً مہل اور لا لینی ہے۔ (قرطبی،الجامع لا حکام القرآن)

چہارم: اُوپر جومسکلہ ذکر کیا گیا گیآ یاضلع کامعاملہ عدالت بی میں طے ہونا ضروری ہے، یا عدالت کے بغیر بھی اس کا تصغیر ہوسکتا ہے؟ اس بیس تو ذراسااختلاف ہوا، کہ جمہور اُمت اس کے لئے عدالت کی ضرورت کے قائل نیس تنے، اور چند برزرگ اس کو ضروری بھتے تھے (بعد میں بیاختلاف بھی ختم ہوگیا،اور بعد کے تمام اہلِ علم اس پر متغق ہو گئے کہ عدالت میں جانے کی شرط غلط اور مهل ہے،جیما کہآ پ ایمی من چکے ہیں)۔

کیک محتر مدحلیمه صاحبہ نے جوفتو کی صاور فرمایا ہے کہ عدالت، زوجین کی رضامندی کے بغیر بھی خلع کا فیصلہ کرسکتی ہے، یقین سيجيح كمالل علم من اليك فرد بهى اس كا قائل بيس منه إمام الوعبيد ، منه حسن يصرى شاكوني اور البذاز وجين كي رضامتدي كے بغير عذالت کا میک طرفہ فیصلہ باجماع اُمت باطل ہے، اور بیالیا بی ہے کہ کوئی شخص ، دُوسرے کی بیوی کواس کی اجازت کے بغیر طلاق دے ڈ الے۔ ہرمعمولی عقل وفہم کا مخص بھی جانتا ہے کہ ایسی نام نہاد طلاق یکسر لغواور مہمل ہے، جس کا زوجین کے نکاح پر کوئی اثر نہیں ہوسکتا۔ ٹھیک ای طرح زوجین کی رضامندی کے بغیرضلع کاعدالتی فیصلہ بھی قطعی لغواور مہل ہے، جو کسی بھی طرح مویخ نہیں ہمخر مہ حلیمہ صاحبہ کی ذہانت چونکہ ان دونوں مسکوں میں فرق کرنے سے قاصر تھی ،اس لئے انہوں نے إمام ابوعبید کے قول کا مطلب سیجھ

ل كه عدالت خلع كى يك طرف و كرك و ساعتى ہے۔

ونجم: محترمدنے معزت ابوعبیدہ سے جو بیال کیا ہے کہا گر بیوی شوہر سے کہدوے کہ جھے تم سے نفر ت ہے، میں تمہادے ساته نیس روسکی توخلع واقع ہو ماتا ہے۔

انبوں نے اس کا حوالہ تیس ویا کہ انبول نے بیاتوی کہاں سے قتل کیا ہے، جہاں تک اس ٹاکارہ کے ماتص مطالعے کا تعلق ے،ابیا فتو کا کسی بزرگ سے منتول تیں مند صربت ابو عبیدو سے ،اور نہ کی اور صربت سے ممکن ہے کہیں ایبا قول منتول ہواور میری تظرے ندگز را ہو الیکن سائیتہ تجریات کی روشی میں اُغلب بیے کہ پینوی بھی محتر مدکی عمل و ذہانت کی پیداوارے۔ خداجانے امل بات كيابوكى جس كوتر مدكى ذبائت نے اين مطلب ير دُ حال ليا۔

برمال محرمه كالم فقره كتنا خطرناك ب انبول ناس كاعداده ى نبيل كا إيبال اس كے چدمقاسدى طرف بلكاس اشاره كروينا كافي بوكاني

اولا: مكرر وطن كرچكا بول كوخلع كے لئے باجماع أمت فريقين كى رضامندى شرط بے محترمه كار فتوى إجماع أمت كے ظاف ہونے کی دلیل سے آیت شریفہ اندور کہ مسا تول کاممدال ہے، سی شن تعالی کاارشادہ کہ اہل ایمان کے رائے کوچھوڈ کر میلئے والول کوہم ووز ٹ میں واقل کریں گے۔

نانيا: برحض جاناب كرورت كي حيثيت خلع لينه والى كي ب خلع وينه والى كينيس فود مرجى ورت كي ليفكا التاستعال كرد يهاي الكن محترمه كمندوجه بالانوى علازم آعكا كرمورت جب جاب شوبر كے خلاف اظهار نفرت كردك، ا ہے چھٹی کراسکتی ہے، اوراس کوظع دے عتی ہے۔

وللناً: محترمه في مضمون عدالى منطع كرجواز كم لي لكهاب، حالانكه الرصرف عورت كراظها دفغرت كرف سي طلع والق ہوجاتا ہے تو عدالتوں کوز حمت دینے کی کیا ضرورت باتی رہ جاتی ہے؟

رابعاً: الله تعالى تے : الَّذِي بِيكِه عُقْدَةُ النِكَاحِ فرماكر نكاح كاكره مردك باتع من وى ہے، كدوى اس كوكمول سكتا ہے، لین محرّ مداینے فتوی کے ذریعہ تکام کی گرومرد کے ہاتھ سے چیمین کر عورت کے ہاتھ میں تتماری میں، کدووجب جائے مرد کے ظاف اظهارِ نفرت کر کے متلع واقع کردے، اور تمرد کو بیک بنی و دوگوش کھرے نکال دے، تا کہ امریکہ کے ورالڈ آ رڈ رکی تکیل ہو سکے ،اور مغربی معاشرے کی طرح سٹرتی معاشرے ش بھی طلاق کا اختیار سردکے ہاتھ شی نہ ہو، یلکہ عور سے کے ہاتھ میں ہو، کو یا محرّ مدهليمدصاند كوفرموده وخداد يمك يُ الكِنْ بِيكِه عُفْعَهُ النِيكَاحِ ساختَلاف بِ اورام كِي نظام بِرايمان ب-

خاساً: محرّمہ کے اس فتویٰ ہے لازم آئے گا کہ ہارے معاشرے میں فی بڑار جوڑے تکاح کے بغیر گناہ کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ عورت کی نفسیات کو آنخضرت حلی اللہ علیہ وسلم نے بول بیان فرمایا ہے کدا گرتم ان بیں سے کسی کے ساتھ بوری زندگی بھی احسان کرو، پھرکوئی ذرای تا کواریات اس کوتم سے قیل آجائے تو فورا کہدے کی کہیں نے تھے سے بھی خیرنبیں دیکھی۔

(میمج بخاری)

اب ہرخانون کوزیر کی بھی میں میں میں ہورے تا گواری ضرور ٹین آئی ہوگی اِلا مسا شاہ اللہ اوراس نے اپن تا کہاری کے
اظہار کے لئے شوہر کے خلاف نفرت و بیزاری کا اظہار کیا ہوگا محتر مدکے نوئی کی دُوے اسی تمام کورتوں کاخلع واقع ہوگیا، اور اب وہ بغیر تجدید لکاح میاں بیوی کی حیثیت سے رور ہے جیں ، اور گناہ کی ذیر گی گزار رہے ہیں ۔ محتر مدکے نوئی کے
مطابق یا تو اسی مورتوں کو فورا کمر چیوڑ کر اپنی راہ لینی چاہئے ، یا کہ دوبارہ محقد کی تجدید کر لینی چاہئے ، تا کہ دہ گناہ کے وہال سے خات کی دوبارہ محقد کی تجدید کر لینی چاہئے ، تا کہ دہ گناہ کے وہال

# بَابُ الظُّلُوارِ

# ﴿ بيرباب ظهاركے بيان ميں ہے ﴾

باب ظهار کی مقلی مطابقت کابیان

علامہ این ہمام خفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ظہار کی متاست خلع کے ساتھ اس طرح واضح ہے کہ ان جس سے ہرایک تھم کے
اہتبار سے ایک عی طرح واشح ہے اور فرق یہ ہے کہ خلع جس جماع کی حرمت ٹابت ہوتے ہی نکاح ختم ہوجا تا ہے۔ جبکہ ظہار جس
جماع کی حرمت نکاح کے ساتھ باتی رہتی ہے۔ لبذا مصنف علیہ الرحمہ نے نکاح کوختم کرنے والی حرمت کو پہلے ذکر کیا ہے کیونکہ وہ
مقام طلاق کے قریب ہے اور نکاح کے ساتھ پائی جانے والی حرمت کومؤ خرکیا ہے کیونکہ یہ نکاح کے قریب معارضہ کے ساتھ باتی
ہے۔ (افح القدیر، بقرف، ج می اور امہروت)

ظهاركالفوى معنى وتعريف

ظہار کے لغوی معنی: ظہار ظبر سے مشتق ہے ظبر کے معنی ڈیٹھ کے ہیں۔ ظبار کے اصطلاحی معنی: ہیوی یا اس کے بعض حصہ جسے آ دھایا چوتھائی وغیرہ یا اس کے ایسے عضوجس کو بول کر پوراوجو دمراد لیا جاتا ہو، جسے مر، وغیرہ کوا ہے حقیقی یا سسرالی یا رضاعی محرم کے ایسے عضو سے تشعید دینا جس کا ویکھنا جائز نہیں۔ جوائی متکو حہ کو یا اس کے کسی ایسے جز وکو جس کو بول کرکل مراد لیا جاسکتا ہو، اپنی محرم تورت کے ساتھ تشعید دینا جس کا ویکھنا جائز نہیں۔ جوائی مثال ہیں۔

جب کوئی شخص اپنی بیوی ہے کہ اتو جمعہ پرمیر گال کی پشت کی شک ہے تو وہ اس پرحزام ہوجاتی ہے اور اب اس ہے جماع کرتا جائز نہیں اور نہ اسکوچیو تا اور نہ پوسہ لیما جائز ہے تی کہ دوائی تھیار کا کفار واوا کرے۔ (بدایہ این جسس ہ دم بجہائے و بلی)

ظبار كافقهى مفهوم

علامة علا وَالد ين فَى عليه الرحمه لكهة بين كه ظهاد كامنى به كرائى ذوليل يا أس كرى يزوشا كع ياا يه بزكو جوگل تعبيركيا
جا تا بولكي عورت ت تشبيد دينا جواس پر بميشه كه ليح ترام به ويا اسكركي ايس عضوت تشيه ويناجس كي طرف و يكهنا ترام به وشالا كها
توجه پر ميرى مال كي شل هم يا تيراس يا تيرى گردن يا تيرانسف ميرى مال كي بينه كي شل هم دروي اردي ايره مي مالاه بيروت)
علامة على بن محمد زبيدى حنى عليه الرحمه لكهة بين كه قورت كرس يا چرويا گردن يا شرمگاه كوئار مي تشبيد وي تو ظهار ب او دا گر
ورت كي بينه يا پيت يا باته يا پا وال يا دان كوتشيد دي تو نهي اگر كارم كرا يس عضوت تشيد دي جكي طرف نظر كرناحرام ند بو
مثل سريا چرويا باته يا پا وال يا دان تو تشيد دي تو نيس وي كي اگر كارم كرا يس عضوت تشيد دي جكي طرف نظر كرناحرام ند بو
مثل سريا چرويا باته يا پا وال يا بال تو ظهار نبيل او درگفته سے تشبيد دي توجه و نيره ، باب ظهاد ، دتمانيد لا به ور)
مثل سريا چرويا بالدين حنى لكه بين كه كارم كي شيئه يا پيث يا دال سے تشبيد دي يا كه باش في تخص سے ظهاد كيا تو يدا نفاظ صري بيل ان

تشريهمات حنليه کے سے میں نیت کی وکھو جا دست نیس وکر بھی نیت نہ ہو یا طلاق کی نیت ہو اگر ام کی نیت ہو، ہر عالت میں نلہاری ہے اور اگر سے کہتا ہے کہ میں تاہد کی سے اور اگر سے کہتا ہے کہ میں تاہد کی سے اس میں سے میں تاہد کی سے اس میں سے میں تاہد کی سے اس میں سے میں تاہد کی سے اس میں تاہد کی سے اس میں تاہد کی سے اس میں تاہد کی نگرامیت با جون بست سال در این می خرد بینا ہے تو نفتا و نفید میں نہ کر بینکہ اور مورت بھی تقدر میں نہیں کرنگتی۔(عالم کیری ہا ہے کہ اور مورت بھی تقدر میں نہیں کرنگتی۔(عالم کیری ہا ہے کہ ان

سرا المعلى بن محمدز بيدى حقى عليه الرحمد لكهنة بين كه ظهاد كاعم بيد به كه جب تك كفاره نده بديد أس وقت تك أن مورت من جهاع کرنایا شہوت کے ساتھ اس کا بوسرلینکیا اُس کوچیونایا اُس کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنا حرام ہے اور بغیر شہوت جھونے یا بور لینے بیں حرن نیس محراب کا بوسہ بغیر شہوت بھی جائز نیس کفارہ ہے ہیاج جماع کر نیا تو تو بہ کرے اور اُس کے لیے کوئی دوسرا کفارہ واجب نه بوا محر فردار پر ایداند کرے اور مورت کو بھی یہ جائز نیس کہ ٹو برکو قربت کرنے دے۔ (جو ہرہ نیرہ ، باب ظہار)

قرآن كے مطابق عم طهاركابيان

وَ الَّـٰذِيْسَ يُطْلِهِرُوْنَ مِنْ نُسَانِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ذَٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهِ وَ اللَّهُ بِمَا تَعُمَلُوْنَ خَبِيرٌ .(المجادل، ٣)

اوروه جوائي بيبول كوائي مان كى جكرتس بروى كرنا جائين جن براتى برى بات كري خيد روان برلازم ب- ايك بردو آ زاد کرنا۔ تیل اس کے کہا کیدوسرے کو ہاتھ لگا کی ۔ بیاب جو فیعت تہیں کی جاتی ہاور اللظ تمہارے کامول سے خردارے فقهائ اسلام فاس است كالفاظ ورسول التعلى الله عليه وسلم كفيعلول واوراسلام كامول عامد المستطعي جوقانون اخذ كياباس كي تضيلات يديس

عباركابية انون عرب جالميت كاس رواج كومنسوخ كرتاب جس كى روس يفل نكاح كرشية كوتوزُ ديتا تعااور مورت شو ہر کے لیے ابدأ حرام ہوجاتی تھی۔ ای طرح میں قانون ال نتمام قوانین اور رواجوں کو بھی منسوخ کرتا ہے جوظبار کو بے معتی اور بے اثر سیجھتے ہوں اور آ دمی کے لیے اس بات کو جائز رکھتے ہوں کہ وہ اپنی نیوی کا ماں یا محر مات سے تنبید دے کر بھی اس کے ساتھ حسب سابق زن وخُو کا تعلق جاری رہے، کیونکہ اسلام کی تگاہ عمل مال اور دوسری محر مات کی حرمت ایک معمولی چیز نبیں ہے کہ انسان ان کے اور بیوی کے درمیان مشابہت کا خیال بھی کرے ، کیا کہ اس کے زبان پرالائے۔ ان ووٹوں انتہاؤں کے درمیان اسلامی قانون ئے اُس معاملے میں جوموقف اختیار کیا ہے وہ تنین بنیادوں پر قائم ہے۔ ایک مید کہ ظہارے تکاح نیس ٹوٹا بلکہ مورت بدستور شو بز کی بیوی رئتی ہے۔ دوسرے مید کہ ظہارے مورت وقتی طور پر شو ہرکے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ تیسرے یہ بیہ حرمت اس وقت تک باتی ر بتی ہے جب تک شوہر کفارہ اواز کروے ، اور بیر کے صرف کفارہ بی اس حرمت کور فع کرسکتا ہے۔

ظبار کرنے والے مخص کے بارے میں بیام متفق علیہ ہے کہ اس شوہر کا ظہار معتبر ہے جوعاقل و بالغ ہواور بحالت ہو ش حواس ظہار کے الفاظ زبان سے ادا کرے۔ بنچے اور مجنون کا ظہار معتبر نہیں ہے۔ نیز ایسے خص کا ظہار بھی معتبر نہیں جوان الغاظ کوادا کے وقت اپنے ہوئی وحواس میں شرہوں مثلا موتے میں پڑ پڑائے، یاکسی لوحیت کی بیپوٹی میں جتلا ہو کیا ہو۔ اس کے بعد حسب وبل امور میں فقتها و کے درمیان اختلا ف ہے۔

نشئ سے ظہار میں ندامیب اربعہ

نشے کی حالت میں ظہار کرنے والے سے متعلق ائدار بعد سمیت فقہا می تنظیم اکثریت کہ بن ہے کہ اگر کسی تنعس نے کو کی نشد ، ور چیز جان بوجهد کراستعال کی بوتو اس کا ظهاراس کی طلاق کی طرح قانو نامیح مانا جائے گا، کیونکداس نے بیرحالت اینے او پرخود ماری کی ہے۔البتہ اگر مرض کی دلیل سے اس نے کو کی دوا بی ہواوراس سے نشراناتی ہوگیا ہو، یا پیاس کی شدت میں وہ جان بچانے ے بیے شراب پینے پر مجبور جوا ہوتو اس طرح کے نشتے کی حالت میں اس کے ظہار وطلاق کونا فذنہیں کیا جائے گا۔احناف اور شوافع اور منابلہ کی دلیل میں ہے اور محابہ کا عام مسلک بھی میں تھا۔ بخلاف اس کے خطرت عمان کا تول بیہ کہ نشے کی حالت میں طلاق و ظهار معترتیں ہے۔ احتاف میں سے اہام طحاوی اور گزخی اس قول کوتر نیج دیتے رہیں اور اہام شافعی کا بھی ایک قول اس کی تائید میں ے۔ مالکیہ کے نز دیک ایسے نشنے کی حالت میں ظہار معتبر ہوگا جس میں آ دی بالکل بہک نہ کیا ہو، بلکہ وہمر بوط اور مرتب کلام کر رہا مواوراے بیاحساس موکدہ کیا کمدرہاہے۔

ظهار كمتعين وقت سيمتعلق فقهي نمرانهب اربعه

کیا ظہارایک خاص وقت تک کے لیے ہوسکتا ہے؟ حنفی اور شافعی کہتے ہیں کہ اگر آ دی نے کسی خاص وقت کی تعیین سر کے ظہار کیا ہوتو جب تک وہ ونت ہاتی ہے، بیوی کو ہاتھ لگانے سے کفارہ لازم آئے گا،اوراس ونت کے گزر جانے پرظہار غیر مؤثر ہو جائے گا۔اس کی دلیل سلمہ بن صحر براضی کا داقعہ ہے جس میں انہوں نے اپنی بیوی سے دمضان کے لیے ظہار کیا تھا اور نبی سلی اللہ عليه وسلم نے ان سے سيبيس فر مايا تھا كدونت كي تعيين بے معنى ہے۔ بخلاف اس كامام ما لك عليد الرحمداورا بن ابي ليكن كہتے ہيں كہ ظہار جب بھی کیا جائے گا، بمیشہ کے لیے ہوگا اور وفت کی تخصیص غیر مؤثر ہوگی، کیونکہ جو حرمت واقع ہو چکی ہے وہ وفت گزر جانے رآب سے آپ ختم نہیں ہوسکتی۔

مشر دط ظہار کیا گیا ہوتو جس دنت بھی شرط کی خلاف درزی ہوگی ، کفارہ لازم آجائے گا۔ مثلاً آوی بیوی ہے یہ کہتا ہے کہ اگر میں گھر میں آؤں تو میرے اوپر تو اکس ہے جیسے میری مال کی بیٹھ۔ اس صورت میں وہ جب بھی گھر میں داخل ہوگا۔ کفارہ اوا کیے بغيربيوي كوماته منه لگاسكے گا۔

ایک بیوی سے کئی مرتبہ ظہار کے الفاظ کم مجئے ہول تو حنی اور شافعی کہتے ہیں کہ خواہ ایک ہی نشست میں ایسا کیا حمیا ہویا متعدد نشتوں میں، بہر حال جتنی مرتبہ بیالفاظ کے گئے ہوں اتنے ہی کفارے لازم آئیں گے، الایہ کہ کہنے والے نے ایک دفعہ کہنے کے بعد اس قول کی تکر ارمحض اپنے پہلے قول کی تاکید کے لیے کی ہو۔ بخلاف اس کے ہمام مالک علیہ الرحمہ اور امام احمد بن صبل

کے میں کے خواہ کئی ہی مرجہ اس قول کی تھراری کی ہو، قطع نظراس ہے کہ اعادہ کی نیت ہویا تاکیدی ، کفارہ ایک ہی لازم ہو، کا ۔ منبل قول معنی میں مرجہ اس قول کی تعرب کا در ہوں کے اس اور اوز اس جمہم اللہ کا ہے حضرت علی کا لوگی ہے کہ اگر تکرارا یک نشست میں کی ہوتو ایک می ہوتو ایک می ہوتو ایک میں ہوتو جنٹی نشستوں میں ہوتو جنٹی نشستوں میں کی گئی ہوائے ہی کفارے دیے ہوں مے ۔ قارہ اور مر بین ویٹاری دیل میں ہوتو جنٹی نشستوں میں ہوتو جنٹی نشستوں میں کی گئی ہوائے ہی کفارے دیے ہوں مے ۔ قارہ اور مر بین ویٹاری دیل میں ہی ہے۔

#### علماركے بعدرجوع عيں نداجب اربعہ

قرآن مجیدیں جس چزکوکفارہ لازم آنے کا سبب قرار دیا گیاہے وہ تکن ظہار بیں ہے بلکہ ظہار کے بعد مورہ ریعن امران دی صرف تلمار کر کے روجائے اور عَوونہ کرے تو اس پر کفارہ لازم نیس آتا۔ اب سوال بیہ ہے کہ وہ عَو دکیا ہے جو کفارہ کا موجب ہے؟ اس بارے میں فقیاہ کے مالک بیر ہیں۔

حند کہتے ہیں کدعو دے مرادمباشرت کا ارادہ ہے۔ لیکن اس کا مطلب یٹین ہے کہ تف ارادے اورخواہش پر کفارہ لازم آ جائے جتی کیداگر آ دمی ارادہ کر کے رہ جائے اور مملی اقد ام نہ کرے تب بھی اے کفارہ دینا پڑے۔ بلکہ اس کا مسیح مطلب بیہ ہے کہ جو مختص اس حرمت کورنع کرنا جاہے جواس نے ظہار کر کے بیوی کے ساتھ محلق زن دشو کے معاملہ میں اپنے اوپر عائد کر کی تھی وہ پہلے کفارہ دے ، کیونکہ میے حرمت کفارہ کے بغیر رفع نہیں ہو سکتی۔

امام مالک علیہ الرحمہ کے اس معاملہ میں نیمن قول ہیں ، تمر مالکیہ کے ہاں ان کامشہور ترین اور سیح ترین قول اس مسلک کے مطابق ہے جو اوپر حنفیہ کا بیان ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ظہار سے جس چیز کواس نے اپنے اوپر حرام کرنیا تھا۔ وہ بیوی کے ساتھ مماشرت کا تعلق تھا۔ اس کے بعد عود ریہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ بہت تعلق رکھنے کے لیے لیئے۔

الم احمد بن طبال کا مسلک بھی ابن قدامہ نے قریب قریب وی نقل کیا ہے جواو پر دونوں اماموں کا بیان کیا جم ہو ہو کہتے ہیں کہ ظہار کے بعد مباشرت کے حلال ہونے کے لیے کفارہ شرط ہے فیمار کرنے والا جو محص است حلال کرنا جا ہے وہ کو یا تحریم سے بلنا جا جتا ہے۔ اس لیے اسے تھم دیا گیا کہ است حلال کرنے سے پہلے کفارہ دے وہ کھیک ای طرح جیسے کوئی شخص ایک فیر عورت کو این لیے اسے تھا کہ است حلال کرنے سے پہلے کفارہ دے وہ کھیک ای طرح جیسے کوئی شخص ایک فیر عورت کو این کے حلال کرنا جا ہے تو اس کے باجائے گا کہ است حلال کرنے سے پہلے نکاح کرے۔

ا ما مثافعی کا مسلک ان تیز ل سے مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آدی کا بنی ہوی سے ظہار کرنے کے بعدا سے حسب ہی ہیں کہ بنائے رکھنا ، یا بالفاظ دیگر اسے ہوی کی حیثیت سے رو کے رکھنا عود ہے۔ کیونکہ جس وقت اس نے ظہار کیا اس وقت گویا ہی نے لیے بید بات حرام کر لی کہ اسے ہیوی بنا کر رکھے۔ لہذا اگر اس نے ظہار کرتے ہی فور آئے طلاق نہ دی اور اتن دریتک اسے رو کے رکھا جس جس وہ طلاق نہ دی اور اتن دریتک اسے رو کے رکھا جس جس وہ طلاق کے الفاظ زبان سے فکال سکتا تھا ہو اس نے عود کر لیا اور اس پر کفارہ واجب ہو گیا۔ اس کے معنی سے ہیں کہ ایک سائس جس ظہار کرنے کے بعد اگر آدی دو سرے ہی سائس جس طلاق نہ و سے دھو کفارہ لازم آجا کی ہو اور جس کی ہو کہ ان مورت کو بیوی بنا کر میں رکھنا ہے ، اور اس کا کوئی ارادہ اس کے ساتھ تعلق زن وشو ہر کھنے کا نہ ہو۔ حتی کہ چند

مند فوركر كروويوى كوطلاق بحى وسادا النوامام ثالق كمسلك كاروست كفارواس كؤمدلازم رب كا

كفارے يہ سملے چھوتے كى ممانعت ميں فرامب اربعہ

قرآن کا تھم ہے کہ ظہار کرنے والا کفارو و ہے لی اس کے کہ زوجین ایک دوسرے کومس کریں۔ انکہ اربد کا اس بات پر
انفاق ہے کہ اس آیت میں سے سراد چھوٹا ہے ، اس لیے کفارو سے پہلے مرف مباشرت بی حرام نہیں ہے بلکہ شو ہر کسی طرح بھی
یوں کو چھوٹیں سکتا۔ شافعیہ شہوت کے ساتھ چھونے کو حرام کہتے ہیں ، حنا بلہ ہر طرح سے تلذؤ کو حرام قرار دیتے ہیں ، اور مالکہ لذت
یوں کو چھوٹیں سکتا۔ شافعیہ شہوت کے ساتھ چھونے کو حرام کہتے ہیں ، حنا بلہ ہر طرح سے تلذؤ کو حرام قرار دیتے ہیں ، اور مالکہ لذت
سے لیے بیوی کے جسم پر بھی نظر ڈالنے کو تا جائز ٹھیراتے ہیں اور ان کے فزویک مرف چیرے اور ہاتھوں پر نظر ڈالنا اس سے سنٹی

نظہار کے بعداگر آ دمی بیوی کوطلاق وے وی تو رجی طلاق ہونے کی صورت میں رجوع کر کے بھی وہ کفارہ دیے بغیراس کو ہندی کا سنا۔ ہائن ہونے کی صورت میں اگراس سے دوبارہ نکاح کرے تب بھی اسے ہاتھ لگانے سے پہلے کفارہ دینا ہوگا۔ حتیٰ کہ اگر تنین طلاق دے چکا ہو، اور اس کے بعد ظہار کرنے والا کر تنین طلاق دے چکا ہو، اور اس کے بعد ظہار کرنے والا شوہراس سے از مرفو نکاح کر لے، پھر بھی کفارے کے بغیروہ اس کے لیے حلال ندہوگ ۔ کیونکہ وہ اس یا محر مات سے تشبید دے کراہے اور برح مت کفارے کے بغیر رفع نہیں ہو سکتی۔ اس پرانٹر اربحہ کا اتفاق ہے۔

قرآن اورسنت میں تصریح ہے کہ ظیمار کا پہلا کقارہ غلام آزاد کرنا ہے۔ اس ہے آدمی عاجز ہوتب دومہینے کے روزوں کی شکل

تشريعمات مدايد ین کفارہ دیسے سماہے۔ دروں سے بیاد میں میں میں گئی ہے اس لیے اسے اس وقت تک انظار کرنا ہوگا جب تک وہ ان میں میں م ہوتو چونکہ شریعت میں کفارے کی کوئی اور شکل تیس رنگی گئی ہے اس لیے اسے اس وقت تک انظار کرنا ہوگا جب تک وہ ان می ہوہ پوند سریت میں ۔۔۔۔ البنة سبت سے میر تابت ہے کہ ایسے فیص کی مدد کی جانی جا ہے تا کہ دہ تبسرا کفارہ ادا کر سکے۔ نم ملی ی ایک پر فادر مداوج سے میں ہے۔ ایسے لوگوں کی مدوفر مائی ہے جواتی غلطی سے اس مشکل میں مجمعن سکتے متعے اور نتیوں کفارول سے

میں تھیں رقبہ آزاد کرنے کا تھم دیتا ہے جس کا طلاق لوغڈی ادر غلام دونوں پر ہوتا ہے اور اس میں عمر کی کوئی تیر نہیں ہے۔ شیرخوار بچہ بھی اگر غلامی کی حالت میں ہوتو اسے آزاد کیے جاسکتے ہیں یا صرف مومن غلام ہی آزاد کرنا ہوگا۔ حنظیماور یہ در نلام رہے کہتے بیل غلام خوا ہ مومن ہو یا کا فر ،ال کا آ زادکر دینا کفارہ ظہار کے لیے کا ٹی ہے، کیونکہ قر آن میں مطلق ز قبہ کا ذکر ہے، یہ ہے۔ نہیں کہا گیا ہے کہ وہ مومن بی ہونا چاہیے۔ بخلاف اس کے شافعیہ، مالکیہ اور حنابلہ اس کے لیے مومن کی شرط لگاتے ہیں،اورانہوں نے اس علم کوان دوسرے کفاروں پر قیاس کیا ہے جن میں رقبہ کے ساتھ قرآن مجید میں موس کی قیدالگائی گئی ہے۔ ظهار كے الفاظ اور ان كے حكم كابيان

﴿ وَإِذَا قَالَ الْوَجُ لُ لِامْرَاتِهِ أَنْتِ عَلَى كَظَهْرِ أُمِّى فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ لَا يَوِلُ لَهُ وَطُؤْهَا وَلَا مَسْهَا وَلَا تَنْفِينُلُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ عَنْ ظِهَارِهِ ﴾ لِلْقُولِهِ تَعَالَى ﴿ وَٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ﴾ اِلنِّي أَنْ قَسَالَ ﴿ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبُلِ أَنْ يَتَمَاسًا ﴾ وَالْفَظَ هَارُ كَانَ طَلَاقًا فِي الْسَجَسَاهِ لِلَّذِهِ فَلَقَسَرٌ كَالنَّسَرُعُ اَصْلَهُ وَنَقَلَ حُكْمَهُ اِلَى تَحْوِيعٍ مُوَقَّتٍ بِالْكَفَّارَةِ غَيْرِ مُؤِيلٍ لِلنِّكَاحِ، وَهَٰذَا لِآنَهُ جِنَايَةٌ لِكُوْلِهِ مُنْكُوا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا كَيْنَاسِبُ الْمُجَازَاةَ عَلَيْهَا بِالْحُرْمَةِ، وَارْتِفَاعُهَا بِالْكُفَّارَةِ .ثُمَّ الْوَطْءُ إِذَا حَوْمَ حَوُمَ بِدَوَاعِيهِ كَى لَا يَقَعَ فِيهِ كَمَا فِي الإخرام، بِبِحَلافِ الْحَائِضِ وَالصَّائِمِ لِآنَةُ يَكُنُو وُجُودُهُمَا، فَلَوْ حَرُمَ الدَّوَاعِي يُفْضِي إِلَى الْحَرَجِ وَلَا كَذَٰلِكَ الظِّهَارُ وَالْإِحْوَامُ . ﴿ فَإِنْ وَطِنَهَا قَبْلَ اَنْ يُكَفِّرَ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ تَعَالَىٰ وَلَا شَىءَ عَلَيْهِ غَيْرَ الْكُفَّارَةِ الْأُولَى وَلَا يَعُودُ حَتَّى يُكَفِّرَ ﴾ ﴿لِلْهَ وَلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ لِلَّذِي وَاقَعَ فِي ظِهَارِهِ قُبُلَ الْكُفَّارَةِ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَا تَعُدُ حَتَّى تُكَفِّرَ (١)﴾ وَلَوُ كَانَ شَىءُ اخْرُ وَاجِبًا لَنَبُهُ عَلَيْهِ .قَالَ :وَهَا ذَا اللَّفَظُ لَا يَكُونُ إِلَّا ظِهَارًا لِلَانَهُ صَرِيْحٌ فِيهِ ﴿ وَلَوْ نَوْى بِهِ الطَّلَاقَ لَا يَصِحُ ﴾ لِإِنَّهُ مَنْسُوخٌ فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الْإِنْيَانِ بِهِ

هم مرحه آبو داود می "مسده" برهم (۲۲۲۳) و فترمدی فی "جامعه" برقم (۱۲۱۹) و قال: حسن صحیح غریب، و لسانی می "المحشی ر مرف و ۱۹۳۱ و اس ما نحمه هي المساد" بوقع (۳۰ ۹۵) هن اين عباس وصي الله عنهما مرفوعاً، و اعترجه أبو داو دمرسلاً برقم (۲۲۲۱) عن بود ... بد كوما موند اللي عناس وهنو الله عنه بدار و عن المحكم موسالاً أيضاً بوقم (٢٢٢٢) والنسالي بوقم (٣٢٣٩) و قال: الموسل أولى بالصو ب

۔ اور بنب کوئی مخص اپلی بیوی سے بیہ کیے بتم میرے لئے میری والدو کی پشت (کمطرح قابل احرّ ام) ہو تو دہ مورت اس مرد سے لئے حرام ہو جائے گی'اوراس مرد کے لئے اس مورت کے ساتھ صحبت کرنا جائز نبیں ہوگا'اے چھونا'اس کا بوسہ لیٹا جائز نبیں ہوگا ہے۔ تک دوائے ظہار کا کفار ونہیں ویدیتا' اس کی ولیل اللہ تعالیٰ کا بیفر مان ہے:''جولوگ اپنی بیویوں کے ساتھ ظہار کرتے میں"۔ بیآیت یہاں تک ہے۔"ایک غلام آزاد کرنا "اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ کریں"۔ زمانہ ما المیت میں ظلبار ٔ طلاق شار ہوتا تھا' تو شریعت نے اس کی امل کو برقر ار رکھا اور اس کے علم کو دقتی حرمت کی طرف نتقل کر دیا' جو . کفارے کے ذریعے ( ختم ہوجاتی ہے )البتۃ اس کے ذریعے نکاح ختم نہیں ہوتا۔اس کی دلیل بیہے:ظہار کرنا اس اعتبارے جرم ے کہ مرد کا قول قابل انکار اور غلط ہے اس لیے مناسب یک ہے: مرد کواس بات کی سزادی جائے اور عورت کواس کے لئے (عارضی مور پر) حرام قرار دیدیا جائے البنته جب وہ مرد کفارہ اوا کر دے تو بیر مت ختم ہوجائے گی۔ پھر جب دطی کوحرام قرار دیا گیا تو اس ے مرکات (جموبے اور بوسہ دیے) کو بھی حرام قرار دیا جائے گاتا کہ دو دطی کاار تکاب نہ کرلئے جیسا کہ احرام کی جانت ہیں بھی ( پیمنوع ہوتے ہیں ) جبکہ حیض والی عورت اور روز ہ دار کا تھم اس سے مختلف ہے۔اس کی دلیل بیہ ہے: حیض اور روز ہ دونوں کا وقوع بكثرت موتا ہے اس لئے اگر ان محركات كو بھى حرام قرار ديديا جائے تواس كے منتبح ميں دفت پيدا ہوسكتى ہے البت ظهار اور احرام كى مورت مختلف ہے ( کیونکہ میرشاذ ونا در پیش آتے ہیں)۔اگر شوہر کفارہ دینے سے پہلے گورت کے ساتھ معبت کر لیتا ہے تو وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں استغفار کرے گا'اور اس پر کفارے کی ادائیگی کےعلاوہ اور کوئی مزید ادائیگی لازم نیس ہوگی'اوروہ دوبارہ ایسانہ كريئ جب تك كفاره ادانبين كرديمًا - اس كى دليل مي اكرم ملى الله عليه وملم كااس مخض سنة بير مان ہے: جس نے ظہار كي حالت بیں کفارہ دینے سے پہلے محبت کرنی تھی۔''تم اللہ نتعالی سے مغفرت طلب کرواور دوبارہ بیمل اس وقت تک نہ کرنا جب تک کفارہ نیں دیدیے"۔اگرکوئی دوسری چیز لازم ہوتی 'تو نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پرمتنبہ کردیتے۔مصنف فرماتے ہیں: یہ الفاظ صرف ظہار شار ہوں گئے کیونکہ بیاس بارے میں صرت ہیں۔اگر شو ہراس کے ذریعے طلاق کی نیت کر لیتا ہے تو بید درست نہیں ہوگی، كونكدية علم منسوخ إس فياس معلى كرنامكن بيس موكا\_

ٱلَّـٰذِيْنَ يُـظْهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِنْ نُسَائِهِمْ مَّا هُنَّ أُمَّهِتِهِمْ إِنْ أُمَّهِتُهُمْ إِلَّا الِّي وَلَدُنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَّرًا مُنَ

تنشويسمايت عنايد

الْكُولِ وَ رُورًا وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَقُولًا خَفُولًا ﴿ مَهُولُهُ \* اللَّهُ لَعَقُولًا خَفُولًا ﴿ مَهُ وَلَهُ وَا ﴾

و روز او یان الله معمو مسود مربه به مسه الله و الن کار این الله معمو مسود می الله و این الله این او و این این الم يداموسة بن ولكدوه المعقول اورجمونى بات كتي إلى وخدا برامعاف كر غوالا أور بخشط والاسب

خويله بنت تطبد منى الله عنباا ورمسكار ظبار

مه فقه این کثیر شافعی تکیمتے میں - معترت خولہ بنت نشابہ رمنی اللہ عنها فر ماتی میں کہ اللہ کی تنم میر سے اور میر سے خاوند اور بن موقد این بیرس ن سے بیات رہے۔ اس سے اس مورق مجاولہ کی شروع کی جارآ بیتی اتری میں میں ان کے کمریس تھی بداڑ سے اور بدی عمر سے ستھاور میں میں اس میں میں اس بند سے وویز اس فضب ناک ہو سے اور ضعے میں فر مانے سکے تو جمعے پر میر کا مال کی پیٹے کی طرح ہے پھر گھرست سے سکے اور قو می مجل میں پکھ ور بیتے رہے پھروائی آئے اور جمدے خاص بات چیت کرنی جاتی ، میں نے کہانی اللہ کی تم جس کے ہاتھ میں خولہ کی جان ہے دی سے رہے ہور ہے۔ بعد اب یا تامکن ہے یہاں تک کرانڈداوراس کے رسول ملی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہمارے ہارے میں نہ ہوں کین وہ نہ مانے اور زبردی کرنے کے مگر چونکہ کمز درادرضعیف تنے بیل ان پر غالب آئی اور دوہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوسکے، بیں اپنی پڑوئن کے ہاں تی اور اس سے کپڑا ایا تک کراوڑ ھاکر دسول الله سلی الله علیہ وسلم کے پاس پنجی ،اس واقعہ کو بیال کیا اور بھی اپنی مصببتیں اور تکلیفیں بیان کرنی شروع کرویں، آپ یہی فرماتے جاتے نے خولہ اپنے خاوند کے بارے بیں اللہ سے ڈرووو بوزسم بنے سے بنے ہیں، ابھی سے باتھی ہوئی دی تھیں کہ تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم پروی کی کیفیت طاری ہوئی، جب وی از چکی تو آپ ملی الندعلیہ وسلم نے فرمایا اے خولہ تیرے اور تیرے فاوند کے بارے میں قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، پھرآپ نے آیت (قد سعع الله سيے عداب اليم) تک پڑھ سايا اور فر مايا جا واسينے مياں سے کبوكرا يك غلام آزادكريں، ميں نے كہا صغور ملى المتدعليدوسلم ان كے پاس غلام كهاں؟ ووتو بهت مسكين فض جين ، آپ سلى الله عليدوسلم في فرمايا ؛ چه تو دوميني ك لگا تارر دز ، ركھ لیس، میں نے کہا حضور ملی انٹدعلیہ وماتو بڑی عمر کے بوڑھے نا توال کمزور ہیں آئییں دوماہ کے روزوں کی بھی طافت نہیں، آپ صلی الله علیه وسلم نے فریایا پھرمها تھ مسکینوں کوایک وسن ( تقریباً چار من پخته ) سمجوری و ہے دیں، میں سنے کہاحضور صلی الله علیه وسلم اس مسکین کے پاس میر بھی نہیں۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اچھا آ وحاوین تھجوریں میں اپنے پاس سے انہیں دیدوں گامیں نے کہا بہترا دھاوی میں دیدوں گی۔ آپ ملی الله علیہ وسلم نے فرنایا بیتم نے بہت اچھا کیا اور خوب کام کیا، جاؤ بدادا کردواورائے خادند کے ساتھ جوتمہارے بی کے لڑکے ہیں محبت، پیار، خیرخواہی اور فر مانبر داری سے گزارا کرو(منداحمہ وابوداؤر)۔

ان كا نام بعض ردایتوں میں خولہ كے بجائے خولہ بحى آيا ہے اور بنت نقلبہ كے بدلے بنت مالك بن نقلبه بحى آيا ہے، ان اقوال من كوكى السااختلاف تبين جوايك دومرك كے خلاف جو، والله اعلم \_

اس سورت کی ان شروع کی آخول کا محیح شان نزول یمی ہے۔ حضرت سلمہ بن صحر رضی اللہ تعالی عند کا واقعہ جواب آرہے وہ

اس کے اتر نے کا ہامٹ نیس اوا ہال البتہ جو تکم تلہاران آن جو میں تعاانیں بھی دیا گیا ہے، زاد کرتایاروزے رکھنایا کھانا دینا، رہ دمنرت سفد بن سور انعماری رمنی الله تعالی منه كا واقعه خودان كی زبانی بد ب كه جمع جماع كي طاقت اوروں سے بهت زباده كا، رمضان میں اس خوف سے کہ کمیں انیانہ ہوون میں روزے کے وفت میں نگی نہ سکوں میں نے رمضان بحر کیلئے اپنی بیوی ہے ظہار كرليا،ايك،رات جبكدوه ميرى فدمت بين معروف تقى بدن كركى حمد پرے كير ابث كيا پجرتاب كبال تقى؟اس بات چيت کر بینا مع الی توم کے پاس آ کر میں سنے کہا ملات اینا واقعہ و گیا ہے تم جھے لے کررسول الله ملی الله علیہ دملم کے پاس چلوا ور آ پ ے پوچھو کہ اس مناہ کا بدلد کیا ہے؟ سب نے انکار کیا اور کہا کہ ہم تو تیرے ساتھ تیں جا کیں سے ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم میں اس کی بابت کوئی آیت از سے باحضور ملی الله علیہ وسلم کوئی ایسی بات فر مادیں کہ بھیشہ کیلئے ہم پرعار باقی رہ جائے ،تو جانے تیرا کام ،تو نے ، ایبا کیوں کیا؟ ہم تیرے سائتی نبین میں نے کہاا چھا پھر میں اکیلا جاتا ہوں۔ چنانچہ میں کمیاا در حضور سلی اللہ علیہ وسلم سے تمام واقعہ بیان کیا، آپ ملی الله علیه وسلم نے فرمایا تم نے ایسا کیا؟ میں نے کہا تھا ہال حضور جمعہ سے ایسا ہو گیا۔ آپ نے مجرفر مایا تم نے ایسا کیا؟ بیں نے مجریبی عرض کیا کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ خطا ہوگئی ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ می بہی فر مایا میں نے پر اقر ارکیا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علی موجود ہول جوسر امیرے لئے تجویز کی جائے میں اسے مبرے برداشت کروں گا آپ ملی الله علیه وسلم تھم دیجئے ، آپ نے فرمایا جا وَاکیک غلام آ زاد کرد، میں نے اپنی کردن پر ہاتھ د کھ کر کہاحضور ملی الله علیه وسلم میں تومرف اس كامالك مول الله كالتم مجمع غلام آزادكرنے كى طافت نبيس، آپ ملى الله عليه وسلم نے قربايا كامردوم بينے كے بيدر ب روزے رکھو، میں نے کہا یارسول الندسلی الندعلیہ وسلم روزوں ہی کی دیل سے توبیہ واء آپ سلی الندعلیہ وسلم نے قر مایا پھر جاؤ صدقہ کرو میں نے کھااس اللہ کی تئم جس نے آپ ملی اللہ علیہ وسلم کونق کے ساتھ بھیجا ہے میرے پاس پیچوہیں بلکہ آج کی شب سب کھر والوں نے فاقد کیا ہے، پھر فرمایا اچھا بنورزیق کے قبلے کے مندقے والے کے پاس جاؤاوراس سے کہو کہ وہ صدقے کا مال حمہیں ريدين تم ال بل سے ايک وٽن مجورتو سائھ مسكينوں كوريدواور باتى تم آپ اپنے اور اپنے بال بچوں كے كام ميں لاؤ، ميں خوش خوش لونا اورائی توم کے پاس آیا اور ان سے کہا کہتمہارے پاس تو میں نے تنگی اور برائی پائی اور حفرت محمصطفی صلی الله عليه وسلم کے پاں میں نے کشادگی اور برکت پائی۔حضور ملی انٹدعلیہ وسلم کا تھم ہے کہ اپنے صدیقے تم مجھے دیدو چٹا نچہ انہوں نے مجھے دے دیئے

بظاہراییا معلوم ہوتا ہے کہ بیدوا تعد حضرت اول بن صامت اوران کی بیوی صاحبہ حضرت خویلہ بنت تغلیہ کے واقعہ کے بعد کا ہے، چنا نچہ حضرت ابن عباس کا فرمان ہے کہ ظیمار کا پہلا واقعہ حضرت اول بن صامت کا ہے جو حضرت عبادہ بن صامت کے بھائی ہے، پنانچہ حضرت ابن عباس کا فرمان ہے کہ ظیمار کا پہلا واقعہ حضرت اول بن صامت کا ہے جو حضرت خولہ کو ڈرتھا کہ شابیہ طلاق ہوگئ ، سنے ، ان کی بیوی صاحبہ کا نام خولہ بنت نظامہ بن ما لک رضی الرقعانی جنہا تھا ، اس واقعہ سے حضرت خولہ کو ڈرتھا کہ شابیہ طلاق ہوگئ ، انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میر سے میال نے بچھے سے ظہار کر کیا ہے اور اگر ہم علیحہ و علیحہ و ہو گئے تو دونوں ہر باد ہوجا کہ میں اب اس لائق بھی نہیں دہی کہ بچھے اوالا دہوجا رہے اس تعلق کو بھی زمانہ گزر چکا اور بھی اس طرح کی با تیں کہتی جاتی

تعمیں اور روتی جاتی تعمیں ،اب تک علبار کا کوئی تھم اسلام میں نہ تھا اس پر بیرآ بیتیں شروع سورت سے الیم تک اتریں ۔ حضور مل اللہ سالا عليه وسلم نے حضرت اوس کو بلوايا اور ہو چھا کہ کیاتم ملام آ زاد کر سکتے ہو؟ انہوں نے تشم کھا کرا نگار کمیا حضور ملی ابتدعايہ وسلم سنے ان كيك رقم جمع كى انبول في اس عندم فريدكرة وادكيا اورا في يوى صاحبه عددوع كيا (ابن جريه)

صرت این عباس کے علاوواور بھی بہت ہے برر کول کامیفر مان ہے کہ بیآ بیش انہی کے بارے میں نازل ہوتی ہیں ،واللہ رے۔ انتقاظمار ظبر سے مشتل ہے چونکہ اہل جاہلیت اپلی بیوی سے ظہار کرتے دفت بول کہتے تھے کہ انت علی کنلم ای بینی تو جھ پر الی ہے جیسے میری مال کی پیٹے بٹر بیعت بٹل علم میر ہے کہ اس طرح خواہ کسی عضو کا نام لے ظہار ہوجائے گا،ظہار جاہلیت کے زمانے میں طلاق سمجما جاتا تھا اللّٰہ تعالٰی نے ہی امت کیلئے اس میں کفار ومقر رکر دیا ادرا سے طلاق شار ہیں کیا جیسے کہ جاہلیت کا دستور تھا۔ ملت می سے اکثر معزات نے می فرمایا ہے،

حضرت ابن عماس جابلیت کے اس دستور کا ذکر کر کے فرماتے ہیں اسلام میں جب حضرت خویلیہ دالا واقعہ پیش آیا اور دونوں میاں بیوی پچھتانے ملکے تو حضرت اوس نے اپنی بیوی معاصبہ کوحضور معلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا میہ جب آئیں اتو دیکھا کہ آپ تھی کرد ہے ہیں،آپ نے واقعہ ن کرفر مایا جمارے پاس اس کا کوئی تھم نہیں استے میں بیآ بیتی اثریں اورآپ ملی الله علیه وہلم نے صغرت خویلے رضی اللہ تعالٰی عنہا کواس کی خوشخری دی اور پڑھ سنائیں ، جب غلام کوآ زادکرنے کا ذکر کیا تو عذر کیا کہ ہمارے یاس غلام بیس، پھرروز دل کا ذکرس کرکہا اگر ہرروز تنین مرتبہ پانی نہ پیس تو بدلیل اپنے برد ھاپے کے فوت ہوجا کیں ، جب کھانا کھلانے کا ذكر سناتو كها چند تقمول برتو سارا دن كزرتا ہے تو اوروں كو دينا كہاں؟ چنانچ حضور صلى الله عليه وسلم نے آ دھا وس تنس ماع منكواكر انبيس ديئے اور قرمايا اسے صدقہ كردواورائي بيوى سے رجوع كرلو (ابن جرير)

اس کی اسناد تو می اور پخته ہے، لیکن ادا لیکی غربت سے حان میں۔حضرت ابوالعالیہ ہے بھی اسی طرح مروی ہے ،فر ماتے ہیں خوله بنت دیج ایک انصاری کی بیوی تغییں جو کم نگاه والے مفلس اور سج خلق تنے ،کسی دن کسی بات پرمیاں بیوی میں جھڑا ہو کیا تو جا بلیت کی رسم کےمطابق ظہار کرلیا جوان کی طلاق تھی۔ یہ بیوی صاحبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں اس وقت آپ عاکشہ ك كمريس تصادرام المونين آب كامردهوري تعين، جاكرسارا واقعد بيان كياء آب صلى الله عليه وسلم في فرما يااب كياء وسكتاب، میرے علم میں تو تو اس پرحرام ہوگئی بین کر کہنے لگیں اللہ میری عرض تھے ہے ، اب حضرت عائشہ آ ب کے سرمبارک کا ایک طرف كاحصه دموكر كحوم كرد دسري جانب آئين اورا دهركا حصه دمون لكين توحضرت خوله بمي كلوم كراس دوسري طرف أبينيس اورا بناواقعه دو ہرایا، آپ سلی الله علیہ وسلم نے بھر بھی جواب دیا، ام المونین نے دیکھا کہ آپ کے چہرے کارنگ متغیر ہوگیا ہے توان ہے کہا کہ دور بث كر بينهو، بيدور كهسك كنيس ادهر دى نازل مونى شروع موتى جب اتر چكى تو آپ نے فريا يا وه ورت كهال بع ام المونين نے انہيں آ داز دے كربلايا۔ آپ نے فرنايا جا وَاسينے خاد ندكو لے آ وَ ميدوڑتى ہو كَي كُني اورائيے شوہر كوبلالا مَي تو واقعي و واليم بي تھے جياتهول في كما تقاء إب في استعب بالله السميع العليم بسم الله الوحمن الوحيم إهراس ورت كيراً يتي منائیں، اور فرمایاتم غلام آزاد کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہانہیں، کہا دو مہینے کے لگا تارا کیک کے پیچھے ایک دوزے رکھ سکتے ہو؟ انہوں نے تھم کھا کر کہا کہ آگر دو تین دفعہ دن بیل شہ کھا وَلُ آتو بینا کی بالکل جاتی رہتی ہے، قرمایا کیا ساٹھ مسکینوں کو کھا نا دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہانیں لیکن اگر آپ میری امداد فرمائیں تو اور بات ہے، کیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اعاشت کی اور فرمایا ساٹھ مسکینوں کو کہا دوادر جا بلیت کی اس سم طلاق کو ہٹا کر اللہ تعالٰی نے اسے ظہار مغرر فرمایا (این ابی جاتم وابن جریر)

حضرت سعید بن جبیر رحمته الله علیه قر ماتے بیں ایلا اور ظهار جاہلیت کے زمانہ کی طلاقیں تھیں ،اللہ اتعالٰی نے ایلا میں تو جار مہینے کی مدت مقرر فر مالی اور ظہار میں کفار ومقرر فر مایا۔

حضرت امام ما لک علیہ الرحمد رحمتہ اللہ علیہ نے لفظ صنکھ سے استدلال کیا ہے کہ چونکہ یہاں خطاب مومنوں سے ہے اسلے
اس تھم میں کافر داخل نہیں ، جمہور کا غرب اس کے برخلاف ہو وہ اس کا جواب بیددیتے ہیں کہ بید با قتبار غدب کے کہد دیا گیا ہے اس
لئے بطور قید کے اس کا مفہوم بخالف مراد نہیں لے سکتے ، لفظ من فسائھ م سے جمہور نے استدلال کیا ہے کہ لونڈی سے ظہار نہیں نہ وہ
اس خطاب میں داخل ہے ۔ پھر فر ما تا ہے اس کھنے سے کہ تو مجھ پر میری مال کی طرح ہے یا میرے لئے تو بھٹل میری مال کے ہے یا
مثل میری مال کی چینے کے ہے یا اور ایسے ہی الفاظ اپنی تیوی کو کہد دیئے سے وہ تی بھی ال نہیں بن جاتی ، حقیقی مال تو وہ ہی جس کے
مثل میری مال کی چینے کے ہے یا اور ایسے ہی الفاظ اپنی تیوی کو کہد دیئے سے وہ تی بھی اللہ تعالی درگز درکر ہے والا اور بخشش دینے وار ہے ۔
ہوان سے میہ تولد ہوا ہے ، بیلوگ اپنے مندسے فحش اور باطل تول بول دیتے ہیں اللہ تعالی درگز درکر ہے والا اور بخشش دینے وار ہے ۔
اس نے جا کہیت کی اس تھی کوئم سے دورکر دیا ، اسی طرح ہر وہ مکل م جوا یک دم ذبان سے بغیر سوچ سمجھے اور بلا تصد نگل جائے۔

چنانچا اودا کدوغیرہ میں ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک خفص اپنی ہوی ہے کہ دہا ہے اے میری بہن تو آپ نے فرمایا یہ جیری بہن ہے؟ غرض بید کہنا برانگا اسے دوکا گراس ہے حرمت فابت نہیں کی کوئکہ دراصل اس کا مقصود بید تھا اونہی زبان سے بغیر تعدید کے نکل گیا تھا ور نہ ضرور حرمت فابت ہوجاتی ، کوئکہ صحح قول بھی ہے کہ اپنی ہوی کوجو خض اس نام سے یا دکر ہے جو محرمات ابدیہ جیس مثلاً بہن یا بھو پھی یا خالہ وغیرہ تو دہ بھی حکم میں مال کہنے کے ہیں۔ جولوگ ظہار کریں بھرا ہے کہنے سے لوئیس اس کا مطلب ایک توبیہ بیان کیا گیا ہے کہ ظہار کیا بھر مکرداس لفظ کو کہا لیکن میڈھیک نہیں ،

كفاره ظهارا داكرنے سے بہلے جماع كرنے ميں غدابيب اربعه

حضرت ا مام شافعی کا مطلب بیہ ہے کہ ظیمار کیا مجراس مورت کوروک رکھا یہاں تک کدا تناز مانہ گزر گیا کہ اگر جاہت تو اس میں با قاعد ہ طلاق دے سکتا تقالیکن طلاق نہ دی۔

حفزت امام احمد فرماتے ہیں کہ پھرلوئے جماع کی ظرف یا ارادہ کرے توبیطال نہیں تاوقفتیکہ ندکورہ کفارہ ادانہ کرے۔امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مراداس سے جماع کا ارادہ ما پھر بسانے کاعزم یا جماع ہے۔

حفرت امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ وغیرہ کہتے ہیں مرادظہار کی طرف اوٹا ہے اس کی حرمت اور جاہلیت کے عکم کے اٹھ ج نے بعد پس جو خص اب ظہار کرے گا اس براس کی بیوی حرام ہوجائے گی جب تک کہ بیکفارہ ادانہ کرے، معنرت سعید فرماتے ہیں مراویہ ہے کہ جس چیز کواس نے اپنی جان پرحرام کرلیا تغااب پھراس کام کوکر نا جا ہے تو اس کا انفار م

صفرت حسن بعری کا قول ہے کہ مجامعت کرنا جاہے ورنداور طرح مجبونے میں قبل کفارہ کے بھی ان کے بزویک کوئی حرن سنس۔ ابن عباس وغیر و فرماتے ہیں بیبال می سے مراد معبت کرنا ہے۔ زہری فرماتے ہیں کہ ہاتھ لگانا بیار کرنا بھی کفار و کی ادائیگی سے پہلے ما رُسیں۔

من میں ہے کدایک مخص نے کہایار سول اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی بیوی سے ظہار کیا تھا پھر کفار وادا کرنے سے پہلے میں اس سے لیا آب نے فرمایا اللہ بچھ پردم کرے ایباتونے کیوں کیا؟ کہنے لگایار سول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم جاندنی رات میں اس کے خلخال کی چک نے بیجے بیتاب کردیا۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اسے قربت نہ کرنا جب تک کہ اللہ کے فرمان کے مطابق کفارہ اداند کردیے، نسائی میں بیرحد بہٹ مرسلاً مروی ہے اور امام نسائی رحمتہ اللہ علیہ مرسل ہونے کواولی بتاتے ہیں۔ پھر کفارہ بیان ہور ہاہے کہ ایک غلام آزاد کرے، ہال بیقیدنیں کے مومن ہی ہوجیے لی کے کفارے مین غلام کے مومن ہونے کی قیدے۔ حصرت امام شافعی تو فر ماتے ہیں بیر مطلق اس مقید پرمحمول ہوگی کیونکہ غلام کوآ زاد کرنے کی شرط جیسی وہاں ہے ایسی ہی یہاں بھی ہے،اس کی دلیل بیرحدیث بھی ہے کہا کیک سیاہ فام لوغری کی بابت حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تفااسے آزاد کر دوریہ مومنہ ہے،اوپرواقعہ گزر چکاجس ہےمعلوم ہوتا ہے کہ ظہار کر کے پھر کفارہ ہے قبل واقع ہونے والے کوآپ نے دوسرا کفارہ ادا کرنے کو نہیں فر مایا۔ پھر فرماتا ہے اس سے تہمیں نصیحت کی جاتی ہے یعنی دھمکایا جارہا ہے۔اللہ تعالی تنہاری مسلحوں سے خردار ہے اور تہمارے احوال کا عالم ہے۔ جوغلام کوآ زاد کرنے پرقادر نہ جووہ دومہینے کے لگا تارروزے دکھنے کے بعدائی بیول سے اس صورت میں ال سکتا ہے اور اگر اس کا بھی مقد در نہ ہوتو بھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا دینے کے بعد ، پہلے حدیثیں گزرچکیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مقدم پہلی صورت پھر دوسری مجر تبسری، جیسے کہ بخاری وسلم کی اس حدیث میں بھی ہے جس میں آپ نے رمضان میں اپنی ہوی ے جماع کرنے والے کوفر مایا تھا۔ ہم نے بیاحکام اس لئے مقرر کئے ہیں کہتمہارا کامل ایمان انٹد پر اور اس کے رسول صلی انڈ علیہ وسلم پر ہوجائے۔ سیاللد کی مقرد کردہ حدیں ہیں اس کے محر مات ہیں خبر داراس حرمت کونہ توڑنا۔ جؤ کا فر ہوں لینی ایمان نہ لا ئیں تکم برداری ندکریں شریعت کے احکام کی بے عزتی کریں ان سے لا پروای برتیں آئییں بلا وَل سے بیخے والدند جھو بلکہ ان کیلئے و نیا اور آ خرت می دردناک عذاب ہیں۔

## محرم عورت کے قابلِ سترعضو ہے تشبید دینے کا حکم

﴿ وَإِذَا قَالَ ٱنْسِتِ عَلَى كَبَطُنِ أُمِّى أَوْ كَفَخُذِهَا أَوْ كَفَرْجِهَا فَهُوَ مُظَاهِرٌ ﴾ إِلاَنَّ الظِّهَارَ لَيْسَ إِلَّا تَشْبِيهُ الْمُحَلَّلَةِ بِالْمُحَرَّمَةِ، وَهَلَا الْمَعْنَى يَتَحَقَّقُ فِي عُضُوٍ لَا يَجُوزُ النَّظُرُ اِلَيْهِ



﴿ وَكَلْمَا إِذَا شَبَّهَهَا بِمَنُ لَا يَحِلُّ لَهُ النَّظُرُ إِلَيْهَا عَلَى التَّابِيدِ مِنْ مَحَارِمِه مِثْلَ أُحْتِهِ أَوْ عَمَّتِهِ أَوْ أُمِّهِ مِنْ الرَّصَاعَةِ ﴾ لِآنَهُ نَ فِي التَّحْرِيمِ الْمُؤْبَدِ كَالْاَمٍ ﴿ وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ رَأَسُكَ عَلَى كَظُهْرِ أُمِّى أَوْ قَرْجُكَ أَوْ وَجُهُكَ أَوْ رَقَبَتُكَ آوُ نِصُفُكَ أَوْ ثُلُكُ ﴾ وَكُذلكَ أَوْ يَصُفُك آوُ ثُلُكُ أَوْ يَصُفُك آوُ ثُلُكُ أَوْ بَدَنُك ﴾ وَأُسُكُ عَلَى كَظَهْرِ أُمِّى أَوْ قَرْجُكَ آوْ وَجُهُك آوُ رَقَبَتُك آوُ نِصُفُك آوُ ثُلُك أَوْ بَدَنُك ﴾ وَأُسُكُ عَلَى كَظَهْرِ أَمِى آوُ قَرْجُك آوْ وَجُهُك آوُ رَقَبَتُك آوُ نِصُفُك آوُ ثُلُك آوَ بَدَنُك ﴾ وَاللّهُ فَي الشَّائِعِ ثُمَّ يَتَعَدَى كَمَا بَيْنَاهُ فِي الطَّكُوقِ الشَّائِعِ ثُمَّ يَتَعَدَى كَمَا بَيْنَاهُ فِي الطَّكُوقِ

#### ترجمه

اور جب شوہر یہ کے جتم میرے لیے میزی مال کے پیٹ یااس کے زانوں بااس کی شرمگاہ کی طرح (قابل احترام) ہوئة مرد ظہار کرنے والا شارہ ہوگا ' کیونکہ ظہار ای چیز کا تام ہے کہ حال کو حرام کے ساتھ شعیبہہ دی جائے اور بیمنہ ہوم اس عضو کے بارے بیس مختل ہوگا جس کی طرف (شہوت ہے ویکھنا جائز نہ ہو)۔ اسی طرح جب مرد نے قورت کو ان خواتین کے ساتھ شعیبہہ دی جن کی طرف (شہوت کے ساتھ کے لئے جائز نہیں ہے ( یعنی ان کے ساتھ کاح کرنا جائز نہیں ہے) جسے بہن یا چوپھی یا طرف (شہوت کے ساتھ کا کرنا جائز نہیں ہے) جسے بہن یا چوپھی یا مضائی مال ( تو یکی تھم ہوگا ) کیونکہ دائمی حرمت کے اعتبارے یہ بھی مال کی ماندہ جیں۔ اسی طرح اگر اس مرد نے یہ کہا: تہما راسر میرے لیے میری مال کی پشت کی طرح ہے باتہ ہارا ایک تہا کی تھی اور ایرن مراد لیا جا تا ہے میری مال کی پشت کی طرح ہوا تا ہے جو بی تھی ہوگا ' کیونکہ ان انفاظ کے ذریعے پورا بدن مراد لیا جا تا ہے تمہارا جسم (میرے لئے میری مال کی طرح ہوا تا ہے جو بیسا کہ مطلاق جس یہ بات بیان کر بچے ہیں۔ اور تھم ایسے جزو میں جائی ایر ہوا ہو کی جروہ متعدی ہو جا تا ہے جو بیسا کہ مطلاق جس یہ بات بیان کر بچے ہیں۔

علامداین قدامدر حمدالله کیتے ہیں۔ "اوراگراس نے بیکها کہ: توجھ پرمیری بال بیسی ہے، یامیری بال کی طرح ہے، اور اس سے ظہار کی نیست کی تو فقہا و کی نظر ہیں بیظہار ہوگا، جن ہیں ایوصنیفہ اور صاحبین ،اورا ہام شافعی ،اسحاتی رحمہم الله شوال ہیں اور اگراس سے عزت وتو قیراورا کرام کی نیت کی ایا مجربید کہ وہ بڑی ہونے کے اعتبار سے مال کی طرح ، یاصفت کے اعتبار سے مال کی طرح کی نیت کی توبیظہار نیس ہوگا ،اوراس شل اس کی نیت کا اعتبار کیا جائےگا۔ (المغنی این قدامہ ( 11 مر ) 60 )

#### ظہار ثابت کرنے والے اعضاء کی تشبید میں غدا ہب اربعہ

۔ بیوی کس کس سے تشبید دینا ظہار ہے؟ اس مسلے بیل فقہاء کے درمیان اختلاف ہے : عام ضعی کہتے ہیں کہ صرف مال سے تشبید ظہار ہے، باتی اور کسی بات پراس تھم کا اطلاق نہیں ہوتا گے فقہاء امت میں سے کسی گروہ ہے بھی ان سے اس معاملہ میں اتفاق نہیں کیا ہے، کیونکہ قرآن نے مال سے تشبید کو گٹاہ قرار دینے کی دلیل میں بیان کی ہے کہ بینہایت بیہودہ اور جھوٹی بات ہے۔ اب میں ظاہر ہے کہ جن عورتوں کی حرمت مال جیسی ہے ان کے ساتھ بیوی کو تشبید دینا بیہودگی اور جھوٹ میں اس سے بچھ مختلف نہیں ہے، اس

ليكونى دكيل ميس كداس كالمتم وى شهوجومان ي تشبيد كالحم ب-

عاد کہتے ہیں کداس علم بھی آیام وہ حور تیں واقل میں جونسب یار ضاعت میااز دواجی رشتہ کی بنا پر آ دمی کے لیے ابداحرام میں ا میں اسل موں اور کسی و انت ملال ہوسکتی ہوں و واس میں داخل نہیں ہیں۔ جیسے بیوی کی بہن ،اس کی خالہ،اس کی خالہ،اس کی روں ہے۔ پیوپھی ، یا غیرعورت جو آ دی کے نکاح میں نہ ہو۔ابدی محر مات میں سے کسی عورت کے کسی ایسے عضو کے ساتھ تشبید دینا جس پرنظر و النا آ دی کے لیے ملال نہ ہو، ملہار ہوگا۔البتہ بیوی کے ہاتھ ، پاؤل، مر، بال، دانت دغیرہ کوابدا حرام عورت کی پیٹھ سے، یا بیوی کو ۔۔۔۔۔ اس کے سروہاتھ، پاؤں جیسے اجزائے جسم ہے تشبید دینا ظہار نہ ہوگا کیونکہ مال بہن کے اِن اعضاء پر نگاہ ڈالناحرام نبس ہے۔ای طرح بيكبناك تيراباته ميرى مال كے باتھ جبيا ہے، ياتيرا ياؤں ميرى مال كے ياؤں جيما ہے، ظهار نبيں ہے۔

شافعيه كبتے بيں كهاس تلم ميں مرف وي مورتيں داخل ہيں جوق ہميشہ حرام تعيں اور ہميشہ حرام رہيں، يعني مال، بهن، بيني وغيره محروه عورتنس اس مين داخل نبيس بين جوبمي علال ره چکي بهون، جيسے رضاعي مال، بهن ، ساس ادر بهو، يا کسي ونت حلال بهوسکتی ہوں، جیے سالی ۔ان عارضی یا وقتی حرام مورتوں کے ماسواا بدی حرمت رکھنے دالی مورتوں میں سے کی کے ان اعمدا کے ساتھ بیوی کو تشبيه ديناظهار بوگاجن كاذكر بغرض اظهاراكرام وتو قيرعادة نهيس كياجا تا ـ ريده اعضاء جن كااظهاراكرام وتو قير كياجا تا يه تو ان تثبيه مرف اس مورت من ظهار موگى جبكديد بات ظهار كى نيت سے كهي جائے۔ مثلاً بيوى سے بدكہنا كدتو مير ، ليے ميري مال كى آ تکھ یا جان کی طرح ہے، یا مال کے ہاتھ ، پاؤل یا پیٹ کی طرح ہے، یا مال کے پیٹ یا سینے سے بیوی کے پیٹ یا سینے کوتشبید دینا، یا بیوی کے سر، پیٹے یا ہاتھ کواپنے لیے مال کی پیٹے جیسا قرار دینا، یا بیوی کو ریکہنا کہ تو میرے لیے میری مال جیسی ہے، ظہار کی نیت ہے ہوتو ظہار ہےاور عزت کی نیت سے ہوتو عزت ہے۔

مالكيد كہتے ہيں كہ ہر عورت جو آ دمى كے ليے حرام ہو،اس سے بيوى كوتشبيدوينا ظهار ہے، حى كه بيوى سے بيركها بعي ظهارى تعریف میں آتا ہے واقو میرے اوپر فلاں غیرعورت کی بیٹھ جیسی ہے ، نیز وہ کہتے ہیں کہ ماں اور ابدی محر مات کے کسی عضوے بیوی کو یا بیوی کے کسی عضو کوتشبید دیٹا ظہار ہے،اوراس میں میشر طابیس ہے کدوہ اعضاءا پسے بیوں جن پرنظر ڈوامنا حلال نہ ہو، کیونکہ مان کے كى عضور بمى السطرح كى نظر ۋالناجيسى بيوى پر ۋالى جاتى بنے، حلال تېيى ب

حنابلها ت تقم میں تمام ان عورتوں کو داخل بچھتے ہیں جوابدا حرام ہوں،خواہ وہ پہلے بھی خلال رہ چکی ہوں،مثلاً ساس، یا دور ہ پلانے والی مال رہیں وہ عور تیں جو بعد میں کسی وفتت حلال ہو سکتی ہوں ، (مثلًا سالی) ، تو ان کے معاملہ میں امام احمد کا ایک تول سیہ ہے کہ ان سے تنبیہ بھی ظہار ہے اور دوسرا تول میہ ہے کہ ان سے تنبیہ دینا ظہار کی تعریف میں آجا نا ہے۔ البنة بال، ناخن، دانت جیسے غیر منقل اجزاء جسم اس تھم سے خارج ہیں۔

اعضاء سيمتعلق ظهار مين فقهي بيان

علامه على بن محمدز بيدى حنفى عليه الرحمه لكھتے ہيں كه جب كم حقص نے عورت كيسر يا چيره يا گردن يا شرم كاه كومارم سے تشبيد دى تو

ظهار ہے اور اگر عورت کی پیٹے یا پیٹ یا ہاتھ یا پاؤل یا ران کوتشبید دی تو نہیں۔ یو بیں اگر محارم کے ایسے عضوے تشبید دی جسکی طرف نظر کرنا حرام ند ہو مثلاً سریا چرو باہاتھ یا پاؤل یا بال تو ظهار نیس اور مکنتے سے تشبید دی تو ہے۔ (جو ہرہ نیر و باب ظہار) علامه علا والدین حقی علیه الرحمہ لکھتے ہیں۔

محادم سے مرادعام ہے جسی ہول یارضا کی یا مسر الی رشتہ سے لہذا مال بہن پھوپھی لڑی اور دضا کی ہیں اور بہن و فیر ہما اور
زوجہ کی ماں اور لڑکی جبکہ زوجہ مدخولہ ہواور مدخولہ ثر ہوتو اُس کی لڑکی سے تشبید وسیخ بل ظہار نہیں کہ وہ محادم بین نہیں۔ بو بیں جس
عورت سے اُس کے باب یا بیٹے نے معاذ اللہ زنا کیا ہے اُس سے تشبید دی یا جس محورت سے اس نے زنا کیا ہے اُس کی ماں یا لڑک
سے تشبید دی تو ظہار ہے ہے اور کی پیٹھ یا نہیٹ یا راان سے تشبید دی یا کہا بی نے تجھ سے ظہار کیا تو یہ الفاظ مرتح بیں ان بیس نہیت کی
کی ھاجہ تنہ میں کہ بھی کی نہیت نہ ہو یا طلاق کی نہیت ہو یا اکرام کی نہیت ہو، ہر حالت بی ظہار ہی ہے اور اگر یہ کہتا ہے کہ مقصود جھوٹی خبر
دیا تھا یا ز مانہ گرشتہ کی خبر دینا ہے تو قضاء تقد میں نہیں کر سکتی۔ (درمخار میا با با ظہار)

"مثل أي" الفاظ استعال كرف كابيان

﴿ وَلُو قَالَ اَنْتِ عَلَى مِثُلُ أَيْنِي اَوْ كَأَيِّى يَرْجِعُ إِلَى نِيَّهِ ﴾ لِهَ نُكْشِف مُكُمُهُ ﴿ وَإِنْ قَالَ الرَّدْتِ الْسَكْرِيمَ بِ النَّشْبِيهِ فَاشٍ فِي الْكَلامِ ﴿ وَإِنْ قَالَ الرَّدُتِ الْسَلْمَةِ وَهُو طَهَارٌ ﴾ لِلاَنَّهُ تَشْبِيهٌ بِ النَّسْبِيهِ فَاشٍ فِي الْكُلامِ ﴿ وَإِنْ قَالَ الرَّدُتِ الطَّلاقَ فَهُو طَلَاقٌ بَائِنٌ ﴾ لِلاَنَّهُ تَشْبِيهٌ بِالْمُصُو لِلِينَةً فَوَالْنَ قَالَ ارَدُتِ الطَّلاقَ فَهُو طَلَاقٌ بَائِنٌ ﴾ لِلاَنَّهُ تَشْبِيهٌ بِالْأَمْ بِ السَّيْدِ فَوَالْ قَالَ الرَّدُتِ الطَّلاقَ وَإِنْ لَمْ تَكُنُ لَهُ نِينٌ فَلِيسَ بِشَيْءٍ فِي الْمُومُ مَة فَكَانَةُ قَالَ النِيةِ عَلَى حَرَامٌ وَنَوى الطَّلاق، وَإِنْ لَمْ تَكُنُ لَهُ نِينٌ فَلِيسَ بِشَيْءٍ عِنْدَ ابِي حَيْفِهِ اللَّهُ وَاللَّهُ مَالَ الْمُعْرِيمَ عَلَى عَرَامٌ وَنَوى الطَّلاق، وَإِنْ لَمْ تَكُنُ لَهُ نِينٌ فَلِيسَ بِشَيْءٍ عِنْدَ ابِي حَيْفِهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنِي الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ النَّشُولِيمَ عَلَى الْكُومُ مَنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَمِّ اللْمُولِي اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللَّهُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَل

#### 2.7

 تشويعمات حدايد میں سے ایک منتوب ہے کہ ماتھ تعویہ دینے کی ماند ہے اور اس میں ایک منتو کے ساتھ بھی تعویہ پاک جاتی ہے۔ است کے ای ی نئر رہو کا کیونکہ یہ پورے جسم کے ساتھ تعویہ دینے کی ماند ہے اور اس میں ایک منتوب کی تعویہ پاک جاتی ہے۔ ایک م ی خرد ہو کا پوحد میں ہورے اسے سے میں ہوگا۔ اگر مرد نے بید کہا: میں نے طلاق کی نبیت کی تقی او میہ ہائد طلاق ہوگی کو کی کے فائد میں است میں است کا میں ہوگی کے فائد میں است میں یوند پیسرں میں سب سے بیاس مخص نے ریکہا بتم میرے لیے حرام ہواور اس نے اس کے ذریعے طلاق کی نیت کر حرمت میں مال کے ساتھ تشویر ہو دی ہے گویا اس مخص نے ریکہا بتم میرے لیے حرام ہواور اس نے اس کے ذریعے طلاق کی نیت کر رمت من المرار در الما المواقع من المراجع المراجع المام الوطنيفه ادرامام الويوسف كزد يك بيع كونكه يهال السام الم ن د ، سر سر ساده الفاظ کومزت افزال پرمحول کیاجائے۔ امام محمد علیہ الرحمہ فزماتے ہیں: وہ ظہار کرنے والا شار ہوگا، کیونکہ ایک ، من سب میں اس میں اور سکتا ہے تو پورے دجود کے ساتھ تشہید دینا تو بدرجہاد کی ظہار شار ہوگا۔ اگر اس نے اس کے سی منسورے سرتھ تشہیر دینا 'جب ظہار شار ہوسکتا ہے تو پورے دجود کے ساتھ تشہید دینا تو بدرجہاد کی ظہار شار ہوگا۔ اگر اس نے اس کے ست ذریعے تریم مراد لی بوادراس کےعلادہ اور پچھینہ بوٹو امام ابو پوسٹ کے نزدیک اس سے ایلاء ثابت ہوگا' کیونکہ اس کے ذریعے دو سید، و من سے کمتر حیثیت کی حرمت تابت ہوگی جبکدامام محمد علیدالرحمہ کے نزدیک اس سے ظہار تابت ہوگا، کیونکہ یہال''ک،' تشريدوالا استعال بوائ جواى كرماته مخصوص ب-

## مثل ای کہنے سے وقوع ظہار میں نداہب اربعہ

اس امریس تمام نقبهاء کا اتفاق ہے کہ بیوی سے بیہ کہنا کہ تومیر سے اوپر میرک مال کی بیٹے جیسی ہے صرت ظہار ہے کیونکہ الل عرب میں یبی ظہار کا طریقہ تھا اور قرآن مجید کا تھم ای کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ البتہ اس امر میں نقہاء کے درمیان ۔۔۔ اختلاف ہے کہ دوسرے الفاظ میں سے کون سے ایسے ہیں جو صرت ظہار کے تھم میں ہیں ،اورکون سے ایسے ہیں جن کے ظہار ہونے بإند بونے كافيصلہ قائل كى نبيت پركياجائے گا۔

حنفیہ کے نزدیک ظبار کے صرت کالفاظ دہ ہیں جن میں صاف طور پر حلال عورت (بیوی) کوحرام عورت (لیحیٰ محر مات ابدیہ میں سے کی عورت ) سے تنبید دی گئی ہو، یا تنبیدا یے عضو ہے دی گئی ہوجس پر نظر ڈالنا طلال نبیں ہے، جیسے یہ کہنا کہ تو میر ہے او پر ماں یا فلال حرام عورت کے بہینے یاران جیسی ہے۔ ان کے سواد دسر ہے الفاظ میں اختلاف کی مخبائش ہے۔ اگر کے کہ تو میرے اوپر حرام ہے جیسے میری مال کی بیٹے تو امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے نزویک میری ظہار ہے، لیکن امام ابو یوسف اور امام محمد علیہ الرحمہ کے نزد یک ظہار کی نبیت ہوتو ظہار ہے اور طلاق کی نبیت ہوتو طلاق۔اگر کے کہ تو میری ماں جیسی ہے یا میری مال کی طرح ہے تو حنیفہ کا عام نو کی رہے کہ میرظ برار کی نیت سے ظہار ہے، طلاق کی نیت سے طلاق بائن ، اور اگر کوئی نیت نہ ہوتو ہے معنی ہے۔ لیکن اہام محمرعلیہ الرحمہ کے نزدیک بیطعی ہے۔ اگر بیوی کو مال ما جہن یا بیٹی کہہ کر پکارے تو بیخت بیہودہ بات ہے جس پر نبی معلی الله علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا تھا، مراسے ظہار بیس قرار دیا۔اگر کے کہ تو میرے اوپر بال کی طرح حرام ہے تو بیظہار کی نیت سے ظہار ہے، طلاق کی نیت سے طلاق ، اور کوئی نیت نہ ہوتو ظہار ہے۔ اگر کے کہ تو میرے لیے مال کی طرح یا مال جیسی ہے تو نیت پوچھی جائے گی۔عزت اور تو قیر کی نیت سے کہا ہوتو عزت اور تو قیر ہے۔ظہار کی نیت سے کہا ہوتو ظہار ہے۔طلاق کی نیت سے کہا ہوتو طلاق ہے۔کوئی نیت نہ ہوا در یونہی میہ بات کہد دی ہوتو امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے نز دیک بے معنی ہے،امام ابویوسف کے نز دیک €m40}

اس پرظهار کا تونیس محرضم کا کفاره لازم آئے گا، اور امام محمد علیدالرحمہ کے بزد کیا بیظهار ہے۔

شانویہ کے زویک ظہار کے صریح الفاظ ہے ہیں کہ کوئی فض اپنی ہوی سے کے کہ تو میرے زدیک، یا میرے ساتھ، یا میرے لئے اللہ کے اللہ کے بیارے کے اللہ کی جیسی میری ماں کی چیٹے کے اللہ کی چیٹے کی طرح ہے۔ یا تیراجسم، یا تیرابدن، یا تیرالفس میرے لیے میری ماں کے جیمری مان کے جیمری میں کائل کی نیت پر فیملہ ہوگا۔

حنابلہ کے نزویک ہروہ لفظ جس سے کی مخص نے بیوی کویاس کے متقل اعتباء میں ہے کئی عضو کو کسی البی عورت سے جو اس کے لیے حرام ہے، یا اس کے متنقل اعتباء میں سے کئی عضو سے صاف تثبید دی ہو، ظہار کے معاملہ میں مرج کا نا جائے گا۔

مالکہ کا مسلک بھی قریب قریب بہی ہے، البت تفصیلات علی ان کے فتوے افک الگ ہیں۔ مثلاً کی شخص کی ہوی ہے ہے ہا الکہ کہ میرے لیے میری ماں جسی ہے، یامیری ماں کی طرح ہے مالکیوں کے زدیک ظہار کی نیت ہوتو ظلمات ہے۔ اگر کوئی شخص ہوی ہوت سے ہوتو طلاق اور کوئی نیت نہ ہوتو ظلمار ہے۔ حقیلیوں کے زدیک بہ بشرط نیت صرف ظہار قرار دیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہوی سے کہے کہ تو میری ماں ہے تو مالکہ کہتے ہیں کہ بی خاب است جا کہ بھگڑے اور خصے کی حالت میں کہی گئی ہوتو کو یہ بہت ہی بری بات ہے لیکن ظہار نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کہے گئی ہوتو فلمار ہے، اور پیار محبت کی بات چیت ہیں کہی ہوتو کو یہ بہت ہی بری بات ہے لیکن ظہار نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کے تخصے طلاق ہے تو میری ماں کی طرح ہے بھے طلاق ہے تو میری ماں کی طرح ہے بھے طلاق ہے تو ظہار اور طلاق دونوں واقع ہوجا ہیں گے۔ یہ کہنا کہ تو میرے او پر ایسی حرام ہے جیسی میری ماں کی بیٹھ مالکہ اور طلاق ہے تو خواہ طلاق ہے دیا تھی گئے۔ یہ کہنا کہ تو میرے او پر ایسی حرام ہے جیسی میری ماں کی بیٹھ مالکہ اور حزا بلہ دونوں کے نزدیک ظلمات ہے تو کہا دونوں کے نزدیک خواہ طلاق ہے کہنا کہ تو میرے او پر ایسی حرام ہے جیسی میری ماں کی بیٹھ مالکہ اور حزا بلہ دونوں کے نزدیک ظلمات ہے کہا دونوں کے نواہ طلاق ہی کے بول، یا نیت کہ تو میرے اور دونوں کے نزدیک ظلمات ہے تو کہا دونوں کے نواہ طلاق ہی کے بول، یا نیت کہا تو میں میں کی میں ہو۔

الفاظ اورمحاورات سے تعلق رکھتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ دنیا کی دوسری دیا ہیں ہوئے۔ اس بے میں بھٹنی بحثیں کی ہیں وہ سب عربی زبان میں ظہار کریں گے،

کی الفاظ اور محاورات سے تعلق رکھتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ دنیا کی دوسری دیا نیمی ہوئے۔ اس لیے کی لفظ یا نقر ہے ہے متحلق اگر یہ فیصلہ کرنا ہو کہ وہ فتہا دی کے بیان کردہ الفظ میں سے فیصلہ کرنا ہو کہ وہ فتہا دی کہ بیان کردہ الفظ میں سے فیصلہ کرنا ہو کہ وہ فتہا دی کہ بیان کردہ الفظ میں سے کسی کو اس اس کی اظ سے نہاں کی افلا میں سے کسی کی حقیق ترجمہ ہے، بلکہ صرف بید دیکھنا چاہی کہ آیا قائل نے بیوی کو جنسی العمی احتمال ہے؟ اس کی نمایاں ترین مثال خودوہ فقر ہے کے ساتھ صاف صاف تشید دی ہے، یا اس کے الفاظ میں دوسرے مفہومات کا بھی احتمال ہے؟ اس کی نمایاں ترین مثال خودوہ فقر ہے جس کے متعلق تمام فقہا ء اور مفسرین کا اتفاق ہے کہ عرب میں ظہار کے لیے وہ بی بولا جاتا تھا اور قرق ن مجد کا تھی ، اور کم از کم اردو میں نازل ہوا ہے، یعنی آئرے عکمی تھی گھر اُگن ( تو میرے او برجری مال کی پیٹی جیسی ہے)۔ عالبًا دنیا کی کسی زبان میں ، اور کم از کم اردو میں نازل ہوا ہے، یعنی آئرے عکمی تھی تھی کہ اس زبان میں کوئی ظہار کرنے والا ایسے الفائل استعمال نہیں کر میں ہوجے ادا کر نے کا لیے الفائل ستعمال نہیں کر میں ہوجے ادا کرنے کے لیے ایک لفظی ترجمہ ہوں۔ البت دہ اپنی زبان کے ایسے الفاظ میں دوسر سی کامفہوم ٹھیک وہی ہوجے ادا کرنے کے لیے ایک لفظی ترجمہ ہوں۔ البت دہ اپنی زبان کے ایسے الفاظ میں دوسر سی کامفہوم ٹھیک وہی ہوجے ادا کرنے کے لیے ایک

"مال كى طرح حرام" الفاظ استعال كرنے كا تھم

وَوَلَوْ قَالَ الْسَبِ عَلَى حَرَامٌ كَأُمِّى وَوَلَى ظِهَارًا اَوْ سَرَقًا فَهُوَ عَا مَا نَوى ﴿ لِاَنَهُ لِمَكَانِ النَّحْرِيمِ وَالتَّشْبِيهِ وَالطَّلَاقُ لِمَكَانِ النَّحْرِيمِ وَالتَّشْبِيهِ وَالطَّلَاقُ لِمَكَانِ النَّحْرِيمِ وَالتَّشْبِيهِ وَالطَّلَاقُ لِمَكَانِ النَّحْرِيمِ وَالتَّشْبِيهِ وَالطَّلَاقُ لِمَكَانِ النَّحْرِيمِ وَالتَّشْبِيهِ وَالْوَجُهَانِ وَإِنْ لَمُ مَنَكُنُ لَهُ يَكُنُ لَهُ وَعَلَى قُولِ مُحَمَّدٍ ظِهَارٌ، وَالْوَجُهَانِ وَإِنْ لَكُمْ تَكُنُ لَهُ مَنَى لَهُ يَكُنُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَكُنُ لَهُ مَنْ لَكُنُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى عَلَى

ترجمه

اورجب مردنے بیکہانتم مجھ پرحرام ہو جیسے میری مال اوراس نے ظہار یا طلاق کی نیت کی تواس کا تھم اس کی نیت کے مطابق
ہوگاس کی دلیل بیہ ہے: پیددونوں صورتوں کا احتمال رکھتا ہے ظہار کا بھی کیونکہ تھیبہہ کی صورت پائی جارتی ہے اور طلاق کا بھی کیونکہ تھیبہہ کی صورت پائی جارتی ہے اور طلاق کا بھی کیونکہ تھی ہوگا سے مطابق میا بلا ہو ہوسف کے قول کے مطابق طبار تارموکا وونوں کی دلیل ہم پہلے بیان کر بھی ہیں۔ اگر مرد نے بیکہانتم بھی پرحرام ہوجس طرح میری مال کی پھت (حرام ہے) اوراس نے اس کے ذریعے طلاق باا بلاء کی نیت کی توار مرد نے بیکہانتم بھی پرحرام ہوجس طرح میری مال کی پھت (حرام ہے) اوراس نے اس کے ذریعے طلاق باا بلاء کی نیت کی توار میں اور نیف میں بلا میٹھارتی ہوگا جبہ صاحبین بیٹر مالے بیان کر بھی جیں۔ البند امام محمد علیہ الرحمہ کے زد یک جب وہ طلاق کی نیت کے مطابق شار ہوگا۔ اس کی دلیل بیہ ہو اور اس کی نیت کے مطابق شار ہوگا۔ جب وہ طلاق کی نیت کے مطابق شار ہوگا۔ جب وہ طلاق کی نیت کے مطابق شار ہوگا۔ جب وہ طلاق کی نیت کے مطابق شار ہو بھی ہوں۔ البند امام محمد علیہ الرحمہ کے زد یک جب وہ طلاق کی نیت کے مقام ہو بی کہ کم کو نکہ بی کی کو نکہ بیس کے خود کی بیدونوں مراوہ و سے جی اور بیات اپنے مقام ہو بی کی کو نکہ بیس میسری کا فنا ہے البند اور میں میسری کا فنا ہے کا نیم کو نکہ بھی کے کو نکہ بیس کی معبوم کا احتمال نہیں رکھ گا بھی کو نکہ بیس میسری کا فنا ہے البند اور میں کے معبوم کا احتمال نہیں رکھ گا بھی کو نکہ بیس کے متمبوم کا احتمال نہیں رکھ گا بھی کو نکہ بیس کے متمبوم کا احتمال نہیں رکھ گا بھی کو ایک کو نکہ بور کی کے معبوم کا احتمال نہیں کے طور اس کے متمبوم کا احتمال نہیں رکھ گا بھی کو ایک کو نکہ بیس کو دونوں کو مطابق کی مقبوم کا احتمال بھی نے میں کے مقبوم کا احتمال میں کو فرف لوٹ گی کے کہ کو مطابق کو مطابق کی کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کو کو کو کو کو

جب فواندا پی زوی کواپٹے لیے حرام کر لے لینی و تیجہ نتم جمعے پرحرام جو ہو کیا یہ طعار ہو گایا کہ طابق یااس بی تسم کا کفارہ؟ اس بیں گھما وکرام کا بہت زیاد وا ختاہ ف پایا جاتا ہے، قاضی عیاض رحمہ القدنے اس مناسی چود واتوال نقل کیے ہیں ارامام نووی رحمہ اللہ نے مسلم کی شرح میں بھی لقل کیے ہیں۔

ان میں رائج قول بہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ اس سے طعار کی نیت کر سے توبیقار ہوگا،اور اگر طلاق کی نیت کر ہے تو طلاق ہوگی اور اگر طلاق کی نیت کر ہے تو طلاق ہوگی اور اگر قتم کی نیت رکھتا ہوتو بیتم کہا ہے گئی ،اس لیے بیاس کی نیت پر مخصر ہے جو نیت کر بیگا دہی معاملہ ہوگا ،ا، م شافعی رحمہ اللہ کی نیت پر مخصر ہے جو نیت کر بیگا دہی معاملہ ہوگا ،ا، م شافعی کا مسلک یہی ہے ،اور اگر وہ اس سے پچھ نیت ندر کھے تو پھرا ہے تم کا کفار و اوا کر تا ہوگا ،ایا م ابو حقیقہ علیہ الرحمہ اور ایام شافعی کا مسلک یہی ہے .

کفارہ واجب ہونے کی ولیل صحیح بخاری کی درج ذیل جدیث ہے: این عباس رضی انڈ تغالی عنبما بیان کرتے ہیں کہ ": جب مردا پنی ہوی کواپٹے لیے حرام کرلے تو یہ م ہے وہ اس کا کفارہ ادا کر رہا۔ اور انہوں نے فر مایا: تمبارے لیے رسول کریم سلی انڈ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہیں" (صحیح بخاری حدیث نمبر ( 1471) صحیح مسلم حدیث نمبر ( ( 1473 ) اس حدیث کم شرح میں امام نووی دحمہ اللہ کہتے ہیں۔

"جب کوئی مخص اپنی بیوی کو "تم بھھ پرحزام ہو " کے تواس میں علاء کرام کا اختلاف پایا جا تا ہے امام شافعی رحمہ التد کا مسلک سیہ ہے کہ اگر اس نے طلاق کی نبیت کی تو طلاق ہوگی ، اور اگر ظھار کی نبیت کی تو ظلاق اور ظھار کے حرام ہوئے ، اور اگر بعینہ بغیر طلاق اور ظھار کے حرام ہوئے کی نبیت کی تواس پرنٹس لفظ کے ساتھ تم کما کفارہ لازم ہوگا ، لیکن بیتم نہیں کہلائیگی .

اوراگراس میں پچھ بھی نیت نہ کر ہے تو امام شافعی کے دوقول ہیں :ان میں زیادہ صحیح یہ ہے کہاس پرتم کا کفارہ لازم آئے گا ،اور دومری قول ہیہ ہے کہ : پیلغو ہے اس میں پچھ بیں اوراس کے نتیجہ میں کوئی تھم مرتب نیں ہوگا ،جارا یمی ندہب ہے . اور قاضی عیاض رحمہ اللہ نے اس مسئلہ میں چود وقول قال کیے ہیں۔

پہلا: امام مالک علیہ الرحمہ رحمہ اللہ کے مسلک میں مشہور یہ ہے کہ اس متے تین طلاق واقع ہوجاتی ہیں، چاہے تورت سے وخول ہو چکا ہو یا نہ ہوا ہو، کیکن اگر اس نے تین طلاق سے کم کی نیت کی تو غیر مدخولہ تورت کے لیے خاص طور پر قبول کیا جائےگا ،ان کا کہنا ہے ; علی بن الی طالب رضی اللہ عنہ اور زیدا ورحسن اور تھم کا بھی بہی مسلک ہے۔

چنانچہ مالکیوں کا مسلک بیہ ہے کہ: اس حرمت سے تین طلاق داقع ہو جائیگی، تو اس طرح بینونت کبری واقع ہو جائیگی اور فاہریمی ہوتا ہے کہ قاضی نے اس مذہب کی بنا پر تھکم لگایا ہے، اور آپ کے خاوند کے قول ": آپ کے ساتھ زندگی بسر کرناح ام " کواس حرمت میں شامل کیا ہے جس میں ختھاءَ رام کا اختلاف یا یا جا تا ہے۔

مالکیہ نے بیان کیا ہے کہ جس شخص نے بھی زندگی بسر کرناحرام قرار دیااوراس سے پٹی بیوی کی نیت کی تواس سے تین طلاق ہو ہ بیٹگی، حافیۃ الدسوتی ( 2 ؍ 382 ). اور شخ العلی المالک ( 2 ؍ ( 34 بم نے اس سلد می افعال میں عدود قول ایش کیا ہے جورائع معلوم اوقا ہے واور اس مسام میں بہت کی فرا اشار وكرناباتى ب، اوراى طرح معموا طلاق والعمارى نيت ين فرق مي.

رعابان سے اور کی جات کی اور ایسی طلاق عماراور می ایس کیافرق ہے؟ او بھر کہیں سے :ان می فرق میں عماراور میں اس م

کہ: وا کے اگر آم نے ایسے کیا تو تم میں اسے حرام کرنے کی نیت نہیں کی کیکن عمالات کی آبیک شم کی نیت کی ہے، یا تو معلق یا پھر غیر معلق منام وا کے اگر تم میڈ ایسے کیا تو تم مجھ پر حرام و بو معلق ہے ،اس کا مقصد اسپتے ملیے بیوی کوحرام کرنا ندتھا، بلکداس کا مقصد تو بیوی کوس كام سے روكنا اور منع كرناہے.

معروس رسيد. اوراى طرح بيالفاظ " : ثم جمد يرحرام بو "متاس كامتعمد بيوى كوردكنامي بنوجم يد كيتر بيل كد : بيام م كونكداند بحان

ہ حرون ہے۔ اے بی ( صلی اللہ علیہ وسلم ) آب اس چیز گوائے لیے حرام گیوں کرتے ہیں جے اللہ نے آپ کے لیے طال کیا ہے، آپ ا چى بيويول كى رضامندى حاصل كرنا جائيج بين ....

میراس کے بعد اللہ سبحان و دفعالی نے قرمایا ؛ یقینا اللہ سبحان و نقانی نے تمہارے ملے تمہاری تسموں کو کھولنا واجب کردیا ہے ، اللہ کا فرمان : الله في أب كے ليے جو حلال كيا ہے . اس ميں مااسم موصول ہے جو جموم كا فائدہ ديتا ہے اور سے بيوى اور لوغ ي اور كھانے ين اورلياس وغير وسب كوشاف ب، تواس كاعم مم كاعم ب.

ابن عهاس رضی الله تعالی عنهما بیان کرتے ہیں ": جب کوئی مخص اپنی بیونی ہے کے : تم مجھ پرحرام ہوتو میسم ہے وواس کا كفارداداكريكا ادراس كالسآخة عدات التدلال فاجرب

دوسرى حالت: اس سے خاوند طلاق كااراده ركھ امؤاور "منم مجھ پر حرام مو " يعنى من تجمعے چينوڑ نے والا مول ،اوروه اينے ساتھ ندر کمنا جا ہنا ہو، اور وہ ان الفاظ میک ساتھ اسے چھوڑ نے کااراوہ کر سدرتو پیطلاق کہلا لیکی اس لیے کہ مید ملحدی کے لیے جے ،اور چرنی کریم ملی الله علیه و ملم کا فرمان ہے ": اعمال کا دارومدار نیم قول پرہے، اور ہر مخص کے لیے وہی ہے جواس نے نیت کی " تيسري حالت: اس سيظهمار كااراده كيابه وبظهمار كامعتى بيه ب كهوه بيوى ال پرحزام بيم بعض الم كا كهنا ب كه يرظهمار نيس

كيونكراس من ظهار كالفاظ بين بين.

اور بعض علماء کہتے ہیں کہ بیڑھارہے؛ کیونکہ بیوی سے ظھار کرنے والے کے قول کامنی یمی ہے "تم مجھ پر میری مال کی پشت ک طرح ہو "اس کامعنی حرام کے علاوہ ہی تعلین ایک نے اسے حرمت کے سب سے اعلی درجہ سے مشابہت دی ہے اوروہ مال کی پشت ہے ،اس کے میداس بسے دیارہ حرام ہے قویہ معارکبلائے ارالشرے امسے ( 5 ر ، ( 476 )



### ظہارصرف بیوی سے ہوسکتا ہے

قَالَ ﴿ وَلَا يَكُونُ الظِّهَارُ إِلَّا مِنْ الزَّوْجَةِ، حَثَّى لَوْ ظَاهَرَ مِنْ آمَتِهِ لَمْ يَكُن مُظَاهِرًا ﴾ لِلشَّوْلِهِ تَعَالَى ﴿ مِنْ لِسَالِهِمْ ﴾ وَلَانَّ الْمِحلَّ فِي الْاَمَةِ تَابِعٌ فَلَا تُلْحَقُ بِالْمَنْ كُوحَةِ، وَلَانَّ الظِّهَارَ الظِّهَارَ مَنْقُولٌ عَنْ الطَّلَاقِ وَلَا طَلَاقَ فِي الْمَمْلُوكَةِ . ﴿ فَانَ تَوَرَّجَ امْرَاةً بِعَيْرِ وَلاَنَّ الظِّهَارُ بَاطِلٌ ﴾ لِآنَة صَادِقٌ فِي التَّفْسِيهِ أَمُ طَاهَرَ مِنْهَا ثُمَّ اجَازَتُ النِّكَاحَ فَالظِّهَارُ بَاطِلٌ ﴾ لِآنَة صَادِقٌ فِي التَّفْسِيهِ وَقُلْتَ التَّحَسُرُ فِي فَلَمْ يَكُن مُنْكَرًا مِنُ الْقَوْلِ، وَالظِّهَارُ لَيْسَ بِحَقِّ مِنْ حُقْونِ فِي التَفْسِيهِ وَقُلْتُ النَّهُ وَالْمَالُ فَي مِنْ حُقْونِ الْمِلْكِ . ﴿ وَمَنْ الطَّهُالَ لَيْسَ بِحَقِّ مِنْ حُقْونِ الْمِلْكِ . ﴿ وَمَنْ الْمُعْرَامِ مُنَا الْمُسْتَعِيمُ الْمُعْرَامِ مُنَا الْمُعْمَى مِنْ الْمُعْرَامِ مِنْ الْمُعْمَى مِنْ الْمُعْرَامِ مِنْ الْمُعْرَامِ مِنْ الْمُعْمَى مِنْ الْمُعْرَامِ مُنَاقِعُ الْمُعْرَامُ مِنْ الْمُعْلِى الْمُولِ الْمُعْرَامُ مِنْ الْمُعْلِى الْمُولِ الْمُعْرَامُ مِنْ الْمُعْلَى الْمُولِ مِنْ الْمُعْرَامُ وَالْمُ الْمُعْرَامُ الْمُعْلَى الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُولِ الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُولِ اللّهُ الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولُ اللّهُ الْمُولُ اللّهُ الْمُولُ اللّهُ الْمُعْلِى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُولِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

ترجمیم اور ظماه ضرف

 العسد المناه من من البندار منول من معدد او في كاليل من كفاره بحي المعدد اله جاسة كالتبايل الكاهم ال كرية فالف المنافي المناه المنافي المنافي

### كافر كے مسلمان ہونے كے بعد كفار وظہارتيں لونے كا

مد مدمحد این تفدی نی ماید اگر مدائعتے بیں کہ ظہار کے لیے اسلام وعقل و بلوغ شرط ہے کا فریف آگر کہ تو ظہار نہ ہوا یعنی آگر کہ ہے بعد سرف یا سمام ہوا تو آس پر کفار و الازم نیں ۔ یو بیس تا بالغ وجنون یا بوہرے یا مہوش یا سرسام و برسام کے بیمارے یا بسبیش یہ سونے والے نے ظہار کیا تو ظبار نہ ہوا اور السی نداق میں یا نشیص یا مجبور کیا گیااس حالت میں یا زبان سے خطی میں ظہار کا بسبیش یہ سونے والے نے ظبار کیا تو ظبار نہ ہوا اور السی نداق میں یا نشیص یا مجبور کیا گیااس حالت میں یا زبان سے خطی میں ظہار کا تعقاد کی شرط نبیس کہ آ زادہ ہو یا باندی ، مدبرہ یا مکا تنبہ یا ام دلد ، مدخول ہو یا غیر مدخوند ، مسلمہ ہویا کہ تاریخ و بالغد ، بلکدا کر عورت غیر کتا ہیہ ہوا ورائسکا شوج اسلام لا یا گر ابھی عورت پر اسلام پیش نہیں کہا گیا تھا کہ شو ہرائے طب رکیا تو ظبار ہو گیا عورت مسلمان ہوئی تو شو ہر بر کفار و دینا ہوگا۔

اپنی باندی سے ظہار نہیں ہوسکتا موطؤ ہ ہویا غیر موطؤ ہ۔ یونہی اگر کسی عورت سے بغیر اذن لیے نکاح کیا اور ظہار کیا پھر عورت نے نکاح کوجائز کر دیا تو ظہار نہ ہوا کہ وقعیت ظہار وہ زوجہ زتھی۔ یو ہیں جس عورت کوطلاق بائن دے چکاہے یا ظہار کوکسی شرط پر معلق کیا اور وہشرط اُس وقت یا کی گئی کہ عورت کو بائن طلاق ویدی تو ان صورتوں میں ظہار نہیں۔ (ردیمتار ، کتاب طلاق)

جس عورت ہے تنجیبہ دی اگر اُس کی حرمت عارضی ہے ہمیشہ کے لیے ہیں تو ظہار نہیں مثلاً زوجہ کی بہن یا جس کو تین طلاقیں وک ہیں یا مجوسی یابُت پرست عورت کہ میسلمان یا کتابیہ ہوسکتی ہیں اوراُ کل حرمت دائمی ندہوتا ظاہر۔ ( درمختار ، باب ظہار )

### بيوى كے عدم ظهار ميں فقهي غداجب اربعه

کیامرد کی طرح مورت بھی ظہاد کر سے ہے؟ مثلاً اگر وہ ٹو ہر ہے کے کہ تو میزے لیے میرے باپ کی طرح ہے، یا ہیں تیرے لیے تیری ماں کی طرح ہوں ، تو کیا ہے جسی جوگا؟ انکمار بعد کہتے ہیں کہ یہ ظہار نیاں ہے اور اس پر ظہارے قانونی ادکام کا سرے سے اطلاق نہیں ہوتا۔ کیونکہ قرآن مجید نے صرح الفاظ ہیں بیاد کام صرف اس صورت کے لیے بیان کیے ہیں جبکہ ٹو ہر بیو ہوں سے ظہار کریں (آلیونک یُونکہ قرآن میک نُستاء ہے ہم) اور ظہار کرنے کے اختیارات اس کو حاصل ہو سکتے ہیں جے طلاق ویے کا اختیارے واس کریں (آلیونک یُونکہ ہورک کا اختیار ہوں کے اختیارات اس کو حاصل ہو سکتے ہیں جے طلاق ویے کا اختیار ہوئی ہوں کہ عورت کو ترب کو شریعت نے جس طرح بیا ختیار نہیں دیا کہ ٹو ہر کو طلاق دید سے ای طرح اسے بیا اختیار بھی نہیں دیا کہ ایک بے مورت کا ایس تول بالکل بے معنی اور بے لیے حرام کرلے ۔ یکی دلیل سفیان ٹو ری ، آئی بین رائیو ہے، ایو ٹو راور کیٹ بین سعد کی سے کہ عورت کا ایس تول بالکل بے معنی اور بے از سے ۔ امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ بی ظہار تو نہیں ہے۔ گراس سے عورت پر ختم کا کفارہ لازم آئے گا، کیونکہ عورت کا سے اغاظ کہ نہ معنی رکھتا ہے کہ اس نے اپ شو ہر ہے تعلق ندر کھنے کو تم کھائی ہے۔



ام احمر بن مغبل کا مسلک بھی این قد امد نے بھی کیا ہے۔ امام اوز ائل کہتے ہیں کہ اگر شادی ہے پہلے کورت نے بہات کی ہوکہ ہیں اس فضی سے شادی کروں تو وہ میرے لیے الیا ہے جیسے میر آبا ہے، توبیظہار ہوگا، اور اگر شادی کے بعد کہتو تیسم کے معنی ہیں ہوگا جس سے کفار و کیمین الازم آئے گا۔ بخلاف اس کے حسن بھری، زہری، ایرا بیم خنی ، اور حسن بن زیاد آبول و کہتے ہیں کہ بیظہار ہے اور الیا کہ سے محورت پر کفارہ ظہار لازم آئے گا، البیتہ مجورت کو بیحق نہ ہوگا کہ کفارہ دینے ہے پہلے شو ہر کو اپنے ہیں اور الیا کہ سے مورت پر کفارہ ظہار لازم آئے گا، البیتہ مجورت کو بیحق نہ ہوگا کہ کفارہ دینے ہے پہلے شو ہر کو اپنے ہیں آئے سے ردک وے۔

ابراہیم فی اکن تا تیدیمی ہے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت طحی کی صاحبزادی عائشہ ہے حضرت زبیر کے صاحبزادے مصوب نے بناح کا پیغام ویا۔انہوں نے اے روکر تے ہوئے بیالفاظ کہدویے کہ اگر جس ان سے نکاح کروں تو خسو تعلقی تحظیمہ آبی ۔ (وو میر سے او پرا بسے ہول جی میر سے باپ کی پیٹے )۔ پچھ مدت بحدوہ ان سے شادی کرنے پر راضی ہوگئیں۔ مدید کے علاء سے اس کے متعلق فتوی لیا گیا تو بہت سے فقہاء نے جن جس متعدو صحابہ بھی شامل تھے ، یہ فتوی دیا کہ عائشہ پر کفارہ فلبار لازم ہے۔اس واقعہ کو نقل کرنے کے بعد ابراہیم نحی اپنی یہ ولیل بیان کرتے ہیں کہ اگر عائشہ یہ بات شادی کے بعد کہتیں تو کفارہ لازم نہ آتا ، مگر انہوں نے شادی سے پہلے یہ کہا تھا جب انہوں کرنے یا شرک کا اختیار عاصل تھا اس لیے کفارہ ان پر واجب ہوگیا۔
طہار کی بعض شرا نظ میں مدا ہرب اربعہ

امام ابوضیفہ علیہ الرحمہ اور امام ما لک علیہ الرحمہ کے خرد کے ظہار صرف اس شوم کامعتر ہے جوسلمان ہو۔ فیمیوں پران احکام کا اطاق نہیں ہوتا ، کیونکہ قرآن مجید میں الگیلہ بین یک فظا بھڑوں نے ہے ،
کا اطاق نہیں ہوتا ، کیونکہ قرآن مجید میں الگیلہ بین یک فظا بھڑوں نے بیٹ کئے کے الفاظ ارشاد ہوئے ہیں جن کا خطاب سلم نوں ہے ہو اور تین سے کہ فارول میں ہے کہ فارہ قرآن میں روزہ بھی تجویز کیا گیا ہے جو فلا ہر ہے کہ ذمیوں کے لیے نہیں ہوسکتا۔ امام شافعی اور امام احمد کے نزد کی سے احکام فری اور مسلمان ، دونوں کے ظہار پرنا فذموں میں البتہ ذمی کے ساجے روزہ نہیں ہے۔ وہ یا غلام آزاد کرے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔

بیام منفق علیہ ہے کہ ظہار اس عورت ہے کیا جاسکتا ہے جوآ دی کے نکاح میں ہو۔ البتداس امر میں اختلاف ہے کہ کیا غیر عورت سے بھی ظہار ہوسکتا ہے۔ اس معاملہ میں مختلف مسالک میہ ہیں:

حنفیہ کہتے ہیں کہ غیر عورت ہے اگر آ دمی ہی ہے کہ میں تجھے نکاح کروں تو میرے او پر توالی ہے جیے میری مال کی پینے، تو جب بھی وہ اس سے نکاح کرے گا کفارہ اوا کیے بغیراہے ہاتھ نہ لگا سکے گا۔ یہی حضرت عمر کا فتو کی ہے۔ ان کے زمانہ میں ایک شخص

نے ایک عورت ہے یہ بات کی اور بعد میں اس سے نکاح کرلیا۔ حضرت عمر نے فر مایا اے کفارہ ملم اردینا ہوگا۔ مالكيداور منابله بمي بي بات كين بي ،اوروه اس بريداها فدكرت بين كداكر ورت كي تخصيص ندكي في مو بلكد كين واليالي یوں کہا ہوکہ تمام عور تنس میرے اوپر الیمی میں وقوجس ہے بھی وہ نکاح کرے گااے ہاتھ لگانے سے پہلے کفارہ دیٹا ہوگا۔ یہی دلیل سعید بن المسیب ، مروو بن زبیر ، عطاء بن الی رپاح ،حسن نصری ادراسحات بن را بوریکی ہے۔ ثافعيد كيت بين كدنكاح سے بہلے ظہار بالكل بيمعنى بيان عباب اور قاده كى بھى يى دليل بـــ

## 3 ROTES LA

# میں طہار کے کفارے نے بیان میں ہے

كفاره ظبهاروالي نصل كي فقهي مطابقت كابيان

عظامہ این محمود با برتی جنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ جب ظہارے متعلق احکام شرعیہ ہے فارخ ہوئے ہیں تو اب انہوں ظہار کا کفارہ بیان کیا ہے۔ (ایک مناسبت اس طرح بھی واضح ہے کہ بیٹ کسی شلطی کی سرز ادضی طور بھی اس غلطی کے سرز د ہوجانے کے بعدوا تع ہوتی ہے۔ اس طرح تھم ظہار کے بعد ظہار کا کفارہ ذکر کیا گیا ہے )۔ اور بھی سبب ظہار ہے اور اللہ تعالی نے اس بعن عود کو کا عطف ظہار برڈ الا ہے۔ (عنامیہ شرح الہدایہ ج ۲ ہم 10 ہیروت)

ظهار کی شرا نط کافقهی بیان

علاد علاق الدين كاساني حنى عليه الرحمه لكصة بين كهشرا لكا ظهار كرنے والے سے متعلق بيں يعنس شرا لكا ظهار كرنے والے مسے اس طرح متعلق بيں: ظهار كرنے والا عاقل مبالغ بمسلمان ہو، بے ہوش اور سوبیا ہوا نہ ہو۔

عَنْ عَبِلِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَى يَسْتَبِيقِظُ وَعَنْ العَيْبِيِّ وَعَنْ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ (ترمذى بَاب مَا جَاء كِيمَنُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْجَاء كِيمَنُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْجَاء كِيمَنُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْجَادُ )

وَلَمَّ الشَّرَائِيطُ فَاَنَّوَاعٌ بَعْضُهَا يَرْجِعُ إِلَى الْمُظَاهِرِ وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إِلَى الْمُظَاهِرِ مِنهُ وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إِلَى الْمُظَاهِرِ فَأَنُواعٌ بَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إِلَى الْمُظَاهِرِ فَأَنُواعٌ بَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ وَالصَّبِيِّ الْمَنْ الْإِيَّقِيلُ الْمَثَاوِلُ مَنْ الْإِيَّقِيلُ وَالصَّبِيِّ الَّذِي لَا يَعْقِلُ اللَّيْ حُكُمَ اللَّهُ وَالصَّبِيِّ الَّذِي لَا يَعْقِلُ اللَّهُ حُكُمَ اللَّهُ وَالْمَعْبَقِ وَالصَّبِيِّ الَّذِي لَا يَعْقِلُ اللَّهُ وَالْمَعْبَقِيلًا اللَّهُ وَالْمَعْبَقِيلُ اللَّهُ وَالْمَعْبَقِيلُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِي وَالْمُنْ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَّا وَاللَّهُ وَاللَّل

وَأَمَّا الَّذِى يَرْجِعُ إِلَى الْمُطَاعَرِ مِنْهُ فَعِنْهَا أَنْ تَكُونَ زَوْجَتَهُ وَهِى أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةُ لَهُ بسيملكِ النَّكَاحِ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الظُّهَارُ مُضَافًا إِلَى بَدَنِ الزُّوْجَةِ أَوْ إِلَى عُضْوٍ مِنْهَا جَامِع أَوْ شَدَائِدٍ وَهَذَا عِنْدَنَا (بدائع الصنائع فصل في بيان المشرائط التي تَرْجِعُ إلَى الْمُظَاهُرِ

بیض شرا نطاس مورت سے متعلق ہیں جس مورت سے تشبیہ دی گئی ہے حقیق پاسسرالی پارضا می الیی عورت سے تشبیہ دیجوظہار سرنے والے پر ہمیشد کے لیے حرام ہوجیسے مال، بہن واوی، ٹانی وغیرہ سماس وضاحی مال وغیرہ ، جن سے عارمنی طور پرحرمت کا رشته بوان سے تثبیہ دسینے کی دلیل سے ظبار ند ہوگا، جیسے سالی، غیر کی منکوحہ جو بالتر تیب ادا کرنے ہیں اور ان تینوں میں سے ایک بهى اواكردية وكفاره ادا هوجائيكا\_

وَأَمَّا الَّـٰذِى يُرْجَعُ إِلَى الْمُظَاهَرِ بِهِ فَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ مِنْ جِنْسِ النِّسَاءِ حَتَى لَوُ قَالَ لَهَا : أُنْتِ عَلَى كَنظَهُرِ أَبِي أَوُ ابْنِي لَا يَصِحُ ؛ إِلَّانَ الظَّهَارَ عُرْفًا مُوجِبًا بِالشُّوع ، وَالشُّوعُ إنَّــمَا وَرَدَ بِهَا فِيمَا إِذَا كَانَ الْمُظَاهَرِ بِهِ امْرَأَةً . وَمِـنْهَا أَنْ يَكُونَ عُضُوًا لَا يَحِلُّ لَهُ النَّظُرُ إلَيْهِ مِنْ الظُّهْرِ وَالْبَطُنِ وَالْفَخِذِ وَالْفَرْجِ حَتَّى لَوْ شَبَّهَهَا بِرَأْسِ أُمِّهِ أَوْ بِوَجْهِهَا أَوْ يَذِهَا أَوْ رِجُلِهَا لَا يَسِيبُ مُنظاهِرًا ؛ لِآنَ هَذِهِ الْأَعْضَاء كِنْ أُمِّهِ يَوِلُ لَهُ النّظُرُ إِلَيْهَا . وَمِنْهَا أَنْ تَكُونَ هَمَذِهِ الْأَعْسَطَسَاء مِنْ الْمُوَأَةِ يَخُومُ نِكَاحُهَا عَلَيْهِ عَلَى الْتَأْبِيدِ سَوَاء مُولَّفَ عَلَيْهِ بِسالسَّرِحِمِ كَالْأُمُ وَالْبِنْتِ وَالْأَخْتِ وَبِنْتِ الْآخِ وَالْأَخْتِ وَالْعَمَّةِ وَالْنَحَالَةِ ، أَوْ بِالرَّضَاعِ ، أُوْ بِالصُّهُرِيَّةِ كَامْرَأَةِ أَبِيهِ وَحَلِيلَةِ ايْنِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَمُوهُمْ عَلَيْهِ نِكَامُهُنَّ عَلَى التّأْبِيدِ ، وَكَذَا أَمْ امْرَأْتِهِ (بدائع الصنائع فصل في بيان الشرائط التي تُرْجِعُ إلَى الْمُظَاهَرِ بِهُ)

ظہار میں چونکہ ایک غلط مات کمی جاتی ہے اس لیے گناہ اور حرام ہے۔ بہر حال اگر کوئی ظہار کرنے خواہ فداق یو نشر میں کیا ہویا جبراکیا ہو، جب تک کفارہ ظہارا دائیں کر ایگا س کا اپنی ہوی کے ساتھ صحبت کرنا جائز نہیں البتہ دیکی ، بات کرناوغیرہ جائز ہے۔ وَحُكُمُهُ حُرُمَةُ الْوَطُء وَالدُّواعِي مَعَ بَقَاء أَصْلِ الْمِلْكِ إِلَى غَايَةِ الْكَفَّارَةِ (العناية باب الظَّهَارُ

### ظہار کے کفار ے کابیان

قَالَ ﴿ وَكُفّارَةُ الظّهَارِ عِنْقُ رَقِبَهِ ﴾ قَان لَمْ يَسِجدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، ﴿ فَإِن لَمْ يَسْعِطُعُ فَاطْعَامُ سِتِن مِسْكِنْنَا ﴾ لِلنّصِ الْوَارِدِ فِيْهِ فَإِنّهُ يُصْبِهُ الْتَكَفّارَةَ عَلَى هذَا التَّرْتِيبِ . فَالَ وَ وَكُذّا فِي الْإِعْتَاقِ ، وَالصَّوْمُ ظَاهِرٌ لِلتَسْصِيعِ عَلَيْهِ ، فَالَ وَ وَكُذَا فِي الْإِعْتَاقِ ، وَالصَّوْمُ ظَاهِرٌ لِلتَسْصِيعِ عَلَيْهِ ، فَالَ وَكُذَا فِي الْإِطْعَامِ لِآنَ الْكَفَّارَةَ فِيْهِ مَنْهِيَةً لِلْحُرْمَةِ فَلَا بُدَ مِنْ تَفْدِيمِهَا عَلَى الْوَطْءِ وَكَذَا فِي الْعِنْقِ الرَّقِبَةُ الْكَافِرَةُ وَالْمُسْلِمَةُ وَالذَّكُولُ لِلسَّخِيرُ وَالْكَبِيرُ ﴾ لِآنَ السَمَ الوقبَة يَسْطيقُ عَلَى هوُلاءِ إِذْ هِي عِبَارَةٌ عَنُ وَالْمُسْلِمَةُ وَالذَّكُولُ وَالْكَبِيرُ ﴾ لِآنَّ السَمَ الوقبَة يَسْطيقُ عَلَى هوُلاءِ إِذْ هِي عِبَارَةٌ عَنُ وَالْمُسْلِمَةُ وَالذَّكُولُ السَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ ﴾ لِآنَ السَمَ الوقبَة يَسْطيقُ عَلَى هوُلاءِ إِذْ هِي عِبَارَةٌ عَنُ السَّع الرَّقِبَةِ يَسْطيقُ عَلَى هوُلاءِ إِذْ هِي عِبَارَةٌ عَنُ السَّعِيمُ وَالْكَبِيرُ ﴾ لِآنَ السَمَ الوقبَة يَسْطيقُ عَلَى هوُلاءِ إِذْ هِي الْكَافِرَةِ وَيَقُولُ : السَّم الْمَعْمِيةُ عَلَى السَّافِعِي يُعَالِفُنَا فِي الْكَافِرَةِ وَيَقُولُ : السَّم نُعُولُ السَّافِعِي يُعَالِفُنَا فِي الْكَافِرَةِ وَيَقُولُ : السَّم نُصُوطُ مُنَ السَّاعِةِ أَيْ السَّافِعِي وَقَصْدُهُ مِنْ الْإِعْتَاقِ الشَّمَكُنُ مِنْ الطَّاعَةِ ثُمَّ السَّافِعِيَةُ يُحَالُ إِلَى سُوءِ الْحَيْهِ وَقَصْدُهُ مِنْ الْإِعْتَاقِ السَّمَعُولِيةَ يُحَالُ لِهِ إِلَى سُوءِ الْحَيَادِةِ وَقَلْ الْمُعْصِيةَ يُحَالُ لِهِ إِلَى سُوءِ الْحَيَادِةِ وَقَلْهُ الْمُعْمِيةَ يُعَالُ لِهِ الْكَى سُوءِ الْحَيَادِةِ وَقَلْ الْمُعْمِيةَ يُحَالُ لِه إِلَى سُوءِ الْحَيْمَانُ اللهُ وَلَا الْمُعْمِيةَ اللّهُ الْمُعْمِيةَ الْمُعْمِيةَ الْمُعْمِيةَ الْمُعْطِيةَ الْمُعْوِيةَ الْمُعْمِيةَ الْمُعْمِيةُ الْمُعْمِيةَ الْمُعْمِيةَ الْمُعْمِيةَ الْمُعْمِيةُ ال

#### ترجمه

#### كفاره ظبهار كي طريق مين تقهي بيان

حضرت ابوسلم کیتے ہیں کدا کیے سمجانی سلمان این صور نے کہ جن کوسلم این صور بیاضی کہا جاتا تھا اپی بیوی کوا ہے لئے اپی بال
کی بیشت کی ما نئر قرار دیا تا وقتیک در مضان فتم ہو ( لیتی انہوں نے بیوی سے بول کہا کہ شم ر مضان تک کے لئے تاہی ہوری ماں کی
بیشت ہوئے شل ہے کو یا اس طرح انہوں نے اپی بیوی کو رمضان کے فتم تک کے لئے اپنے او ہر حرام قرار دیا ) محراہی آ دھا ہی
رمضان گزراتھا کہ انہوں نے اس راست اپی بیوی سے صحبت کر لی چر جب صبح ہوئی تو دہ درول کر بیم سلم اللہ علیہ وہ کم فدمت علی
عاضر ہوت اور یہ ماجرا بیان کیا آ مخضرت سلم اللہ علیہ وہ کہ ایک فلام آ زاد کر دانہوں نے مرض کیا کہ عیم اس کی
ما مسلم علی میں رکھا آ مخضرت میلی اللہ علیہ وہ مسینے لیتی پے در پر دوزے دکھوانہوں نے مرض کیا کہ جھی اس کا
استطاعت نہیں رکھا آ مخضرت میلی اللہ علیہ وہ کہ اس سے فرمایا دو مہینے لیتی پے در پر دوزے دکھوانہوں نے مرض کیا کہ جھی سلام اس طرح دوزے درکھے جا کمیں کہ ان مجمینوں علی ہما کے سے کا
ابتی طاقت نہیں ہے کہ فکھ تھم خداوندی تو بہت کہ دو مہینے مسلم اس طرح دوزے درکھے جا کمیں کہ ان مجمینوں علی ہما کے سے ایس کہ بھی اس کی بھی استعظامت نہیں دکھی آ تخضرت میلی اللہ علیہ وہ کہا تھی دارک کے ایک اور
مجانی اسٹھ مسکنوں کو کھا تا کھا دی انہوں نے عرض کیا میں اس کی بھی استطاعت نہیں دکھی ، آ تخضرت میلی اللہ علیہ وہ کہا یا کہ ان کو کھوروں کافرق دیدوفرق مجود کے دوخت کے جون سے سے ہوئے تھیا جیا ب

اور داری نے اس روایت کوسلیمان این بیارے اور انہوں نے حضرت سلمہ این صحرے ای طرح نقل کیا ہے جس میں معرت سلمہ کے بیالفاظ بھی بین کہ بیں اپنی جورتوں سے اس قدر قبر بت کیا کرتا تھا کہ کوئی اور خص میری برابر قربت بیں کرتا تھا چنا نچہ جنسی بیجان کے استے زیادہ غلبہ بی کی دلیل سے بین اپووا کہ داور جنسی بیجان کے استے زیادہ غلبہ بی کی دلیل سے بین اپووا کہ داور داور داور کی ایروا کہ داور کی بیال کہ ماٹھ مسکینوں کو کھانا کھا وَ فرمانے کی جگہ بی فرمایا کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھا وَ فرمانے کی جگہ بی فرمایا کہ ساٹھ مسکینوں کو ایک ویٹن کھچوریں کھلا ہے۔

ال حدیث بین ظہار کا عظم بیان کیا گیاہے ظہارای کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص تا پی ہوی کواس اس کے ہم کے کسی اسے جھے کوکہ

اس کو بول کر پورابدن مراد لہا جاتا ہواور نا اسکے جہم کے کہی ایسے جھہ کو جو شائع غیر جنین ہو محربات ابدیہ بینی ہاں بہن اور پھوپھی وغیرہ) کے جہم کے ہی ایسے حصر کی اللہ شخص وہ بی ہوی سے بول کے کہتم مجھ پر میری ہاں کی چینے کی طرح حرام ہو یا تہما رائم رائم تا اس کا اصف جھہ جیری مال کی چینے کے مائنہ ہو یا تہما رائم رائم ہو یا تہما رائم کی ایسے کے اس کی جاتھ کے اس کی ران کے مائند ہے یا میری ہاں کی ران کے مائند ہے یہ میری بہن یا میری کی چینے کے مائند ہے اس طرح کہنے سے اس بیوی سے جماع کرنا یا ایسا کوئی بھی فعل کرن جو جماع کا سبب بنتا ہے جیسے مسائل کرتا یا بوسر لیبنا اس وقت یک کے لئے جوام ہوجا تا ہے جب تک کہ کفارہ ظہارا دانہ کر دیا جائے اور اگر کی صبح سب بنتا ہے جیسے مسائل کرتا یا بوسر لیبنا اس وقت یک کے لئے جوام ہوجا تا ہے جب تک کہ کفارہ ظہارا دانہ کر دیا جائے کہ الند تو بی ک

مع ملفريك فاسيد كريسيادر فكرد ب تك كفار وادان كرسنده فاره يماع زكر سه

واسلمان او يا كتابية ين وساني ديبووي يوظمار ند ياق مسائل فقتك كتاون بي يعند عابين -

علامه طبيب فرماستة إلى كه مديث الفاظ (حتى يمعني رمضان) (جب تك كدر ملمان فتم جو) كه فلام موثبت منح وجانا ب اور قاصلی خان نے کہاہے کہ جب کوئی محقی موقت لین کی متعین مدت وعرصہ کے ملیے ظہار کرتا ہے تو و واس وقت ظہار کر نیوالا ہوجا تا باور جب وومتعينه مرصر كزرجا تابية ظبيار باطل بوجا تانب

محقق بلام معنرت ابن جام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تخص ظہار کرے اور مثلا جمعہ کے دن اسٹنا وکر دیے تو سیجے نہیں ہو تا اور اس ایک دن یا ایک مبینہ کے لئے ظہار کردے ( مینی کی مدت متعین کے لئے ظہار کرے ) تو اس مدت کی قید لگانی سیج ب اور پھراس مت ح كرر ب جانے كے بعدظهار باتى نيس رہتا۔

حدیث (اطعم ستین مسکینا) یعی سائد مسکینول کو کھانا کھلاؤے دونوں باتی مرادھیں کہ یا توتم ساٹھ مسکینول کودونوں ونت ہیں بحر کر کھانا کھلا قدیاان میں سے ہرا کیک کوصد قہ فطر کی مقدار کے برابر کچااناج یااس کی قیست دیدواور جس طرح کفار واور ۔ کرنے کے لئے بنلام آزاد کرنے کی صورت میں جماع ہے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ضروری ہے یا کفارہ ادا کر۔ نہ کے لئے وہ مہینے ے روزے دیکنے کی صورت میں جماع سے پہلے دو مبینے سلسل روزے رکھنا منروری میں اس طرح ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا تا بھی جماع كرنے ب بہلے مرورى ہے۔

حدیث کے اس جملہ تا کہ بیرما ٹھ مسکینوں کو کھلادیں کے بارے بی بظاہر آیک اشکال پیدا ہوسکتا ہے وہ بیر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامجھ مسکیبول کو بھٹانے کے لئے حفیرت سلمہ ابن سخر کو جو مجوری دلائیں اتلی مقدار خودروایت کی ومنیاحت کے مطابق پندرہ یا سولہ صاح تھی اس سے معلوم ہوا کہ ہر سکین کوایک ایک صاع دینا واجب نہیں ہے جب کہ فقد کی کتابوں میں بیلاھا ہے کہ اگر تمجورین دی جا بین توصدق فطرکی قداریک برابریعی ایک ایک صباع دی جا سی

... گویا حدیث کے اس جملہ اور فتیمی علم میں تعارض واقع ہو گیالیکن اگر اس جملہ کا بیتر جمہ کیا جائیگا کہ تا کہ بیان مجوروں کوس تھ مسكينوں كوكھلانے میں صرف كردیں۔ تو پھركوئي تعارضِ ہاتی جيس رہے گا كيونكہ اس طرح اس ارشاد كامطلب بيہ وگا كہ ان تحجور دن میں اپنے پاس سے میں مجھوری ملاکرسا ٹھ مسکینوں میں تقسیم کردو۔

اس کے علاوہ ابودا ؤرداری کی دوسری روایت کے بیالفاظ کے ساٹھ مسکیتوں کوایک وس تھےوریں کھلاؤ) بھی اس بات کی دیمل یں کہاں جملہ سے میہ مراد نہیں ہے کہ صرف بھی بھیوریں ہماٹھ مسکینوں کو کھلا ؤیلکہ مرادیہ ہے کہان تھیوروں میں اپنے پاس ہے تحجوری مدا کرایک وس کی مقدار بوری کرلواور پھر ہزایک مسکین کوایک ایک صاع تھجور دے دوواضح رہے کہ ایک وس ساٹھ صاع

کے برابر ہوتا ہے۔

تشريهمات عدايه

كفار وظهار كے غلام ميں قريس قيد كے معدوم موسف كابيان

عليدوسم امير فابيد وعن سيدرور و و الماس في المعيزيات مي جي واس پرغمه آميا در چونكه مي بني دم بن ست بول يون مي يا در يونكه مي بني دم بن ست بول يون ايكون يونك مي المرف ال انسان ہوں اور ساں ہے۔ وقت کفار وظہاریا کفاروشم کے طور پراوریا کسی اور سبب سے مجھ پرایک پردہ بینی ایک لونڈی یا ایک غلام آزاد کرنا واجب ہے اور وست سارہ پر ہوئے۔ میں اس لونٹری کو آزاد کر دوں تا کہ میر ہے ذمہ سنے وہ کفارہ بھی ادا ہوجائے ادراس کو تھیٹر مارد سنے کیریس سے میں جس ندام شاو سن المرتدى ميں ميں ميں اس سے بھی نجات یا جاؤں آئخضرت صلی الله عليه دسلم نے بوجیعا کہ بیں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ آپ شرمتد کی میں میں میں اس سے بھی نجات یا جاؤں آئخضرت صلی الله علیه دسلم نے بوجیعا کہ بیں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ آپ مسلی التدعلیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے رسول ہیں اس سے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کوآ زاد کردو(مالک) مسلم کی ایک روایت میں بول ہے کہ حضرت معاویہ نے کہا کہ میری ایک اونڈی تھی جواحد پہاڑ اور جوانیہ کے اظراف میں میرار بوڑ چرایا کرتی تھی جوانیہ اصد پہاڑ کے قریب ہی ایک مجکہ کا نام ہے ایک دن جومیں نے اینار بوڑ دیکھا تو جھے معلوم ہوا کہ بھیڑیا میری ایک بحری کور ہوڑ میں سے اٹھا کر لے کیا ہے میں بنی آ دم کا ایک مرد ہوں اور جس طرح کسی نقضان وا تلاف کی دلیل سے اولا دآ دم کوغصر آ جا ہے ای طرح جمیے بھی غصر آھی ( چنانچ اس غصر کی دلیل ہے میں نے جا ہا کہ اس لونڈی کوخوب ماروں لیکن میں اس کوا بک ہی مارکر رو كميا پهريس رسول كريم ملى الله عليه وسلم كى خدمت بين حاضر بوااور آپ ملى الله عليه وسلم كنسا منے بيرسارا ماجرابيان كيا آنخفرت مسلى التدعليدوسلم في العدومير الحق من أيك امراجم جانا اورفر ما يا كرتم في بيروا كناه كيا جيس في عرض كياكه يارسول الله مسلى الله عليه وسلم إنو كيابس اس لوندى كوة زادكر دول؟ آب سلى الله عليه وسلم في فرمايا كه اس كومير عياس بلاؤيس لوغرى آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے پاس بلالا باء آ مخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس سے بوجھا کہ اللہ تعالی کہاں ہے اس نے جواب دیا كدا سان بيس بحرا ب ملى الله عليه وسلم في يوجها كديس كون مول؟ ال في كها كدا ب صلى الله عليه وسلم التدنع لي كرسول بن آ پ صلی الله علیه دسلم نے فرمایا که اس لوتڈی کوآ زاد کردد کیونکه بیر سلمان ہے۔ (مشکو قشریف: جلد سوم: حدیث نمبر 499) اس باب میں اس صدیث کوفل کرنے سے مصنف کتاب کا مقصد میرظا برکرنا ت کے ظہار میں بطور کفارہ جو بردہ لیخی غلام یا لوتڈی آ زاد کیا جائے اس کامسلمان ہونا ضروری ہے چنانچہ حضرت اہم شافعی کا مسلب یہی ہے کیکن حنی مسلک میں چونکہ یہ ضروری نہیں ہے اس لئے حنفیداس حدیث کوافعنیات برمحمول کرنتے ہیں بینی ان کے زویک اس حدیث کی مراد صرف بیرظا ہرکر تا ے كەكفارە ظهماريس آزادكيا جانيوالا بردواگرمسلمان جوتوبيانضل اور بہتر ہے۔

الله تعالی کہاں ہے؟ ان الفاظ کے ذریعہ آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کا مقصد الله تعالی کے مکان کے بارے میں سوال نہیں تھا كيونكه الله تعالى تومكان وزبان ي ياك ب بلكهاس موزيرة تخضرت صلى الله عليه وسلم كامتصديد سوال كرناتها كه بناؤالته تعالى كاعكم کباں جاری دساری ہے اوراس کی بادشاہت وقد رت بمس جگہ ظاہرہ باہر ہے اوراس سوال کی ضرورت بیٹی کہاں وقت عرب کے کفار بنوں بی کومعبوہ جانے ہے اور جانل لوگ ان بنوں کے علاوہ اور کسی کومعبوہ نہیں مائے ہے لہذا آپ شنی اللہ علیہ وسلم نے سے جانا جابا کہ آیا ہے لونڈی موحدہ یا مشر کہ ہے گویا آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی مراو دراصل ان بے شمار معبودوں کی نفی کرنی تھی جوز بین پر موجود ہے نہ کہ آسان کو اللہ تعالیٰ کا مکان ثابت کرنا تھا چنا تھے جب اس لونڈی نے فرکورہ جواب دیا تو آئے تھرت ملی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ یہ موحدہ ہے مشر کرنیوں ہے۔

مالک کی روایت میں تو حضرت معاویہ سے بیقل کیا گیا ہے کہ ایک بروہ آزاد کرنا جھے پرکسی اور سبب ہے واجسبہ ہے تو کیا ہمی اس لونڈی کو آزاد کردول کا کہ وہ کفارہ بھی ادا ہوجائے جوواجب ہے اور اس کو مارنے کی دلیل سے جھے جو پشیمانی اور شرمندگی ہے وہ مجسی جاتی رہے لیکن مسلم نے جوروایت کفتل کی ہے اس کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معادید نے اس لونڈی کوئف اس دلیل ہے آزاد کرنا چاہا کہ انہوں نے اس کوغصہ میں ماردیا تھا۔

گویا دونوں روایتوں کے مغہوم میں بظاہر تضاد معلوم ہوتا ہے کین اگر خور کیا جائے تو ان دونوں میں تظعا کوئی تفذہ ذمیں ہے کیونکہ مالک کی روایت میں تو اس مغہوم کوسرا حت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ بول تو کسی درسبب سے جھے پر بردہ آزاد کرنا واجب ہے لیکن مارنے کی دلیل سے بھی اس کو آزاد کر تامیرے لئے ضروری ہوگیا ہے تو اگر میں اس کو آزاد کر دون تو ان دونوں سبب کا تقاضا پورا ہوجائے گا اس کے برخلاف مسلم کی روایت اس بارے میں مطلب ہے جس کا مطلب ہے کہ ان دونوں باتوں پر محمول کیا جاسک ہے لہذا بھی کہا جائے گا کہ مسلم کی روایت کا مطلق مغہوم مالک کی روایت کے مقید مغہوم پر محمول ہے لین مسلم کی روایت کے الفاظ کا مطلب بھی وہی ہے جو مالک کی روایت کے الفاظ کا مطلب بھی وہی ہے جو مالک کی روایت کے الفاظ کا کہا وہائیں ؟

کفارے میں اباحت کے جواز کافقہی مفہوم

اباحت کا مطلب ہے ہے کہ کھانا پکا گرفقیر کے سامنے رکھ دیا جائے تا کہ وہ اس میں سے جس قدر کھانا چا ہے کھالے چنا نچہ یہ اباحت کھا رات اور رمضان کے روز ہے کے بدلے میں ویئے جانبوالے ) فدرید میں تو نبائز ہیں صدقات واجبہ مثلا زکوۃ وغیرہ میں جائز ہیں ہے کہ کہ میں میں ہونے کہ میں میں ہونے کہ میں جائز ہیں ہے کہ کہ میں ہونے کہ اس میں کھا ویا میں ہونے کہ اس کے کہ اور دو تت پیٹ بھر کے کھانا کھلایا جائے خواہ ایک بی دن میں دو وقت یعنی دو پہر اور رات میں کھلا ویا جائے ۔ اس طرح کھلانے میں بیٹ بھر نے کا اعتبار ہے خواہ گئے بی تھوڑ ہے کھانے میں ان کا پیٹ بھر جائے جہاں تک کھانے کی نوعیت کا سوال ہے تو اس کا انحصار کھلانے والے کی حیثیت واستطاعت پر ہے کہ وہ جیسا کھانا کھلاسکتا ہو کھلائے اگر کھانے میں جو کہ رونی ہوتو اس کے ساتھ سالن ضرور کی بیاں ہو کھلائے اگر دو وقت ساٹھ فقیروں کو رونی ہوتو اس کے ساتھ سالن ضرور کی بیاں ہی دونوں وقت ساٹھ فقیروں کے حیاتی سالن ضرور کی بیا ہے گر دو وقت ساٹھ فقیروں کو کہ بجائے ایک بی دن ساٹھ فقیروں کو دن ساٹھ فقیروں کو دن ساٹھ فقیروں کو دن ساٹھ فقیروں کو دن ساٹھ فقیروں کا بہتے کہ کھلانے تو بھی جائز ہے لیکن ایک بی فقیر کو ایک بی دن ساٹھ فقیروں کا کھلانے کی بجائے ایک بی فقیر کو ایک کھلانے تو بھی جائز ہے لیکن ایک بی فقیر کو ایک بی دن ساٹھ فقیروں کا کھلانے کی بجائے ایک بی فقیر کو ایک کے دونوں وقت کھلائے تو بھی جائز ہے لیکن ایک بی فقیر کو ایک بی دن ساٹھ فقیروں کو کھلائے تو بھی جائز ہے لیک بی فقیر کو ایک بی دن ساٹھ فقیروں کے ساتھ سالن خور کو کھلائے کی بجائے ایک بی فقیر کو ایک ساتھ سالن میں دن ساٹھ فقیروں کو کھلائے کی بجائے ایک بی فقیر کو ایک ساتھ سالن میں کھلائے کی بجائے ایک بی دن ساٹھ فقیر دن ساٹھ فقیر کو ایک ساتھ سالن میں کھلائے کی بجائے ایک بی دن ساٹھ فقیر دن ساتھ سالن میں میں کھلائے کو بھی جائز ہے لیک بھی سالن میں کھلائے کی دن ساتھ فقیر دن ساتھ فقیر دن ساتھ فقیر کو ایک ساتھ کھلائے کو بھی جائز ہے لیک کھلائے کی دن ساتھ فقیر کو ایک ساتھ کے دن ساتھ کو بھی بھی کو بھی بھی کھی کھی کے دونوں میں کھی کھی کھی کھی کھی کے دونوں کے کھی کھی کھی کھی کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کھی کھی کے دونوں کے دونوں کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کو دونوں کے دونوں کھی کھی کھی

کماناد پیود تو به موا از نسس موگان مورت بین مرف ایک بی دن کاادا بوگا۔

عباركر تيوائي سنة الركمانا كملاسف سكورميان جماع كرلياتواس صورت بين اكر جدده تنبكار موكا كراز مرنوكها الملانان یزے کا اگر کی فضمی پر دو ظہار کے دو کلتار ہے ذاہدے ہوں افردہ سائٹھ تقیروں کوئٹلا کیبیوں نصف مسائل کی کفارہ کا اعتبار کر سے ایک میں ایک مسائے و سے تو دونوں ظبار کا کفارہ اوائندن ہوگا بلکہ ایک جی ظبار کا کفارہ ادا ہوگا۔ ہاں اگر کمی مخص پر ایک ایک کفارہ او ظبار کا اور ایک نظارور وزوتو زینے کاواجب بیواوروہ برنقیر کوایک ایک صاع کیپول دینوبی جائز ہوگا اوردونوں کفارے ادا ہوجا کس مے مطلق کے اطلاق برجاری رہے کا قاعرہ تعبیہ

المطلق يجزي عَلَى اطلاقه والمقيد عَلَى تقييده (أصول شاشي )

مطلق است اطلاق پرعادی ربتا بدادر مفیدا بی قید کے ساتھ موتا ہے۔

اک کی د صاحت بید بے کدووشری احکام جن کا تکم نعوش شرکیدے مطلقا دار د ہوا ہے دہ اسپینے اطلاق پر جاری رہیں سے اور جن جن احكام كى تعييد نعوص شرعيد سنة واردور في وه اس كيمطابق جارى دبين كيداس كا جوت بيزے .

ترجمنه اور جولوگ اپلی بیزیوں سے ظبمار کرلیتن پیم کھان و دبیت کی طرف لوٹنا چا بین جس کے متعلق وہ اتن مخت بات کہہ ہے ہیں توان برعمل ووجيت من يُبل ايك علام أوا ذكرنا م يدوه جس كي تم كوهيخت كي جاتى هاورانلد تنهاد كامول كي خوب خرر كي والاسب يس جوغلام كؤنة بإسفاتواس بمل ودبيت شف يبله دوماه كالاردوز سركمنا بهان جوروزون كافت ندر كهاتواس يَرِ مَا كُنَّهُ مُسَكِينُونَ الوَكِفَا نَا كَمُنَا مَا سِيمُ مِهِ الرَّالِ اللَّهُ الله (خِلالهِ) اوْرَاس كَدرَبُول (عَلِينَةِ) بَرَايُهَان برقر ارركَ سكواور بيالله كى خدود ينا اوركا فرول كيلي وروناك عنداب هدر (الجادلة الم

اس آیت بین گفاره ظبنارادا کزینه کانتخم بیان کیا گیا بینه اورایکی ادائیگی کیلئے ٹین اشیا وکا وکر کیا گیا ہے کہ گفارہ ظب رادا کزنے والاال تنيول بين من وفق عامة اختيار كرسك

ا \_ عَلَامَ أَزاد كرنام دو ماه يك لكا تأردوز عن ما تعَمَّسَكِينُول كُوكُمانا كُفلانا ي

اس آیت بین غلام آ زاد کرنے اور دو ماہ کے لگا تارروزوں کو کمل زوجیت سے پہلے ادا کرنے کے ساتھ مقید کیا گیا ہے کہ ان دونوں مین کی ایک ادائیگامل زوجیت نے بہلے ضروری ہے۔ جبکہ منا تھ مسکیٹون کے کھائے کوشکل بیان کیا گیا ہے لہذا وہاں ممل زوجیت ے پہلے کمل ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا طروری نہ ہوگا کیؤنکہ بیٹ طلق ہے جوابیتے اطلاق پیجاری رہے گا اور عماق وصیام کا تھم مقید ، ہے جوائی قید کے ساتھ جاری ہوگا۔

صاحب نصب الراب لكھتے ہیں۔

اور کھانا کھلانے میں بیر تیزیس لگائی کی کہ جماع کرنے سے پہلے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائیں اس لئے بیر کفارہ ا اور کھانا کھلانے کے دوران دو جماع کرسکتا ہے۔ (نسب الرئیبی مہم ادام اوار قالقر آن کردی)

عيب والفام كوكفار عين آنداد كرفكابيان

﴿ وَلَا لُسَحَوْءُ الْعَمْيَاءُ وَلَا الْمَقْطُوعَةُ الْيَدَيْنِ آوْ الرِّجُلَيْنِ ﴾ لِآنَّ الْمَقَادِت جِنسُ الْمَنْفَعَةِ وَهُوَ الْمَانِعُ، آمَّا إِذَا اخْتَلَتْ الْمَنْفَعَةُ فَهُوَ غَيْرُ مَانِعِ، وَهُوَ الْمَانِعُ، آمَّا إِذَا اخْتَلَتْ الْمَنْفَعَةُ فَهُوَ غَيْرُ مَانِعِ، وَهُو الْمَانِعُ، الْمَانِعُ، وَمَا إِذَا الْحَتَلَىٰ مِنْ حِلَافِي لِآلَهُ مَا قَاتَ حَتْى يُجُوزُ الْعَوْرَاء وَمَقْطُوعَة إِحُدَى الْيَدَيْنِ وَإِحْدَى الرِّجُلَيْنِ مِنْ حَلَافِي لِآلَهُ مَا قَاتَ جِئْسُ الْمَنْفَعَةِ بَلُ اخْتَلَتُ، بِحِكَلَافِ مَا إِذَا كَانَتَا مَقْطُوعَتَيْنِ مِنْ جَالِسٍ وَاحِدٍ حَيْثُ لَا جَنْسُ الْمَنْفَعَةِ بَلُ اخْتَلَتُ، بِحِكَلَافِ مَا إِذَا كَانَتَا مَقْطُوعَتَيْنِ مِنْ جَالِسٍ وَاحِدِ حَيْثُ لَا يَسْعَمُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ا

﴿ وَلَا يَسَجُولُ مَقَطُوعُ إِنْهَامَى الْيَدَيُنِ ﴾ لِآنَ فُوّة الْبَطْشِ بِهِمَا فَيِفُو اتِهِمَا يَقُوتُ جِنْسُ الْسَمَنْفَعَةِ ﴿ وَلَا يَجُولُ الْمَجْنُونُ الَّذِى لَا يَغْفِلُ ﴾ لَآنَ الانْصِفَاعَ بِالْجَوارِحِ لَا يَكُونُ اللّهِ السّمَنْفَعَةِ ﴿ وَلَا يَجُولُ الْمَحَنُونُ الَّذِى لَا يَغْفِلُ ﴾ لَآنَ الانْصِفَاعَ بِالْجَوارِحِ لَا يَكُونُ اللّهِ بِالْحَقَالِ فَيْرُ مَانِعِ السّمَعُقُلِ فَكُانَ فَالِتَ الْمَنَافِعِ ﴿ وَالَّذِى يُجَنُّ وَيُفِيقُ يَجُولُهِ فِي لِانْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَنْوُ اللّهُ عَنْوُ اللّهُ وَعَنْ اللّهُ وَعَنْ اللّهُ وَعَنْ اللّهُ وَعَنْ اللّهُ وَكُلُولُ اللّهُ وَكُلُولُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَنَا اللّهُ وَعَنْ اللّهُ وَعَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَعَنْ اللّهُ وَعَنْ اللّهُ وَعَنْ اللّهُ وَعَنْ اللّهُ وَعَنْ اللّهُ وَعَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَعَنْ اللّهُ وَعَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَعَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَال

### ترجمه

اور (اس کفارے میں) اندھے کئے ہوئے ہاتھوں والے کئے ہوئے پاؤں والے غلام کوآ زاز نیس کی ہاتہ ، ند ، ند در اس کفارے میں اندھے کئے ہوئے ہاتھوں والے کئے ہوئے پاؤں والے غلام کوآ زاز نیس کی ہنائی یا پکڑنے کی صلاحیت یا جلنے کی صلاحیت معدوم ہادر یہ عیب اسے کفارے کے طور پراوا کے غلام میں منفعت کی جنوں بیانی جاتی معلامی پائی جاتی ہوتو اسے اوا کرنامنع نہیں ہوگا جیسے وہ کانا ہو یا ایک

ر اورایک ہاتھ کالف ست میں کئے ہوئے ہوں اس کی دلیل بدہے: یہال منفعت کی مبنی فوت نہیں ہوئی ہے بلکہ اس میں خلل پون از ایک ہوگیا ہے کی اگر ایک ہاتھ اور ایک ہاؤل ایک ای طرف ہے کئے ہوئے ہوں تو ایسا غلام کفار سے میں آزاد کرنا جائز نیں وال ہولیا ہے سن الرابید ہو مدور بیت پارٹ بیت ہے۔ موکا کیونکہ یہاں منفعت کی منس کمل طور پر معدوم ہے اور وہ مخص چلنے کی صلاحیت ٹیک رکھتا۔ بہر سے غلام کو کفارے میں آزاد کرنا جارے یا ناہ ماسایہ میں۔۔۔۔ روز اور کرنا جائز قرارویں مے کیونکدامل منعت باقی ہے کیونکہ جب بلندا واز میں بات کی است کی است کی ہے۔ است کی است کی دور میں بات ک ہ مسان سے بین اس است اس مالت ایسی ہوکہ اسے پچھ بھی سنائی نددیتا ہؤجیرا کہ دہ پیرائش طور پر بہرہ ہوادر ساتھ میں مائے تو ووس لیتا ہے۔ لیکن اگر غلام کی حالت ایسی ہوکہ اسے پچھ بھی سنائی نددیتا ہؤجیرا کہ دہ پیرائش طور پر بہرہ ہوادر ساتھ میں م وزلا میں ہواتو کفارے بیں ایسے غلام کا آزاد کرنا درست نہیں ہوگا۔ جس غلام کے دونوں ہاتھوں کے اگر شعے کئے ہوئے ہوں اسے وں کی ہو و معارے میں ایک دلیل ہیہے: انسان انگوٹھوں کی مردستے بی کسی چیز کوگر دفت میں لے سکتا ہے تو جب بید مغدوم ہوں آ زاد کرتا جائز نبیس ہوگا۔ انس کی دلیل ہیہے: انسان انگوٹھوں کی مردستے بی کسی چیز کوگر دفت میں لے سکتا ہے تو جب بید مغدوم ہوں ا بربر برن بو بریان این این این این مین از اور آن این با برنبین ہے این جس میں عقل کا شائہ بھی نہ ہو۔ سے تو منفعت فتم ہوجائے گی۔ای طرح پاکل غلام کو کفارے میں آزاد کرنا بھی جائز نبیں ہے لینی جس میں عقل کا شائہ بھی نہ ہو۔ اس کی دلیل میہ ہے: انسان عقل کی دلیل سے ہی اسے اعضاء سے فائدہ افھاسکتا ہے اور پاگل بن کے عالم میں میر منفعت زائل ہو جاتی ہے۔ جس غلام پر بھی دیوانی کا دورہ پڑتا ہواور بھی وہ ٹھیک ہو جاتا ہوا سے کفارے بیں آزاد کرنا جائز ہوگا' کیونکہ اس کی منفعت میں خلل پایا جاتا ہے اور میاس اسے مات ہیں ہے۔ مدیر غلام یا ام ولد کنیز کو کفارے میں آزاد کرنا درست نہیں ہے کیونکہ بیا یک اعتبار سے پہلے ہی آ زاد ہو بی جی اوران کامملوک ہونا کا ٹی طور پڑئیں ہے بلکہ ناقص طور پر ہے۔اس طرح جو مکا تب غدام این قیت ادا کر چکا ہواسے بھی آزاد کرنا کانی نہیں ہوگا' کیونکہ اس کا آزاد کرنا تو مال کے معاوضے میں سے ہوجائے گا۔امام ابوصنیفہ نے بیہ بات بیان کی ہے: مکا تب غلام کو آ زاد کرنا جائز ہوگا' کیونکہ ابھی وہ مملوک ہے اس کی دلیل میہ ہے: کتر بت کے معاہدے کومنبوخ کیا جاسکتا ہے جبکہ ام دلداور مدبرغلام کا تھم اس ہے مختلف ہے۔ کیونکہ یہ دونوں سنے کیے جانے کا احمال نہیں رکھتے

علامه على بن محمد زبيدى حنفى عليه الرحمه لكصته بين كه جنب غلام مين كسي ماعيب بيه تواس كى دوصور تين بهايك بير كه وه عيب ال متم کا ہوجس سے جنس منفعت فوت ہوتی ہے لینی و سکھنے، شننے ، بولنے، پکڑنے ، چلنے کی اُس کوقد رت نہ ہو یا عاقل نہ ہوتو کفار ہ ادا نه ہوگا اور دوسرے میہ کہاس حد کا نقصان نہیں تو ہو جائیگا ،الہٰ ذاا تنا بہرا کہ جینئے سے بھی نہ شنے یا گونگا یا ندھایا مجنون کہ کی وقت اُسکو ا فاقد ند ہوتا ہو یا بو ہرایا دہ بیار جس کے اچھے ہونے کی اُمید نہ ہویا جس کے سب دانت گر گئے ہوں اور کھانے سے بالکل عاجز ہو یا جس کے دونوں ہاتھ کئے ہوں یا ہاتھ کے دونوں انگو تھے کئے ہوں یا علاوہ انگو تھے کے ہر ہاتھ کی تین تین اُنگلیاں یا دونوں پاؤٹ یا ا یک جانب کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤل ندجو یا فالے کا مارا ہویا دونوں ہاتھ بریار ہوں تو ان سب کے آزاد کرنے ہے کفارہ ادانہ ہوا۔ (جوہرہ،نیرہ کتابطلاق)

علامہ علا کالدین حنی علیہ الرجمہ کیسے بین کہ اگر ایسا بہراہ کہ چینے ہے سن لیتا ہے یا مجنون ہے گربھی افاقہ بھی ہوتا ہے اور اس حالت افاقہ میں آزاد کیایا اُس کا ایک ہاتھ یا ایک ہا تھا ایک ہاتھا ایک ہا تھا ایک ہا تھا ایک ہاتھا ایک ہاتھا ایک ہاتھا ایک ہاتھا ایک ہاتھا ایک ہاتھا ایک ہوئی ایک دبند دوسرا بایاں یا ایک ہاتھ کا انگو خوایا ہا کی کا انتیاب یا عضو تناسل ہاتھ کا انتہا ہا کہ مول اسٹین ہاتھ کی دو دو اُنگلیاں یا دونوں ہوئے یا دونوں کان یا ناک کی ہویا اسٹین ہاتھا کی مول یا کہ مول یا کہ مول کی اسٹین ہاتھا ہوئے کا مقام بند ہویا مجبوب یا دونوں یا کا نایا چند ھا ہویا ایسا بھار ہوجس کے اجمعے ہوئے کی امر جو یا میں مول یا کا نایا چند ھا ہو یا ایسا بھار ہوجس کے اجمعے ہوئے کی دو مربوبا کی مول کا نام دوبول ان کے آزاد کرنے سے کفارہ ادا ہو وہ کیا۔

( در نخنار ، کتاب طلاق ، باب ظهار )

كفاره ظبهار يفضعلق فقهي مسائل

حنقی مسلک کے مطابق ظہار کے کفارہ ہیں سب سے پہلا درجہ بردہ لوغڑی یا غایم) کوآ زاد کرنے کا ہے بردہ خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان مرد ہو یا عورت چھوٹا ہو یا بڑا اور خواہ کا نا ہو بہرا ہولیکن ای قدر بہرا ہو کداگر آس کو یا واز بلندی طب کی جائے توس لے اوراگر کوئی ایسا بردہ ہو کداسکا ایک ہاتھ اورا کی چیر کٹا ہوا ہوتو اس کوآ زاد کرنا بھی ورست ہوگا بشر طبکہ بیدونوں عضو مختف جانب کے کئے ہوئے ہول مثلا اگر دایاں ہاتھ کٹا ہوا ہوتو چیر بایاں کٹا ہوا ہوای طرح اس مکا تب کوآ زاد کرنا بھی درست ہے جس نے ابنا بدل کتا بت کہتے بھی ادانہ کما ہو۔

جوبردہ گونگاہو یا ایسا بہراہو کہ مرے ہے تھے ان نہ سکتا ہو (خواہ اے کتنی ہی بلند آواز میں مخاطب کی جائے) تو اس کو آزاد
کرنے سے کفارہ ظہارا دانہیں ہوگا اس طرح جس بردہ کے دونوں ہاتھ کئے ہوئے ہوں یا دونوں چیریا دونوں پیروں کے دونوں انگو سطے کئے ہوئے ہوں یا دونوں چیر یا دونوں پیروں کے دونوں انگو سطے کئے ہوئے ہوں مثلا دایاں ہاتھ بھی کٹا ہوا ہواور دایا پیر بھی انگو سطے کئے ہوئے ہوں مثلا دایاں ہاتھ بھی کٹا ہوا ہواور دایا پیر بھی کٹا ہوا ہواور دایا پیر بھی کٹا ہوا ہوا ور دایا پیر بھی کٹا ہوا ہواور دایا پیر بھی کٹا ہوا ہواور دایا پیر بھی کٹا ہوا ہواور دایا پیر بھی ایسا ہو جس پر ہمیشد دیوائلی طاری رہتی ہویا جومد بریاام ومد ہویا ایسام کا جس بر ہمیشد دیوائلی طاری رہتی ہویا جومد بریاام ومد ہویا ایسام کا جس ہوجس نے بدل کتابت میں سے چھادا کر دیا ہوتو ان میں سے بھی کسی کو آزاد کرنے سے کفارہ ظہارا دانہیں ہوگا۔

# مكاتب غلام كوكفار ي ين آزاد كرف كانتكم

فَإِنْ اَغْنَى مُكَاتِهَا لَمْ يُؤَ قِ شَوْلًا جَازَ يُحَلاقًا لِلشَّافِعِي لَهُ اللهُ اسْعَحَلَى الْمُورِيَّة بِجِهِ الْكَابَةِ فَانَسْهَ الْمُدَبِّر وَلَسَا أَنَّ الرِقَى قَالِم مِنْ كُلِ وَجْهِ عَلَى مَا بَيْنَا، وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلامُ "الْمُدَبِّر وَلَسَا أَنَّ الرِقَى قَالِم مِنْ كُلِ وَجْهِ عَلَى مَا بَيْنَا، وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلامُ "وَالْكِتَابَةُ لَا تُنَافِيه فَإِنَّهُ قَلْ الْمَحْبِو وَالسَّلامُ "وَالْكِتَابَةُ لَا تُنَافِيه فَإِنَّهُ قَلْ الْمَحْبِو وَالسَّلامُ اللهُ مَا يَعْمَى عَلَيْهِ وَرَحْم (ا) "وَالْكِتَابَةُ لَا تُنَافِيه فَإِنَّهُ قَلْ الْمَحْبِو وَاللهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُ اللهُ وَاللهُ وَالْمُولِةُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْكُولِ وَالْكُسُبِ عَلَيْ الْمُعَلِي وَعِهِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْكُولِ وَالْكُسُبُ عَلْمُ وَي مُعْتَولِهُ وَالْكُسُلِكُ وَالْكُسُلِكُ وَالْكُسُلِكُ وَالْكُسُلِكُ وَالْكُسُلِكُ وَالْكُسُلِكُ وَالْكُسُلِكُ وَالْكُسُلِكُ الْمُعَلِي وَعِهِ الْمُعَلِي وَاللّهُ وَالْكُولُولُ وَالْكُسُلِكُ عَمْ وَوَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْكُسُلِكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْكُسُلِكُ وَالْكُسُلِكُ وَالْكُسُلِكُ وَاللّهُ وَالْكُسُلِ وَالْكُسُلِ وَالْكُسُلِ وَالْكُسُلُولُ وَاللّهُ وَالْكُسُولُ وَاللّهُ وَاللّ

زجمه

ثرح

علامه علا والدين حنى عليه الرحمه لكصته بين\_

لونڈی کے شکم میں بچہہا س کو کفارہ میں آ زاد کیا تو نہ ہوا۔اس کے غلام کوئی نے قصب کیا اِس مالک نے آ زاد کردیا تو ہو گیا

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود مي "مسه" ٢٤٢/٤ برقم (٢٩٢٦) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده عن التبي اللهـ

اورام ولدويد برومكا حب بس من بدل كمايت بكواوات كيام بإليادا كيا كر بورااداك في عاجز موسياتو أب آزاد كرف س كفاره ادام وكيا \_ ( در مختار ، ياب كفاره تلمار )

حضرت مروبن شعيب والمدينة والدست اورووان كوداداست روايت كرية مين كه نبي الرم ملى الله مايدة إله وملم في ما يا کہ مکا تب اس وقت تک غلام ہی ہے جب تک کہ اس کے بدل کتابت میں سے ایک درہم بھی باتی ہے۔ سنن ابوداؤد ; جلد

عمروبن شعیب،اسیخ والدست اورووان کے واداست روایت کرتے میں کے حضورا کرم ملی اللہ نابید آلدوسلم نے فر مایا کہ جوجمی غلام جس نے عہد کتابت کیاسواوقیہ ماندی پراس نے است اواکردیاسوائے دی اوقیہ جا ندی کے تو دوناام بی ہے، اور جس ناام نے عبد كما بت سودينار پراور پر سوائ دى دينار كسب اداكرديئ تب محى غلام ى ب منن ابودا دد : جلدسوم : حديث نبر 536 بہان اسلمہ جوام المونین حضرت سلمدونی اللہ تعالی عند کے مکاتب یتے فرماتے ہیں کہ بس نے حضرت ام سلمہ کو ب فر ماتے ہوئے سنا کہ حضورا کرم ملی اللہ علیہ وآلہ و ملم نے ہم سے فر مایا کہ جب تم بیں سے می کا کوئی مکا تب ہواس مکا تب کے پاس بدل کمابت کامقرره مال موجود بموتواسے جاہیے کہ اس مکا تب سے پردہ کرے۔ سنن ابوداؤد: جندسوم: حدیث نمبر 537

خواہ وہ مومن ہویا کا فریصفیر ہویا کبیر،مرد ہویا عورت،البتہ مُدَثّم اوراُتم ولداورابیا مکائب جائز نہیں جس نے بدل کتابت میں سے پھھادا کیا ہو۔

عروہ ہے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آئیں بتلایا کہ حضرت برمیرہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہ (جو ہا ندی تعیس ) معزت عائشد منی الله نتعالی عند کے پاس اپنے بدل کتابت میں مدوطلب کرنے کے لیے آئی اور انجی انہوں نے اپنے بدل کتابت ہیں ہے پچھادانہیں کیا تھا حضرت عاکشہ دمشی اللہ تعالی عندنے ان سے فرمایا کہتم اینے مالکان کے پاس جا واگر و دپند کریں کہ ہیں تمهارا سارابدل كتابت اداكردون اورتمهارى دلاميرى موتوجل بيكرلون ، حضرت برير ورضى الله تعالى عندفي اسيخ الكان ساس كا تذکرہ کیا تو انہوں نے انکار دیا ، اور کہنے ملے کہ اگر دواللہ فی اللہ ایسا کرنا جا ہیں تو کریں لیکن تمہاری ولا جاری ہی ہوگی انہوں نے ال كالتذكره رسول التدميني التدعليدوة لدومكم في كيا تو حضور ملى التدعليدوة لدومكم في حضرت عا نشدر منى التدتعالي عندية فرما يا كهم اے خریدلواور آزاد کردو، پس بیٹک داؤای کی ہے جو آزاد کرے حضورا کرم ملی اللہ علیہ دا کہ دکتم کھڑے ہو مے اور فرمایا کہ لوگوں کا کیا حال ہے جوالی شرا نظامیں کہ جوانشد کی کتاب میں نہیں ہے جس شخص نے الیی شرط لگا کی جوانشد کی کتاب میں نہیں ہے تو وہ اگر چہ مومرتبة شرط لكائي كيان الله تعالى كي شرط زياده مح اورمعنبوط ب\_سنن ابوداؤد: جلدسوم: حديث نبر 538 غلام نے اگراپی عورت سے ظہار کیا اگر چہ مکا تب ہویا اُسکا بچھ حصہ آزاد ہو چکا باتی کے لیے سَعایت کرتا ہو (وہ غلام جوشن كاداكرنے كرنے كيلئے محنت ومزدوري كرے تاكه وہ قيمت اداكر كے آزاد بوجائے ) يا آزاد نے ظهار كيا تكر بدليل كم عقلى ك أس كے تصرفات روك ديے محتے ہول تو ان سب كے ليے كفارے من روزے ركھنامعين بان كے ليے غلام آزاد كرنا يا كھانا كھلانا

مستسما نبین بهزاد کرغلام کے آتا ہے آس کی طرف سے غلام آزاد کردیایا کھانا کھا دیا نویہ کانی نبین اگریچہ غلام کی اجازت سندنوں اور افرو کے روزوں ہے اُسکا آ قامنع نیس کرسکتا اور اگر غلام نے کفار ہے۔ وزیدے اینک نیس رکھے اور اب آزاد ہو تیا تو آسر غلام آزاد کر سے برقدرت موتو آزاوكر مدورندوز مد كے (عالم كيرى، كتاب طلاق)

باب یابینے کو کفارے کی اوالیگی کے لئے خریدنے کا حکم

﴿ وَإِنْ اشْتَـرَى آبَاهُ أَوْ ابْنَهُ يَنُوى بِالشِّرَاءِ الْكَفَّارَةَ جَازَ عَنْهَا ﴾ وَقَالَ الشَّافِعِي ﴿ إِنَّ اشْتَافِعِي ﴿ إِنَّ اشْتَافِعِي ۚ إِلَّا يَجُوزُ وَبَعَلَى هَاذَا الْحِكَافِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ وَالْمَسْالَةُ تَأْتِيك فِي كِتَابِ الْآيْمَانِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

۔ اورا گرظہار کرنے والا مخص اپنے باپ یا جینے (جو کہ کسی اور کے غلام ہوں ) کواس نیت کے ساتھ فرید لے کہ میں کفارے میں انہیں آ زاد کر دوں گا' تو ایسا کرنا ج ئز ہوگا۔امام شافعی کے نز دیک سہ جائز نہیں ہے۔ای طرح تتم کے کفارے میں اگراس نوعیت کا غلام آزاد کیا جائے تو اس بارے میں ہمارے اوز امام شافعی کے درمیان ای نوعیت کا اختلاف ہوگا' جس کی تفصیل اگر اللہ تعالی نے جا ہا'تو ہم قسموں سے متعلق باب میں تحریر کریں ہے۔

حضرت سمرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو محف ذی رحم محرم کا مالک ہو ہائے تو وہ (مملوك) آزاد موجائية كالسنن ابودا دُد: جلد سوم: حديث نمبر 558

# مشترك غلام كينصف حصے كوآ زاد كرنے كأتكم

وَإِنْ أَعْتَقَ لِنصْفَ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ وَهُوَ مُوسِرٌ وَضَمِنَ قِيمَةَ بَاقِيه لَمْ يَجُزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَيَجُوْزُ عِنْدَهُمَا لِآنَّهُ يَمْلِكُ نَصِيْبَ صَاحِبِهِ بِالطَّمَانِ فَصَارَ مُعْتِقًا كُلَّ الْعَبْدِ عَنْ الْكَفَّارَةِ وَهُو مِلْكُهُ، بِيخِالْإِفِ مَا إِذَا كَانَ الْمُعَتِقُ مُعْسِرًا لِلْآنَةُ وَجَبَ عَلَيْهِ السِّعَايَةُ فِي نَصِيب الشُّرِيْكِ فَيَكُونُ اِعْتَافَا بِعِوَضِ . وَلا بِـى حَنِيْفَةَ أَنَّ نَصِيْبَ صَاحِبِهِ يَنْتَقِصُ عَلَى مِلْكِهِ ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَيْهِ بِالطَّمَانِ ﴿ مِثْلُهُ يَمْنَعُ الْكُفَّارَةَ ﴿ فَإِنْ اَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدِهِ عَنْ كَفَّارَتِهِ ثُمَّ اَعْتَقَ بَسَاقِيه عَنْهَا جَازَ﴾ لِلاَّنْةُ اَعْتَنَقَهُ بِكَلامَيْنِ وَالنَّقْصَانُ مُتَمَكِّنْ عَلَى مِلْكِهِ بِسَبَبِ الْإِعْتَاقِ بِهِهَةِ الْكُسَفَّارَةِ وَمِثْلُهُ غَيْرُ مَانِعٍ، كَمَنُ اَصُجَعَ شَاةً لِلْاصْحِيَّةِ فَأَصَابَ السِّكِينُ عَيْنَهَا، بِخِلَافِ مَا تَنْفَذَمَ لِأَنَّ النَّقْصَانَ تَمَكَّنَ عَلَى مِلْكِ الشَّرِيْكِ وَهَذَا عَلَى آصُلِ آبِى حَنِيْفَةَ النَّا عِنْدَهُمَا فَالْإِغْتَاقَ لَا يَتَجَزَّا ، فَإِغْتَاقَ النِّصْفِ إِغْتَاقَ الْكُلِّ فَلَا يَكُونُ إِغْتَاقًا بِكَلَامَيْنِ

زجمه

اورا کرظہار کرنے والافخص کسی ایسے غلام کا نصف حصہ آزاد کرد نے جودو مالکوں کے درمیان مشترک تھا تو آزاد کرنے والا هخص اگرصاحب حیثینت ہواوراس غلام کی بقیدنصف قیمت بھی اپنے ذہے لے توامام ابوطنیفہ کے نزد کیہ ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا' لكين صاحبين كنزوكك الياكرنا ورست ب\_ان كى دليل بيب: ظهاركرنے والے فخص نے جب الب شراكت دار كے نصف جھے کی قیمت اپنے ذیے ٹی تو کو یاوہ پورے غلام کا مالک بن گیا اور اس نے کفارے بیں مکمل غلام کوآ زاد کردی جو کہ پورا اس کی ملكيت مين تفاليكين أكر ظلهاركرنے والاشخص صاحب حيثيت نه جؤنو اييا كرنا جائز نبيں ہوگا، كيونكه ايسي صورت ميں اس غلام كواپي بقیدنصف قیمت کما کردوسرے مالک کوادا کرنا ہوگی توبیآ زادی وض کے بدیلے میں ہوگی۔امام ابوطنیفہ کی دلیل میہ ہے. دوسرے شراکت دار کا حصیراس کی ملکیت میں ناقص طور پر ہوگا اور بیحصد ضانت لینے پر آزاد ہوگا' اس فتم کانقص کفارے کی ادائیکی میں ر کاوٹ ہوتا ہے۔ اگر کوئی مخص اپنے غلام کا نصف حصہ کفارے کے طور برآ زاد کردے اور بعد میں بقیہ نصف حصہ بھی آ زاد کردے تو ایبا کرناجا تزہوگا۔اس کی دلیل میہے:اس نے اپنے غلام کودوجملوں کے ذریعے آزاد کیا ہے اوراس نوعیت کا نقصان کفارے کے جواز میں رکا وٹ نہیں ہوتا' کیونکہاس کی ملکیت میں جونقصان پیدا ہوا تھا وہ کفارے میں آ زاد کرنے کے اعتبارے تھا اوراس نوعیت کی مثال رکا دے نہیں ہوتی ۔ جیسے کوئی شخص قربانی کے جانور کولٹائے اور پھر جھری اس جانور کی آئے جیس لگ جائے (تو وہ جو نورعیب والاشار نہیں ہوگا ) کیکن جوصورت پہلے گزری ہے اس کا تھم اس ہے مختلف ہے اس کی دلیل ہدہے: بینقصا ن شرا کت وار کی ملکیت میں پیدا ہوا ہے میکم امام ابوحنیفد کی اصل کےمطابق ہے۔جبکہ صاحبین کے اصول کےمطابق آزادی کے اجزا وہبیں ہو سکتے البذا نصف کوآ زادکرنا ہی پورے کوآ زاد کرنا شارجوگا بیآ زاد کرنا دو کلام کے نتیج میں نہیں ہوگا۔

شرح:

بشیر بن نبیک سے روایت ہے کہ ایک شخص نے غلام (مشترک) ہیں سے اپنے جھے کو آزاد کر دیا۔ جفنورا کرم سلی القد علیہ وآلہ و ملم نے اس کے آزاد کرنے کو جائز قرار دیا اور باقی غلام کی قیمت بطور تاوان مالک کو دلوائی (کیونکہ آ وھا آزاد ہو آ وھا غلام) سے
ماممکن ہے لہذا عتق تو جائز ہے البتہ آزاد کرنے والا اپنے شریک کے حصہ کی قیمت اپنے شریک کوادا کرے گا۔ سنن ابود وُد: جلد
موم: حدیث نمبر 543

نصف غلام آ زاد کرنے کے بعد صحبت کرنے کا حکم

﴿ وَإِنْ اَعْتَقَ لِـصُفَ عَبــدِهِ عَنْ كَفَّارَتِهِ ثُمَّ جَامَعَ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا ثُمَّ اَعْتَقَ بَاقِيه لَمْ يَجُزُ

عِندَ آبِي حَيِنْهُ لَهُ إِلاَنَّ الْإِغْسَاقَ يَعُجَزُا عِندَهُ، وَخَرْطُ الْإِغْمَاقِ آنْ يَكُونَ فَبْلَ الْعَسِيْسِ سالسَّصِ، وَإِغْمَاقُ النِّصْفِ حَصَلَ بَعْدَهُ، وَعِنْدَهُمَا إِغْمَاقُ النِّصْفِي إِغْمَاقُ الْكُلِّ فَمَصَل الْكُلُّ فَلَلَ الْمَسِيْسِ.

﴿ وَإِذَا لَهُمْ يَسَجِدُ الْمُسْطَاهِرُ مَا يَعْتِقُ لَكُفَّارَتُهُ صَوْمٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا شَهْرُ وَإِذَا لَهُمْ يَسَجُدُ الْمُسْطَاهِرُ مَا يَعْتِقُ لَكُفَّارَتُهُ صَوْمٌ شَهْرَيْقِ ﴾ آمَّا التَّتَابُعُ فِلاَنَهُ مَنْصُوصٌ وَلَا آيّامُ التَّشْرِيْقِ ﴾ آمَّا التَّتَابُعُ فِلاَنَهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ وَشَهُرُ رَمَضَانَ لَا يَقَعُ عَنْ الظِّهَارِ لِمَا فِيْهِ مِنْ إِبْطَالِ مَا أَوْجَبُهُ اللّهُ وَالصَّوْمُ فِي هَذِهِ عَنْ الظِّهَارِ لِمَا فِيْهِ مِنْ إِبْطَالِ مَا أَوْجَبُهُ اللّهُ وَالصَّوْمُ فِي هَذِهِ الْآيَامِ مَنْهِي عَنْهُ فَلَا يَنُوبُ عَنْ الْوَاجِبِ الْكَامِلِ .

ترجه

آگرکوئی فخص اپ نصف غلام کو کفارے کے طور پر آزاد کرنے کے بعد اس مورت کے ساتھ محبت کر لے جس کے ساتھ اس نے ظہار کیا تھا اور پھر بقیہ غلام کو آزاد کردے تو ایام ابوضیفہ کے نزدیک بید جائز جس ہوگا۔ اس کی دلیل بید ہے: ایام ابوضیفہ کے نزدیک آزاد کرنا اجزاء جس ہوسکتا ہے اور آزاد کرنے کے لئے تعلی جس بیات شرط ہے: وہ محبت کرنے سے پہلے ہواتو یہاں نصف آزادی محبت کے بعد حاصل ہوئی ہے۔ صاحبین کے نزدیک تصف کو آزاد کرنا ہی پورے کو آزاد کرنا ہے اہذا کمل آزادی محبت سے پہلے حاصل ہوئی ہے۔

جب ظہار کرنے والے مخص کو آزاد کرنے کے لئے (کوئی غلام یا کنیز) ند ملے تو اس کا کفارہ یہ ہے: وہ لگا تارود مہینے تک روزے رکے جن کے درمیان رمضان نہ ہو عیرالفطر کا دن نہ ہوادر عیدالانچی کا دن نہ ہوادرایام تشریق نہ ہوں۔ مسلسل روز رکھنا تر آن پاک کی نص سے تابت ہے اور رمضان کے مہینے بھی ظہار کے روز نے بیس رکھے جاسکتے کیونکہ اس صورت بیس اس چیز کو باطل قرار دیتا لازم آئے گا جے اللہ تو الی نے فرض کیا ہے جبکہ ان ایام بیس (لیتن عیدالفطر عیدالانسی اورایام تشریق بیس بوسکتے۔ روزے رکھنا منع ہے لہٰذایہ کامل واجب کے قائم مقام نہیں ہوسکتے۔

ثرت

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ ٹی کر بھم کی اللہ علیہ وا کہ اوسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنا حصد (مشترک) غلام میں سے آزاد کر دیا تو اس کی ذمہ داری ہے کہ ایس از اورکر سے اگراس کے پاس مال ہو (اس کی قیمت اداکر نے کے لئے بقیہ ) اوراگراس کے پاس مال نہوتو غلام سے محنت کروا کی جائے گی بغیر مشقت ڈالے۔ (سنن ابوداؤد: جلد موم: حدیث نمبر 546)
کفارہ ظہار کے دوران جماع کرنے کو کا بیان

﴿ فَإِنْ جَامَعَ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا فِي خِلَالِ الشَّهْرَيْنِ لَيْلًا عَامِدًا أَوْ نَهَارًا نَاسِيًا اسْتَانَفَ

السَصُّومُ عِنْدَ آبِي حَبِيلُةَ وَمُعَمَّدِ ﴾ وَقَالَ آبُو يُوسُفَ : لَا يَسْتَأْنِفُ لِآنَهُ لَا يَمْنَعُ السَّابُعَ، إِذْ لَا يَغْسُدُ بِهِ الصَّوْمُ وَهُوَ الشَّرْطُ، وَإِنْ كَانَ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْمَسِيسِ شَرْطًا فَغِيمًا ذَهَبْنَا الله تَقْدِيمُ الْبَعْضِ وَإِيمًا قُلْتُمْ تَأْخِيرُ الْكُلِّ عَنْدُ.

وَلَهُسَمَا أَنَّ النَّسْرُطُ فِي السَّوْمِ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الْمَدِيْسِ وَأَنْ يَكُونَ خَالِيًّا عَنْهُ ضَرُورَةً بِسَالَسَّصِ، وَهَلَدَا الشَّرَطُ يَنْعَدِمُ بِهِ فَيَسْتَأْنِفُ ﴿ وَإِنْ ٱفْطَرَ مِنْهَا يَوْمًا بِعُذْرِ أَوْ بِغَيْرِ عُذْرٍ اسْتَانَفَ ﴾ لِلفَوَاتِ التَّتَابُع وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ عَادَةٌ ﴿ وَإِنْ ظَاهَرَ الْعَبْدُ لَمْ يَجُوْ فِي الْكَفَارَةِ إِلَّا الصَّوْمُ ﴾ لِآنَــةَ لَا مِــلْكَ لَهُ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ آهُلِ النَّكْفِيرِ بِالْمَالِ ﴿ وَإِنْ آغَتَقَ الْمَوْلَى آوُ ٱطُعَمَ عَنْهُ لَمُ يَجُزِهِ ﴾ لِآنَهُ لَيْسَ مِنْ آهُلِ الْمِلْكِ فَلَا يَصِيْرُ مَالِكًا بِتَمْلِيْكِهِ .

۔ اور جب وو ماہ کے دوران می رات میں ظہار کرنے والے مخص نے جان ہو جد کر یا دن کے وقت بھول کر اس عورت کے ساته محبت كرلى جس كے ساتھ ظہار كيا تھا'تو امام ابو صنيفداور امام محد عليه الرحمہ كے نزديك دہ نے سرے سے روزے ركھنا شروع كرے كا۔امام ابو يوسف فرماتے ہيں: وہ شخرے سے شروع نہيں كرے كا۔اس كى دليل بيہ بمحبت روزوں كے سلسل ہونے میں رکا وٹ جیس ہے اس کی دلیل ہے ۔ بیچے محبت کے نتیجے میں روزہ فاسر نبیں ہوتا اوراصل شرط یہی ہے: روزے مسلسل ہوں ان میں کوئی فرق نہیں آیا جہال تک روزوں کے محبت ہے پہلے ہونے کاتعلق ہے تو اگر بدیات شرط مجی ہؤتو جومورت ہم نے اختیار کی ہے اس میں کئی روز مصحبت سے پہلے بائے جارہے جی جبکہ آپ کی اختیار کردہ صورت کے مطابق تمام روز سے صحبت کے بعد ہوں سے ۔ طرفین کی دلیل ہے ہے: کفارے کے روزوں کے لئے دوبا تھی شرط جیں ایک توبید کہ وہ تمام روزے محبت کرنے سے سلے ہول اور دوسری میہ بات شرط ہے: ان روز ول کے دوران محبت ند ہو۔ اگر کوئی شخص ان روز ول کے دوران محبت کر لیتا ہے تو یہاں دوسری شرط معدوم ہوجائے گی کہذااے نے سرے سے روزے رکھنے ہوں گے۔اگر و فخص ان میں سے کسی ایک دن کسی عذر کی دلیل سے پاکسی عذر کے بغیرروز ہ ترک کردیتا ہے تو وہ نے سرے سے روزے رکھنا شروع کرے گا کیونکہ یہاں مسلسل کا مفہوم فوت ہوگیا ہے اور و چخص عادت کے اعتبارے اس برقدرت رکھتا تھا۔ اگر کسی غلام نے ظہار کرلیا تو اس کے لئے کفارہ صرف روزے رکھنا ہوگا اس کی دلیل ہیہے: کوئی چیز اس کی ملکیت نہیں ہے اس لیے وہ مال کے ذریعے کفار واوانہیں کرسکتا۔اگر آ قااس کی طرف ہے غلام آزاد کردے یا اس کی طرف سے کھانا کھلا دے توبیعی جائز نہیں ہوگا کیونکہ وہ غلام ملکیت کا اہل ہی نہیں ہے کہذاوہ آ قا کے مالک بنانے ہے بھی مالک نہیں ہوگا۔

ظبار يحرمت وليل كابيان

جورت الم من فی کا مطلب یہ ہے کہ ظہار کیا گاراس فورت کوروک رکھا یہاں تک کہ اتناز ماندگزر میا کہ اگر جا ہتا تہ ہ یا قاعد وطلاق دے سکتا تھالیکن طلاق نددی۔ امام احد فرماتے ہیں کہ پھرلوٹے جماع کی طرف یا اراد وکرے تو بیرطال البمن تا وقتیکر فرکورہ کا فدروا داندگرے۔

مدر در الم ما لک علیدالرحمد قرمات بین کدمراداس سے جماع کااراد و یا مجر بسانے کاعزم یا جماع ہے۔ ایام ابوصنیف ملیدالر حمد و غیر و سمیتے جی مرادظہار کی طرف لوٹنا ہے اس کی حرمت اور جالمیت کے تکم کے اٹھ جانے کے بعد نہی جو تحفی اب ظہار کرے کااس کی بیوی حرام ہوجائے کی جب تک کدید کفار واوانہ کرے،

حضرت سعیدفر ماتے ہیں مراد سے ہے جس چیز کواس نے اپنی جان پرحرام کرلیا تھا!ب پھراس کام وکرنا جا ہے تو اس کا کنارو داکر ہے۔

حضرت حسن بھری کا قول ہے کہ مجامعت کرنا جاہے ورنداور طرح چھونے میں قبل کفارہ کے بھی ان کے نزدیک کوئی حرق نہیں ۔ابن عباس وغیر وفر ماتے ہیں یہال مس سے مراد صحبت کرنا ہے۔ زہری فرماتے ہیں کہ ہاتھ لگانا بیار کرنا بھی کفارہ کی اوا تیج سے پہلے جائز نہیں۔

کفارہ ظہارے بل جماع کرنے میں اعادہ کفارہ کے عدم برفقهی فداہب اربعہ

حضرت سلم بن صحر بیاضی سے نقل کرتے ہیں کہ جو تحف نظبارہ کفارہ اوا کرنے سے پہلے جماع کرے اس پرایک کفارہ ہے یہ صدیث حسن غریب ہے اکثر ابل علم کا ای پڑل ہے سفیان ، توری ، ما لک ، شافتی ،احر، اوراسخان کا بھی بھی تول ہے بعض ابل علم کے نزویک ایسے تحص پردو کفارہ واجب ہیں عبدالرحمٰن بن مبدی کا بھی بھی قول ہے۔ جامع تر فدی: جلداول: حدیث نمبر 1210 مصلی نزویک ایسے تحص پردو کفارہ واجب ہیں عبدالرحمٰن بن مبدی کا بھی بھی قول ہے۔ جامع تر فدی: جلداول: حدیث نمبر کا کرم صلی مصرت ابن عباس سے دوایت ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی سے ظہار کرنے کے بعداس سے مجت کر ہیٹھا بجروہ نمی اگر مصلی الشعلیدوآ لدوملم میں نے اپنی بیوی سے ظہار کیا تھا اور کفارہ اوا الشعلیدوآ لدوملم میں نے اپنی بیوی سے ظہار کیا تھا اور کفارہ اوا کم کرنے سے پہلے اس سے صحبت کر لی نمی کریم صلی الشعلیدوآ لدوملم نے فرمایا اسٹد کا حکم کرنے جان میں اس کی پازیب و کھی لئتی نی تھا تھے نے فرمایا اسٹد کا حکم کرنے اور اکرنے سے پہلے اس سے میں اس کی پازیب و کھی لئتی نی تھا تھے نے فرمایا اب الشد کا حکم کرنے اور اکرنے سے پہلے اس سے حیات میں تر فری بے المداول: حدیث غرمایا اب انشد کا حکم کرنی خوالدول: حدیث غرمایا اب الشد کا حکم کرنے اس میں جی خور بے ہے اس کے پاس نہ جانا میں حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ جامع تر فری: جلداول: حدیث غرمایا اب انشد کا حکم کی بی سے حیات کرنی: جلداول: حدیث غرمایا کہ میں کہتی کے پاس نہ جانا میں حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ جامع تر فری: جلداول: حدیث غرمایا ہے دیث حسن صحیح غریب ہے۔ جامع تر فری: جلداول: حدیث غرمایا ہے۔

اکٹر عماء کا بھی مسلک ہے کہ اگر کوئی تخص ظیماد کر ہے اور پیمر کفار دادا کرنے ہے پہلے جماع کر لے تواس پر بھی ایک می کفار و واجب ہو گالیکن بعض علماء میڈر ماتے ہیں کہ کفارہ اداکرنے سے پہلے جماع کر لینے کی صورت میں دو کفارے واجب ہوجاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی ایک سے زائد دویا تبین اور جیار ہیو یوں سے ظہمار کرے لینی ان سب سے یوں کے کہم سب مجھ پر میری ماں کی پیندگی ، نفر ام ہوتو اس صورت میں متفقہ طور پر تمام ملاء یہ کہتے ہیں کہ وہ فض ان سب سے ظہار کرنے والا ہو جاتا ہے البتدائ برے میں اختلافی اقوال ہیں کہ اس پر کفار واکی واجب ہوگایا گئی واجب ہوں سے۔

چنانچ دخرت امام اعظم ابوطنیفه اور دعزت امام شافعی کنز و یک تواس پرگی کفارید واجب و دل می بینی و وان بید ایول میل سے جس کسی کے ساتھ بھی جماع کا ارادہ کرے گا میلے کفارہ اوا کر ناواجب و گا حسن ، زہری اور توری دغیرہ کا بھی بہی تول ہے جبکہ دعزت امام مالک علیہ الرحمہ اور حضرت امام احمد میدفر ماتے ہیں کہ اس پرایک ہی کفارہ واجب بوگا اینی وہ پہلے ایک کفارہ اوا کر دی۔ اس کے بعد ہر بیوی کے ساتھ جماع کرنا جائز ہوگا۔

حضرت عمر مدد معرت ابن عباس نقل کرتے ہیں کہ ایک فض نے اپنی ہوی سے ظہار کیا اور پھر کفارہ ادا کرنے سے بہلے جماع کر کیا اس کے بعدوہ نی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعدوہ نی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعدوہ نی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ کس چیز نے تہمیں ایسا کرنے پر آبادہ کیا دیاں پیش آئی کرتم کفارہ ادا کرنے سے پہلے جماع کر عیدے اس نے عرض کیا کہ چائد کی بین اس کی پازیب کی سفیدی پرمیزی نظر پڑگئی اور پس جماع کرنے سے پہلے اپ آپ کو ندروک میٹے اس نے عرض کیا کہ چائد کی بین کرآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنس ویے اور اس کو بیتے کہ دیا کہ اب ددبارہ اس سے اس وقت تک جماع نہ کرنا جب تک کفارہ ادانہ کرو (ابن ماجی،) ترفی نے بھی اس طرح کی یعنی اس کے ہم معنی روایت نقل کی ہے اور کہا ہے کہ بیت مرسل غریب ہے، نیز ابو وا کو داور نسائی نے اس طرح کی روایت مشد اور مرسل نقل کی ہے اور نسائی نے کہا ہے کہ مند کی بنست مرسل نیادہ وی جو میں کرا

## كفارات متفرقه كفرق كابيان

سیادگام جو کفارہ کے متعلق میان کیے گئے تین غلام آزاد کرنے اور دوزے دکھنے کے متعلق پی ظہار کے ما تھ مخصوص نہیں ہلکہ ہر
کفارہ کے بہی احکام ہیں۔ مثلاً قبل کا کفارہ یاروزہ درمضان توڑنے کا کفارہ جتم کا کفارہ گرقتم کے کفارہ میں تین روزے ہیں۔ اور بید
حکم کہ روز دوتوڑ دیا تو سرے سے دکھنے ہونے کفارہ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ جہاں ہیں در پے کی شرط ہومثلاً پے در پے روزوں کی
منت مانی تو یہاں بھی بہی تھم ہے البت اگر محورت نے دمضان کا روزہ توڑ دیا اور کفارہ میں روڑے رکھ ری تھی اور چیض آگی تو سرے
سے دکھنے کا تحکم نہیں بلکہ جتنے باتی ہیں اُن کا رکھنا کافی ہے۔ ہاں اگر اس حیض کے بعد آئے ہوگئی یعنی اب ایس عمر ہوگئی کہ چیض نہ
آکے گا تو سرے سے دکھنے کا تحکم دیا جائے گا کہ اب وہ بے در پے دو مہینے کے روزے دکھ کتی ہے اور اگر اثنا ہے کف رہ میں اگر رات میں وطی
کے بچہوا تو سرے سے دکھنے کا تحکم دیا جائے گا کہ اب وہ بے در پے دو مہینے کے روزے دکھ کتی ہے اور اگر اثنا ہے کف رہ میں اگر رات میں وطی
کے بچہوا تو سرے سے دکھے خطہار وغیر ظہار کے کفاروں میں ایک اور فرق ہو دید کہ غیر ظہار کے کفرے میں اگر رات میں وطی
کے بادن میں بھول کر کی تو سرے سے روزے در کھنے کی حاجت نہیں۔ یو نبی ظہار کے روزوں میں اگر بھول کر کھالیا یا دوسری عورت

## كقارے كروزوں ميں قرى مينوں ميں مدا بب اربعہ

اس امر پر انفاق ہے کہ مینوں سے مراد ہلائی مہینے ہیں۔ اگر طلوع بلال سے دوزوں کا آغاز کیا جائے تو دو مہینے پورے کرنے موں کے۔ اگر کا بین کی 60روزے دکھنے چاہئیں۔ اور شافعیہ کہتے ہیں کہ 60روزے دکھنے چاہئیں۔ اور شافعیہ کہتے ہیں کہ 60روزے دکھنے چاہئیں۔ اور شافعیہ کہتے ہیں کہ سیلے اور تیسرے مہینے میں مجموعی طور پر 30روزے دکھاور کا کا المالی مہینہ خواہ 29 کا ہویا 30 کا ، اس کے روزے دکھ لینے کا بلالی مہینہ خواہ 29 کا ہویا 30 کا ، اس کے روزے دکھ لینے کا بلالی مہینہ خواہ 29 کا ہویا 30 کا ، اس کے روزے دکھ لینے کا بیا

حنفیہ اور شافعیہ کہتے ہیں کہ روزے ایسے وقت شروع کرنے چاہیں جب کہ بڑج ہیں شدرمفیان آئے نہ عیدین نہ یوم افحر اور
ایام تشریق، کیونکہ کفارہ کے روزے رکھنے کے دوران ہیں رمفیان کے روزے رکھنے اور عیدین اور یوم الجحر اورایام تشریق کے
روزے چھڑنے سے دومبینے کانتکسل ٹوٹ جائے گا اور نئے سرے سے روزے چھڑنے سے ددمبینے کانتکسل ٹوٹ جائے گا اور نئے
سرے سے روزے پڑیں ہے۔ حنابلہ کہتے ہیں کہ بڑچ ہیں رمضان کے روزے دکھنے اور حرام دنوں کے روزے نہ رکھنے سے تشلسل
نیس ٹوٹنا۔

دومبینوں کے دوران میں خواہ آ وی کی عذر کی بناپر روزہ چھوڑے یا بلا عذر، دونوں صورتوں میں حنفیہ اورشافعیہ کے زدیک

تسلسل ٹوٹ جائے گا اور نئے سرے سے روزے رکھنے ہوں گے۔ یہی دلیل امام مجمد علیہ الرحمہ باقر، ابراہیم نخفی، سعید بن جبراور
سفیان ثوری کی ہے۔ امام ما لک علیہ الرحمہ اور امام احمد کے نزدیک مرض یا سفر کے عذر سے بنج بیس روزہ مجھوڑ اجاسکتا ہے اوراس سے

تسلسل نہیں ٹوٹا، البتہ بلا عذر روزہ مجھوڑ دینے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کا استدلال بیہ ہے کہ کفارہ کے روزے رمضان کے فرض
روزوں زیادہ موکد نہیں جیں۔ جب ان کوعذر کی بنا پر چھوڑ اجاسکتا ہے تو کوئی دلیل نہیں یکہ ان کو نہ چھوڑ اجا سکے۔ یہی تول حضرت
عبد اللہ بن عباس، جسن بھری، عطاء بن الی تربک جمعید بن المسیب ، عمرو بن وینار شعمی طاؤس، مجابر، اسحاق بن را ہو ہی، ابرعبیداور
ابوٹو رہے۔

دومبینوں سے دوران بیں اگر آ دمی اس بیوی سے مہاشرت کر بیٹھے جس سے اس نے ظہار کیا ہو، تو تمام ائنہ کے نزدیک اس ک تسلسل ٹوٹ جائے گا اور شئے سرے سے دوزے دکھتے ہوں گے کیونکہ ہاتھ لگانے سے پہلے دومہینے کے مسلسل روزے دکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔

قرآن اورسنت کی رویے تیسرا کفارہ (لینی 60 مسکینوں کا کھانا ) وہ مخص دے سکتا ہے جو دوسرے کرنے (دومہینے کے مسلسل روز دل) کی قدرت ندرکھتا ہو۔

كفاره ظهمار ميس سائه مسكينون كوكهانا كهلان كابيان

﴿ وَإِذَا لَهُ يَسْتَطِعُ الْمُظَاهِرُ الطِّيامَ اَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيِّنًا ﴾ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَمَنْ لَمُ



يَسْتَطِعُ فَاطُعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ﴾ ﴿ وَيُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِيْنِ نِصْفَ صَاعِ مِنْ بُرِ اَوُ صَاعًا مِنْ تَمُو اَوْ شَعِيْرِ اَوُ قِيمَةَ ذَلِكَ ﴾ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلامُ فِي حَدِيْثِ اَوْسِ بُنِ الصَّامِتِ وَسَهْلِ بُنِ صَحْرٍ (() : ﴿ لِكُلِّ مِسْكِيْنِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرِ (() ) وَلاَنَ الْمُعْتَبَرَ دَفْعُ حَاجَةِ الْيَوْمِ لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ فَيُعْتَبُرُ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ، وَقَوْلُهُ اَوْ قِيمَةُ ذَلِكَ مَذْهَبُنَا وَقَدُ ذَكَرُنَاهُ فِي الزَّكَاةِ

27

ثرح

علامہ علا کالدین خفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب کفارہ ظہار اداکر نے والے میں روزے رکھنے پر بھی قد رت نہ ہو کہ بیار ہے اور اچھے ہونے کی امیدنیس یابہت ہوڑھا ہے تو ساٹھ مسکینوں کو دونوں دقت ہیں بھر کہ کھانا کھلائے اور یہ افتتیار ہے کہ ایک دم سے ساٹھ مسکینوں کو کھلا و سے یا متفرق طور پر بھر شرط ہیہ کہ اس اثنا ہیں روزے پر قدرت ماصل نہ ہوور نہ کھلا ناصد فیڈفل ہوگا اور کفارہ میں روزے دکھتے ہوئے ۔ اور اگر آیک وقت ماٹھ کو کھلا یا دومرے وقت ان کے سواد کو سرے کھلا یا تو ادا نہ ہوا بلکہ ضرور ہے کہ بہاوں یا پچھلوں کو پھرائیک وقت کھلائے۔ (درمی کار، باب کفارہ ظہار)

علامدائن عابدین آفندی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں اسٹرط بیہ کہ جن سکینوں کو کھانا کھلا یا ہوائن میں کوئی نابالغ غیر مراہن نہ ہو ہں اگرا یک جوان کی پوری خوراک کا اُسے ما لک کر دیا تو کافی ہے۔ بیعی ہوسکتا ہے کہ ہرسکین کو بقد رصد قد فطر پین نصف صاع گیہوں یا ایک صاع بو یاان کی قیمت کا مالک کر دیا جائے گرا باحث کافی نہیں اور اُٹھیں لوگوں کو دے سکتے ہیں جنھیں صدقہ فطر دے

\_(۱) قال الامام الريلعي هي "نصب الراية" ۲۳۷/۳ هكذا وقع في "الهداية" و صوابه: وسلمة بن صنعر، قال الحافظ بر حجر ۲۰۱۲. وسلمة بن صنعر، قال الحافظ بر حجر ۲۰۱۲. وسم اقف هي شيء من طرقه على مصمون الترجمة\_(۲) أخرجه الطيراني في "معجمه" من حديث أوس بن الصامت و أبو داود في "مسه" برقب(۲۲۱۶)

کے ہیں جن کی تفصیل معدقہ اُطر کے بیان میں فدکور ہو گی اور میا بھی ہوسکتا ہے کہنے کو کھلاوے اور شام کے لیے آیت میں سے سات معدیوں اور منے کے کھانے کی قیمت دیدے یادہ وان منے کو یاشام کو کھلاوے یا تمیں کو کھلانے اور تمیں کو دیدے فرض میاکہ من ٹھر لی ر سر الرح ما جود بدے ہوری کرے اس کا افتیاد ہے با پاؤ صاح کیہوں اور نصف صاع جود بدے یا مجھ کیہوں یا جود سے باقی کی تعداد جس طرح میا ہے تھا کہوں یا جود سے باقی کی

مكلائے ميں پريٹ بحركر كھلانا شرط ہے اگر چەتھوڑ ہے بى كھانے مين آسودہ ہوجائيں اور اگر بہلے ہى سے كوئى آسودہ تى تو أس كا كمانا كافى نبيس اور بهترييه به كمرتيبول كى روفى اورسانن كملائة اوراس سے اچھا كمانا ہوتو اور بہتر اور جوكى رو فى ہوتو مان

علامه علاؤالدين منفي عليه الرحمه لكعت بين كها يك مسكين لأسامجه دن تك دونون وفتت كطلايا يا مرروز بفقر رصدقه فطرأسه ويديا جب بھی اوا ہو کمیا اور اگر ایک ہی ون میں ایک مسکین کوسٹ وہیں با ایک دفعہ میں باساتھ دفعہ کرکے یا اس کوسب بطور اہا حت دیا تو مرف أس ایک دن کااداموا۔ یونمی اگرتمیں مساکین کوانیک ایک بین انگے کیموں دیے یا دودوصاع کو تو مرف تمیں کودینا قرار یا نگالیمی تمیں مساکین کو پھردینا پڑے گابیاً بی صورت ہیں ہے کہا لیک دن ہی دیے ہون اور دودنوں ہیں دیے تو جا نزہے۔ ساٹھ مساکین کو يا دَيا دَصاع كيبوں ديے تو ضرور ہے كەن ميں ہرا كيكواور پا دَيا دُصاع دے اورا گران كى عوض ميں اور ساٹھ مساكين كوياؤيو صاح دیے تو کفارہ افا نیم بھوا۔ایک سوہیں مساکین کوایک وقت کھانا کھلا دیا تو کفارہ ادا نہ ہوا بلکہ ضرور ہے کہ ان میں ہے ساٹھ کو پھر ا یک وقت کھلائے خواہ اُسی ون یاکسی دوسرے دن اور اگر ہوہ نہلیں تو دوسرے ساٹھ مساکین کو دونوں وقت کھلائے۔ (در مختار، كماب طلاق، باب ظهار)

# روزول برعدم فدرت كاعتبار ميل فقهى غدابب اربعه

ائمدار بعہ کے نز دیک روزوں پر قادر ندہونے کے معتی میے ہیں کہ آ وی یا تو بڑھا پے کی دلیل سے قاور ندہو، یا مرض کے سبب ہے، یااس سبب سے کہ وہ مسلسل دومہینے تک مباشرمت ہے پر ہیز نہ کرسکتا ہواوراسے اندیشہ ہوکہ اس دوران ہیں کہیں بے مبری نہ کر ہیں ہے۔ان متیوں عذرات کا سیجے ہوتا ہیں احادیث سے ثابت ہے جواؤی بن صامبت انصاری اورسلمہ بن صحر بیاضی کے معاملہ میں دارد ہوئی ہیں۔البنة مرض کے معاملہ بیل نفنهاء کے درمیان تھوڑ اسااختلاف ہے۔حفیہ کہتے ہیں کہ مرض کاعذراس صورت میں سیح ہوگا جب کہ یا تواس کے زائل ہونے کی امیدنہ ہو، یاروز ول سے مرض کے بڑھ چانے کا اندیشہ ہو۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ اگر روز ول ہے الیی شدید مشقت لاحق ہوتی ہوجس ہے آ دمی کو پیخطرہ ہو کہ دومہینے کے دوران میں کہیں سلسلہ منقطع نہ کرنا پڑے ،تو پی عذر بھی صحیح ہوسکتا ہے۔ ، لکیہ کہتے ہیں کہ اگر آ دمی کا گمان غالب میہ ہو کہ وہ مستغیل میں روز ہ رکھنے کے قابل ہو سکے گا تو انتظار کرے ، اور ا گر گمان غالب اس قابل نه ہو سکنے کا ہوتو مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ حنابلہ کہتے ہیں کہ روزے سے مرض بڑھ ہو ہے کا اندیشہ باعل كافى عذر \_ يحد كها ناصرف ان مساكين كوديا جاسكتا بجن كا نفقد آوى كي دمدواجب ند موتا مو منفيه ليته بين كركمانا منزان اوراعي وواول من كم الدين أوديا ما الايت والبيت في اورد تا من الما الأنش ديمها مانا بالكيد وشافعيداور منالك كي وليل مدينة لدم ف ملمان ما ليان الناود ياما ما ما منه

سيام منفق عليه منه كه كهانا وسيئة مدم اودووالت والنيف تم لهاناوينا بسيدالية المانا وسيند منافعهم بين انتارف ب منافية سیج بین که دووقت کی هنگم سیری کے قابل فلیرد ہے دیتا میا کمانا نیا اردو وقت کمان بیارو وقت کی ایسان میجی بیس بیر معید وهام كالفظ استعمال ووايت جس كمعني فوراك وين كبعي جن اور للمات كبعي يحمر مالايد وثنا فهيداور حنابل وج وبلمات وسيح نديل سجعت بلكد للدوسه وينابي منروري قراروسية بين قلدونية كي صورت بين بيام بتناق عايدت كده وغارس عاج بين جواس شم يا علات کے کوکول کی عام غذا ہو۔اورسب مسکینوں کو برابردینا جا ہیں۔

حنفید کے زویک اگر ایک ای سکین کو 60 ون تک کماناه یا جائے تو بیمی سی بید البتد بیش بین برکہ ایک ای ون است 60 دنوں کی خوراک دے دی جائے۔لیکن ہاتی تینوں نداہب ایک شکین کو دیتا تی نہیں سجعتے۔ان کے نزدیک 60 ہی مساکین و دینا منروری ہے۔اور یہ ہات جاروں نداہب میں جائز نبیں ہے کہ 160 دمیوں کو آیے وقت کی خوراک اور دوسرے 160 دمیوں کو دوسرے ونت کی خوراک دی جائے۔

# كفار نے كى عدم تجزى ميں فقهى مدا بهب اربعه

یہ بات جاروں تداہب میں سے کسی میں جائز نہیں ہے کہ آ دی 30 دن کے روزے دیکے اور 30 مسکینوں کو کھانا دے۔ دو کفارے جمع نہیں کیے جاسکتے۔روز ہے رکھنے ہوں تو پورے دومبینوں کے مسلسل رکھنے جا ہمین ۔ کھانا کھلانا ہوتو 60 مسکینوں کو

اگر چہ قرآن مجید میں کفارہ طعام کے متعلق بیالفاظ استنعال نہیں کیے سے جی جیں کہ یہ کفارہ بھی زوجین کے ایک دوسرے کو مچونے سے پہلے ادا ہونا جا ہیے انیکن فحوائے کلام اس کا مقتنی ہے کہ اس تیسر سے کفار سے پرجمی اس قید کا اطلاق ہو گا۔ اس لیے ائنسہ اربعد نے اس کوجا زنبیس رکھا ہے کہ کفارہ طعام کے دوران ہیں آ دمی بیوی کے پاس جائے۔البت فرق سے کہ جو تخص ایسا کر جیٹھے ال کے متعلق حنابلہ ریٹھم دسیتے ہیں کداست از سر جو کھانا دیتا ہوگا۔اود حنفیہ اس معاملہ میں رعایت کرتے ہیں ، کیونکہ اس تمیسر ہے كفارے كے معالم يلى مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْهَا مِنَا كَامِراحتْ بَيْن اِلْدَيْدِيرِ رعايد كامْخِانش ويق ہے۔

يها حكام فقدكي حسب ويل كتابول سے اخذ كيے محك بيل : :هندايسه ـ فتسح اقساديس بساب المصنائع ـ احكام القرآن سحصاص. فقه شافعي :الـتمـنهاج للنوّوي مع شرح مغني المحتاج. تفسير كبير. فقه مالكي :حادية الدسّوقي عملي اشرح الكبري\_ هداية المجتهد احكام القرآن ابن عربي\_ فقه حنبلي :الـمـغني لابن قدامه\_ فقه ظاهري:

# مسكين كوديئ جانے والے كفاره كابيان

﴿ وَإِنْ اعْطَى مَنَا مِنْ بُرِ وَمَنَوَيْنِ مِنْ تَمْرِ اَوْ شَعِيْرِ جَازَ ﴾ لِمُحُصُولِ الْمَقْصُودِ إِذْ الْعِنسُ مُتَّ مِلَةً فَهَا الْجُزَاهُ ﴾ لِآنَهُ السَيْقُرَاضُ مَعْنَى مُنْ عِلْهَارِهِ فَفَعَلَ اَجْزَاهُ ﴾ لِآنَهُ السَيْقُرَاضُ مَعْنَى وَالْفَقِيْرُ قَابِطُ لَّهُ اَوَلَا لُمَّ لِنَفْسِهِ فَتَحَقَّقَ تَمَلُّكُهُ ثُمَ تَمْلِيُكُهُ ﴿ وَإِنْ عَذَاهُمْ وَعَشَاهُمْ جَازَ وَالْفَقِيرُ قَابِطُ لَا اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللِللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْ

وَلَنَا اَنَّ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ هُوَ الْإِطْعَامُ وَهُوَ حَقِيقَة فِي التَّمْكِينِ مِنَ الطَّعْمِ وَفِي الإبَاحَةِ الْلِكَ كَمَا فِي التَّمْلِيُكِ مَا الْوَاجِبُ فِي الزَّكَاةِ الْإِينَاءُ وَفِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ الْآذَاءُ وَهُمَا لَلْكَ كَمَا فِي التَّمْلِيُكِ مَا اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْآكَاءُ وَهُمَا لِللَّهُ مَا فِي التَّمْلِيُكِ حَقِيقَةً ﴿ وَلَلْهُ كَانَ فِيمَنْ عَشَاهُمْ صَبِي فَطِيْمٌ لَا يُجْزِنُهُ ﴾ لِآلَة لَا يَسْتَوْفِي لِللَّهُ مَا يَعْمَلُ عَشَاهُمْ صَبِي فَطِيْمٌ لَا يُجْزِنُه ﴾ لِآلَة لَا يَسْتَوْفِي لَا يُعْمِلُهُ وَلَا يُسْتَوْفِي الْآلِدَاءُ وَهُمَا كَانَ فِيمَنْ عَشَاهُمْ صَبِي فَطِيبُمْ لَا يُجْزِنُه ﴾ لِآلَة لَا يَسْتَوْفِي السَّيْمِ وَلِي السَّيْفِي فَي اللَّهُ عَلَيْهُ اللهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّيْمِ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَ

#### ترجمه

جیبا کہ یہ بالک بنانے میں پائی جاتی ہے۔ جہاں تک زکوۃ کالعلق ہے تو اس میں واجب اوا یکی ہے اور صدقہ فطر میں بھی اوا یکی ہے اور یہ دونوں الفاظ حقیقت کے اعتبار سے مالک ہنائے کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔ ظبار کرنے والے فنص نے جن لوگوں کو رات کے وقت کھانا کھانا ان میں اگر کوئی ایسا بچہ ہوجس کا دور معین ترایا گیا ہوئو ہیکائی نہیں ہوگا کیونکہ و دیورا کھانا نہیں کھا سکتا ای طرح جو کی روثی سے ساتھ ممالن ہونا بھی ضروری ہے تا کہ وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا سکیں البتہ گندم کی روثی ہوئو ساتھ سمالن دینا ضروری نہیں ہوگا۔

ثرح

تیمرا درجہ سائھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کا ہے بینی اگر کوئی تخص فدکورہ بالا شرائط وقیود کے ساتھ روزے کی طاقت نہ رکھتا ہوتو پھر وہ ساٹھ مسکینوں اور فقیروں کو دووقت کا کھانا کھلائے یاان کو کچا تاج دیدے کچا تاج دیدے کی صورت میں بیہے کہ ہر سکین دفقیر
کونصف صاح بونے دوسیر لینی ایک کلوس ۱۲ گرام گیبوں یا ایک صاح ساخ ساڑھے تین سیر بینی تین کلو ۲۲ ہے گرام جو یا مجوری یا ان میں سے کسی ایک مقدر کی قمید و بیرے ای طرح اگران میں سے کوئی چیز دینے کی بچائے دو چیزیں دی جا کیں تو بھی جائز ہے مثلا چودہ چھٹا تک بینی ۱۸کے ایم کے ساتھ ہونے دو سیر لینی ایک کلوس ۱۲ گرام جود یا جاسکتا ہے۔

ايكمسكين كوسائه ون كاكهاناديخ كالحكم

﴿ وَإِنْ اَطُعَمَ مِسْكِينًا وَاحِدًا سِتِينَ يَوْمًا اَجْزَاهُ، وَإِنْ اَعْطَاهُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ لَمْ يَجْزِهِ إِلَّا عَنْ يَوْمِهِ ﴾ لِآنَ الْمَقْصُودَ سَدُّ حَلَّةِ الْمُحْتَاجِ وَالْحَاجَةُ تَنَجَدَّدُ فِي كُلِّ يَوْمٍ، فَاللَّفُعُ إِلَي اللَّهُ اللَّهُ عِلْهِ فَي الْيَوْمِ النَّائِي كَاللَّهُ عِ اللَّي عَيْرِهِ، وَهِلْنَا فِي الْإِبَاحَةِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ . وَامَّا التَّمْلِيكُ مِنْ بَا فِي الْيَوْمِ النَّائِي كَاللَّهُ عِ اللَّي عَيْرِهِ، وَهِلْنَا فِي الْإِبَاحَةِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ . وَامَّا التَّمْلِيكُ مِنْ الْمَاجَةَ مِسْكِينٍ وَاحِدٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ بِدَفَعَاتٍ ، فَقَدْ قِيْلَ لا يُجْزِئُهُ، وَقَدُ قِيلَ يُجْوِئُهُ لِآنَ النَّفُرِيْقَ اللَّهُ وَاحِدٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ بِخِلَافِ مَا إِذَا دَفَعَ بِدَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ ، لِآنَ النَّفُرِيْقَ اللَّهُ وِي اللَّهُ اللَّهُ وَاحِدٍ بِخِلَافِ مَا إِذَا دَفَعَ بِدَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ ، لِآنَ النَّفُرِيْقَ اللَّهُ وِي اللَّعْلَ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمَاعِ لَمُ يَسْتَأْنِفُ ﴾ لِآنَهُ وَاحِدٍ بِ النَّعْ مِنْ الْمُعَامِ لَمْ يَسْتَأْنِفُ ﴾ لِآنَهُ وَاحِدٍ بِعَلَالِ الْإِعْعَامِ لَمْ يَسْتَأْنِفُ ﴾ لِآنَة وَاحِدٍ بِعَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُلَى اللَّهُ اللَّهُ عُمْ وَاحِدٍ فِي الْمُ الْعَامِ الْوَيْ فَعُلَى الْمُسْرِقِ وَالْمَاعُ مِنْ الْمُسْرِقِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عُلَى اللَّهُ اللَّهُ عُلَى اللَّهُ عِلْمُ الْمُعْمِ وَالْمَاعُ فِي عَلَى اللَّهُ مِنْ الْمُسْرُوعِ عَلَى اللْمُسْرِةُ وَعِيَةً فِي الْمُعْمَ وَالْمَاعُ فِي الْمُعْمَالِ اللْعَلَ الْمُعْلِي الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ وَعِيدًا فِي الْمُعْلَى الْمَاعُولُ وَقَلَى اللْمُعْرِفُهُ وَلَا اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلَامُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلَام

ترجمه

۔ اور جب ظہار کرنے والاضف ایک بی مسکین کوساٹھ دان تک کھانا بھلا تار ہے توریجی جائز ہے اور اگر وہ ایک بی دن میں ساٹھ

ر سسستا وگوں کو کھانا کھلا دے نو مسرف ای دن کا کفارہ اوا ہوگا اس کی دلیل ہیے۔ اصل مقصد تو رہے بیختات کی حاجت کو اپورائیا جاسنہ اور و بات روز سنظ سرے سے پیدا ہوتی ہے تو ایک ہی مسکین کو دوسرے دن دینا ای طرح ہوگا جیسے دوسرے مسکین کو دیا جارہا ہ ، در ایا بینی بین مین مینی استفاف کے بغیر ہے۔ جہاں تک مالک بنانے کاتعلق ہے تو ایک ہی دن میں ایک مشکین کومتعد دو نعم ، لک بنایہ جا سکتا ہے تو اس بارے میں ایک قول کے مطابق ایسا کرنا جائز نبیں ہے اور ایک قول کے مطابق ایس کرنا جائز ہے۔ اس ی دلیل میہ ہے مالک بنانے کی ضرورت ہردن مختلف ہوتی ہے اس کے برخلاف جب وہ ایک ہی دفعہ سب کھادا کر دے (تو صورت مختلف ہوگی )اس کی دلیل ہے ہے:نص کے مطابق (ادائیگی میں ) فرق کرنالازم ہے۔اگر کھانا کھلانے کے دوران مرداس عورت کے ساتھ محبت کر لیتا ہے جس کے ساتھ اس نے ظہار کیا تھا' تو وہ از سرنو کھانا کھلا نا شردع نہیں کرے گا اس کی دلیل ہیہ ہے؛ اللدتع الى نے كھانا كھلائے ميں بيد بات شرط مقررتبيں كى ہے كدوہ محبت كرنے سے پہلے ہؤالبت صحبت كرنے سے پہلے ايسا كرنا آوى کے لئے ممنوع ہے کیونکہ ایسا ہوسکتا ہے وہ اس دوران غلام آزاد کرنے باروزہ رکھنے پر قادر ہوجائے توبید دونوں صحبت کرنے کے بعدوا تع ہوں گئے اور جو چیز کسی دوسری چیز کی دلیل ہے منوع ہووہ بذات خود مشروع ہوسکتی ہے۔

شيخ نظام الدين حنفي عليه الرحمه لكصته بين كه أكر كو في شخص كسي ايك مسكيين كوسا تُصددن تك دونون وفت كطلايا يا مرروز بقدر صدقه فطرأے دید باجب بھی ادا ہوگیا اور اگر ایک ہی دن میں ایک سکین کوسب دیدیا ایک دفعہ میں یا ساٹھ دفعہ کرکے یا اُس کوسب بطور ا با حت دیا تو صرف اُس ایک دن کا اداموا۔ یونمی اگرتمیں مساکین کوایک ایک صاع گیہوں دیے یا دود وضاع بھو تو صرف تمیں کودینا · قرار پائیگالیتی تمیں مساکین کو پھر دینا پڑے گا بیائس صورت میں ہے کہ ایک دن میں دیے ہوں اور دودنوں میں دیے تو جائز ہے۔(عالم كيرى، باب كفاره ظبار)

# ووظبهارول کے کفارے میں ساٹھ سکینوں کو کھانا کھلانا

﴿ وَإِذَا ٱطْعَمْ عَنْ ظِهَارَيْنِ سِتِينَ مِسْكِينًا كُلُّ مِسْكِينٍ صَاعًا مِنْ بُرٍّ لَمُ يَجْزِهِ إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ مِّنَّهُمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةً وَآبِي يُوْسُفَ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ يُجْزِئُهُ عَنْهُمَا، وَإِنَّ اَطُعَمَ ذَلِكَ عَـنُ اِفَطَارٍ وَظِهَارٍ اَجْزَاهُ عَنْهُمَا﴾ لَــهُ أَنَّ بِالْمُؤَدّى وَفَاءً بِهِمَا وَالْمَصْرُوفُ اِلَيهِ مَحِلّ لَّهُمَا فَيَقَعُ عَنْهُمَا كُمَا لَوُ اخْتَلَفَ السَّبَبُ أَوْ فَرَّقَ فِي الذَّفْعِ . وَلَهُمَا أَنَّ النِّيَّةَ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ لَغُو وَيْفِي الْجِنْسَيْنِ مُغْتَبَرَةً، وَإِذَا لَغَتْ النِيَّةُ وَالْمُؤَذّى يَصْلُحُ كَفَّارَةً وَّاحِدَةً لِانَّ نِسصُفَ السطَّاعِ آذُنَى الْمَقَادِيْرِ فَيَمْنَعُ النَّقُصَانَ دُوْنَ الزِّيَادَةِ فَيَقَعُ عَنَهُمَا كَمَا إِذَا نَولى اَصْـلَ الْكَـفَّارَةِ بِخِلَافِ مَا إِذَا فَرَقَ فِي الدَّفَعِ لِأَنَّهُ فِي الدَّفَعَةِ الثَّانِيَةِ فِي حُكْمِ مِسْكِيْنٍ

انخو

تريمه

ارح

ا کید سوئیں مساکین کوایک وقت کھانا کھلا دیا تو کفارہ اوانہ ہوا بلکہ ضرورہے کہ ان میں سے ساٹھ کو پھر ایک وقت ہے اُک دن یا کسی دوسرے دن اور اگر وہ زیلیں تو دوسرے ساٹھ مساکین کوروٹوں وقت کھلائے۔(ورمخار ، باب کفارہ تنہار)

دویا ذائد ہو ایوں سے بیک وقت اور بیک لفظ ظہار کیا جائے ، شٹلا ان کو تا طب کر کے شوہر کیے گرتم میر ہے او پر الی ہو جیسے میر کی آل آگ وقت ہو سے بوتے ہیں کہ ہرایک کو طال مرنے کے لیے الگ الگ کفارے ویئے ہوتے ہی ولیل حضرت عمر جمعنرت علی عروہ میں زبیر ، طائ ک ، عطاء ، حسن بھری ، ایرا بیم تختی ، سفیان تو ری ، اورائن شہاب زبری کی ہے۔ امام مالک علیہ الرحمة اورامام احمد کہتے ہیں کہ اس صورت ہیں سب سے کے لیے ایک بی کفارہ الازم ہوگا۔ ربید ، اوزائی ، اسحاق بن را ہو یہ اورا بوٹور کی بھی بھی دلیل ہے۔

ا یک ظہار کا گفارہ دینے کے بعد اگر آ دی چرظہار کر بیٹے تو بیام متفق علیہ ہے کہ چرکفارہ دیے بغیر بیوی اس کے لیے طلال نہ

کفارہ اواکرنے سے پہلے اگر بیوی سے تعلق زن وشوہر قائم کر جیٹھا ہوتو ائد اربد کے زو بک اگر چہ بیکناہ ہے، اور آ دی کواس پراستنظار کرتا جا ہے، اور پھراس کا اعادہ نہ کرنا چاہیے، گرکفارہ اسے ایک می دیتا ہوگا۔ رسول انڈسلی انڈ علیہ وسلم کے زمانہ میں جن ر سیر ایسا کیا تھا ان ہے آپ نے نیس دیا تھا کہ کفارہ ظبار کے علادہ اس پر آئیس کوئی ادر کفارہ بھی دینا ہوگا۔ دعز سے مراست مردین تونول ميان دو يب سعيد بن جير ، زير كاور قاده كيتي بي كمال پردو كفار مالازم بهول ميكيداوردن بعرى اور ايرانير تفي ك 

# وو کفاروں میں غیر متعین ادائیکی کرنے کابیان

(وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كُفَّارِمَا ظِهَادٍ فَأَعْتَقَ رَقَبَتَيْنِ لَا يَنْوِى عَنْ إِحْدَاهُمَا بِعَيْنِهَا جَازَ عَنْهُمَا، وْ كَذَا إِذَا صَامَ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ اَوْ اَطْعَمَ مِائَةً وَعِشْرِينَ مِسْكِينًا جَالَ لِلاَنَّ الْعِنْسَ مُتَعِدً فَلَا حَسَاجَةَ اِلَى نِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ (وَإِنَّ اَعْتَقَ عَنْهُمَا رَقَبَةً وَاحِدَةً اَوْ صَامَ شَهْرَئِنِ كَانَ لَـهُ اَنُ يَّجْعَلَ ذَلِكَ عَنْ آيْهِمَا شَاءَ، وَإِنْ أَعْتَقَ عَنْ ظِهَارٍ وَقُتِلَ لَمْ يَجُزُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا) وَقَالَ زُفَرُ : لَا يَجْزِيه عَنْ أَحَلِهِ مَا فِي الْفَصْلَيْنِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَسَهُ أَنُّ يَسَجُعَلَ ذِكِكَ عَنُ اَحَلِهِمَا فِي الْفَصِّلَيْنِ لِآنَّ الْكَفَّارَاتِ كُلَّهَا بِ اعْتِبَ الِ البِّحَادِ الْمَقْصُودِ جِنْسُ وَاحِدٌ . وَجُـهُ قَـوْلِ زُفَوَ آنَهُ اعْتَقَ عَنْ كُلِّ ظِهَارِ نِصْفَ الْعَبْدِ، وَلَيْسَ لَـهُ أَنْ يَجْعَلَ عَنْ اَحَلِهِمَا بَعْلَمَا اَعْتَقَ عَنْهُمَا لِنُحُرُوجِ الْآمْرِ مِنْ يَلِهِ . وَلَنَا أَنَّ نِيَّةَ التَّعْيِينِ فِي الْحِنْسِ الْمُتَعِدِ غَيْرٌ مُفِيدٍ فَتَلُغُو، وَفِي الْجِنْسِ الْمُخْتَلِفِ مُفِيدَةً، وَاخْتِلَافُ الْحِسُسِ فِي الْحُكْمِ وَهُوَ الْكُفَّارَةُ هَاهُنَا بِاخْتِلَافِ السَّبَبِ. نَظِيرُ الْأَوَّلِ إِذَا صَسامَ يَوْمًا فِى قَسْهَاءِ رَمَضَانَ عَنْ يَوْمَيْنِ يَجْزِيه عَنْ قَضَاءِ يَوْمٍ وَاحِدٍ وَنَظِيرُ التَّانِيُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ الْقَضَاءِ وَالنَّذُرِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ فِيْهِ مِنْ التَّمْيِيزِ، وَاللَّهُ اعْلَمُ.

اورا گر کی شخص برظبار کے دو گفارے لازم تھے اوراس نے دوغلام آزاد کردیے لیکن ہر کفارے کے غلام کا الگ ہے تعین نہ كياتودونول كفارے ادابوجائي كے۔اى طرح اگراس نے كى تعين كے بغير سلسل جارماوروزے ركھ ليے يا ايك ويس مسكنوں كوكهانا كملاديا تواليا كرنائهي جائز ہوگا كيونكر جس متحد باس ليے تعين نيت كي ضرورت نبيس ہوگى۔ اگرظباركرنے والانحض دو ظیاروں کے کفارے میں ایک غلام آ زاد کردے یادوباہ کے روزے دکھ لے تووہ جس ظیار کا جاہے کفارہ اوا کرسکتا ہے کیکن اگروہ ظہار اور قبل دونوں کے کفارے میں ایک بی غلام کو آ زاد کروے تو کسی ایک کا بھی کفارہ اوائییں ہوگا۔امام زفرنے یہ بات بیان کی

نثرر

علام علا و الدین فی علید الرحمد لکھے ہیں کہ جب کی فض نے دو ظہار کے کفتروں علی دو فلام آ داوکر دیے یا چار مینے ک
دو زے رکھ لیے یا ایک وہیں سکینوں کو کھانا کھلا دیا تو دونوں کفارے اوا ہو گئے آگر چر ھین نہ کیا ہو کہ یہ قال کا کارہ دینوں دونوں کھار ہے ہوں آگر جر کھیں نہ کیا ہو کہ کھارہ علی اوا ہوا اور ایک کھارہ علی دونوں کھارہ کے دونوں کھارہ کے دونوں کھارہ کے دونوں کھارہ کے جی مثل آ کے دونوں کھارہ کے جی مثل آ کی طرف ہے دونوں کھارہ کھارہ کے دونوں کھارہ کھارہ کے دونوں کھارہ کھارہ کے دونوں کھارہ کھارہ کھارہ کے دونوں اوا ہو گئے آگر چر پوراپورا مسانا آ کے مرجہ دیا ہو۔ جی اور دونوں اوا ہو گئے آگر چر پوراپورا مسانا آ کے مرجہ دیا ہو۔ دونوں اوا ہو گئے آگر چر پوراپورا مسانا آ کے مرجہ دیا ہو۔ دونوں اوا ہو گئے آگر چر پوراپورا مسانا آ کے مرجہ دیا ہو۔ دونوں دونوں اوا ہو گئے آگر چر پوراپورا مسانا آ کے مرجہ دیا ہو۔ دونوں اوا ہو گئے آگر چر پوراپورا مسانا آ کے مرجہ دیا ہو۔ دونوں دونوں اوا ہو گئے آگر چر پوراپورا مسانا آ کے مرجہ دیا ہو۔ دونوں دونوں اوا ہو گئے آگر چر پوراپورا مسانا آ کے مردہ دونوں کھارہ دونوں دونوں اوا ہو گئے آگر چر پوراپورا مسانا آ کے مردہ دونوں کھارہ دونوں کے مردہ کے مردہ کھارہ کیا ہو کہ کو دونوں دونوں دونوں دونوں دونوں کے مردہ کھارہ کے مردہ کھارہ کے مردہ کھارہ کو دونوں دونوں کھارہ کے دونوں کھارہ کے دونوں کے دونوں کھارہ کے دونوں کھارہ کھارہ کے دونوں کھارہ کھارہ کے دونوں کھارہ کے دونوں کھارہ کھارہ کے دونوں کھارہ کے دونوں کھارہ کے دونوں کھارہ کھارہ کے دونوں کھارہ کے دونوں کھارہ کھارہ کے دونوں کو دونوں کھارہ کھارہ کے دونوں کھارہ کھارہ کے دونوں کے دونوں کھارہ کھارہ کے دونوں کھارہ کھارہ کھارہ کے دونوں کھارہ کے دونوں کھارہ کھارہ کے دونوں کھارہ کھارہ کے دونوں کھارہ کے دونوں کھارہ کھارہ کھارہ کے دونوں کھارہ کھارہ کے دونوں کھارہ کے دونوں کھارہ کھارہ کھارہ کے دونوں کھارہ کے دونوں کھارہ کھار

كفار \_ \_ كتعدد يس بعض فقهى غراب كابيان

حصرت سلیمان بن بیار، حضرت سلمدین سخر بیاضی نظر کرتے ہیں کہ جو شخص ظہارہ کفارہ اوا کرنے سے پہلے جماع کرے اس پرایک کفارہ ہے بید صدیرے حسن غریب ہے اکثر اللی علم کا ای پیمل ہے سفیان، تو دی، ما لک، شافعی، احمد، اوراسحاتی کا بھی بھی تول ہے بعض اللی علم کے نزویک ایسے شخص پردو کفارہ واجب ہیں عبد الرحمٰن بن مبدی کا بھی بھی قول ہے۔ بھی بھی تول ہے بعض اللی علم کے نزویک ایسے شخص پردو کفارہ واجب ہیں عبد الرحمٰن بن مبدی کا بھی بھی قول ہے۔ (جامع تریدی جلد اول: حدیث تبر 1210)

حضرت عکرمہ، مضرت این عمیائ ہے دوایت ہے کہ ایک شخص اتی بیوی ہے ظباد کرنے کے بعدائ ہے محبت کر جیٹنا تیم وہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یار سول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ابنی بیوی ہے طبار کیا تھا

ادر کذر وادا کرنے سے پہلے اس سے معبت کرلی ٹی کریم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تم پردم کرے تمہیں کس چیز نے اس یا بجوركياده كين كايس في جاعركى روشي عن اس كى بازيب و كيم كي تى تيكاف خركايا آب الله كاسم ( كفاره اوا) بوراكر في س بیلے اس کے پائ ندھانا بیر مدیث مستح فریب ہے۔ (جائع ترقدی: جلداول: مدیث فمبر 1211) اختناى كلمات ودعائية كلمات كابيان

صدیت کے معروف،امام ،امام ترقد تی اور تنیسری صدی جری کے عظیم محدث اور جرح وتعدیل کے عظیم محقق ،امام بخاری علیہ الرحمه كے شاكر داور علم صديث كے امام ، ابويسين تھرين تيسين ترندى متوفى 24 ماھى تقيف جامع ترندى كى ندكور و مديث تريف ك ساته، بم شرح بدايد كي چمنى جلد ك اختاى كلمات دوعا كى الرف رجوع كرتے إلى -

الله تغالى كفنل وكرم اورنى كريم المين كارتست كرماته والحمد لله إفيوضات دضويه في تشريحات بدايه المعروف بشررة بدايه کی جلد ششم آج موری ۱۲۰ می ۱۲ مروز ویر بمطابق ۱۲۰ برمادی الآنی ۱۳۳ ماهدکو پاید تحیل تک مینوم کی ۔اور ۲۲ جمادی الآنی یوم وصال معزست سیدتا صدیق اکبروشی الله عند ہے۔ ہماری وعاہے کہ الله تعالی ان کے درجات بلند قرمائے۔ اور میں الله تعالی ہے وعا كرتا بول كدوه بجعے خليفه رسول وليك امير المؤمنين ابو بكر معد بتى رضى الله عنه كے مبدقے ايمان وممل معالح كى توثيق واستفامت عطاء فرمائے۔ اور خاتمہ بدایمان ہو، اور اس کماب کے قاریمن ، تأثرین ، اس کی پروفریڈ تک کرنے والے طلباء، اور اس کی عربی عبارات كي محج كرنے والوں كواج عظيم عطافر مائے۔ آمن، بجاوالني ولكر يم الله

محرليا فتت على رضوى جك سنتيكا يهاولنكر

طاء المستن كى كتب Pdf قاكل عين طاصل رين کے لکے "افقه حفى PDF BOOK" مينال كو جوائل كريل http://T.me/FiqaHanfiBooks عقائد پر مشتل ہوسٹ حاصل کرنے کے لیے تحقیقات چین شیگرام جوائن کریں https://t.me/tehqiqat طاء المسنت كى ثاباب كتب كوكل سے اس لاك https://archive.org/details/ @zohaibhasanattari طالب وقال الله حرقان مطاري الاوروبيب حسران وطاليك